

سر این سر مرح رکاد دهنی تهرانی ایب سیر مرکز رکاد دهنی تهرانی جة الاسلام علامه فاصرمهدي جاڑا نظرتكاني حجةُ الاِسْلامُ علاَّمةُ ما ضَمْني جعفرى فضاتِيْ الالامنه الخالص الفي و جناح ٹاؤن ٹھو کر نیاز بیک لاہور۔ فون : 5425372

#### جمله حقوق تجق اداره محفوظ

تاب : مَدِيرُ سَمَدِيرُ مَاكَ

مؤلف ترايي مؤلف المستخرر المناس المنا

مترجم : جهاسان علامه ناصر مبدى جازا

تقیح ونظر تانی : حجناً الإسلام علامته یاض حنیر جعفری المرق

روف ریزنگ غلام حبیب

كمپوزنگ : اداره منهاج الصالحين ، لا مور

اثناعت : 2012م

ہدیہ ، 450 روپے

لمنے کا پہۃ

# إدارَة مِنْهَاجُ الصَّالِحِينَ ﴿ لَا هَوْر

الحمد مارگیٹ، فرسٹ فلور، دکان نبر 20، آردو بازار – لاہور فون 7225252 - 040 - 4575120 فون 7225252 - 042 - 042

دیکھ کر لاشئے شبیر کو بے گورو گفن یاد زینٹ کو محت تدکا مَدئینہ آیا ۾ ايٺ سيرمجر حواد ويني تهزان

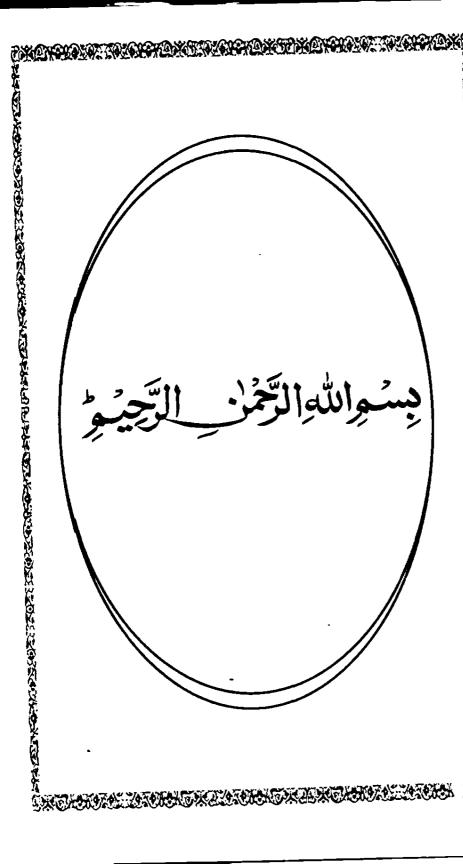

A STANDARD S

مَدِيْنَه سے مَدیْنَه تک

١

ترتيب

19 ● ... ﴿ كُومِنا عَدُ لَا الدَّهِتُ حَسِينٌ پہلی فصل ولادت حسين كى تاريخ كالعين 24 داوتوام حمين كى كيفيت 25 ..... فطرس فرشت ك شفاياني 26 دوسر*ي فص*يل حرت امام حسين كاحوال كي فهرست 28 28 €..... حزت كالتاب ●..... حغرت کی کتیت 28 • ..... حفرت کی عمر میارک 28 ●..... حفرت کی بویاں 28 حضرت کی اولاد 29 30 ..... حضرت کی شمادت کا دن اور مهیند €..... شهادت كاسال اورمقام 30 30 عرت کامقام شبادت 30 ●..... درتوامات تيسرى فصبل حفرت امام حسين كے خصائص ، فضائل اور مناقب 31

عرت الم من عصال اور حمال اور حمال المرات المام من عصال اور حمال المرات المام من المام من المام المام المام الم

معاور یکا بزید کے لیے بیعت لینے کا طریقہ ..... معاور یکا بزید کے لیے بیعت لینے کا طریقہ ..... 40 ...... 40

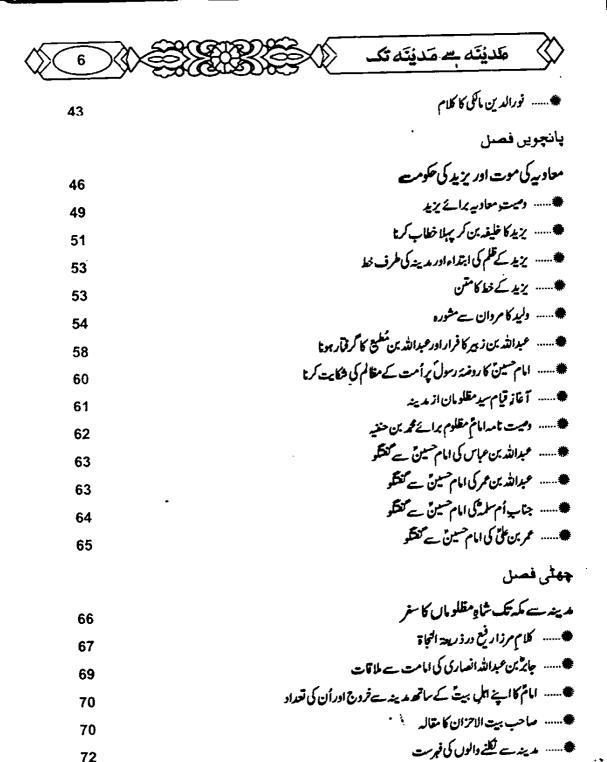

73

74

#.... ازواج اميرالمونين

...... امام حسين عليه السلام كي كنير

### مَديْنَه س مَديْنَه ثك

| ۔ الم حسین کے دس فلام                                                    | 75         |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| يادران المحسين                                                           | 76         |
| _ اولا إجعفر طيار كر بلاش                                                | 77         |
| ـــ اولا وعَمْلِ كر بلا ميں ـــ اولا وعَمْلِ كر بلا ميں                  | <b>7</b> 7 |
| الم حنّ کے خانوادے سے افراد                                              | 78         |
| - مریدے مکہ کی طرف سنر مدیدے مکہ کی طرف سنر                              | 80         |
| _ كوفيون ك تطوط برائة المام                                              | 81         |
| كوفعون كوامام كاجواب اورمسلم كى كوفدرواعى                                | 83         |
| تّوین فصل                                                                |            |
| ال حغرت مسلم بن عقبل عليه السلام                                         | 84         |
| امام حين كاالم بعره كوخط برائ نفرت<br>امام حين كاالم بعره كوخط برائ نفرت | 86         |
| بزید بن مسورنمشلی کاامام کے خط کنینے کے بعد اشراف سے خطاب                | 86         |
| سے ماضرین کے جواب ۔۔۔۔۔ ماضرین کے جواب                                   | 87         |
| يزيد بن مسعود كا امام كو جواب                                            | 88         |
| ·                                                                        |            |
| <u>پوین فصنل</u><br>                                                     |            |
| نرت مسلم بن عقبل کی کوفه روانعی                                          | 90         |
| ام مسلم بن عقبل كي ملاقات                                                | 90         |
| مريذ كررائ كوف رواكل                                                     | 91         |
| كوفه مين مسلم بن عقبل كا ورود                                            | 92         |
| مسلم بن عقبل ك حضور اشراف كوف كا كلام                                    | 93         |
| مسلم بن عقبل كي تعريف من مرحوم صدرالدين كاكلام (دركماب رياض القدس) 93    | 93         |
|                                                                          | 94         |
|                                                                          | 95         |
| این زیاد کا بھرہ سے کوفہ کی طرف سنر                                      | 96         |
|                                                                          | 97         |



| <b>● عبدالله کا کوفہ کے اجماع سے خطاب</b>                                                                                                        | 98  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| مسلم بن عثیل کی احد عثار کے گھرے ہانی کے گھر چھٹی                                                                                                | 99  |
| عبدانند بن يعظم مي گرفآري اورشهاوت                                                                                                               | 100 |
| <b>● بانی بن عروه کی گرفتاری</b>                                                                                                                 | 102 |
| <b>₩</b> ملاحسين كاشفي – روصنة المشهد او                                                                                                         | 105 |
| ₩ بانی کی شهادت پرروعمل                                                                                                                          | 105 |
| حضرت مسلمٌ بن عقبل نے وارالا مارہ کا محاصرہ کیا                                                                                                  | 106 |
| مسلم بن عقیل کی نماز کے بعد تنہائی · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                         | 108 |
| <b>● مسلم بن عتیل کی محرفتاری</b>                                                                                                                | 113 |
| * حضرت مسلم بن عثیل اورابن زیاد کی ت <sup>کخ</sup> کلامی                                                                                         | 121 |
| <b>**</b> جناب مسلم کی وصیت                                                                                                                      | 123 |
| حضرت مسلم بن عقیل کی شهادت                                                                                                                       | 125 |
| <b>*</b> بانی بن عروه کی شهاوت                                                                                                                   | 126 |
| * مسلم اور ہانی کے سریز بدکو بھیجنا                                                                                                              | 128 |
| <b>**</b> فرزىمانٍ مسلمٌ كا حال                                                                                                                  | 129 |
| # نظرية صاحب دياض القدى                                                                                                                          | 129 |
| طفلان مسلم کے یارے میں شیخ صدوق کا نظریہ                                                                                                         | 130 |
| فرزندان مسلم کے بارے میں مُلاحسین کاشق کی روایت                                                                                                  | 135 |
| ٠<br><b>نوين فصبل</b>                                                                                                                            |     |
| حغرت امام حسینؑ کی مکہ معظمہ ہے عراق روا تکی                                                                                                     | 146 |
| رست کا استان کی سیرت امام حسین کو مکہ سے نگلتے اور کوفہ جانے سے روکا<br>******* جن اشخاص نے حضرت امام حسین کو مکہ سے نگلتے اور کوفہ جانے سے روکا | 146 |
| **                                                                                                                                               | 153 |
|                                                                                                                                                  | 154 |
| سنرعراق کی طرف آغاز<br>* سنرعراق کی طرف آغاز                                                                                                     | 155 |
| ****** ب: اسينے خاندان کی طرف خط ککھوا تا                                                                                                        | 156 |
|                                                                                                                                                  |     |

## مَديْنَه سمَديْنَه تك

| 157 | • الم حسينً كا كاروان مقام عميم بر                                                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 158 | <ul><li>● وادی صفاح می فرزدق سے ملاقات</li></ul>                                                                       |
| 160 | ■ امام حسينٌ كا وادى ذات عرق من قيام                                                                                   |
| 160 | ● حضرت امام حسينٌ كا وادى ثعلبيه بين خواب ديكينا                                                                       |
| 161 | <ul> <li>کوفہ کے داستوں پر ابن زیاد کے گماشتوں کا پہرہ</li> </ul>                                                      |
| 162 | <ul> <li> حضرت امام حسین کا وادی حاجر میں کافئے کر اہلِ کوفہ کوخط بھیجنا اور خط لے جانے والے فخض کی گرفتاری</li> </ul> |
| 162 | خط لکھنے کی وجہ اور مضمون خط                                                                                           |
| 164 | • حضرت الم حسين كى الكي منزل برعبدالله بن مطبع سے طاقات                                                                |
| 165 | <ul> <li>سین کی آئندہ منزل پر ذہیر بن قین سے ملاقات</li> </ul>                                                         |
| 167 | منزل ثعلبی <sub>ه</sub> : جناب مسلم بن عقبل کی شهادت کی اطلاع                                                          |
| 169 | جنابِ مسلم کی شهاوت کی اطلاع کهان کمی؟                                                                                 |
| 170 | * منزل ثعلبیه کے واقعات                                                                                                |
| 172 | سیر<br>* منزل زباله کے واقعات                                                                                          |
| 173 | حضرت امام حسین کا کاروال قصر بن مقاتل پر اور عبیدالله بن ترجعفی کی امام سے ملاقات                                      |
| 175 | ■ کامل الزیارات میں این قولو یہ تی کی روایت                                                                            |
| 179 | امام حسین کی خربن بزیدریاحی سے طاقات                                                                                   |
| 176 | ٹر اورا مام حسین کی ملاقات کے بارے میں مختلف نظریات                                                                    |
| 179 | منزل قطقطانیه یرینی کرامام کامحابه سے بیعت اُنھالینا                                                                   |
| 182 | # مُرِ كَى مَنْ اور كاروان مسينًا كا تعاقب                                                                             |
| 192 | <b>● کیاعمرین سعداماً محسین کا قاتل ہے؟</b>                                                                            |
| 194 | آخرت می عمر بن سعد پرعذاب                                                                                              |
| 197 | ہ تتل حسین کے لیے این زیاد کی محفل                                                                                     |
| 199 | ہ عمر بن سعد کا قمل امام کے بارے میں مشہور نظریہ                                                                       |
| 202 | این زیاد کے فکر کا امام حسین کے کاروال و مدینہ جانے سے روکنا                                                           |
| 204 | <b>● جن اشخاص پر جبت تمام کی اور ان کو دعوت حق دی</b>                                                                  |
| 206 | الله المرسيد عاشورتك كواقعات الله المرسيد عاشورتك كواقعات                                                              |

|--|

## مَديْنَه س مَديْنَه تك

| 207 | ابوخض کے نزد یک اپنے مقتل میں ورود کر بلاکا منظر              |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| 208 | **····· روز ورو دیکر بلا ۲۰ محرم کے واقعات                    |
| 212 | ₩ وقالَع روزسوم محرم                                          |
| 213 | نظرول کے کوفہ سے نظنے کی ترتیب صاحب معالی السبطین کے نزدیک    |
| 213 | <b> گئر کی تعداد</b>                                          |
| 214 | ** ورود عمر بن سعد روز سوم محرم                               |
| 218 | ************************************                          |
| 219 | * عمر بن سعد کی امام حسین ہے طاقات                            |
| 220 | # عيار محرم ك واقعات                                          |
| 220 | * عمر سعد کی امام سے ملاقات                                   |
| 222 | * پانچویں محرم کے واقعات                                      |
| 223 | # بی تی محرم کے واقعات                                        |
| 224 | <b>* سانوین محرم کے واقعات</b>                                |
| 224 | <b>*</b> بانی کا بند موتا                                     |
| 226 | <b>※ ٱتْحَدِّمُ كِم</b> مِ كَے واقعات                         |
| 226 | * حفرت عباسً كا بإنى لينے جانا                                |
| 227 | * عَالَىٰ كَى وجِهِ                                           |
| 228 | # جناب نُدري بن خفير جمداني كي ابن سعد كونفيحت                |
| 229 | # حبیب ابن مظام رکابی اسد سے مدوطلب کرنا                      |
| 231 | ** عمر بن سعد کی امام حسین سے ملاقات                          |
| 231 | #دونوں فشکروں کے درمیان امام حسین کا نصیحت کرنا               |
| 232 | <b>☀ این جوزی کا نظریه</b>                                    |
| 233 | * نوی <i>ں محرم کے واقعات</i><br>د                            |
| 237 | ****** امان نامه برائے حضرت ابوالفضل العباسٌ و برادران<br>ایم |
| 238 | # لشكر كا حمله كرنا اورامامٌ كا مهلت ما تكنا<br>              |
| 240 | عصرِ تاسوعا امام حسينٌ كا خواب د يكمنا                        |
|     |                                                               |

### مَدنِنَه عمدنِنَه تك

| شب عاشور کے واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 242 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| بیت کاامحاب سے اُٹھالینا اور اصحاب کا اظہار وفاداری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 242 |
| حضرت مماس علمدار کا اظهار وفا داری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 243 |
| # عبدالله بن مسلم كا اللبهار وفاداري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 244 |
| جناب مسلم بن عوجه کا اظهار وفاداری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 244 |
| # جناب زُمِير بن قين كا اظهار وفاداري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 245 |
| # جناب سعید بن عبدالله انتفاق کی اظهار و فاداری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 245 |
| جناب بشير بن عمر وخصر مي كا اظهار وفاداري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 245 |
| بوقامحاب كالمجور مانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 246 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 249 |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 249 |
| المام کے ارد کرد ختر ق کمودنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 250 |
| • چدر دشنوں کا امام سے لی بوجانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 250 |
| • بُرير كا ياني طلب كرنا اور جنك موجانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 251 |
| ے نیجات کی مشتم کے ۳۲ سوار<br>* نیجات کی مشتم کے ۳۲ سوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 254 |
| است بات من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 254 |
| • مع عاشوراورامامٌ کی نماز با معاصت<br>• م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 258 |
| • روز عاشور نظر چن و لفکر باطل کی صف آ رائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 259 |
| ن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 260 |
| ● امام سے سری طواد<br>● امام کے ساتھیوں کے اسائے گرامی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 261 |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 261 |
| <ul> <li>اسائے ٹی ہاشم</li> <li>سسہ مم بن سعد کے فشکر کی صف آ دائی</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 264 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 265 |
| ● نشکراین سعد کویُری <sub>ز</sub> کی نصیحت<br>ای هستای هستای ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 266 |
| • لفکرهسینی کامحاصره<br>در جند تا بر در قصر سر در در است.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 266 |
| ● حعرَّت امام حسينٌ كا وعظ وهيعت كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 268 |
| <ul><li> مناجات امام مناج مناج مناج مناج مناج مناج مناج</li></ul> | 200 |

|--|

### مَديْنَه ع مَديْنَه ثك

| 269 | امامٌ کا دوسری مرتبه وحظ ونصیحت اور اتمام حجت                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 272 | نصرت امام کے لیے فرشتوں کا آنا اور امام کا مدد لینے سے انکار                         |
| 273 | # امام كه استغاش فركى نقدر بدل وى                                                    |
| 275 | کفراورایمان کی جنگ کا آغاز                                                           |
| 277 | * بہلے حملہ کے شہداء کے اسائے گرامی                                                  |
| 280 | <b>******* لشكرِ اسلام پرلشكرِ كغركا دومراحمل</b>                                    |
| 283 | #                                                                                    |
| 285 | · * جناب فركا اين بيني كوميدان ش بهجنا اور بيني كى شباوت                             |
| 287 | <b>* جناب خرکی شهاوت</b>                                                             |
| 290 | <b>**</b> شهادت مصعب بن بزیردیاحی                                                    |
| 290 | # جنابِ تر کے غلام مروہ کی شہاوت                                                     |
| 290 | <ul> <li>امام کا تیسری مرتبدا تمام جحت اور تین امور سے ایک کا احتیار و یا</li> </ul> |
| 291 | سامرازدی کا زُمیر بن حسان اسدی سے قل موما اور جناب زُمیر بن حسان کی شباوت            |
| 294 | جناب عبدالله بن عبر كي شبادت                                                         |
| 295 | جناب يُرين خفير معانى كى شبادت                                                       |
| 297 | <b>************************************</b>                                          |
| 301 | ₩ جتاب بلال بن تافع کی شجاوت                                                         |
| 302 | <ul> <li>شهادت جناب ناضع بن بلال پیلی</li> </ul>                                     |
| 303 | <b>* جنابٍ مسلم بن موسجد کی شهادت</b>                                                |
| 306 | جناب مسلم بن موجد کے فرزند کی شهادت                                                  |
| 307 | ظهم عاشوره سے پہلے لئکر ابن سعد کے حملے                                              |
| 311 | <b>** ظهرِ عاشوره کے واقعات</b>                                                      |
| 312 | * شهادت جناب حبيب بن مظاهراسدي                                                       |
| 313 | جناب زمير بن قين يكل كى شهادت                                                        |
| 315 | نما ز ظهر کی ادائیگی اور جناب سعید بن عبدالله کی شهادت                               |
| 316 | دو بحائیول جناب عبدالله غفاری اور عبدالرحلن فیفاری کی شباوت                          |

### مَديْنَه عه مَديْنَه ثك

| 317              | ● شبادت ممر ماح بن عدی                                                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 318              | ● شهادت حظله بن سعد شيباني                                               |
| 319              | ● شهادت مجاح بن مسروق                                                    |
| 320              | <ul> <li>شهاوت ماشم بن عتب بن وقاص</li> </ul>                            |
| 322              | <b>● شبادت فمثل این علیّ</b>                                             |
| 325              | <ul> <li>شباوت جناب جوان غلام اني ذر مفارئ</li> </ul>                    |
| 327 .            | حضرت المام حسين كونو غلامول كى شبادت                                     |
| 327 <sup>*</sup> | • ترکی فلام کی شیاد <b>ت</b>                                             |
| 329              | بني باشم كے جوانوں كا آئيں على الوواع كرنا                               |
| 329              | ئى بى مى يىلاشىيدكون؟                                                    |
| 331              | • نی باشم ک قربانیاں                                                     |
| 331              | حفرت على اكبرى تغصيلى شبادت                                              |
| 333              | شنراوے کی میدان میں آ مد                                                 |
| 336              | <ul> <li>جناب على اكبرى الش كاخيام ش بنختا</li> </ul>                    |
| 337              | ····· جناب مبدالله بن مسلم بن مقبل كي شبادت                              |
| 339              | جناب جعفر بن معتل کی شهاوت                                               |
| 339              | شها دسته اولا د چعغرین ابی طالب "                                        |
| 340              | <ul> <li>شادت جناب محد بن حبوالله بن جعفر طيادٌ</li> </ul>               |
| 341 <sup>-</sup> | <ul> <li>جناب مون بن عبدالله بن جعفر کی شباوت</li> </ul>                 |
| 341              | <b>● امام من کی اولاد کی شبادتیں</b>                                     |
| 341              | <ul> <li>جناسي عبداللدين المام حسن كى شهادت</li> </ul>                   |
| 345              | <ul><li>شبادت معرت قاسم بن الحق</li></ul>                                |
| 347              | حقتوق مم سلام الله عليه                                                  |
| 348              | جناب قاسم ميدان مي                                                       |
| 350              | <ul> <li>جناب قاسمٌ کی شجاحت وشهادت</li> </ul>                           |
| 355              | <ul> <li>جناب حسن شی کا میدان میں جانا، زخی ہونا اور قید ہونا</li> </ul> |
|                  |                                                                          |

### مَديْنَه ع مَديْنَه تك

|              | شهادت اولادعلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | شهادت جناب ابو بكرين على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | ا شهادت وعون بن على الله الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ت            | جناب محمد بن عباس علمدارٌ بن على بن ابي طالبٌ كي شجاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| باس کی شیادت | برداد کر بلا ،علمداد کر بلا قری باشم معرت ابوالفنسل الع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| , , ,        | ہ مردور ربی المصدیم ربی ربی ہے ہے۔<br>ہ امام حسین کی حبائی اور جباد کے لیے تیاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | ۔۔۔۔۔۔ امام حسین کا ہل حرم سے پہلا وداع کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | ہ۔۔۔۔۔ امام علیہ السلام کی عمر بن سعدے تفتیکو<br>پی۔۔۔۔۔ امام علیہ السلام کی عمر بن سعدے تفتیکو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| قرو عي       | ى امام عليه المطام في مربى صفحت من المسام الله المسام على المسام الله المسام على المسام المسا |
| وردا         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | # شهادت جناب علی اصغر<br>د به ساید دیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| •            | # شهاوت علی امغرگی دوسری روایت<br>در میرین است می تند میرین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| m ale se     | روایت شهادت علی اصغرگی تبیسری روایت<br>منابع سیست می می میشود می می میشود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ن دورو       | ۔۔۔۔۔ شہادت علی اصفر کے بارے میں قاضل در بندی کی چیتم<br>************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | نعرت المامّ كي لي جنول كي آم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | شار كفر يرامام حسين كالتمام حجت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | <ul> <li>خامسِ آلِ عَبِّ كامبارزه اوراظهار شجاعت</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | * عمر سعد کی عبد فکنی<br>تنتخب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | تعظی کی وجه نصف اور کمروری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | # المل حرم سے الم حسين كا دوسراودات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | ** امام حسين كا امام زين العابدين عوداع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | <ul> <li>عفرت امام حسين كي شجاعت كاظهور</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | <ul> <li>حضرت عبدالله بن الحت الجتلى كى شهاوت</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | * شبادت جناب عبدالله اصغر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | # امام كزين عزمن برآن كاانداز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | « جناب زينب كااضطراب اوراستغاثه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

439

### مَدنِنَه ع مَدنِنَه ثک

.... حضرت امام سجادً كالترفين شهداء مين آنا اوريني اسدكي رمنما في كرنا

| <ul><li> دوالبراح کی وقاواری</li></ul>                                                        | 400        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ذوالجناح كى خيام مض آ مد                                                                      | 400        |
| امام حسین کوشهید کرنے کے لیے کئی لوگول کو جمیجا کمیا                                          | 401        |
| مصاحت مقدس امام حسين كي لشكر كي طرف سے تو بين                                                 | 404        |
| <b>₩ تاتلِ المامُ كون؟</b>                                                                    | 405        |
| همر <u>ک</u> اتل کرنے کی کیفیت                                                                | 406        |
| # شمرطعون كا امام حسينٌ كوشهيد كرنا                                                           | 407        |
| شمر لمعون کا اہام حسین کے سرکونیزے پر بلند کرنا                                               | 409        |
| <b>● حضرت امام حسين كالباس لوثنا</b>                                                          | 410        |
| <ul> <li>شہاوت امام کے بعد ذوا لبناح کی خیام میں آ مد</li> </ul>                              | 412        |
| <b></b> پامانی لاش سیدانشهد اتم                                                               | 413        |
| <b>● شام غریبال اور غارت خیام</b>                                                             | 415        |
| <ul> <li>         خام حسنی کوآگ اگانا</li> </ul>                                              | 420        |
| گيارېوين فصل                                                                                  |            |
| ہب شام غریباں کے ہولناک واقعات                                                                | 421        |
| ه وَوْجِحِل كَي شِهادت                                                                        | 421        |
| امام حسين كى الكليال كاش                                                                      | 422 .      |
| <b>☀ سرمطبرکاکوفدیکچتا</b>                                                                    | 426        |
| * شهداو کے سرکا شنے کا تھم                                                                    | 430        |
|                                                                                               |            |
| ب<br>بارہویں فصل                                                                              |            |
|                                                                                               | 432        |
| بارہویں فصل<br>کاروانِ اہلِ بیت کی کربلا سے کوفہ کی طرف روانگی<br>ﷺ۔۔۔۔۔ تیدیوں کاحیور مثل ہے | 432<br>433 |
| کاروانِ اہلِ بیت کی کربلا سے کوفہ کی طرف رواعلی                                               |            |
| کاروانِ اہلِ بیت کی کربلا سے کوفہ کی طرف رواع کی ۔ قیدیوں کاعبور مقل ہے                       |            |



### مَديْنَه سه مَديْنَه تك

#### چودهوين فصل

| وفه میں اہلِ بیت کا ورُ ود                                             | 443  |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| ہ اہلِ بیت کے ورُود کوفہ کے حالات                                      | 444  |
| ﴾ ایک کوفی عورت کا اہلِ بیت کی حالت و کیم کرمتا ٹر ہونا                | 446  |
| ا الله الله الله الله الله الله الله ال                                | 448  |
| جنابِ ن <sub>من</sub> بًا كا خلميه                                     | 448  |
| * خطبه!مام سجاً د                                                      | 449  |
|                                                                        | 451  |
| خطبه جناب أم كلثومٌ<br>السبب خطبه جناب أم كلثومٌ                       | 452  |
| * مسلم معمارکا آنکموں دیکھا واقعہ                                      | ,453 |
| " زعمان کوفد میں آ مد _                                                | 455  |
| * عمر بن سعد ہے ابن زیاد کی ہے اعتنا کی                                | 457  |
| الل سيت كى ابن زياد ك وربار من بيشى                                    | 458  |
| این زیاد کاسرِ مطبیر کو بازاروں میں پھراتا اور امام کے سر کا کلام کرنا | 465  |
| # ابن زیاد کی تقریر برعبدالله بن عفیف کی تقید اوران کی مظلوماند شهادت  | 466  |
| ر الله الله الله الله الله الله الله الل                               | 469  |
| * زندان من ابل بيت كوخوف زده كرنا                                      | 471  |
| ر این زیاد نے شہادت امام کی اطلاع مدین جیمی است                        | 471  |
| رینه شرعز اداری کی ایتدا<br>* بدینه شرعز اداری کی ایتدا                | 473  |
| پندرهویں فصنل                                                          |      |
| سر ہائے شہداء اور اہلِ بنیت کی شام رواعلی                              | 475  |
| رہے ہے۔ جو معد بی میں اس ہے۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        | 476  |
| ** واقعه منزل کیله                                                     | 478  |
| ** واقعة منزل جمنيه                                                    | 478  |
| * واقعهٔ منزل موصل                                                     | 179  |
|                                                                        |      |

### مَديْنَه سے مَدیْنَه تک

| 479 | واقعهُ منزل تصمين                                                                                                                                                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 480 | ے نصبین کے بعد کا واقعہ                                                                                                                                                                                                          |
| 480 | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                          |
| 481 | ے خیرمعلوم مقام کا ایک واقعہ<br>• خیرمعلوم مقام کا ایک واقعہ                                                                                                                                                                     |
| 483 | است المراب المام الم<br>واقعة وبررابه                                                                                                  |
| 488 | ے کوفہ و تام کے درمیان غیرمعلوم مقام کا واقعہ<br>۔ کوفہ و شام کے درمیان غیرمعلوم مقام کا واقعہ                                                                                                                                   |
| 491 | * واتعهٔ منزل حران<br>* واتعهٔ منزل حران                                                                                                                                                                                         |
| 493 | ه واقعه سرن واق<br>ه واقعه سيبور                                                                                                                                                                                                 |
| 494 | ه واقعهٔ منزل حماة<br>ه واقعهٔ منزل حماة                                                                                                                                                                                         |
| 495 | ى الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                         |
| 495 | •                                                                                                                                                                                                                                |
| 496 | ه واقعه معلیک<br>معرب مرابع می این منابع                                                                                                                                                                                         |
| 497 | <b>● صومعة رابهب كا واقتد</b>                                                                                                                                                                                                    |
| 501 | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                          |
| 504 | <b>★</b> بزید کووژود ایل بیت کی اطلاع                                                                                                                                                                                            |
| 507 | ر الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                         |
| 509 | # ورُودِ شام کے وقت اسراء کی ترتیب<br>میرین میرین <del>-</del>                                                                                                                                                                   |
| 510 | <b>☀ بوز معے شامی کی تو بہ</b><br>'' • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                         |
| 511 | # خرابهٔ زعمان میں ورُودِ اہلِ بیت ٌ<br>خرابهٔ زعمان میں ورُودِ اہلِ بیت ٌ                                                                                                                                                       |
| 514 | ر الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                         |
| 517 | است. بزیدی سیدالشهد از کے سرمطهر سے جسادت                                                                                                                                                                                        |
|     | الم مسين سيمتار لوگول كى سرا عندار الوگول كى سرا عندار الوگول كى سرا الله مايان الله مايان الله مايان الله ماي<br>مايان مايان الله مايان |
| 522 | # وربار میں یزید ہے اہام سجاد کی مشکو<br>موجو                                                                                                                                                                                    |
| 525 | رات عصمت کی بزید کے دربار میں گفتگو<br>************************************                                                                                                                                                      |
| 527 | * اہلِ بیت کی بزیر کے در بار میں پیشی (بردایت انوارنعمانیہ و منتخب التواریخ)                                                                                                                                                     |
| 529 | <b>* أيرسراتي كاواقعه</b>                                                                                                                                                                                                        |
| 530 | <ul><li>پید کی بے حیائی اور باطن کی عکائی</li></ul>                                                                                                                                                                              |

| 531   | * درباریزید میں جناب زمنب کا خطبہ                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 537   | ** يزيد ملعون سے امام سجاڈ کی مفتلو                                             |
| 538   | امل بيت كا در بار خراب زندان من قيد مونا                                        |
| 539   | <b>● خرلبهٔ شام کے زعمان میں پریشانی</b>                                        |
| 540   | <ul><li>******** خرابهٔ شام میں دخر امام حسین کی شمادت</li></ul>                |
| 541   | # روز عاشوره اس بجی کی حالت                                                     |
| 547   | ************************************                                            |
| 547   | ************************************                                            |
| 548   | شام خطیب کے خطبے کے جواب میں امام ہجاڈ کا انتقانی خطبہ                          |
| 552 _ | مزيد خطبه امام سجادٌ بروايت الوقعت                                              |
| 554   | # واقعهٔ بمنره زوجهٔ برید                                                       |
| 556   | ************************************                                            |
| 557   | بزید کا ایل بیت سے معذرت کرنا اور رہائی دینا                                    |
|       | سولـهوين فصل                                                                    |
| 560   | الل بیت کی شام سے رہائی                                                         |
| 561   | <ul> <li>ام سجاد عليه السلام كى اللب بيت كے ساتھ مدينه كى طرف روائلى</li> </ul> |
| 562   | امام سجادً کی کر بلا میں جاہرین عبداللہ انساری سے ملاقات                        |
| 563   | الله الله الله الله الله الله الله الله                                         |
| 564   | جناب محمر حنعيد سے ملاقات                                                       |
| 565   |                                                                                 |
| 566   | امام کے سرکی مذفین کے بارے میں محتین                                            |
|       |                                                                                 |

# ها كه بنائ لا الدمست حسينً (عرض ناشر)

سانحة كربلاتاريخ اسلاى كالكيام ترين مورث ب، جب نواستدرسول، جكر كوشتالي و بتول سيدنا ومولانا الم حسين عليه السلام ا ب فاروں کی ایک مختری جماعت کے ساتھ حق کی بقا، دین کی سربلندی اور انسانیت کے تحفظ کے لیے اپنی انمول و المعامل المع عرين نوع انسانيت بميشة فركرتي رب كي- شاعر حسينية في كياخوب كها ب

دنیا میں مؤدت ی جو اکسیر نہ ہوتی کر تیری مجھی معاف عی تقمیر نہ ہوتی عباسؓ کے بازو جو تلم ہوتے نہ بن میں آئین وفا کی کوئی تحریر نہ ہوتی رجمی جو نہ گلتی علی اکبڑ کے جگر میں ہم فدیۂ اعظم کی مجمی تعبیر نہ ہوتی ہاتھوں یہ جو قربانی بے شیر نہ ہوتی کی سے کی مکمل مجھی تقیر نہ ہوتی ہوتی نہ شہادت جو نواستہ نی کی یائندگی اسلام کی تقدیر نہ ہوتی ا او کے یاؤں میں جو زنجیر نہ ہوتی کرٹل کی کہانی یوں ہمہ کیر نہ ہوتی

نين ۾ جو شبير کي جمثير نه جوتي

سب ہوتا مگر شام کی تسخیر نہ ہوتی دنیا جانتی ہے کہ ۲۱ جری قری میں بزید پلیدنے جب ظلم وسم، جرواستبداد اور غصب واستیصال کے ذریعے بدترین كتب ك اورامام برحق، ولي منصوص من الله، خليفة الله، وصي رسول الله حسين ابن على سع بيعت طلب كي تو اس نما كنده اللي

ہتے جید اور اس کے گماشتوں کو ہرطریق سے سمجھانے کی کوشش کی اور احقاق حق اور ابطالِ باطل کا فریضہ اوا کرتے ہوئے



توڑنے والے، اللہ کے بندوں پرمعصیت اور جبروزیادتی کے ساتھ حکومت کرنے والے بادشاہ کو دیکھا اور قولاً فعلاً اس (نظام) کو بدلنے کی کوشش نہ کی تو اللہ کوحق ہے کہ اس شخص کو اس ظالم و جابر کے ساتھ دوزخ میں ڈال دی'۔

#### مزيد فرمايا:

"آگاہ ہوجاد انھوں نے شیطان کی حکومت قبول کرلی ہے اور رحمٰن کی اطاعت ترک کردی ہے۔ ملک میں فساد پھیلایا ہے، حدود اللہ کومعطل کردیا ہے ....خدا کی حلال کردہ چیزوں کوحرام کردیا ہے۔ اس لیے جھے اس کو بدلنے کاحق ہے''۔

ان مختفر خطبات میں وہ پورا پیغام و فلسفہ بند ہے جس کی خاطر نواستہ رسولؓ نے اپنی ، اپنے بچوں ، بھنچوں ، بھانجوں ، بھائیوں اور یاروانصار کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور صرف یکی نہیں الٰہی نظام کے تحفظ اور فروغ کے لیے مخدرات عصمت کے پردے تک قربان کردیئے۔

امام عالی مقام کا بیمشن اورنظریهٔ حیات آج بھی جاری وساری ہے اور جہاں بھی ظلم کی فصل بوئی جاتی ہے اہلی حق رچم حسین کے کراُٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ بیاور بات ہے کہ اسوء حسین پر چلنے والے اکثر" بدیز دال ہم عدد' (مخضر) ہوتے ہیں۔

کتب مقاتل اورروضہ خوانی بھی ای مشن کے فروغ کا ایک زبردست ذریعہ ہیں جوآئ تک واقعہ کر بلا اور کوفہ وشام کی اُسارت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ آج حسینیت اور کر بلا ہر زندہ ادب کا استعارہ بن چکے ہیں تو اس کا سبب بھی میں کتب ہیں۔ عربی، فاری زبانوں میں پہلی صدی ہجری ہی ہے مقاتل نے منعیہ شہود پر آٹا شروع کردیا تھا۔ اُردو زبان چونکہ چند صدیاں پہلے جنم لینے والی زبان ہے، اس لیے کتب مقاتل عربی اور فاری سے اُردو میں منتقل کرنے کی بہت ضرورت تھی، تاکہ اس خلا کو پورا کیا جا سے والی زبان کے بھوڑے بی عرصہ میں اُردو کا دامن، بہترین کتب مقاتل سے بھر چکا ہے۔

ادارہ منہاج الصالحین کا بھی ایک خصوصی مقصد کتب مقاتل کی اشاعت ہے۔ اس سلسلے میں ہم سوگنامہ آ لی محمد ، مردارِ کر بلاغم نامہ کر بلا، عزائے آ لی احمد ، توضیح عزاجیسی دسیوں کتب منظرعام پدلا بچکے ہیں، جنعیں بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔

از مدینہ تا مدینہ فاری کی بہترین کتاب مقل ہے جس کے مصنف ومؤلف علامہ بے عدیل حضرت سید محمد جواد ذھنی تجرانی مرحوم ہیں۔ موصوف اس کے علاوہ تغییر القرآن القائع کی شرح فاری جوامع الجائع، کائل الزیارات کے بھی مترجم ہیں۔ ترجمہ نج البلاغہ مُلا فتح الله کاشانی کی تھیج : بیرائش بھی آپ بی نے کی۔ حقوق، حدود، قصاص و دیات پر علامہ کہلسی علیہ

هرمه رَ تَهِ فَعِينَ بَعِي فرماني موصوف في "از مدينة تا مدينه" مين روايات مقلّ كاضخيم ذخيره جمع فرما ديا ٢٠ جنفيل سامنے ركھ - بِعَسَّ بِحَقِيقَ كِي كام كو بہت آ محے بڑھايا جاسكنا ہے۔اس كے ساتھ ساتھ حضرت علامہ نے ايسا پُرسوز اسلوب اور انداز تحرير خير بے كہ يہ مقتل الحسين كا بہترين منظرنامہ اورغم نامہ بن كرسامنے آيا ہے۔ ہم نے كتاب بذا كا ترجمہ كروانا ضرورى جانا - يَعَدَد الْكِي كَتِ كُسي بَعِي قوم كاسرمايه بوتى بين -

مترجم کی خدمات علامہ ناصر مہدی جاڑا صاحب نے انجام دی ہیں اور اس کی تقیح ونظر ڈانی میں تاریخ و مقلّ پر دستر َبِ میں رکھنے والے ہمارے برادر پر وفیسر مظہر عباس چودھری نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ عربی عبارات پر بھی ہم نے خصوصی توجہ دی ہے، ہتہ فاری اشعار کو کم لایا گیا اور اُن کی جگہ اُردواشعار کا اہتمام کیا گیا ہے۔

الله رب العزت كى بارگاہ كريم ميں التجا ہے كہ بتصدق شہدائے كر بلا اور آل عبا ہمارى بدكاوش تبول فرمائے اور اسے

ہر جسين كائر سر سمجھا جائے۔ وہ مظلوم فى فى جوائى أجڑى قبر عس مظلوم حسين كا گرتہ ليے روز جزا كے انتظار على ہے، تاكہ

بر كھواية دى ميں اپنے بچوں كى مظلوميت كا استفافہ بيش كر سكے۔ كاش اس استفافہ كے وقت ميدان محشر ميں ہم بھى سيدہ زہراءً

كر سائة عاطفت ومظلوميت على افك فشال اور ماتم كنال موجود ہوں۔ يمى خواہش ہمارا سرمائي حیات اور تقاضائے عاقبت

الله وَ إِنَّا اللّهِ وَ إِنَّا اللّهِ مَا اللّهِ مَا الحِمُونَ!

طالب دُعا!

ر ماض حسين جعفرى فاصل قم سر براه اداره منهاج الصالحين، لا مور

# مَديْنَه سِ مَديْنَه تك ﴿ كَالْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### فبسوالله الزَّمْنِ الرَّحِيهُو

وه جو نور چثم بتول تها، جو گلِ ريامْ رسولُ تها أى ايك فخص كے قتل ميں ميرى كتنى مىدياں اداس بيں

بے قیاس حمد اور بے حد تعریف اُس خالق کی جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا اور شکر ہے اس ڈات کا کہ جس نے ہمیں قوت عقل وادراک عطا کی نیز سوینے کی تو فق نصیب فرمائی۔

ہمارا غیرمحدود درود وسلام ہوموجودات کے سرور، انبیاء کے تاج حفرت محمصطفیٰ صلی الله علیه وآله وسلم پراور اُن کے بلافصل وصى، اولیا کے مردار حضرت علی سلام الله علیه اور ان کی طبیب و طاہر اولا در پرخصوصاً سیدالشہد اء حضرت امام حسین پر۔

زبرنظر كتاب امام حسين عليه السلام كے احوال يُر ملال برولادت سے شہادت تك مشتمل كتاب ب\_كافي عرصه سے سوچ رہا تھا کہ اس موضوع پر کتاب لکھی جائے اور خامس آل عبا کے عقیدت مندوں کی خدمت میں پیش کی جائے لیکن معروفیات کی کثرت اس مقصد کو مایی بھیل تک پہنچانے میں مانع ربی۔ دن گزرتے رہے، سفر جاری رہا۔ ان اوقات میں عمد ہ

كت اور مختف علوم كى درس وتدريس كے علاوہ مختلف اسفار كى تاليف كى۔ ان ميس سے اكثر تاليفات گذشتہ تاليفات كى شرح

اور ترجمه مین، جوحوزه بائ علمیه مین دری کتب کے طور بر رائح بین۔ ا جا تک خیال آیا که زعدگی کا سورج زوال کے قریب ہے لیکن ابھی تک اپنے مصم ارادے کی طرف پیش قدی نہیں گی،

ابھی میں اینے آپ سے میہ باتیں کررہا تھا کہ میں نے تمام علوم وفنون میں اپنے اٹرات چھوڑے ہیں اور ہر باغ سے پھول چن چن کر گلدستے بنا دیے ہیں لیکن اگر خامسِ آلی عبا حضرت سیدالشہد اء کے مصائب، آ ز ماکنوں اور پریشانیوں، نیز اہلِ

بیت کے دکھوں کی یا دداشت نہ چھوڑی تو کیا کام کیا؟ اور صاحب شریعت کا دین کیا ادا کیا؟ ئیں یہی فکر ہروقت لاحق ربی۔ بالآخرفضل وفیض اللی ہمیشہ کی طرح مجھ بےعلم کے شامل حال ہوئے ، کہ ایک رات

جناب آتائے سید فخرالدین جواہر میان مدر محرّم اختثارات پیام حق، جونہایت محرّم، معزز اور موَ فق سادات میں سے ہیں اور

حقیرے مانوس ہیں، نے دوران مفتکو تجویز دی کدا گرمفتل حسین حضرت سیدالشہد اءسلام الله علیه برآپ ایک کتاب تالیف کریں تو میں اپنے فاضل جمکار جناب محمد جاسبی کے تعاون سے چھاپ دوں گا اور اس پر بہت اصرار کیا۔ جب میرے داعی کو

ر مدینکه سے مدینکه تک

عدث کرنے کی طاقت کی میں نہیں اور اس کتاب کا نام از مدینہ تا مدینہ رکھا گیا ہے۔ ویک مادہ میں اس کی مدین میں کتاب کا مدینہ تا مدینہ در مدین کے مدینہ فض اللہ میں حالما

س قتم کی تالیف میں علاء کی تالیفات اور مکتوبات سے بہت زیادہ استفادہ کیا جاتا ہے، لہذا اس فیضِ اللی اور اجرِ جلیل کر ءویزرگ حصد دار بلکہ مقدم ہیں۔

امید ہے کہ خداوند متعال تا چیز کی بیرخدمت اور تمام حضرات جن سے استفادہ کیا گیا مثلاً گذشتہ علاء (کے کمتوبات)، پیشرین بورمعاونین سب کی زحمات کو قبول فرمائے اور روز قیامت ہمارے لیے ذخیرہ فرمائے۔ آمین ثم آمین رب العالمین!

سيدمحمه جواد ذهني تهراني

### بهلی فصل

### ولادت حسين كى تاريخ كاتعين

ا م حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ میں سال، مہینے اور ون کا اختلاف ہے۔ سال ولادت میں اختلاف کے بارے میں دوتول یائے جاتے ہیں:

اول: بعض مؤر خين نے كہا ہے كه آپ كى ولادت تمن جرى كو موكى۔

ووم: بعض نے ولا دت کا سال جار ہجری قرار دیا ہے۔

ماہ ولادت میں اختلاف کے حامل تین قول ہیں:

اول: ایک جماعت نے ولادت کا مہینہ ماوشعبان لکھا ہے اور یکی مشہور ہے۔

دوم: ایک جماعت نے ولادت کامبینہ جمادی الاول ذکر کیا ہے۔

سوم: کچھلوگوں نے ولا دت اہام ماہ رہے الاول کے آخر میں کسی ہے۔

ر ماولادت كرون من اختلاف، تواس من مجى تين قول مين:

اول: بعض علائے تاریخ نے جعرات کے دن ۳ شعبان کو ولا دت ذکر کی ہے۔

دوم: کچھ علانے لکھا ہے: تاریخ ولادت سشعبان بروزمنگل یا جعرات ہے۔

سوم: کچھ علمانے تاریخ ولادت ۵ ماوشعبان کسی ہے۔

البته مشهور علما كا نظريه بمتعلق ولادت بروز جعرات اشعبان جار جحرى --

### وو وت امام حسين كى كيفيت

ہاں اے فلک پیر نے سر سے جوال ہو اے ماہ شپ چاردہم، نورفشال ہو اے ظلمتِ غم دیدہ تُو عالم سے نہاں ہو اے روشنی مسی شپر عید عیاں ہو شادی ولادت کی بداللہ کے کمر میں فرشید اُترتا ہے شہنشاہ کے کمر میں

امام رضا علیہ السلام سے منقول معتبر روایت میں آیا ہے: جب امام حسین دنیا میں تشریف لائے تو رسول خدانے اساء
یت عمس سے فرمایا: اسے مجھے دو۔ اساء حضرت حسین کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر رسول پاک کے حضور لائیں۔ حضرت
نے انھیں اپنی کود میں لیا، وائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کی، اسی وقت جرئیل نازل ہوئے اور عرض کیا:
حق تعالی آپ کوسلام کہ رہا ہے اور فرما تا ہے: علی سے تمہاری نسبت ایسے ہے جسے ہارون کی نسبت موسی سے ہیں اس بیٹے کا نام ہارون کے چھوٹے بیٹے کے نام پر "شبیر" رکھوجس کا عربی میں معنی "حسین" ہے۔

رسول خدانے حسین کا بوسہ لیا اور رو کر فرمایا: اے میرے بیٹے! ایک بڑی مصیبت تیرے انتظار میں ہے۔ پھر فرمایا: خدایا! اس کوئل کرنے والے پر لعنت کر، پھر اساء کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: میہ بات فاطمہ کو نہ بتانا۔ جب ساتواں دن ہوا تو حضرت کے اسام سے فرمایا: میرے بیٹے کولاؤ۔

اساء حسین کو حضرت کے پاس لائیس تو رسول اکرم نے سیاہ اور سفید گوسفندوں سے ان کا عقیقہ کیا اور گوسفند کی ایک ران دامید کودی۔ پھر حضرت امام حسین کے سرکے بال تراشے گئے اور ان کے سرکے بالوں کے وزن کے برابر چانمد کی صدقہ کی علی خابی نیز خلوق پودے جوایک خوشبودار پودا ہوتا ہے کے پتے امام کے سر پر مکلے۔ پھر حضرت رونے گئے۔ حسین علیہ السلام کو گود میں لیا اور فرمایا: اے ابا عبداللہ! آپ کافل ہوتا مجھ پر بہت بخت اور گرال ہے۔

اساء نے عرض کیا: میرے والدین آپ پر قربان ہول سیکسی بات ہے کہ پہلے دن بھی کبی اور آج آپ پھراس کی عمرار فرمارے ہیں؟

معزت کے فرمایا: اے اساء! بنی اُمیہ کے ستم کاروں اور کافروں کا ایک گروہ میرے اس بیٹے کوفل کرے گا اور خدا ان لوگوں کومیری شفاعت سے محروم کردے گا۔ اس کو وہ مخص قتل کرے گا جومیرے دین میں رخنہ ڈالے گا اور خدا کا منکر ہوجائے گا۔ پھر فرمایا: خدایا! میں تھے سے سوالی ہول کہ میر سے ان دو بیٹول کے لیے وہی پچھے عطا کرنا جو اہراہیم اپنی ذُریت کے حق میں چاہتے تھے۔خداو تدا! ان کو دوست رکھ اور ہراً سختف کو دوست رکھ جو اِن کو دوست رکھتا ہے اور لعنت کر اس فخض پر جو ان کو دعمن سمجھے۔

ابن شہرآ شوب نے روایت کی ہے: حصرت کی ولادت کے وقت جناب فاطمہ زہرا می بیار ہو گئیں اور دودھ کی کمی لاحق ہوئی تو رسول خدانے اپنی انگشت آپ کے مندمیں دی اور اس سے دودھ جاری ہوا جو حصرت حسین نے پیا۔

بعض مور خین نے کہا: حصرت نے اپنی زبان حسین علیدالسلام کے منہ میں دی اور زبان کو چوسنے سے غذا حاصل ہوئی اور پیغیر کی زبان سے جالیس دن تک حسین علیدالسلام کورزق اور غذاملتی رہی اور آپ کا گوشت رسول کے گوشت سے بنا۔

کافی میں کلینی کی روایت کے مطابق حضرت امام صادق علیدالسلام نے فرمایا: حضرت حسین نے نہ تو فاطمہ زہراءً کا دورھ پیا اور نہ کی اور کا بلکہ حضرت کورسول اکرم کی خدمت میں لایا جاتا اور حضورا پی آگشت مبارک آپ کے منہ میں رکھتے اور آپ چوستے تھے۔ اور بیچوسنا دویا تین بارکافی تھا۔ اس طریقے سے حضرت حسین کا خون اور گوشت بنا رہا۔ اور کوئی بچہ دخترت عیلی اور حضرت حسین کے علاوہ ایسانہیں جو چھے ماہ کا پیدا ہواور زندہ رہا ہو''۔

#### فطرس فرشت كي شفايابي

تشیع کی معتبرترین کتاب ''کامل الزیارات' میں ابن قولویہ نے ایک حدیث امام صادق علیہ السلام سے یول نقل فرمائی ہے: جب امام حسین پیدا ہوئے تو حق تعالی نے جرئیل کو تھم دیا کہ ہزار فرضتے لے کر زمین پر جاد اور میری اور اپنی طرف سے رسولی خدا کومبارک دو۔

حضرت کے فرمایا: جرکن کے اُٹرنے کا مقام ایک جزیرہ تھا جودریا کے اعدرتھا۔ اس جزیرہ میں فطرس نامی ایک فرشتہ تھا کہ جوعرش کے اٹھانے والوں میں سے تھا، خدانے اس کو ایک کام کے لیے بھیجا اور اس نے سُستی کی تو اس کے پَر ٹوٹ گئے اور اس جزیرہ میں گرگیا۔ اس نے چھسوسال خداکی عبادت کی حتی کہ امام حسین کی ولادت ہوگئی۔

فطرس نے جرئیل سے بوجھا کہ کہاں جانے کا ادادہ ہے؟

جرئیل نے کہا: خدائے متعال نے حضرت محمصطفیٰ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کو ایک نعمت عطا فرمائی اور مجھے مبارک دینے کے لیے ان کے پاس بھیجا ہے للبذا میں حضرت کے پاس جارہا ہوں۔

فُطرس نے عرض کیا: اے جرئیل ! مجھاہے ساتھ لے جاؤ شایدرسول خدامیرے لیے دعا کردیں۔

ر جعفرصادق علیدالسلام فرماتے ہیں: جرئیل قطرس کواپنے ساتھ لایا۔ جب رسول الله کی خدمت میں پہنچا تو قطرس کو بہتر میں اور خدا اور اپنی طرف سے مبارک پیش کی۔ پھر قطرس کا حال بتایا تو رسول خدا نے بیت مطافر مائی کہ فطرس کو لے آؤ۔ جرئیل اُسے لائے تو اُس نے اپنی داستان سنائی۔

پغیراکرم نے اس کے لیے دعا کی اور فرمایا: اپنے ٹوٹے ہوئے کروں کواس مولود کے ساتھ مُس کرواور اپنے مقام پر مجے جوئے۔

ا مام جعفر صادق عليه السلام فرمات بين: فطرس نے اپنے شکت بال امام حسين سے مس كيے اور وہ ميح وسالم ہوگيا۔ وہ عديم آسان كى طرف پرواز كرنے لگا تو أس نے يہ جملے كم:

یارسول اللہ! بیختی ہے کہ آپ کی اُمت اس مولود کو قل کرے گی۔ میں اس مولود کے اسپنے اُوپر احسان کی وجہ سے خود پر لازم کرتا ہوں کہ ہر زائر کی زیارت کو اِن تک پہنچاؤں گا اور ہرسلام کرنے والے کا سلام اِن تک پہنچاؤں گا۔ اور جو خض ن ومبارک دے گا دو اِن تک پہنچاؤں گا۔

> فطرس سے پوچھئے کہ مقامِ حسین کیا ہے مُس کر کے جو حسین کو پَر لے کے اُڑ کیا ہے

> > \*....\*

دوسری فصل

# حضرت امام حسین کے احوال کی فہرست

1

حضرت امام حسین علیدالسلام کا مبارک نام حسین ہے جوحس کی تصغیر ہے۔ بعض نے کہا ہے: پہلے امام حسن کا نام حزہ اور اہام حسین کا نام حزہ اور اہام حسین کا نام عرف کا نام جعفر رکھا گیا۔ چھر رسول خدانے ان دونوں ناموں کوحسن وحسین سے بدل دیا۔ حضرت حسین کا دوسرا نام جھنرت ہارون کے جھوٹے بیٹے کے نام پر 'دشمیر'' ہے۔

#### حفرت کے القاب

کتاب جنات الخلو و میں حضرت یک سولہ القاب گنوائے گئے ہیں جو یہ ہیں: ﴿ سید ﴿ نَتَی ﴿ يُو ﴿ رَشِيد ﴿ طیب ﴿ وَفَى ﴿ وَفَا كَرِنْ وَاللَّا ﴾ وَ ذَكَى ﴿ مبارك (خيروبركت) ﴿ تالِح (اپنے جدّ كے دين كے بيرو) ﴿ وليل ﴿ رَائِهَا ﴾ ﴿ سِبط ( سَيْخِبر كَى وَفْر كا بيٹا ﴾ ﴿ شہيد ﴿ طور سينين ﴿ نورالخافقين ﴿ وَنِيا كَى وَفُول طرفوں كوروشى دينے والا ﴾ ﴿ وَانْ سِبطين ﴿ وَانْ آلِ عَبايا خَامْسِ آلِ عبا۔

#### حفرت كى كنيت

حضرت کی تین کنیتیں نقل ہوئی ہیں البنتہ ایک پر تو اجماع وا تفاق ہے اور باقی وویس اختلاف ہے۔ پہلی کنیت ابوعبداللہ ، دوسری اور تیسری ابوالائمہ اور ابوالمساکین کیونکہ حضرت کے زمانہ بیس کوئی ایسامسکین نہ تھا مگر حضرت کے لطف اور عمایت اُس کے شاملِ حال تھی۔

#### حفرت کی عمر میارک

مشہور ہے کہ حضرت ستاون سال دنیا ہیں رہے اور بعض نے اٹھاون برس بھی لکھا ہے۔

### حضرت کی بیومیاں

آب نے کنیروں کے علاوہ پانچ عورتوں سے عقد کیا جن کی ترتیب سے:

ے شہر بانو بنت یزدگرد کہ تذکرہ میں بقول سبط بن جوزی کے ان کا نام غزالہ تھا، بعض نے سلافہ اور بعض نے صد کے سے سے سے کال مبرونے کہا ہے: یہ بی بی بہترین عورتوں میں سے تھیں۔ کشف الغمہ میں ہے کہ ان کا نام خوارتھا جیکہ

مے سستن نے ان کا نامشہر بانور کھا تھا۔

🗞 رباب بنت الومره بن عروة بن مسعور

ج رباب بنت امر والقيس بن عدى

🖒 أم اسحاق بنت طلحه بن عبيد الله تيميه

ا معلوم نیس کے باپ کا نام معلوم نیس ۔

#### 🕶 ئى اولاد

حعرت کی اولاد کے بارے موزخین کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا: حضرت کے چھے بیٹے اور دو بیٹیاں تھیں۔ بعض ۔ مرت کے چار بیٹے اور دو بیٹیاں تھیں۔ بعض نے کہا: حضرت کے چھے بیٹے اور چار بیٹیاں تھیں۔ ان اقوال سے سیح

تي منزي قول ہے۔ حضرت کے فرزندان مير ہيں:

ن علی اکبر جوکر بلا میں امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے اور ان کی ماں جناب کیلی بنت عروۃ تھیں۔ ﴿ علی اوسط: جن کا لقب زین العابدین ہے اور ان کی ماں شہر بانو تھیں۔

(١) عني اورط: من كا لفب رين العابدين هي اوران ي ال

· على اصغر جوطفل شيرخوار تصاور كر بلا مين شهيد موكئه-

@ محرر، جو كربلاش امام كى ساتھ شہيد ہوئے-

@عبدالله كماك لخظر (محننه) كے تھے اور شہيد ہو گئے۔ (ظهر عاشور كوتولد ہوئے تھے)

😙 جعفر جن کی مال قضاعی تھیں برانے بابا کی زندگی بی میں فوت ہو مکتے تھے۔

ف فاطم معفری، جوعبدالله کی بہن تھیں جوظمر عاشور کو پیدا ہوئے تھے۔ اور بابا کے دامن میں شہید کیے گئے۔ یہ بی بی

ميزش تمين، كربلايس موجود نتميس-

کے سکینڈ، جن کی ماں رباب بنت امر القیس تھیں اور یہ نی ہشام بن عبدالملک کے دور میں فوت ہو تمیں۔ اس سکینڈ، جن کی ماں رباب بنت امر القیس تھیں اور یہ نی ہشام بن عبدالملک کے دور میں فوت ہو تمیں۔

فاطمه کېرئ، پيشن بن سن بن على كى زوج تھيں،ان كى مال أم آخق تھيں۔

﴿ رقيه، جن كي مان شهر بانوتفين - اپني باپ كے ساتھ مديند سے كر بلا آئميں اور شام ميں بانچ سال كى عمر ياسات

سان کی عمر میں وفات یائی۔

### حضرت کی شہادت کا دن اور مہینہ

روز شہادت میں اختلاف ہے۔ بعض نے روز جمد، اور بعض نے سوموار لکھا ہے لیکن پہلا قول میچ ہے لیکن شہادت کا مہینہ محرم ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں۔

#### شهادت كاسال اورمقام

حضرت ٢١ جرى مل شهيد موے اور أى سال كى گروہ خون حسين كا انقام لينے كى خاطر أشے اور تمام قاتلوں ، ان كے معاونوں اور ان تمام خالموں كو جو سانئ كر بلا ميں موجود تنے ، قتل كرديا اور ان سے ايك فخض بھى باتى نہ فئ سكا البت جنات الخلو د كے مطابق انقام لينے والے گروہوں كے ہاتھ سے ايك فخض بھاگ گيا جس كى داڑھى ميں اى سال ك آخر ميں بنات الخلو د كے مطابق انتقام لينے والے گروہوں كے ہاتھ سے ايك فخض بھاگ گيا جس كى داڑھى ميں اى سال ك آخر ميں آگ كى اور دہ جل گيا۔ وہ آگ سے نجات كى خاطر فرات ميں خوط زن ہواليكن موت سے نجات نہ پاسكا اور پانى بى ميں جہنم رسيد ہوا۔

#### حفرت كامقام شهادت

بیمقام امام حین کی قبرمطہر کے نزدیک ہے۔حفرت نے جنگ کے دوران میں بہت تک ودوکی محرز خموں کی کشرت کی منا پر قدرت وقوت کے فتم ہونے کے بعد بے تاب ہو گئے تو اپنی سواری سے اُتر سے اور خاک پر بیٹھ گئے اور گروہ وشمنان جو ظاہر میں بسلمان اور حقیقت میں کا فروں اور مشرکوں سے بدتر تھا حضرت کے ارگرد جمع ہوگیا اور تیروں، نیزوں اور دیگر اسلحہ سے وجود پاک پڑھم کیا جس کی تفصیل آئے ہو آگے۔

#### مدت إمامت

حضرت کی امامت کی مت گیارہ ابارہ سال ہے۔

\*....\*

#### تيمري فصل

# حضرت امام حسين كے خصائص، فضائل اور مناقب

ظا کہ عجب مرحبہ سبط نی ہے کیا خالق اکبر نے شرافت اُسے دی ہے اظمہ مال، ناتا نی، باپ علی ہے بچپن سے وہ مقبول جناب احدی ہے جرکنل سوا کیا کوئی اس راز کو جانے جس چیز پہمٹ کی ہے، وہ بھیجی ہے خدا نے درگاہ النی میں سے تھی عزت و توقیر آھتی تھی جو اطاعت کے لیے مادر دل کیر جبرئیل سے فرماتا تھا ہے مالک تقدیر جبولے کو جھلا تو کہ نہ ہے چین ہو ہیں جو جبرگیل سے فرماتا تھا ہے مالک تقدیر جبولے کو جھلا تو کہ نہ ہے چین ہو ہیں افران نہیں ہم کو ایڈا اُسے ہوئے ہے گوارا نہیں ہم کو ایڈا اُسے ہوئے ہے گوارا نہیں ہم کو

روایات و اخبار سے استفادہ ہوتا ہے، حضرت تمام اچھی صفات کے حال اور فضائل اخلاقی کے مالک تھے، ان میں استے منع اور عاجزی کے بارے علامہ مجلسی بحار الاتوار میں مسعدہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین ایسے مساکین سے تربے جنموں نے چاور بچھائی ہوئی تھی اور اس پر بڈیاں رکھی تھیں جن کو چو سے اور کھانے میں مصروف تھے۔ان مساکین سے حدرت کو دعوت دی کہ بسم اللّذ آئیں۔حضرت فوراً دوزانو ہوکر ان مساکین میں بیٹھ گئے اور ان کے ساتھ کھانے میں سے معسف ہوگئے اور است آئی کہ کیم تلاوت فرمائی: إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِتُ المُسْتَكُمِرِيْنَ "خدامتكمرین کو پندنہیں

بجر فرمایا: میں نے تنہاری دعوت قبول کی تم بھی میری دعوت قبول کرو مے؟

بھوں نے عرض کیا: ہاں فرزید رسول ! لیں وہ اٹھے اور حفرت کے ہمراہ آپ کے گھر آ گئے۔امام نے اپنی کنیزے تھے۔ چوکی کمر آگئے۔امام نے اپنی کنیزے تھے۔ چوکی کمر میں موجود ہے وہ لاؤڑ آپ کے جود و تفاوت کے بارے مرحوم کبلسی نے کئی احادیث ذکر کی ہیں جن سے صف تمن حدیثیں بطور نمونہ پیش ہیں۔

🕦 امام نے فرمایا: پیغیبرگی بیکلام بالکل صیح ہے کہ انھوں نے فرمایا: نماز کے بعد سب سے بہتر اور برتر عمل مومن کو خوش كرنا جس ميں كناه نه ہو كيونكه ميں نے ايك غلام كو ديكھا كەكتے كوغذا دے رہاتھا تواس كى دجه يوچى؟

غلام نے کہا: اے فرزنید رسول اچونکہ میں غم واندوہ میں ہوں میرا خیال ہے کہ شایدان کے دل کوخش کرنے ہے میرا غم دُور ہوجائے، کوئکہ میرا مالک یبودی ہے اس لیے زیادہ غم زدہ ہوں، میری خواہش ہے کہ اس سے میری جان چھوٹ

حضرت مید بات من کرواہیں گھر آئے اوراس میبودی کی طرف دوسود بنارغلام کی قیمت بھیجی تا کہ غلام کوخر پد کر آزاد کیا

يبودې نے عرض كيا: غلام آ ب كے قدموں پر قربان كردول، آ ب كے حوالے كرتا ہوں اور غلا كواك باغ بھى ديتا

ہوں البتدائی رقم اپنے پاس تھیں۔ حفرت نے فرمایا: بیال میں نے تھے بخش دیا ہے۔

اس نے عرض کیا: میں نے آپ کے مال کو قبول کیا لیکن غلام کو ہدید دے دیا ہے۔

حضرت نے فرمایا: میں نے غلام کوآ زاد کردیا اور سے مال بھی اُسے بخش دیا۔

يبودي كى بيوى نے كها: پس ميں اسلام تبول كرتى ہوں اور اپناحق مبرائے شو بركومعاف كرتى مول-

یبودی نے عرض کیا کہ میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں اور اپنا گھر اپنی بیوی کو بخشا ہوں۔

(٢) مرحوم مجلى نے بحار الانوار ميں اخطب خوارزى كى "مقتل آل رسول" سے اس مديث كو ذكر كيا ہے: ايك عربى دیہاتی امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کیا: اے فرزندرسول ! میں نے ایک کامل دیت کی صانت دی ہے۔ اب اس دیت کی قیت ادا کرنے سے قاصر ہوں۔اپنے دل میں سوچا کہ لوگوں سے کریم ترین فخص سے سوال کروں اور اہلِ بیت رسول "

يح علاوه بيل كوكريم نبيل مجمتاب

حضرت فرمایا: اے بھائی! میں تین مسلے آپ سے بوچھتا ہوں، اگر ایک کا جواب دیا تو ایک حصہ سوال کا عطا کروں گا۔ اگر دوسوالوں کا جواب دیا تو دو حصے اور اگر تین مسّلوں کا جواب دیا تو تکمل دیت دوں گا۔

اس ديهاتي في عرض كيا: يا فرزهد رسول إلى جيسي عظيم ستى جه جيس جالل سيسوال كري؟ أب علم اللي كخزاف ہیں، میں کیا بتا سکتا ہوں؟

حضرت نے فرمایا: میں نے اپنے ناتا سے سنا ہے کہ انھوں نے فرمایا: ہر خص کی معرفت کے مطابق اس سے نیکی ک

14

مياتى في من كى: بن آب سوال كرين أكرجواب آيا تو تحيك ورندسوال كاجواب توسيكول كار

حضرت نے فرمایا: سب سے افعنل و برزعمل کون سا ہے؟

ويماتى نے جواب دیا: خدا پرايان۔

حنرت نے یو میا: کون می چز بلاکت سے نجات کا باحث ہے؟

ديماتى في جواب ديا: خدا يرجروسه اطمينان اورتوكل-

حرت نے ہو جما کہ مرد کی زینت کیا ہے؟

وصاتی نے عرض کیا: ایساعلم زینت ہےجس کے ساتھ حلم اور مُروہاری ہو۔

حرت نے بوجہا: اگر کس مرد کے پاس علم ندموق پر زینت کیا مولی؟

د بہاتی نے موض کیا: ایبا مال جس کے ساتھ مروت، جوانمردی اور افاوت مو۔

حرت نے بوجھا: اگریہ مال بھی ند ہوتو چرزینت کیا ہوگی؟

دياتى في موض كيا: كرايا فقرزينت بوتى بيجس كماته مبروكل بو-

حرت نے بوجھا: اگریہ بی نہ ہوتو پھر کیا زینت ہوگی؟

د يهاتى نے عرض كيا: اگر نه علم، نه مال، اور نه فقر ومبر موتو پھر آسان سے مكل كرے اور وہ فض جل جائے كيونكه ايسا

حرت مسرائے اور ایک تھیلی جس میں ہزار دیارسونے کا تھا اور اس کے ساتھ ایک انگھتری جس کی قیت دومدورہم

۔ میدے دی اور فرملیا: بید دینارایے قرض خواہ کو دینا اور انگوشی کو اینے محارج کے لیے استعال کرنا۔

و پہائی نے حضرت سے بیرعنایت وصول کی اور مرض کیا کہ واقعاً خدا بی جانتا ہے کہ رسالت کو کہال رکھنا ہے۔ اسمان ارد ، ۲۲، م ۱۹۲)

ا مردین دینار کہتا ہے کوایک مرتبداسامہ بن زید جب بیارتھا، حضرت امام حسین اُس کی عیادت کے لیے محظ تووہ

المعدد اور حرت سے رور إقمار حضرت فرمایا: بمائی روتے كول مو؟

وو وف كرف لكا: سائد بزاردربم كامقروض مول\_

حرت فرملیا: تمهارا قرضه مرے ذمدہے، تم پریثان ندہو، ش ادا کرول گا۔

متدينته عدمتنته تك

اس نے مرض کیا: مجھے فوف ہے کہ قرض کی ادائیگ سے پہلے بی میں دنیا سے چلا جاؤں۔ حضرت نے فرمایا جم نیں مرو مے محراس وقت کہ جب میں تمہارا قرضدا تارچکا ہوں گا۔

راوی کہتا ہے: اسامد کے مرنے سے پہلے حضرت نے قرض ادا کردیا۔ ( بحار الانوار، ج ١٨٩ ، ص ١٨٩)

آ ب کی شجاعت اور دلیری کے بارے میں اخبار اور احادیث بہت ہیں ، صرف وہ کر بلاکا واقعدی کافی ہے کیونکہ الفکر

یزید کی کم از کم تعداد ۲۰ جراز تھی اور حضرت کے لئکر کا زیادہ سے زیادہ تعداد دوصد نفر سے زیادہ نہتی۔اس کے باوجود معمولی سا خوف بھی ان کے ول پر لاحق نہ ہوا بلکہ بوری قدرت و طاقت سے ان روباہ صغت ملعونوں کے سامنے کھڑے رہے۔ اگر چہ تمام مزیز حضرت کی آم محمول کے سامنے شہید ہو مجے تھے، پیاس اور بھوک اپنے تھا، عروج برخی نیز دکھول اور بیاس نے حضرت کوتھا دیا تھالین مربی اس فکرے کرائے اور ان کول کیا، اور کشتوں کے بعد لگا دیے اور بروایت محتر تقریا موا نفر فی النار کیے جب کر فی ان کے علاوہ ایں۔اس قدر تعداد کو چھ ممنوں میں قل کردینا زمانے کے عائب میں سے

ہے۔ اور حیکانداس کی میلے کوئی نظیرتی اور ند بعد میں ایا ہوا ہے اور ند ہوگا؟

مؤلف كبتا ہے: جارى اصلى فرض ان حوادث و وقائع كوبيان كرنا ہے جوامام كابتدائے مديندے كربلا اور كربلات

مدید تک کے سنر میں چش آئے۔ الذابات مختر کرتے ہیں تا کہ مقصود کو زیادہ سے زیادہ میان کر سیس ۔ البتہ قیام امام کے شرور ہونے سے پہلے مناسب مجعے ہیں کہ بزیدین معاویہ کے مسلط ہوجانے کے علل واسباب اور اس کے امرخلافت کواہے ہاتھ میں لینے کی وجوہات بیان کریں اور پھرائے مطلوب کا ذکر کریں۔

**★.....**★

### هنهو اسل

# معادیدکا بزید کے لیے بیعت لینے کا طریقہ

٥٦ جرى من معاديان پنتداراده كياكه يزيد كے ليے وام سے بيعت ليں، چونكه وام ك اكثريت ال سے جمارتى سے سی سے بنید کی ولی عبدی کا انکار کرتے تھے، لبذا معاویہ نے چھ لوگوں کوزر و دوئت سے خریدا اور کھے کو وحمکیوں اور تحصيعت عزم كيا- يون يزيدى ولى عهدى موام رحميل ك، البنة ال هيم كومغيره بن شعبه في يداكيا اوراس كالتعبيل بيد ے مغیرہ کوفد کا والی تھا۔ وہاں سے شام آیا اور معاویہ سے تفکو کے ورمیان کزوری، سستی اور بوحایے کی بات آئی تو ای معت وتعمت مجعة موسے كوفدكي امارت سے استعنى ديا تھا اور معاويہ نے مجى اس كا استعنى قبول كرايا اور اس كى جكه سعد من عد س کوف کا امیر بنانا جا با مغیرہ نے تغیرطور پر بزید سے ملاقات کی اور اسے کہا کہ آج صحابہ رسول اور قریش سے بزرگان معديس بي، ان كى اولادى حسن وفعل اورعم وفيم مين تم سے افعنل اور برزنيس ليل معاويد لوگول سے تمبارى بيعت - عريس ليتا؟

يزيد جوابية آپ كو حكومت كے لائل نہ محتاتها، كها: كيابيكام ميرے ليے درست ہے؟

مغرونے جواب میں کھا: ہاں سے کام تو بدا آسان ہے۔

بزيرفورا معاديدك ياس كيا اورمغيره كى جويز پيش كى معاديد في مغيره كوبلايا اوراس بيعت كمتعلق كفتكوكى-مغیرہ نے کہا: معاویہ! تم خود عثان کے تل کے بعد خوز بربوں کو جانتے ہوادرمسلمانوں کے درمیان اختلاف کمل کر سے آ بچے ہیں اور اس میں فک نیس کہ موت ہے وہ اگر یونیس ۔ یزیدتمہا ما نیک اور اچھا خلیفہ ہے۔ چونکہ تم بوڈھے ہو گئے صلمدا يزيدك وجود سے خوز يزيوں اور فتوں كاكوئي خوف ند موگا۔

معاویہ نے کہا: اس امر خلافت کے لیے مدیر وعاقل مخص ہونا لازی ہے۔

مغیرہ نے کہا: کوفدے بیعت کرانے کی ذمدداری میری ہادر بعرہ کے لیے زیاد ابن ابیہ ہے۔ جب مراق مطبع ہو کیا و سی معام سے خالفت شہوگی۔معاوید کمر کیا اور اپنی بوی فاختہ سے بات کی تو اس نے کہا: مغیرہ خاتل دعمنی تم پر تكالنا پ ت برحال معاوید نے معم ارادہ کیا کہ اس کام کوملی طور پر انجام دے، لبذامغیرہ کو تھم دیا کہ واپس کوف جائے اور اپنے

ہم رازوں سے میہ بات کرے تا کہ جب ونت آئے تو عملی کوشش کی جائے۔

مغیرہ اپ دوستوں کے پاس آیا ،انھوں نے حالات پوجے، تو کہا: ہل نے معاویہ کوسرکش سواری پرسوار کردیا ہواور
اُے اُست جمر پر جملہ کرنے کے لیے آ مادہ کرلیا ہے اور دو بار فتنے کا وروازہ اس کی طرف کھول دیا ہے، جو بھی بندنہ ہوگا۔ یہ کہا
اور کوفہ کی طرف روانہ ہوگیا۔ جب وہ کوفہ پنچا تو بیعت پر بدکا مسئلہ نی اُمیہ کے دوستوں اور محبوں میں چیش کیا۔ اشراف سے
دس آ دمی چنے اور ابن کو سم بڑار در ہم دیے اور اپ بیٹے موٹی یا عروہ کے ساتھ چالیس آ دمیوں کوشام بھیجا۔ وہ شام میں درباد
معاویہ میں پنچے۔ برایک نے تقریر کی اور کہا:

ہمارے یہاں آنے کا مقصدیہ ہے کہ آپ کوفہردار کریں کہ آپ کی زندگی کا چراغ بجنے والا ہے، لبذا اُمت کے لیے معتقبل کا کوئی فیصلہ کریں تا کہ آپ کے بعد اختلاف اور فساد ہر پانہ ہو، لبذا ہماری درخواست ہے کہ اپنی زندگی میں کی شخصیت کو اپنا ولی عہد منا کیں۔

معادیے نے کھا: تم خود میں سے کسی ایک کوچن لو۔

انموں نے کہا: ہم تو ہزید کے علاوہ امرِخلافت کا کسی کو لاکٹ نہیں سیجھتے۔

معاویہ نے کہا: تو پھرای کوچن لو؟

انھوں نے کہا: ہاں ہم اس امر پر رامنی ہیں اور اہل کوفہ بھی خوش ہوں گے۔

معاویہ نے کہا: مجھے یہ تول ہے، اہمی والی جاؤتا کہ بیعت لینے کا وقت آجائے۔اس کے بعد خفید طور پرمغیرہ کے

یے کواپنے پاس بلایا اوراے کہا: تمہارے باپ نے ان لوگوں کا دین کتنے مس خریدا ہے؟

اس نے کیا: ۳۰ برار درہم نقرہ یا بقول جارصد و بنارطلائی میں۔

معاویہ نے کہا: تبجب ہے کہ ان لوگوں نے کتنا ستا دین نظے دیا۔ اس کے بعد معاویہ نے بیعت ریزید کے متعلق ذیاد این ابیہ کو تعلق طوط لکھے اور اس سے اس مسئلہ بیں اس کا نظریہ ہو چھا۔ زیاد بن ابیہ نے اس کام کو بہت عمدہ سمجھا اور اپنے مشیر عبید بن کعب کو بلایا اور کہا کہ معاویہ نے بزید کی ولی عہدی کے لیے خط کلھا ہے اس بی اظہار کیا ہے کہ جھے انکار کا خوف بھی ہے اور لوگوں کے اطاعت کرنے کی امید بھی ہے اور اس بارے جھے سے میری رائے ہو چھی ہے اور تو جاتا ہے کہ بزید دین کے امور سے بہت و ور مشسع ، شکاری اور عیاش ہے۔ لہذا میرا خیال ہے کہ تم شام جاؤ اور میری رائے معاویہ تک بہنچاؤ اور بزید کے کہا فعال کا تذکرہ کرونیز اسے کہو کہ تھوڑا حوصلہ رکھوا ور ابھی اس مسئلہ کو ذہن سے نکال دو جی کہ مناسب موقع آ جائے۔۔

عبید نے کہا: بہتر ہیے کہ معاویہ کی رائے کی مخالفت نہ کی جائے اور یزید کو اس کے سامنے مبغوض مخص قرار نہ دیا

جائے۔ پس شام جاتا ہوں۔ یزید سے بات کروں کا کہ معادیہ تمہاری وئی عہدی پراصرار کردہا ہے اور ہم سے معورہ ما تک دہا
ہے اور جس دن سے تم نے بداور زشت اعمال کو اپنا وطیرہ بنایا ہے زیاد کو ڈر ہے کہ لوگ تمہاری بیعت سے افکار نہ کردیں، البذا
مصلحت یہ ہے کہ اپنے اعمال میں تجدید نظر کرد، اپنی اصلاح کرد اور کرے اعمال چھوڑ دو تا کہ اس متعمد کے لیے حالات
مناسب ہوجا کی اور زیادتم اپنی طرف سے معادیہ وایک خطاکھو کہ اس کام میں جلدی نہ کرد اور حوصلہ واحتیاط سے آھے بدھو
اور اگر ایسا کرد کے تو خطرات سے نے جاؤ کے۔ اس تد بیر سے معادیہ بھی یزید کو حجبیہ کرے گا اور خطرات سے بھی محفوظ رہیں

زیاد نے کھا: بیتد پر بہت بہتر ہے۔ میں ایا عی کروں گا اور تم بھی هیعت کرنے سے در لغ ند کرنا۔

عبيدشام كما اورزيادكا عط معاويه كو كانجايا ادر بزيدكو كى وعظ وهيعت ك معاويد في زيادكي هيعت كا الكاركرديا البت ال كا اظهار ند كما ، جب زياد مركبا تو معاويد في كرمهم اراده كيا كرابية مقعد كوهم جامد چهنا في البذاسب سے بہلے ايك لا كا دورتم كا بديد عبدالله بن عمر كى طرف بيجا اس في بديد تبول كرليا ليكن جب يزيدكى ولى عهدى كا وقت آيا تو عبدالله بن عمر لا كا ودرتم كا بديد عبدالله بن عمر في عبدالله بن عمر في الله بديكو تبول كرايا ليكن جب يزيدكى ولى عهدى كا وقت آيا تو عبدالله بن عمر في الله بديكو تبول كروں تو على في وين كو بهت ستا الله ويا -

پھرمعاویہ نے ای مضمون پر مشمل ایک عظمروان حاکم مدید کولکھا جس ش تحریر کیا کدموت ج ہے۔ جھے ڈرہے کہ میرے بعد اُمت شی تفرقہ ہو، اس لیے ارادہ ہے کہ اپنی زعد گی ش کسی ایک کو اپنا و لی عہد بنا دوں، اب تم ہے اس بارے ش مشورہ کرتا ہوں افیڈا تم اہلی مدینہ کو میرے اس ارادے ہے آ گاہ اور مطمئن کرواور جھے ان کے جواب سے مطلع کرو۔

مردان نے اہل مدینہ کے سامنے معاویہ کا خط پڑھا تو سب نے خوشی کا اظہار کیا اور معاویہ کی رائے کی تعمد بی کی اور کہا: جس قدرجلدی ہوسکے معاویہ کسی کواپنا جاتھین بنائے۔

مردان نے حالات معاویہ کو لکھے اور اُسے مطلع کیا تو معاویہ نے چھر بزید کے انتخاب کا لکھا اور اس کی توجہ ولائی۔ مروان نے اہلی مدینہ سے مصورہ کیا اور ان کو بتایا کہ امر خلافت کے لیے بزید کی ولی حجدی کا ارادہ کیا ہوا ہے۔

سب سے پہلے حبدالرحمان بن ابی مکراجماع سے أفیے اور کہا: اے مردان! حمیس اس اُمت کی بھلائی کی کوئی سوج تھیں

كلة جابتا بكر تيمروكسرى كا قانون جارى موكدايك بادشاه مراة ودمراس كى جكه بربين جائد

مروان نے کہا: اے لوگوا مدوئ مخض ہے جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا ہے:

وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أَنِ لَّكُمَّا آتَعِلْنِنِي آنُ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلَيْ (سررة

ا**حمان**: سا)

مردار من نے كها: اب زرقا كے بينے الله يات قرآنى كو حارب بارے تاويل كرتا ہے؟

حضرت عائشے نیس بردہ بیسنا تو کہا: مروان! آیت کا مصداق عبدالرحل جیس، تو نے جموث بولا ہے۔ یہ آیت تو فلاں بن فلال کے متعلق نازل ہوئی۔

حطرت المام حسين ، عبدالله بن عمر اورعبدالله بن زبير في شدت كر ساته كالفت كى مردان في يرب مالات معاويك كفي بعض تاريخول على آيا ب كدمعاويد في المنظمون ك خطوط ٥٥ جمرى على المنظم أل كفي كديند كا درج و توصيف كري اور برهم اور ملاقة كروساكو شام بجيبي ، للذا محد بن عمر بن حزم كو ديند سى ، احنف بن قيس كو بعره ساور بانى بن عروه كوف سن من من عمر المنام بجيجا كيا-

معادید کو بیہ بات پیندند آئی اور بہت پریشان ہوا اور کہا: اے تھر بن عمرو! تونے بے جاتھیعت کی ہے، جوتم پر لازم تھا اُس کا اظہار کردیا لیکن تھے جانا چاہیے کہ مہاجرین اور اصحاب رسول تمام اس دنیا سے چاہے جیں۔اب ان کی اولادی بیں، اگریس اپنے بیٹے بزید کو ولی عہد بناؤں تو دوسر سائر کول سے بہتر ہے۔ پھر اس کو ہدیدادر انعام دیا اور کہا: تم واپس مدینے طبے جاؤ۔

جب اخف بن میں معاویہ کے پاس آیا تھا سے اسے بزید کے پاس بھیجا کہ بزید سے قریب تر ہوکر طاقات کرواور اے دقت سے آزماؤ۔

احف يزيد علاقات كرف اورأسة زمان ك بعد معاويه ك إلى آيا تو معاديه في كما: يزيد كوكيما بايا ب؟ الى في كما: مَ اليتُهُ شَبالًا وَنَشَاطًا وَجَللًا ومزجًا، "هي في است خوش طبع جوان، چست و جالاك اور حراح بند "-

ہانی بن مروہ کے بارے این افی الحدید کی شرح ش ہے کہ ایک دن وشق کی مجد میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا تو اپنے دوستوں سے یوں کھر رہا تھا: معاویہ میں اپنے بیٹے بزید کی بیعت پر مجبور کر رہا ہے، لیکن سے مجھی نہیں ہوسکی اور ہم بھی اس کی بیعت نیس کریں مے۔ ایک شامی جوان ان کے درمیان بیٹھا تھا، ان کی باتوں کوئ کر معاویہ کے پاس کیا اور تمام ہاتمی ووفض مع سوير عمد من آيا اور باني كوفيعت ك-

بن نے کہا: یہ بات تمہاری اپنی نہیں تھے معاویے نے سیکھین کی ہے۔

شامی جوان نے کہا: میرامعاویہ سے کیا واسطہ؟

بنی نے کہا: اب میرا پیغام بھی اس کو پہنچا دو کہ اس مسئلہ میں کوئی حل تیس ہوسکا۔

جوان نے معادیدکو بانی کا پیغام پینچایا تو معاوید بدامتار موااورکها: ہم الله سے مدوم بعد میں۔

عومہ یہ کدان رؤسا سے باتیں کرنے کے بعد ایک دن خواک بن قیس الاہری کو بلایا اور کہا: ہیں ایک اجماع منعقد

ال على روسائے قبائل کو ماضر ہونا ضروری ہے۔ على اس اجتاع على تقرير كروں گا۔ جب على خاموش ہوجاؤل تو اللہ على الہ

من كوماخرين كى رضامندي اورتعمد بني قرار دينا-

پھر یہ اجاع تھکیل دیا گیا اور ہرایک کوشرکت کی دھوت تھی۔ پہلے معاویہ نے تقریر کی اور اس بی عظمت اسلام اور است ک تت کے فراین کی پاسداری اور ولی امر کی اطاحت پر تفصیل گفتگو کی۔ پھر بزید کے فضائل بینی عاقل، مدیر، حسن، سیاست

ے مدوی استہ مونے وغیرہ کو پیش کیا اور لوگوں سے بزید کی بیعت کا مطالبہ کیا۔

چک بزیدان تمام تصومیات اورفضائل کا مال ب البذائي ولى مبدى كے سلے بزید كے علاوه كى كومناسب نيس

ای دوران بی عمرو بن سعید الاستراق اُٹھا اور ضحاک کی تائیدیش بات کی۔ اس کے بعد حیین بن نمیر اُٹھا اور کہا: خدا حمرہ مر تو دنیا سے جائے اور بزیدکو ولی عہد بنا کرنہ جائے تو اُمت کو ضائع کرنے کے مترادف ہوگا۔

س كے بعد يزيد بن مقع نے كها: اے معاويه اميرالمونين! جبتم مرجاو (كراشاره يزيدكى طرف كيا اوركها) تو

تمہارے بعد جارا ولی بی ہے اور امیر ہے اور جوفض اس کی حکومت کوتیام ندکرے گا أے ہم اس ( اکوار ) سے سزا ویں م

معادیدنے کھا: پیشے جاؤتم تو تمام خطباء کے مردار ہو۔ گھرتمام قبائل کے مرداروں نے تقاریر کیس-

معادیہ نے احض بن قیس کی طرف توجہ کر کے کہا: تم ہمی کوئی بات کرو۔اس نے کہا: اگر کے کوں تو تم سے ڈرتا ہوں اور اگر جمود یولوں تو ضا کا خوف ہے۔ فدا کی تم ااے معادیہ! تم اپنے بینے کے شب دروز کواور تخلی و ظاہر کو بہتر جانے ہو۔ البنا اگر خدا کی خوشنودی اور اُمت کی مسلحت بزید کو ولی حبد بنانے میں دیکھتے ہوتو کی سے معودہ نہ کرو اور اپنے ارادہ کو پخیل کے مراحل تک پہنچاؤ ۔ اور اگر اس کے خلاف مجھتے ہوتو تمام گناہ اور تلم وزیادتی اور تو بین کا دہال اپنے سر پر نہ لوکہ چھ دن بزید کو ماکم بنا لے۔

ایک شامی نے کہا: ندمطوم بیرواتی کیا کہدرہا ہے؟ ہم نے ہر بات تہاری سی، اطاعت کی اور تہاری رضا کی خاطر الوائیاں کیں اور تکواریں چائی کیں۔ جب بات یہاں تک پہنی تو اُٹھ کر چلے گئے۔ اور برجلس ومحفل میں احنف کی باتمی ہوتی رہیں۔ اس کے بعد معاویدا ہے وہنوں سے نرمی اور بیار کا اظہار کرتا تھا اور اپنے دوستوں کو ہوایہ سے اپنا فریفت یا حتی کہ خالب موام بزید کی بیعت برآ مادہ ہوگے۔

معاویدکا مدید می امام حسین سے طاقات کرنا

اے ٹاو دین بناہ ترے مزم کے ٹار ندہب میں پھیلنے نہ دیجے کرونن کے پاؤل

جب اہل کوفد، بھرہ اور شام یزید کی بیعت کر چکے تو ای مقصد کی فاطر معاوید مدیندآ یا۔سب سے پہلے اُس نے اہام حسین سے طاقات کی اور جمارت کرتے ہوئے اہام کی خدمت میں کہا: لامرحبًا ولا اھلاء خدا کی تم ایس د کھ درہا ہول کہ آپ کا پاک خون بہدرہا ہے۔

امام عليد السلام في فرمايا: خاموش فعواور يون بات ندكرو-

معادید نے کہا: اس سے زیادہ می کول گا۔

دوسری روایت بی ہے کہ اُس نے مدینہ بی آ کرامام حسین علیہ السلام سے خصوصی ملاقات کی اور تنہائی بی موض کیا: آپ جانع بیں کہ تمام لوگوں نے بندی کی بیعت کرلی ہے محر صرف جار مخصوں نے بیعت نہیں کی جن بی آپ سرور وسردار

ا فی افزا پ کواس سے کیا اور کوں کر اختلاف ہے؟

حعرت نے فرمایا: کیا ہوا کہ تمام اجماع سے صرف جھے مخاطب کیا، یہ بات دوسروں سے بھی کرو۔

مجرمعادیہ نے عبداللہ بن زبیر کو بلایا اور کھا: تمام لوگوں نے بزید کی بیعت کی ہے لیکن پانچ مخصوں (قریشیوں) نے

كى كى جن كا مالارو ب آخر مهي كيا اختلاف ب؟

مداللدين زيرنے كيا: كياش ان كاسردار اورسالار بور)؟

معاومدنے كما: بال إتم عى ان كے سالار مو-

مردالله نے کہا: تم باقیوں کولاؤ اگر انھوں نے بیعت کی تو میں بھی ان میں سے ایک ہوں گا۔

مجرمعادیدنے عبداللہ بن محرکو بلایا اور زمی سے اس کے ساتھ بھی فضول اور باطل باتس کیس۔

مبدافلد بن عمر نے کہا: کیاتم نیس چاہتے وہ چیز جس سے سرزنش اور ملامت سے فئے جاؤ اور خونوں کی حفاظت جواور اس عدي مقددتك بافي جاؤر

معاديدنے كها: وه كيا چز ك

مهدالله بن مرنے كها: اينے تخت ير بينه جاؤ اور جمع سے بيعت لينے كى شرط سے كه تمام مسلمان ايك سياه فام اور غلام میں بیعت کرلیں تو میں بھی بیعت کروں گا۔ چر مبدالرحن بن انی بکر کو بلایا اور کہا: تم مس جرائت اور طاقت کی بنیاد پر میرک

محت کردے ہو؟

مدالمن نے كا: جھے اميد ہے كاس بس مرے ليے برى ہ-

معاویدنے کھا: میں جاہتا مول تمہاری کردن اُڑا دول۔

مبدار من نے کہا: بلاجرم مرے ل برو خدا تھے پراس دنیا ش احنت کرے گا اور آخرت میں تو آئش جہم میں جا کا رہے گا۔ سلب الابامة والسياسة ابن جيد من معاويك المحسين سع طاقات كو يول لكما حميا بك كدايك وان معاويم على ع كر مينا تها، اين خواس، لوكر، اور غلامول كواين باليا اوران كوعده لباس يبنائ اوركبا: المحفل مس عام لوكول كو ا جستے سے روکنا، اُس وقت امام حسین اور ابن عباس کو بلوایا۔ پہلے ابن عباس معاوید کی محفل میں حاضر ہوئے، معاویہ نے ان کو المحمد برساته بناياء كوونت ان سه باتم كس ادر باتول ك درميان كها:

اے این عہاس! خداو عرصال نے آپ کوحرم رسول کا مجاور اور اس مرقد اطہرے انس دیا۔ بداللہ کا تمہارے أور

محمومی احسان ہے۔

ابن عباس نے کہا: ہال لیکن اس کے باوجود ہم بعض پر قناعت اور گل سے محروم ہیں۔ پھر بھی بیا کشر اور کھمل ہے۔ خلاصد معاویداور ابن عباس کے درمیان بہت باتیں ہوتی رہیں۔اس وقت محفل میں امام حسین تحریف لائے۔

معاویہ نے ان کواسینے یاس بٹھایا، یہلے معاویہ نے امام حسین کی اولاو کی خیر خیر بت دریافت کی اور ان کی عرول کے

متعلق يوجها-امام نے جواب دیا۔ پرمعاویدنے بدخطبددیا:

حمدِ خدا اورتعریف رسول کے بعد، امام کی خدمت میں عرض کی کہ بزید کا حال آپ کومعلوم ہے اور خدا جاتا ہے کہ یزید کی ولی عہدی سے میرا مقصد صرف بد ہے کہ اُمت میں میرے بعد اختلاف اور تغرقہ ند ہو۔ میں اس بزید میں علم و کمال، مروت اورتقوى ديكما مول اوراس كوقرآن اورسنت رسول كيحوالے سے عالم جانا مول\_

آب جانتے ہیں کدرسول یاک کی وفات کے بعد اہلی بیت کے باوجود اور بزرگ محاب مہاجرین وانسارے ہونے ك بادجود الوبكر خلافت كامتونى بن كيا-اب بن عبدالمطلب! من اس اجهاع من آب سے انساف كي توقع ركمتا موں \_ مجھے شبت جواب دین اوراس طرح یزید کی ولی عهدی کی تعدیق کریں۔

ابن عباس بولنا جائے تھے کہ امام حسین علیہ السلام نے اشارہ کیا کہتم خاموش رہو کہ اس کی مراد اور مقعد میں ہوں۔ عرامام في حدد كا اورسول يرددو بعيجا اور قرمايا:

جس قدر تصبح خطیب رسول الله کی تعریف کریں تب بھی ہزار سے ایک تعریف کی ہے اور تو نے اپنے بیٹے کی تعریف میں بہت افراط کی ہے اور حدود سے تجاوز کر کیا ہے۔ گویا کسی مجوب کی توصیف کی یاکسی غائب کی فضیلت میان کی اور ان خرافاتی باتوں سےمسلمانوں کے عقیدوں کوخراب کردیا ہے۔

خدا کی تم این یداین نفس پردلیل حازق ہاوراس کے اعمال اس کے کردار برگواہ ہیں۔ ببرصورت تونے بات بزید کی کی ہے تواس کی دختر بازی (زناکاری) شکاری کون، کوترون اوراس کی عیاشیوں کی تحریف بھی کرو۔ اُمت محری کالت م کرنے سے تو درگزر کرجا، اپنے کئ گنامول کے ساتھ فرزور زیاد کی دوئ کی بات ندکر کیونکہ تیری زندگی ختم ہونے والی ہے اور موت تک فاصلہ آ دھے نس کا ہے۔ پھر قیامت کا دن تیرے آ مے ہے اور تیراعمل طاہر ہوگا۔

یہ جو کہا ہے کہ خلافت میراحق ہے تو خدا کی تتم! یہ میراث ویغیر ہے اور ویغیر کے دارث ہم ہیں۔ تونے ناجائز طریقے ے مرکز سے بٹا دیا ہے اور فعسب کر کے مالک بن گیا ہے۔ تیری ذمدداری ہے کداس واضح جحت سے یقین کرلے اور جن اصلی مالکوں کو پلٹا دے اب تو چندلوگوں کو تمراہ کر کے جو ندمجت رسول میں رہے اور ندان کا اسلام میں کوئی سابقہ ہے اور نہ دین میں رائخ ہیں۔ملمانون کے لیے میدامرمشکوک اورمشتبہ ہے کہتو اسینے زندوں کو حاکم اور امیر بنا دے اورخود خدا کے

P

عب مر المربين منا لهو الخُسوان المبين-

معدیہ نے امام حسین علیہ السلام کی ہیہ ہا تیس من کر ابن عباس سے کہا: تم لاؤ جوتمہارے پاس ہے اور بیس خود جانتا ہول سمج یہ ہے کہ ان سے زیادہ بخت اور زہرا کود ہول گی۔

عص مہاں نے کیا: یس کیا کہ سکتا ہوں۔ وہ سیدالانہاء کے فرزند ہیں اور خامس آل کسا اور اہل بیت مطبر ہیں، اپنے معصب سے درگز رکر جا اور دوسرے لوگوں سے یہ باتیں کر حتی کہ خدا کا امر واضح ہوجائے اور وہی بہترین حاکم ہے۔ بھر میس سے بطے گئے۔

### العقرين ماكل كاكلام

فسول المهمد میں ماکل نے کہا ہے کہ ایک ون معاویہ نے کہا: مسلمانوں نے بزید کی بیعت کر لی ہے اور اپنی مرض اور کی ا بیعت کی ہے لیکن چھراوگوں نے بیعت سے اٹھار کیا ہے حالانکد اگر وہ بھی تعاون کرتے تو بہت بہتر تھا اور میں اگر سے بہتر کی کودیکیا تو اسے ولی عہد بنا تا۔

فامس آل مما نے فرمایا: یہ بات بول نہیں کہ تونے ان کوجو ہزید سے نسب، حسب، فضیلت، علم ودین کے لحاظ اضل جیر محمد دیا دراس کواُمت رسول کر حاکم بنا دیا۔

> معادیے نے کہا: آپ کا مقصود اس کلام سے آپ خود ہیں۔ عام نے فرمایا: ہاں اور عمی فضول اور بے مقصد بات نیس کرتا۔

معادیہ نے کہا: دخر رسول کی شرافت اور ان کے سیدۃ نساء العالمین ہونے میں کوئی شک نیس اور علی کے بھی سوائق معصم معاون اس مناقب موجود ہیں لیکن میں نے علی سے حکمیت (صفین) کی اور حکمیت کے نتیج میں جھے ان پر غلبد ملا اور حیدتہ جی سلانت اور رسوم سیاست کے توانین کوآپ سے زیادہ جاتا ہے۔

المام نے فرمایا: تم نے مجموت بولا ہے کونکہ بزیر شراب خور ، ابود احب کا دل دادہ اور محرمات کا مرتکب مخص ہے۔ معلومیہ نے کھا: تم اپنے چھاڑاد کے بارے بوں نہ کبودہ تو تمہارے بارے سوائے نیکل کے اور پھی نہیں کہتا۔ امام نے فرمایا: میں جو بزید کے متعلق جانتا ہوں کہا ہے اور اگر دہ بھی میرے متعلق پھے جانتا ہے تو بتائے۔ جب معاومیہ کہ سے جانا جا بتنا تھا تو کھا: میرے سامان کو باہر لے جا کیں اور منبر کو خانۃ کعبہ کے قریب لگا دواور پھرامام معموم کے مریدوں کو بلاؤ۔ انھوں نے ایک دومرے سے کھا: جو تیکیاں معاومیہ سے آج دیکمی ہیں ان پر فریفتہ نہ ہونا کیونکہ وہ دمو کا اور مروفریب میں مشہور ہے۔ اور اب وہ ہمیں کی اہم امر کے لیے بلاتا ہے لہذا اس کا جواب پہلے ہمیں تیار کرنا جا ہے۔ جب وہ معاویہ کی مجلس میں آئے تو معاویہ نے کہا: کیا تم نے اول وقت میں میرے نماز پڑھنے، صلهٔ رحی کرنے اور میرے حسن سیرت کو جانتے ہیں اور جو پکوتم نے کیا اس کونا دیدہ کرکے کمل کیا۔

یہ بزید تمہارا پچازاد ہے اور تمہارا بھائی ہے، میں یمی جابتا ہوں کہ اس کومقدم مجمو اور خلافت کا نام اس پر لگا دو اور قاضوں کوعزل ونصب، امرونہی، وصول خراج اور تقسیم عطا بغیر کسی ممانعت اور خالفت کے تمہارے افقیار میں جیں۔ پھر اس کلام کو دوبار کہا البتہ کی نے جواب نہ دیا۔

معادیدنے این زیر کی طرف مندکرے کہا: تم بیان کرو کر قوم کے خطیب تم ہو۔

ائن زبیرنے کہا: بختے تین میں سے ایک کام کرنا ہوگا: پہلا یہ کہ تینمبرا کرم کی پیردی کرو کہ وہ دنیا سے بیلے گئے اور کسی کو اپنا جائشین نیس بنایا تھااورلوگوں نے خود ابو بکر کو حاکم بنالیا۔

معاوید نے کھا: عل اب ابو کر کے زماند کے حالات ٹیس و کھا۔

ائن زبير نے كبا: ابو يكركى سنت يومل كروكداسين خاندان كوچيود كر عركوخلافت دے دى۔

معاویدنے کہا: تیسرا کام کون ساہے؟

ائن زبیر نے کہا: عمر کی پیروی کرلوکدائی اولا دکو عروم کر کے خلافت کوشوریٰ ۲ نفری کے حوالے کرویا۔

معاویدنے کھا: اگر کوئی اور تجویز ہے تو بتاؤ؟

ائن زیرنے کھا: جو پھو کھا ہے اس سے زیادہ کی ضرورت نیس ہے۔

اس نے امام اور امام کے دوستوں سے رائے طلب کی تو انھوں نے خاموثی اختیار کی۔معاویہ نے کہا: کیا میری باتوں کوروکردیا ہے اور میری باتوں کوروکردیا ہے اور میری باتوں کو جھوٹ سمجا ہے اور میں نے چھم بوشی کی اور لوگوں سے میں بیٹیں کورس کا۔

اگرتم میں سے کوئی اب اس منم کی بات کرے تو خدا کی منم! اس وقت عظم دوں گا کدان کا سرقلم کیا جائے ، بہتر ہے کہ اپنی جانوں پر رحم کریں اور جان کی حفاظت واجب ہے۔ اس وقت جلادوں کو بلایا اور کھا: دوجلاد بر مخض پر کھڑے ہوجا کیں، جب میں خطبہ دوں تو جو بھی ان میں سے بولے تم اس کوئل کردیتا۔

پھرمعاویہ منبر پر کیا اور خطبہ بول دیا کہ ہمیں لوگوں کی ہا تیں سنی پردتی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حسین ، این انی بکر ، این عمر اور این زبیر نے بزید کی بیعت نیس کی۔ یہ مسلمانوں کے سردار ہیں۔ ہم ان کے مشورے اور تجویز کے بغیر کوئی کام نیس کرسکتے۔ان کوش نے دعوت دی تو انھوں نے بیعت کرلی اور اطاعت کرلی ہے۔ شہر نے کہا: بس کروان کی بات کو برایتا رہا ہو، تواہمی اجازت دے ہم ان کی ایمی گردنیں اڑائے دیتے ہیں،

عرب بیت پررائن نہیں جوانموں نے تغیر طور پر کی جب تک ظاہری طور پر بیعت شرکریں گے۔

م یے نے كما: سمان الله كمشاميوں كوچند قريشيوں كاخون بهانا قبول ہے اور ان كے ارادے برے بي البذا ان كى

ف حديد كركه: خردار محراي الفاظ شكهاي بزرگ دشته داداور قري يس-

و ہونے جب بیرمنا تو سارے اُٹھے اور یزید کی امارت کی بیعت کرلی۔ معاویہ منبرے یہے اُٹرا اور فوراً ندیندرواند **کیوسد م**س کی بیعت کوشامیوں کی بیعت کے ساتھ ملا دیا۔

حدیے جانے کے بعد شامیوں نے الل بیت کے مانے والوں سے کہا: تم نے بمیشہ کہا: ہم بزید کی بیعت نہیں

المنت تين اب مِدايا اور تحالف طے تو خفيه من بيعت كرلى؟

معی نے کہا: نمیں ، ہم نے بیعت نہیں کی ، ہم نے مجمع میں اس کی تکذیب نہیں گی ، کیونکہ ہمیں اپنی جان کا خطرہ تھا اور معیت جب ہے، اس نے تمہاری دلالت سے ہمیں دحوکا دیا اور ہماری بیعت کا نام لے کرتم سے مکروفریب کیا۔

مدود بن عمر كر چلے كئے ـ معاويد نے بن اسد، كن تميم، بن مر و كے عطيات د كئے كرديئے اور بن ہائم كے بيت المال المعسبت روك د يئے ـ

تر مبال معاویہ کے باس محے اور کھا: باتی تمام کوعطیات دے رہے ہولیکن نی ہاشم کے بند کردیئے ہیں! سے کھا: کیونکہ امام حسین نے بیعت نہیں کی اور تم نے ان کی موافقت کی۔

ت مباس نے کہا: این عمر این افی بر اور این زیر نے بھی بیعت سے انکار کیا، لیکن تم نے ان کوعطیات دیے۔ سور نے کہا: تم ان کی طرح نہیں ہو، خدا کی تم! جب تک حسین بزید کی بیعت نہیں کریں مے تہمیں ایک درہم بھی م

تن مہاں نے کہا: میں بھی خدا کی حتم اٹھا تا ہوں کہ تمام اسلامی حدود میں لوگوں کو تمہارے ان مظالم ہے آگاہ کروں گا سیحے وتبارے خلاف بمڑکا دُل گا۔

وين فيرى باشم ك عطيات كى اجازت دى اورامام كوعطيات بيمج كيكن امام حسين في روكردي اور قبول ند

\*....\*

پانچویر فصل

# معاوبه كي موت اور يزيد كي حكومت

تاریخ اسم کوفی می ہے کہ معاویہ شام کی طرف برگشت کے موقع پر "ابوا" می اُترا۔ اِس کولتوہ موکیا اور بیاستر یر بدی مشكل سے پہنچا۔ دوسرے دن لوكوں كو پاچلاتو كروه وركروه مياوت كے ليے آتے كے۔

معاویے نے کھا معیبتیں دو دجوہات کے باحث آئی ہیں:

- 🕥 برسبب گناه كه خداان برعذاب كرتا ہے تا كه دومرول كومبرت مواوروه كناه نه كريں۔
  - آ بسبب منايت وخداتا كداس كوان كالف ك بدا يهت زياده أواب مامل مو

آج اگراس بیاری ش جنا کیا میا ہے قی کیا کرسکا موں۔ بدایک منو بیار ہے قد دوسرے اصفا درست میں۔اگر چدروز بار ہوں تو محت مندی کے ایام بہت زیادہ ہیں۔ مرا کوئی حق خدا پڑیں ہے، افتدار کا لمبا مرصد دیا۔ آج سر سال کا ہوں کہ بیار ہوگیا ہوں اور خدا ان مسلمانوں پر رحت کرے جومیرے لیے صحت مندی کی دھا کی کرتے ہیں۔

جو جماعت اس کے پاس تمی اس نے اللہ سے اس کی محت یانی کی دعا کی اور چلے محے۔ جب معاویہ تھا رہ مما تو ولبرداشته بوكررونے لكا مروان نے آكر يو جها: اے امير! آپ روتے كول ين؟

كها: روتانيس محراس ليے كد بهت سے كام كرسكا تھالكين نيس كيه ابذا اب پريشان موتا مول اور اپني كوتا مول پر حمرت كرتا ہوں۔

دوسراروتااس لیے ہوں کہ یہ باری لقوی میرے ایک صفو پر ظاہر ہوگئ ہے جوروز بدروز بر مدری ہے۔ مجھے بیخوف ب كرشايدمسيت محمد براس ليا آتى ب كعلى بن افي طالب سے خلافت مالاكى سے چين كى اور جربن عدى اوراس ك ساتھوں کوئل کیا اور بھے پرجلدی عذاب موگیا ہے اور سیسارے دکھ میں بزید کی عجبت میں دیکے رہا موں۔ اگر بزید کی عجبت ند ہوتی تو می سید معے رائے پر ہوتا اور اپنی رُشد کو پیچانا۔ لیکن بزید کی دوتی نے جھے الی حرکوں، باتوں اور جنگوں پر چڑھایا کہ

آج میرے اُوپر دھمن جنتے اور دوست روتے ہیں۔

مجروہ مقام "ابواء" بے شام پنچا، کمر میں کیا تو بیاری زوروں رہتی اوراس نے پورے چیرے کواپی لبیٹ می لیا

عدید کو بدے شورشرابے والے خواب دیکتا اور ان سے ڈرتا تھا۔ بھی بھی بندیان بکتا تھا۔ پائی بہت پیتا تھا۔ اس معتب می مندسے بدآ واز بلند بولیا تھا:

سے نے کیا کیا اے جحر بن عدی! میری کیا دعمنی میں نے کیوں آپ کو آل کیا؟

مع مرو من متى مجه كياتها كرتمباري ميس في كالفت كى-

مة فرزيم البوطالب"! ياعلى ، ياعلى ، ياعلى !

مرے اللہ! الى ! اگر جمعے عذاب دینا ہے تو میں حق دار ہوں اور اگر معاف کردے تو مہریان اور کریم خدا ہے۔
حدیدی میں حالت رہی اور میزید ایک لخط بھی وُور نہ ہوا۔ اسی دوران معاویہ پر بار بار بے ہوشی طاری ہوجاتی تو ایک
حدیدے جو وہاں موجود تھی ، کہا: معاویہ اب مرکبا ہے۔ تو معاویہ نے آئکھیں کھولیں اور کہا: اگر معاویہ مرا ہے تو

ت وقت بزید نے کہا: اب میری بیعت تم کروتا کہ لوگ میں کہ معلمت ای میں ہے۔ اگر (نعوذ باللہ) تم نے میری

سے سرے دن ہوز بدھ کی کو پھیجا اور امراء ، خلصین اور معززین اور دوستوں کو بلایا۔ اپنے گران سے کہا: جب بھی آنا سے سن ہے کی کورد کنانہیں ۔ لوگوں کو جب چاچلا کہ اب معاویہ کے پاس جانے کے لیے کوئی مانع نہیں تو لوگوں نے آنا سے سندے۔ معاویہ کوسلام کرتے اور معاویہ کوغور سے ویکھتے اور واپس پلٹ جاتے تھے۔ لوگ ضحاک بن قیس (جوشہر کا

عد عن کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ کیا یہ معلمت ہے کہ خلافت خاندانِ بنی اُمیہ سے باہر چلی جائے اور ابوتر اب کی آ ل کے استعاد عند میں است کی ہرگز رامنی نہ ہوں گے۔

مواک بن قیس اور مسلم بن عقبہ کے پاس کافی لوگ جمع ہو مکتے اور کہتے تھے کہتم تو امیر شام کے خلص ساتھی تھی اب لیک یہ مت ہوگئ ہے کہ دیکھ رہے ہو، اب مصلحت ہیہ ہے کہتم دونوں امیر شام کے پاس رہوادرا گرضرورت ہوتو اس کو تلقین

ا بھی خواہش ہے۔ معاک اور مسلم دونوں معاویہ کے پاس آئے ۔سلام کے بعد کہا: امیر کا کیا حال ہے، کیا کوئی بہتری ہوئی ہے؟ معاک اور مسلم دونوں معاویہ کے پاس آئے ۔سلام کے بعد کہا: امیر کا کیا حال ہے، کیا کوئی بہتری ہوئی ہے؟

منویے نے کہا: میں اپنے بہت زیادہ گناہوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں لیکن پر بھی ای کی رحمت کا

 $\Diamond$ 

ضحاک نے کہا: ایک ہات بیں اپنے امیر سے کرتا ہوں کہ لوگوں نے جب امیر کی حالت دیکھی ہے تو وہ بہت پر پیلی ہیں اور مشکل میں پڑھئے ہیں، اختلاف کا خطرہ پیدا ہوگیا ہے۔ انجمی تو آپ زندہ ہیں توبیہ حالات ہیں جب دنیا سے چلے مسئوتی ا نہ معلوم کیا ہوگا۔

مسلم بن عقبہ نے کہا: لوگوں کے دل یزید کو خلیفہ بنانے کے لیے تیار ہیں اور تمام اس سے مجت کرتے ہیں۔ امیر شام کی یزید کے بارے میں پریشانی دُور ہوگئی۔اے امیر! آئ مصلحت یکی ہے کہ دنیا سے جانے سے کوئی بات نہ کرواور یزید کی خود بیعت کرواور اس کام کو پایٹ پھیل تک پہنچاؤ۔

معاویہ نے کہا: مسلم تم نے بالکل درست کہا، میرے دل میں عرصۂ دراز سے بیآ رزوتھی کہ یزید میرے بعد خلیفہ بواجہ کاش کہ بی خلافت میرے خائدان میں قیامت تک رہے اور ابوطانب کی اولاد کومیری اولاد پر بھی غالب نہ کرنا لین آئ بھ ہے اور جو کام بدھ کو کیا جائے تو اس کا انجام خراب ہوتا ہے۔ کل تک تو قف کر کہ جھے پچھ طاقت ہواور میں بیکام کمل کرسکوں۔ فعال اور مسلم نے کہا: لوگ جمع بیں آپ کی اقامت کے باہر کھڑے ہیں، وہ والی نہیں جاتے جب تک تو یزید کی بیت نہ کرے گا۔

معاویدنے کہا: جولوگ باہر کھڑے ہیں ان کوائدر مجمجو۔

ساویہ ہے ہو، بووں ہہ ہر سے بیاں وہر دو۔

فاک اور سلم باہر آئے، لوگوں سے سر (۵۰) آ دی معروف جن کر معادیہ کے پاس بیجے۔ وہ آئے، انھوں نے

سلام کیا۔ معادیہ نے بہت کرور آ واز سے جواب دیا اور کہا: اے اہل شام! جھ سے راہنی ہو؟ سب نے کہا: ہم خوش ہیں۔

آپ نے عوی طور پر تمام اہل شام پر شفقتیں کیں جو بھی فراموش نہیں ہوں گی، آپ نے ہم پر احسانات کیے۔ معاویہ کی

تعریفیں کیں اور علیٰ کی تو بین کرتے رہے اور ذات کی خاک اپنے اور اپنے مندیس خود ڈالتے رہے کیونک نفس رمولی خدا کوگائی

بکتے رہے اور معاویہ ویزید کی خوشنودی کے لیے انھوں نے بہشت کو چھوڑ کر ونیا کو اختیار کیا ہے اور کہا: علی نے عمال سے شام

کے لیے لشکر سے جملہ کیا۔ ہمارے مردوں کوئل کیا، شہریوں کو خراب حال کیا۔ اب اس کے بیٹوں کو ہمارا حاکم اور خلیفہ نیس بنا
حاسے۔

بس ہماری مرادیہ ہے کہ بزید ظیفہ ہواور ہم نے اس پر اتفاق کیا ہے۔ ہم سب کی رضامندی ای ش ہے، اور اس کام میں ہماری جانیں بھی چلی گئیں تو کوئی حرج نہیں۔ ہم ڈرنے والے نہیں، جان کی بازی لگا دیں گے۔معادیدان کی باتوں سے خوش ہوا اور اُٹھ بیٹھا اور اپنے تکران ہے کہا: تمام لوگوں کو بلاؤ، لوگ بلائے گئے، کافی لوگ آئے اور معادید کی اقامت گاہ پھر گئی تو معادیہ نے کہا: اے لوگو! تم جانتے ہو کہ دنیا کی انہتا زوال ہے، ہرضس کی عرضم ہوجانی ہے، آج میں زعمگ کی آخری سے معی بیکن میرا دل اب بھی تنہارے لیے تڑپ رہا ہے، تا کہ جس کو چاہو پی خلیفہ بنا دوں اور خلافت کی تمام تر سخت سے اوپر ڈال دوں۔

ترسوس نے يا واز بلندكها: جميس بزيد كے علاوه كوئى خليفتريس جاہے-

سے نے جب ان لوگوں کا مبالفہ دیکھا تو ضحاک سے کہا: یزید کی بیعت کرو ضحاک نے بیعت کی ،اس کے بعد مسلم سے نے جب سب نے بیعت کر لی اور باہر چلے گئو تو سے نے بیعت کر اور باہر چلے گئو سے نے بیعت کر اور باہر چلے گئو سے نے بیا ،اس پہنو ۔ اس نے پہنا ،اس کے سر پردستار کی ، زرہ پہنائی ، انگی میں انگوشی پہنائی ، انگی میں انگوشی پہنائی ، تھی میں انگوشی پہنائی ، تھی میں انگوشی پہنائی ، تھی میں انگوشی پہنائی ، اور مبر پر بیٹے گیا اور خطبہ دیا سے حی سے نے حیر سے نہ اور اس کے وقت منبر سے آئر کر باپ سے تے حبر سے نہ اور اس کے وقت منبر سے آئر کر باپ سے تے حبر سے نہ اور اس کے وقت منبر سے آئر کر باپ سے تے حبر سے نہ اور اس کے وقت منبر سے آئر کر باپ سے تے تو دیکھا کہ باپ موت کی تی کی وجہ سے اپنے آپ میں لیٹا جا رہا تھا اور وہ عشل وہوش میں نہ تھا۔ آ دمی دات سے تی میں بیٹا جا رہا تھا اور وہ عشل وہوش میں نہ تھا۔ آ دمی دات سے تی سے تی کہ کولی تو یزید کوانے پاس بیٹھا پایا۔ پوچھا: بیٹا کیا ہوا؟

يه نے كا: مجد من كيا ہوں، منر پرخطبد ديا ہے۔ تمام لوكوں نے اپنى رغبت اور محبت سے ميرى بيعت كى اورخوش

مت چے ہے۔ حدیے نے منحاک اور مسلم کو بلایا اور کہا : میرے بستر شے سرمانے کاغذے ہو وہا تکالو۔ کاغذ تکال کرویا تو اس پرمعاویہ

مع بیرے نام برکوئی چزاکمی تھی لازااس لحاظ سے ضحاک نے کاغذلیا اور انھیں بڑھ کرسنایا۔

#### وصيت ومعاويه برائ يزيد

سم مقد الرحمٰن الرحيم! بيعبد معاويه باين بين كي ساته، بل اس كى بيعت كرتا بول اورخلافت اس كي حوالے معلى المعنى والله المعنى داہ بر چلا جاسكے خلافت بريد كے حوالے به اور وہ اس كا امير به اور اس سے كها:

مت و رضا كى سيرت بر چلنا ضرورى به اور بحرموں كو جرم و جنابت كے مطابق سزا دينا - اہل علم وصلاح كوا جھا بجھنا اور

و حدن من من و ركي ب قائل سے اور قبيلة قريش سے خصوصاً رعايت كرنا اور اپن دوستوں كوتل كرنے والے سے دُورى لائے الله منان كى اولاد سے قرب انتقيار كرے اور ان كوآل ابور اب برمقدم ركھے اور بنى اُميداورا لى عبدالشس

ٹ پر بیع ہدنامہ پڑھا جائے تو اس پر واجب ہے کہ بزید کو اپنا امیر سمجھ کر اطاعت کرے اور بزید کی اتباع کو پیشہ

بنائے۔ بس مرخباً واحلاً اور جو اس عبدتا ہے کا اٹکار کرے تو تکوار سے اسے سمجھا دیا جائے تاکہ بزید کی امارت اور خلافت ؟ اقر ارکرے اور اس کامطیع وفر مال بردار ہوجائے\_\_\_والسلام

رور یک در است کردہ اور تھائی اور ضحاک کو دیا اور کہا کل صبح منبر پر جاکر اس عبدنامہ کولوگوں کے سامنے پڑھ دو تا۔ ہرچھوٹا بردا، کمز در اور شریف فخص اے ہے۔

ضی کے کہا: ایہا ہی ہوگا۔

موکف کہتا ہے: تاریخ اعثم کوفی میں معاویہ اور بزید کے درمیان ہونے والے مقالات اور مفتلو تفصیل سے موجودے اور اس میں سے چند فقرات ذکر کرتا ہوں۔

معادیہ نے بزید سے کہا: میں تیری خلافت کے بارے میں چارا شخاص سے خائف ہوں: قریش سے عبدالرحمٰن بن ان الم بحر،عبدالله بن عرفطاب،عبدالله بن زبیراور حسین بن علی بن الی طالب -

عبدالرحمٰن: اسے عورتوں سے زیادہ دلچی ہے اور دوستوں اور ساتھیوں سے کپ شپ میں خوش رہتا ہے۔ جو کام! ۔ کے دوست کرتے ہیں ہے بھی وی کرتا ہے۔ عورتوں کو دیکھنا اس کا پہندیدہ کام ہے۔ وہ جو کرتا ہے اسے چھوڑ دو کیونکہ اس باپ کی فضیلت معروف ہے، اس لیے اس سے زمی کا برتاؤ کرو۔

عبدالله بن عمر بہت نیک اور تارک دنیا ہے، سیرتِ پدر پر چاتا ہے، جب اے دیکھوتو میراسلام کہد دینا اور اے ہے۔ اور ہدایہ دے کررعایت کرنا۔

عبداللہ بن زبیر سے زیادہ ڈرتا ہوں کیونکہ وہ بخت، چالاک اور حیلہ باز ہے۔ضعیف رائے والا ہے،صبر اور ثبات رکھے والا ہے،صبر اور ثبات رکھے والا ہے۔ مبر اور ثبات رکھے والا ہے۔ مبر اور ثبات ہوا حملہ آور ہوگا اور بھی لومڑی کی طرح بڑی مکاری سے تیرے قرمعے آئے گا۔ اس کے ساتھ وہ رویہ رکھو جو وہ تمہارے ساتھ رکھے گر جب وہ رغبت کرے تو تیری بیعت کرے۔ اس وقت سے نیک مجھوا ورمطمئن ہوجاؤ۔

ہاں حسین ابن علی آ ہ آ ہ! برزید کیا کہوں۔ان کا خاص خیال رکھنا، ان کو ناراض نہ کرتا، جہاں جاتا چاہیں انہیں مما ہے نہ کرتا لیکن مجھی تحدید کرتے رہنا،خبر دار! انہیں تکوار نہ دکھانا اور نہ للکارتا جس قدر ہو سکے ان کا احترام کرتا۔ اگر اہلِ بیٹ ط کوئی صحف تیرے پاس آئے تو اے بہت زیادہ ہدید دینا اور اے راضی،خوثی اورخوش دل واپس پلٹانا۔

کوئی مش خیرے پائی اے تو اسے بہت ریادہ ہر ہیں ہواہتے ہوئی کا دیں مان مان کا کہ اور اسے پائی ہینچے و تعظمت بیرانل بیت ہیں جوعظمت اور عزت بلند سے زندگی گزارنے والے ہیں۔الیا نہ کرنا کو کلیف نہ ، ینا کے سے مگر دن پر امام حسین کا فون ہو۔خبر دار ،خبر دار !حسین کو پریٹان نہ کرنا اور ان کے کسی اعتراض پر ان کو تکلیف نہ ، ینا کے سے

معدات براجي رسول كاخيال كرنا-

بين الله المنت الموكد مرسد مان الم حسين في جوسخت سيخت بات بهي كي ميس في اس لي قل كيا كدوه

معدور تدراس بارے جو مجھ پر واجب تھا میں نے کہدویا ہے، مجھے ان مشکلات سے خروار کیا ہے اور ڈرایا ہے۔

ت معاوید نے شخاک اور مسلم کی طرف توجه کی اور کہا: میں نے بزید کو جو تھیجتیں کی ہیں تم دونوں اُن پر گواہ رہنا۔ خدا

معمر مستن دنیا کی ہر بہترین چیزخود لے اور دنیا کی بدترین چیز جھے دے تو میں پھر بھی خل کروں گااور میں ایسا محض بھی

🖚 گئے۔ مرجاؤل تو میری گردن پرحسین کا خون ہو۔

م بينے! ميري وصيت كوسنا ہے۔ يزيد نے كہا: بال سنا ہے۔ پھراس كو چند تصيحتیں كيس اور ايك شنڈي سانس لي اور وہ

ب عقب موسور جب موش مين آيا تو كها: آه! جَاءَ الحَقُّ وَنَهَ هَقَ الْبَاطِلُ لِيَهِمُ أَتُهُ كَمْرًا مُوا اور بيه مناجات برُهيں۔ پھر معروب مدرور وجاد و مرائ كريل في كريا ہے كار كارون مرائك كي رائد مرائع عقب مراہ عقب مراہ م

ایج جی بیت اوراینے بچازاد بھائیوں کی طرف دیکھا اور کہا: اللہ سے ڈرٹا کیونکہ اللہ سے ڈرٹا بھی عقیدے کا استحکام ہے۔

من بغنوں اس پر جو اللہ تعالی کے عماب سے نہ ڈرے۔ پھر کہا: میں ایک مرتبہ خدمتِ مصطفی میں بیٹا تھا، حضرت ک

تے ہے۔۔ سے تھے۔ میں نے چند ناخن اٹھائے اور شیشی میں آج تک ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ جب میں مرجاؤں اور جھے میں ۔ معلمی ۔ فنٹ جائے تو ان ناخنوں کومیری آئکو، کان اور مند پر رکھا جائے، پھر میری نماز جنازہ پڑھی جائے اور وفن کردیا

معدے معاملہ خدا کے حوالے ہوگا۔ معاویداس کے بعد کھینہ بولا۔

یزیر مجی اُٹھ کر باہر چلا گیا اور شام کے ایک مقام'' حواران ثعیہ'' پر شکار کے لیے چلا گیا۔ ضحاک کو بزید نے کہا: میں ا ان یہ جب ہوں اورتم جھے میرے بابا کے حالات کی خبر دیتے رہنا۔ دوسرے دن معاویہ مرگیا۔ بزیداس کے پاس موجود نہ تھا۔معاویہ

ت ہے ، بھن فورم مصریرے باباے حالات فی بر دیہے رہا۔ دوسرے دن معاویہ مرتبا۔ یزید اس کے پاس موجود شرکا۔ معاویہ محمد شرق کا وورانیہ ۱۹ سال اور تین ماہ کا تھا۔ وہ دمشق میں مرکمیا اور رونے وفات رجب، بروز اتوار، ۲۰ ہجری اور ۸سال کی

أشرطت بإلى

## **سے خی**فہ تن کر پہلا خطاب کرنا

ت نے اعظم کوئی میں ہے کہ معاویہ کے مرنے کے بعد ضحاک باہر آیا۔ اُس نے معاویہ کی جو تیاں اٹھائی ہوئی تھیں اور معاویہ کے مرخے کے بعد ضحاک باہر آیا۔ اُس نے معاویہ کو اِس اٹھائی ہوئی تھیں اور معاویہ واقع میں آیا، لوگوں کو بلایا، منبر پر گیا۔ حمد وثناء کے بعد کہا: اے لوگو! معاویہ فوت ہوگیا ہے اور معلی میں ایک جو تیاں ہیں ابھی ان کو وہن کریں گے، تم لوگ ظہر کی نماز اور دیگر نمازوں میں آئیں۔ پھر وہ معلی میں ایک میں میں ایک میں کے بعد کی میں ایک کو میں ایک کو میں کے بعد کے اور بزید کویہ خط کھا:

بم الله الرحل الرحيم! حدوثًا اس خداكى جس كى صفيع بنا به اورصفي فنا بندول كے ليے ب-اس فرايا ب كُلُّ مَن عَلَيهَا فَانِ وَيَبقَى وَجَهُ رَبِّكَ ذُوالجَلَال وَالاِكْرَامِ (سورة رَحْن، آيه٣٧)

منحاک جمہیں خلافت وسول کی مبارک دیتا ہے کہ جمہیں آسانی سے خلافت مل می اور تعزیت پیش کرتا ہے کہ معاویہ

وقات يامكة ..... اناللدوانا اليدراجعون!

جب بزید کواس مضمون خط سے اطلاع ہوئی تو وہ بہت جلدی واپس آئیں، تا کہ نوگوں سے دوبارہ اپنی خلافت د بيعت ليس-والسلام-

جب بدخط بزید کے پاس پہنچااور اُس نے پڑھا تو اُس نے قریاد کی اور رو نے لگا۔ پچھو وقت روتا رہا۔ پھر کہا: محور ون کولگایس ڈالیں، زینیں رکھیں اور وشق کی طرف روانہ ہوں۔ وہ وفات معاویہ سے تین دن کے بعد ومثق پہنچا۔

لوگوں نے اس کا استقبال کیا اور وہ رویا اور سیدها باپ کی قبر پر آیا اور بیٹھ کیا اور بہت رویا اور لوگ بھی اس کی موافقت میں روتے تھے اور ایک سبز گنبدجس کومعاویہ نے بتایا تھا کی طرف دیکھا۔اس وقت بزید نے سیاہ ریشم کی میکڑی بائدهی ہوئی تح

اور باپ کی تکوار جمائل کی موفی تھی۔ پھراس سر کنبد کے پاس آیا۔ لوگ بھی اس کے دائیں بائیں تھے۔ جب اس کنبد میں آیا ج ا بیادی بہت سے لباس دیکھے جوالک دوسرے پر بڑے ہوئے تھے۔ بزیدان پر بیٹھا اور لوگ اس کومبارک باددے رہے تھے اور

باپ کی تعزیت کررہے تھے۔

پر بزیدنے کہا: اے الل شام اِتمہیں بشارت موکہ ہم من اور دین کے ناصر ہیں اور خیروسعادت ہم ہی ہیں۔ جان م کے عنقریب میرے اور اہلی عراق کے درمیان ایک جنگ ہوگی ، کیونکہ میں نے پچپلی راتوں میں خواب میں دیکھا ہے کہ میر۔ اور اہلِ حراق کے درمیان خون کی عدی بہدر ہی ہے۔ میں جاہتا ہوں کداس عدی سے گزر جاؤں لیکن نہ گزر سکا تو عبیداللہ خد

زیادمیرے آ مے لگا اور وہ ندی سے گزر کمیا اور میں دیکھا رہ کمیا۔

ا كابرين شام نے كہا: ہم سب جنگ كے ليے تيار بيں، تمهارے تھم بلكه اشارہ كے تابع بيں، جس طرف اور جب عج كرو مي ہم ادھر چلے جائيں مي - اہلِ عراق ہميں جانتے ہيں جوتلواريں صفين ميں تھيں وہي ہمارے ہاتھ ميں ہيں۔

يزيدنے كها: جھے اپنى جان اور سركى تتم كداى طرح ب- يس نے اپنے امور تمبارے أو يرے أنها ليے إن - : باپ تمہارے اُوپر مہر بان تھا اور عرب میں میرے باپ سے زیادہ کوئی تخی، مروت والا اور خاضع اور بزر گوار نہ تھا۔وہ بلاغت،

بادشاه تها، اس كى بات مستمعى لكنت نتقى اور آخروم تك ده ايسرا-

سب سے دُور واقع آخری صف على سے ایک فخص نے آواز دى: اے دھمن خدا، تونے جموث بولا ہے۔ ہر گزمدہ

ہنت کا ، مک نہ تھا۔ بیداد صاف تو محم مصطفی کی ہیں اور تو اور تیرا خانواد و ان صفات حسنہ سے آشنا تک نہیں ہے۔ و جس نے اس مخص کی بیہ بات سی تو ہر ہم ہو مجے لیکن اس مخص نے اپنی جان کے خطرے کے پیشِ نظر اپنے آپ کو

كت يك طرف كرايا - اس ليے جس قدر تلاش كى وہ فض شال سكا تو لوگ خاموش مو كئے -

کے فض بزید کا دوست سمی عطای بن الی مفین أنها اور کہا: اے امیر! دشمنوں کی ہاتوں سے پریشان نہ ہوں، مطمئن کے سے معلی مطاق میں اپنے اللہ معاویہ خلیفہ ہوگا۔

لم تعديب ربي سي الفل كوئي فض نظر بين آناد

جید نے اس خفی کی تعریف کی اور اس کو عطاکی چروہ اُٹھا اور حدوثنا کی اور رسول پاک پر دروہ بھیجا اور کہا: اے لوگوا میں بندہ تھا اور خدانے اس کوانے پاس بالیا ہے۔ اس کے بعد والے موجود ہیں اور بیں گے، اگر چہوہ ایسا خلیفہ نہ تھا معنی سے پہلے تھے۔ ہیں اس کی تعریف نہیں کرتا کیونکہ خدا بہتر جا متا ہے اگر اس کے وہ گناہ معاف کردے تو اس کی مست مستعمل سے بعید نہیں اور اگر اس کو عماب کرے تو بھی امید ہے کہ آخر دھت فرمائے گا۔ آج ہیں خلیفہ ہوں، اپ حق

الم شر محتمر تیس کروں گا اور جہاں تک مکن ہوا خلافت کے امور کو انساف وعدل کی راہ پر عل کر چلاؤں گا۔ والسلام! ما ملے کے اور بیٹ کیا۔ لوگوں نے آ وازیں دیں: سبعنا واطعناء اے امیر! ہم تجدید بیعت کرتے ہیں۔ بزید نے

تر ن عدازه کول دوادرتمام امراه، شخفیات، اکابر، معروف حضرات، کزور ادرشریف تمام کودافر مقداری مال بدید مست مین بزید نے اطراف کوخطوط ککھے اورانی بیعت کا مطالبہ کیا۔

# مع کی ابتداء اور مدینه کی طرف خظ

#### \_ محلاكامتن

مبعد؛ فَإِنَّ مَعَاوِيَةَ كَانَ عَبدًا مِن عِبَادِ اللهِ ٱكْرَمَهُ الله وَاسْتَخلَفَهُ وَخَوَّلَهُ وَمَكَّنَ لَ مُعَاشَ مَعمُودًا وَمَاتَ بِأَجَلٍ فَرَحِمهُ الله فَقَد عَاشَ مَحمُودًا وَمَاتَ بِرَّا تَوْيَاً



وَكُتُبَ اِلِّيهِ فِي صَحِيْفة

امابعدا؛ فَخُذَا حُسَينًا وَعَبَد اللَّهِ بن عُمَر وَعبدُاللَّه بن الرُّبَير بِالبَيعَةِ اَحْذًا شَدِيْدًا لَيسَت فِيهِ مُخْصَةً حَتَّى يُبَايِعُوا ..... والسَّلام ا

''اے ولید! معاوبیاللہ کے بندوں سے تھا، خدانے اس کوروئے زمین کی خلافت دی۔اب وہ فوت ہوگیا ہے۔اچھی سیرت کا مالک تھا اور مجھے اپنی زندگی میں ولی عہد بنایا۔ جب میرا خط پڑھوتو امام حسين ،عبدالله بن عمر،عبدالله بن زبير سيضرور بيعت لواوران كوكو كي ذهيل خدد ..... والسلام!

## وليدكا مروان سيمشوره

جب ولید خط سے مطلع ہوا تو وہ خوف زدہ اور وحشت زدہ ہوگیا اور خط پرعمل کرنا مشکل نظر آرہا تھا۔ اس مشکل سے نجات کے لیے مروان سے مشورہ کیا اور کہا: ان تین شخصول سے بیعت میں کیا مصلحت ہے؟

مروان نے کہا: مناسب سے کدان کومعاوید کی موت کی خبر ندوواور ان کو بلاؤ اور بیعت ویزید کا کہو۔ اگر انھول نے قبول کیا تو تھیک ورنہ ہر تین کول کردے۔ اگر معاویہ کی موت سے وہ باخبر ہو گئے تو خالفت کے طبل بجائیں سے اور عوام کو اپنی بیت کے لیے بلائیں مے اور کام بہت مشکل ہوجائے گا۔ البتہ عبداللد بن عمر کومتھی کرو کیونکہ وہ ملح پند مخص ہے جنگ و جدال کے خلاف ہے۔ وہ خلافت حاصل کرنے کے لیے خون ریزی کرنے والانہیں۔ ہاں اگر سب لوگ یک ول اور یک زبان ہوکرخلافت ان کے حوالے کریں تو پھر طالب خلافت ہیں اور راضی اور خوشنود ہول گے۔

لیں اب مصلحت میر ہے کہ عبداللہ بن عمر کو چھوڑ وے اور امام حسین اور عبداللہ بن زبیر کو بلاؤ، ان سے بیعت لواور تم جانتے ہو کہ حسین مجھی بیعت ندکریں مے اور کام جنگ تک پنچے گا۔ اور خدا کی تنم! اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو حسین سے بات نە كرة بلكەاس كى گردن اڑا دىتااوراس كام مىس جچىے پچىچى ۋراورخوف نە بوتا ـ

ولید نے سر جمکایا اور ایک محنشہ تو وحشت زدہ ہوکرز مین کی طرف دیکھٹا رہا۔ پھر سربلند کیا اور کہا: کاش! مجھے مال نے پيداند كيا موتا، چرببت رويا-

مروان نے کہا: اے امیر مدینہ! پریشان نہ ہول بلکہ بزید کے علم کا اجرا کرنے کی ہمت کریں۔ ابوتراب کی اولاد ہاری برانی وشن ہے۔عثان کو انھوں نے قل کیا ہے۔معاویہ سے جنگ کے درمیان انھوں نے جارا خون بہایا ہے۔اگر جم نے اس کام میں جلدی نہ کی اور حسین موت معاویہ کے واقعہ سے مطلع ہو مھے تو پھران پر ہاتھ نہ ڈال سکے گا اور تیری عزت بزید

بيتمعيب أرر

ے یہ ان باتوں کو چھوڑ دو اور اولادِ فاطمہ کے حق میں اچھائی کے علاوہ کچھ نہ کہو کیوئکہ وہ فرزند پیغبر ہیں۔
مید مدین عمرو بن عثان کے جوان کو اہام حسین اور عبداللہ بن زبیر کو بلانے کے لیے بھیجا۔اس نے مجد میں
میں میں نے افرائی م جاؤ ہم ولید کے پاس آ جا کیں گے۔

عصت ي محسين على اوليد الميل كول بلانا عابما ب؟

حدت ، خن فرمایا: معاویه مرحمیا ہے، ولید چاہتا ہے کہ معاویہ کی موت کی خبر چھیلنے سے پہلے ہم سے بزید کی بیعت است نے نہا ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ است نے کہ نے کہ است نے کہ است نے کہ است نے کہ نے کہ است نے کہ نے کہ

عصع مرض کیا میرا گمان میری ہوا بات کی کیارائے ہے؟

عة \_ ق . يش چند جوان ساتھ لے جاؤل گا،ان كودروازے بردك كرخود اعروليد كے پاس چلا جاؤل گا۔

عصنت نے وض کیا: میری جان قربان موہ مجھے ڈرے کہ مبادا آپ کوکوئی تکلیف پنجے۔

حبت و شنے ایک کلام فرمائی کہ جس ہے اُسے تسکین حاصل ہوئی۔ ابھی باتیں کررہے تھے کہ ولید کی طرف سے ۔ ۔۔

حدت مصين فرمايا: كوئى اورآئ ياندآئ من آبادك على المائدكا قاصدوالي كيا اورامام كاجواب بتايا-

جیے نے بید جوان اپنے ساتھ کے اور آئیں ہیں۔ حضرت امام حسین نے چند جوان اپنے ساتھ کے اور آئیں کے مروفریب میں میں کے اور آئیں کے مروفریب میں اس کے مروفریب میں اور میں اندر جاؤں گا۔ اگر میری آواز بلند ہوتو میں میں کردیا۔

۔ ہے مرجعون) پڑھا۔

مَدينَه سِ مَدينَه سُ مَدينَه سُ

پر ولید نے بیعت کے متعلق بزید کا خط بڑھ سنایا تو حضرت نے فرمایا: تو مخفیانہ بیعت پر دامنی اور قانع نہ ہوگا۔ پہ بہتر ہے کھے عام بیعت کروتا کہ تمام لوگوں کو پید چلے لہذا میں ہوگی جو مناسب ہوگا وہ کریں گے۔ چونکہ ولید سلے پند بندہ تھ ہی

ئے کھا: خدا کے لیے بیعت کے لیے آ کیں۔

مروان مردود نے کہا: خدا کی تنم! اگر حسین بغیر بیعت کے چلے گے تو ان پر ہاتھ ند ڈال سکو گے جب تک قتل عام نہ ہوجائے۔ ابھی حسین کو پابند کر داور بیعت کر اؤہ اگر بیعت کریں تو ٹھیک ورند تل کردیں۔

اس وقت امام حسين في مروان سے فرمايا: يَابِنُ الزَّرِهَ قَاءِ أَتَقَتُّلْنِي أَمِ هُوَ كَذَبُتَ

۔ ان ریاں ہے۔ ان اس میں است کے بیٹے! تو مجھے آل کرے گایا وہ سے مجموت ہے تم میں سے کی کی سے رہے۔ ان کی اسے کی کی سے رہے۔ ان مجھے ان کی سے کی کی سے رہے۔ ان مجمول ہے۔ ان مجمول

جراًت نیں''۔ پھر حضرت نے وابد سے فرمایا: ہم رسالت و نبوت کے اہل بیت اور ملائکہ کے نزول کا محل ہیں۔ مِثلی لا یُبَایِ

مِثلَ يَزِيد ،''مجھ جبيدافض بزيد جيڪض (شراب خور، فاسق، فاجر) کی بيعت کيے کرسکا ہے''۔ اور پھرائے جوانوں کے ساتھ واپس محر آ گئے۔ مروان نے وليد سے کہا: تونے ميرا کہنائيس مانا اور اس کو آئيس کيا اب ان پر تيرا ہاتھ ڈالنامشکر

ولید نے کہا: افسوں تم پر ہے، کسی اور کو طامت کر۔ جھے اس کام کی رہنمائی کرتا ہے جس میں میری ویٹی ہلاکت ہے۔ برگز جھے پیند نیس کہ ان کوئل کروں اور اگر بیعت کا اٹکار کریں تو بھی ان کوئل نیس کیا جاسکتا۔ خدا کی تنم! وہ تو اطاعتِ خدا ؟ مرہ ان رہیں اگر کہ گانگا، کرخوں سے اتبہ آلہ، یک رقتہ ہا کرنوں میں مدوں سے

میزان ہیں۔اگر کوئی ان کے خون سے ہاتھ آلودہ کرے تو خدا کے نزدیک وہ مردود ہے۔ مردان چنکہ ان ہاتوں کا قائل نہ تھا للذا اُس نے ان پر یقین نہ کیا لیکن مجبوراً نماق اور تسخر کے طور پر تائید کردی۔

مؤلف کہتا ہے: ولید اور اہام حسین اور مروان کے درمیان جو تعکو ہوئی وہ ستائیس رجب کی رات تھی۔ حضرت م

تاریخ اعظم کوفی نے ولید، مروان اور امام حسین کے درمیان گفتگوکو بول نقل کیا ہے کہ امام حسین نے فرمایا: مجھے الر وقت دربار میں کیوں بلایا ہے؟

ولید نے کہا: برید کی بیعت کے لیے جس کی بیعت تمام مسلمانوں نے کرلی ہے ادر اس پر راضی ہیں۔ امام حسین نے فرمایا: بیکام بہت بواہے تنفیانہ ہونا تمہارے لیے مفید نیزے کل دوسرے لوگوں سے بیعت لو پھر ہمر مجر

التعري على المري م

ميے كا: اے الد مبداللہ! آپ نے اچى بات كى اور ميرائمى كى گمان تھا، اب واپس جائيں تا كوكل مجديس لوگ

م بن نے کہا: اے امیر! تو بھول گیا ہے، ان کونہ چھوڑ و بلکہ قید کرلویا اپنے پاس بٹھا لواور کردن اڑا دو کیونکہ اگر حسین

العرب من تع تو بحران پر قادر ند موگا۔ ۔ مسین نے جلال میں آ کر فرمایا: کس فض کی جرأت ہے کہ میرے بارے میں تند نظر کرے، اے بدکارہ عورت کے

ع ن مدن اڑانے والا ہے اُٹھ اور جھے ل كر-

 بیدے امام نے فرمایا: کیا تونہیں جاما کہ ہم اللی بیت رسالت، رصت کا محل اور ملائکہ کے نزول کا مقام ہیں؟ شعیدہ میں وفاجر ہے۔ میں کل میں آؤں کا اور جو کہنا ہوگا لوگوں کے سامنے کہوں گا۔

من نے بیکلمات بلند آوازے کے امام کے ساتھی تکواریں نیاموں سے نکال کرائدر جانے والے تھے کہ امام باہر

كم معرف كوروك ليا اوروائي كمريط مكار

مرون نے ولید سے کھا: تم نے میری بات نیس تی اور حسین کوقید نیس کیا اب وہ ہماری گرفت سے لکل مے ہیں۔ معدے باتم میں آسکتے۔ خدا کا تم اگر ان کوقید یا قل کردیتے تو غوغا اور شور شرابے سے نجات مل جاتی۔

كى بت مورى تنى كدايك شور بلند موا اور مدينه والوس كا ايك كروه وليدك بإس آيا اوركها: عبدالله بن تطبيع كوكس جرم مع يد المجي علم دواورات أزاد كردوورنه بم خودان كوزندان سرم كرالية بين-

م وون نے کہا: اے بزید کے محم سے قیدی کیا ہے، اور مصلحت سے کہ ہم اور آپ بزید کو خط لکھتے ہیں جواس نے ہد تر پھل کریں گے۔

م مم عذیفدالعدی نے کہا: ہم خطائعیں اور خطاش م پنچ اور پھر جواب آئے تو کیا اتنے ونوں تک وہ قیدیش رہیں

مبحت بن مطیع کے رشتہ دار اُٹھے اور کھا: ہم اس کو تید میں کسی صورت نہیں رہنے دیں گے۔ لیس وہ زعران میں آئے وحد بن معلی کوزیمان سے آزاد کرایا اور کوئی مخص ان کے آئے مانع نہ ہوا۔

بید س بے حرمتی سے پریشان ہوا، ارادہ کیا کہ یہ حالت برید کو لکھے اور ننی عدی کی شکاعت کرے لیکن بعد میں سست ، وجد سے تعل ند تکھا۔ ببرصورت دوسرے دن امام حسین اپنے گھرسے باہرآئے تا کہ معلوم کریں کہ حالات کیے ہیں؟ مروان آپ کوراستے میں طا اور کینے لگا: اے اباعبداللہ! میں آپ کونھیحت کرتا ہوں اور اس میں صرف آپ کی بہتری چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ یزید کی بیعت کرلیں تا کہ کوئی تکلیف اور مشقت نددیکھیں اور اس کے علاوہ فتندکی آگ بھی بھ جائے گی۔

امام حسین علیدالسلام نے فرمایا: انا لله وانا الیه منجعون، آج اسلام اس قدر کرور ہوگیا ہے اور مسلمان مصیبت میں جتلا ہوگئے ہیں۔ اے مروان! یزیدکون ہے کہ تو اس کی بیعت کا مطالبہ کرتا ہے مالانکہ تو جانتا ہے کہ وہ شرائی، زانی، فاسل اور فاجر ہے۔ تیری تھیں بہت کری اور بلاسود ہے۔ میں تیری اس تھیمت پر جو ہز ر ملامت سے بدتر ہے، تیری ندمت نہیں کرتا کیونکہ تھے سے بی تو قع ہے۔ تو ابھی پیدا بھی نہ ہوا تھا کہ رسول فدانے تھے پرلعنت کی تھی۔

اے دھمنِ خدا! تو نہیں جانتا کہ ہم رسول کے اہلِ بیٹ ہیں اور ہمیشہ ہماری زبان پرحق جاری رہا ہے اور حید امجد محر مصطفیؓ نے فرمایا: ''خلافت آلِ سفیان پرحرام ہے''۔ جب معاویہ کومنبر پر دیکھوتو پیٹ بچاڑ دو۔ خدا کی فتم! اہلِ مدینہ نے معاویہ کومنبر پر بیٹھا دیکھا اور کچھ نہ کہا اور میرے جدکے کلام کا احترام نہ کیا لہٰذا خدانے ان پر بزید کومسلط کردیا۔

مردان کوامام کی باتوں پرغصہ آیا اور کہنے لگا: خدا کی قتم! میں آپ کا پیچھانہیں چھوڑوں گا جب تک آپ یزید کی بیعت نہیں کرتے۔

ا ہامؓ نے قرمایا: اے پلید و ور موجاؤ! ہم اہل بیت طبارت ہیں اور خدانے ہماری شان میں فرمایا:

اِنَّهَا يُرِيْكُ اللَّهُ لِيُكُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطُهِيْزًا مروان نے سرجھالیا اور پکھند ہولا۔ پھرامامؓ نے چند جلے مروان مردودکی ندمت اور طامت کے لیے فرمائے کہ وہ

عسدين آسيا اوروليدك بإس ميا اورائ تمام تفتكوسنائي فيراس تفتكوكو يزيدي طرف لكعاميا

## عبدالله بن زبير كا فرار اور عبدالله بن مطيع كالحرفقار مونا

اس خط کے بزید کی طرف روانہ کرنے کے بعد ولید نے عبداللہ بن زبیر کو بلایا تو عبداللہ بن زبیر نے کہا: میں خود ولید کے پاس آ جاؤں گا اور ویسے کروں گا جیسے امیر کا تھم ہے۔ ولید کو قاصد نے عبداللہ کا پیغام دیا۔ ولید نے دوبارہ قاصد جیجا اور کی بار جیجا اور آخری بار ولید کے غلاموں سے کہا: اے عبداللہ آؤاور امیر کی بیعت کرو درنہ وہمہیں قبل کروا دےگا۔

عبداللہ کا بھائی جعفر ولید کے پاس آیا اور عرض کیا کہ عبداللہ کی طلب میں جلدی نہ کرے تو ولید نے عبداللہ کے نہ آن کی وجہ بچھی جعفر نے کہا: چونکہ آپ کے مامورین بار باران کے پیچے گئے ہیں اس لیے عبداللہ کوشک پڑ کیا ہے اوروہ ڈر گیا \_صسنت بب كرآج صركري اب مامور والس بلاليس توكل وه خود آب ك پاس آجائ گا-

حي \_ بَورَ مُكِ بِ جَمِهِ اور تيرَ بِ بِمَالَى جِيول كَ لِيهِ فدائِ فرمايا بِ: إِنَّ مَوعِدَهُم الصُبحُ ، آليسَ المِقرِب (سورة مود، آيد ٨)

عر ہے ، مور واپس بلائے۔ جب رات ہوئی تو عبداللہ بن زبیر نے اپنے بھائیوں کو بلایا اور کہا: مناسب سے سے کہ

د ، یه ب سنکل کرمکہ چلے جائیں۔تم معروف راستے سے جاؤ اور بی غیرمعروف راستوں سے آؤں گا کیونکہ جھے سے ، مورین کو کہ جھے سے ، مورین کو کہنا میں سے ابندا میں سے ابندا میں

حدیث کے بھائی شاہراہ اعظم پر مکد کی طرف روانہ ہوئے اور عبداللہ اپنے بھائی جعفر کے ساتھ مدینہ سے غیر معروف ایٹ ا ایٹ سے کدکی طرف روانہ ہوا۔

یہ بن ولید نے عبداللہ کو بلایا تو اسے کمریس نہ پایا تو معلوم ہوا کہ وہ فرار کر گیا ہے۔ ولید کو غصر آیا اور مروان ایس ۔ بغیجت کرنے والوں کی نصیحت کو قبول نہ کرے اور معلمت اندیش کا خیال نہ کرے تو یہی ہوتا ہے۔ عبداللہ مکہ

۔ سے سے جاسکا۔اب اس کی گرفتاری کے لیے افراد بھیجو تا کہ اے گرفتار کرلائیں۔ چنانچیہ ۱۸فراد گفڑسوار بنی اُمیہ معملے نے سرداری میں بھیجے گئے تا کہ جہاں بھی اُسے دیکھیں گرفتار کرلائیں۔

ہمے کے بن زبیر کے رشتہ داروں اور غلاموں کو گرفتار کرلائیں اور قید کردیں۔ نتہ ہے چیاز ادسٹی عبداللہ بن مُطیح کو گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا۔ اس وقت ابن زبیر کا ایک رشتہ دار

نت ہے بی کیاراد کی طبداللہ بن کی تو ترفار تر ہے ریدان میں دان دیا۔ ان ولت ابن ریزو ایک رسد دار ایک نیز کے پاس کیا اور اسے کہنے لگا: ولید نے عبداللہ بن مُطبع کو بے گناہ قید کردیا ہے اور آپ اسے نجات دلا میں تو سے نے مم خود جا کر جنگ وجدال کر کے اُسے آزاد کرا میں گے اور اگر ہم مارے گئے تو بھی پروانہیں۔

۔ سے ننہ عمر نے کہا: جلدی نہ کرو اور شور وغل نہ کرو تا کہ ہم سوچ سمجھ کرکوئی فیصلہ کرسکیں۔ پس مروان کو بلایا اور اسے

سے ۔ برب ظلم وسم كرنا چيور دوتا كه خدا تمبارى مددكر ، عبدالله بن مطبع كوكس جرم مل قيدى بناليا ہے؟ د يت ميں يزيد كا جواب (وليد ومروان كے خط كا) پنچا جس كامتن بيقا كه تمبارا خط پنچا، مطلب معلوم بوگيا

۔ \_ نیعت میں رغبت کی ان کا پتہ چل کیا ہے۔عیداللہ بن زبیر کو اپنے حال پر چھوڑ دو وہ پکڑا جائے گا۔لومڑی

چاند سے کہاں جہب سکتی ہے اور امام حسین کا حال بتاؤ۔ اگر دیبا کر وجیبا بیس نے لکھا تو بہت انعام ملے گا۔ اس کے علاوہ تجھے اپنی افواج کا سالار بنا دوں گا تا کہ دولت و نعمت کا مالک بن سکو۔

ی اوری و حال ری اروں و درور کے دست وہ ماتو ہوت پریشان موا اور کھا: لَا حَولَ وَلَا قُوَّة إِلاَّ مِاللَّهِ ، اگر يزيد جھے تمام

ونیا اپنی تمام چیزوں کے ساتھ دے تو بھی میں امام حسین کے خون بہانے میں شریک شدہوں گا۔

امام حسین کاروضة رسول برأمت کے مظالم کی شکایت کرنا

بہلے ہم نے کہا: حعزت آلم حسین علیہ السلام ولید کے دربار سے کمر تشریف لائے۔ جب دات ہوئی تو اپنے جدام بھر کی مطہر ومنور قبر کی زیارت کے لیے محے اور مرض کیا:

اے نانا! اے رسول اللہ! جسسین بن علی آپ کا بیٹا اور آپ کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ بی اس اُمت بی آپ کی یادگار ہوں۔ میری اطاعت کا آپ نے تھم دیا گواہ رہتا کہ اُمت نے میری کوئی مدونہ کی اور میری قدر ضائع کردی۔ میری حرمت اور میری قرابت کا کوئی لحاظ نہ رکھا، اب میں شکایت لے کر آیا ہوں۔ پھر نماز میں مشغول ہو سکتے اور میم کی رکوع و جود می

--

ولید نے تحقیق کے لیے کسی کواہام حسین کے گھر بھیجا چونکہ آپ اپنے گھر نہ تنے تو ولید کواطلاع دی تو ولید نے کہا: حمیہ ا خدا ہے کہ وہ اس شہر سے چلے گئے اور ہم ان کے خون کے بارے میں حزید استخان میں جٹلا نہ ہوئے۔ حضرت منح کو گھر پہنچ، دوسری رات جناب مصلی کی مقدس تربت پر آئے اور کئی رکھت نماز پڑھی۔ نماز سے فراخت کے بعد حق سجلۂ سے مناجات

ك 1 ي مناجات على إلى كدر ب تق

"فدایا بیرجی عید بی میدالله ی تربت ہے، یس اس کی بیٹی کابیٹا ہوں، جو واقعہ پی آیا ہے تو جانا ہے اور تو میرے مال ہے آگاہ ہے۔ نیز میرے خیر سے بھی آگاہ ہے۔ تو جانا ہے کہ یس نیکی کو اچھا بھتا ہوں اور محرے نزت کتا موں۔ اے خدایا اس تربت پاک کے تن کی تم اور اس قبریس سونے والے کے تن کی تم اکر جو چیز تیری اور تیرے پیڈیمر کی رضا ہے وہ جھے بتا دے اور میرے لیے آسان فرما دے۔ پھر بہت دوئے اور میر پاک بیٹیم کی قبر پر رکھ دیا۔ آپ دوئے

روتے سو مجے تو خواب میں اپنے نانا رسول اللہ کو دیکھا کہ فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ آ رہے ہیں۔ پچھ واکی طرف ہیں اور پچھ باکی طرف ہیں۔ پچھ بیچے اور پچھ مل فرج کی طرح آ گے آگے ہیں۔ تغیرا کرم نے آپ کو سینے سے لگا لیا، پیٹانی کو جہ ما اور فرطیا: بیٹا! میں دیکے رہا ہوں محترب ایک گروہ جو اسلام کا دھوے وار ہوگا تھیں کریا کی زمین برکل کروے گا۔تم بیاس

۔ نے مرض کیا: اے تاتاً! مجھے قبر میں اپنے پاس بلالیں کہ جھے دنیا میں بلٹ کرآنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عجمے مرم نے فرمایا: سعادت شہادت کو حاصل کروتو پھرتم ان درجات اور تواب کو حاصل کرسکو ہے۔

ہے ۔ من نیزے بیدار ہوئے تو اپنے خواب کا اپنے اہلِ بیت سے ذکر فرہایا۔ اہلی بیت بہت پریشان ہوئے کہال
 ہے۔۔ دن اہل بیت کے اُوپر اس قدر خم تھا کہ زندگی بحریس ایساغم دیدہ دن ندد یکھا۔

#### ويسيدمظلومان از دينه

۔ سربول تانا کے حزار پرخواب دیکھنے کے بعد گھر آئے اور گھر والوں کوخواب سنایا اور پھراس شب سے دوشب بعد سے سے سے خل جانے کامعم اراوہ کرلیا۔ نیم شب آپ قبررسول پر آئے، نماز پڑھی اور نانا کوالوداع کہا اور گھر واپس سے کے وقت جمد بن حفیہ آپ کھر آئے اور عرض کیا: بھائی جان! میری جان آپ پر قربان ہو میرے لیے آپ سے سفس کوئی نہیں ہے اور آپ جمحے اپنی جان سے عزیز اور پیارے ہیں۔ کویا حکم اخوت کے سبب ہم ووٹوں ایک سبب ہم دوٹوں آپ ہیں اور بہشت میں جانے سبب ہم دوٹوں آپ ہیں اور بہشت میں جانے دور ایک سبب ہم دوٹوں آپ ہیں دور سبب ہم دوٹوں آپ ہیں۔

حد تے نے فرمایا: بھائی! کیا فکر مندی ہے، آپ کا قول میرے لیے بغیر سی غرض کے ہے۔

محرنت حنیہ نے عرض کیا: مصلحت میہ ہے کہ آپ ان شہوں سے جو پزید کے قریب ہیں دُور ہوجا کیں تا کہ لوگوں سے سے طب ترکیس و اگر آپ کی بیعت نہ کریں تو سے طب ترکیس اور آگر آپ کی بیعت نہ کریں تو سے نے نہ کریں تو سے نہ تو سے نہ کریں تو سے نہ تو سے نہ کریں تو سے نہ کریں تو سے نہ کریں تو سے نہ تو سے نہ تو سے نہ کریں تو سے نہ تو سے نہ کریں تو سے نہ تو سے تو سے نہ تو سے نہ تو سے نہ تو سے نہ تو سے تو سے نہ تو سے تو سے نہ

۔ بت سے جمعے ڈر ہے کہ آپ کی شہر میں جائیں اور پچھ لوگ آپ کی جمایت میں کھڑے ہوجائیں۔ اگر پچھ

ت بے تے والف ہوجا کیں تو متیجہ بیہ ہوگا کہ اڑائی جھکڑا ہوگا اور آ پ کوشہید کرکے آپ کے خون کوضائع کردیں ہے۔

الدف فرايا: آب في المحيى تعيمت كيداب بتاؤكس شريس جاوك؟

محمد بن حفیہ نے کہا: پہلے مکہ جائیں، اگر اہلی مکہ آپ کی بیعت کرلیں تو ٹھیک ہے ورندیمن چلے جائیں کہ اہل ج ضرورآ ب کی بیعت کرلیں مے۔اگروہ بھی آ ب کی اطاعت ندکریں تو پھر پہاڑوں میں چلے جانا اور ایک شہرے دوسر۔

شم نتقل ہوتے رہنا اور مناسب وقت کا انتظار کرتے رہنا۔

حضرت نے فرمایا: خدا کی تنم!اگر میرا دنیا میں کوئی بھی مددگار نہ ہوا تو بھی یزید کی بیعت نہیں کروں گا کیونکہ پنجبرا

ملى الله عليه وآله وسلم نے اس سے نفرت كى ہے۔ اللهم لا تبائدك في يزيد، پھر دونوں بھائى اس قدر روئے كه ريني

ہائے مبارک تر ہو گئیں۔

محمہ بن حنفیہ کا ارادہ تھا کہ حضرت امام حسین کے ساتھ مدینہ سے نکلیں لہٰذا سامانِ سفر بھی حاضر کیا لیکن حضرت ہے

و ہیں رکنے کا تھم دیا اور فرمایا: آپ ہمارے اس شہر مدینہ میں رہواور میری طرف سے حکومتی کاموں پر ناظر رہواور حالات ہ واقعات میری طرف پہنچاتے رہنا۔ پھرا امم نے بدوصیت نامد محمد بن حنفید کے لیے لکھا۔

# وصيت نامه امام مظلوم برائے محمد بن حنفيه

بم الله الرحمن الرحيم! ميده وصيت ب جوحسين بن على في اين بهائي محمد بن حقيه كولكها حسين كوابي در راب كه لا الله الا الله هو وحدة لا شريك له ، وإن محمدًا عبدة ومسولة ، كولى معودتين سوائ الله ك اورمح كن كاطرف

ے حق کے کرآئے ہیں،اور جنت وجہم حق ہے، قیامت حق ہےاور اللہ کا قبروں سے مبعوث کرنا حق ہے۔

وَ اِنِّيْ لَمَ أَخُرُجَ آشِرًّا وَلَا بَطَرًا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمًا وَ إِنَّمَا خَرَجُتُ لِطَلَب الرضكاح فِي أُمَّةِ جَدِّى ، أُبِينُكُ أَن آمُرُ بِالمَعرُوفِ وَأَنهٰى عَنِ المُنْكَرِ وَٱسِيرُ بِسِيرَةٍ جَدِّى وأببى على بنِ أَبِي طَالِب

"لیعنی میں نے قیام شروع کیا، میراارادہ فساد، تکبراور حصول حکومت نہیں، بلکہ اینے نانا کی اُمت کی اصلاح کے لیے لکلا ہوں، تا کہ امر بالمعروف اور نبی عن المنكر كروں اور اينے نانا اور بابا كى سيرت پر چلوں، جو مخص میرے نظریے کو قبول کرے وہ حق کو قبول کرے گا اور حق اولی ہے جس نے انکار کیا میں صبر کروں گا بہاں تک کہ میرے اور میری قوم کے درمیان اللہ حق کا فیصلہ کرے۔ وہ بہتر فیصلہ كرنے والا ہے''۔

اے بھائی! میری میرومیت تمہارے لیے ہے، وما توفیقی الا بالله علیه توکلت والیه انیب

مستت موس کی امام حسین سے تفتکو

و مرجمت مباس الم حسين عليه السلام ك مديند س مكدك لي خروج ك اراد ي مطلع موع توآك اور

الي يتر في يمسلحت ويكما مول كدجس طرح ايام معاويد من مبركيا ب، ايام يزيد من بهي صبر كراوحي كر حكم اللي س و المعالم الماسة المناسق المناسقة المرابرف محى الوراموجائد

مع ت المحسين ف فرمايا: كيا كهدرم موه على يزيدكى بيعت كرف والانبيس مول كيوتكدرمول ياك في كواس مرفره يه وه مجهمعلوم بـ

مرت تن عباس نے كها: آپ ورست فرماتے ہيں، مل نے خود رسول خداسے سناتھا: لاباس فى يىزىد كدوه عصب مری بنی کے بیٹے حسین کوفل کرےگا۔

م معليه السلام نے فرمايا: اے عبداللہ! كيا كہتا ہے اس جماعت كے افراد كے بارے ميں تو جورسول كى بيني كے 🛖 ۔ م - وفن ے نکالتے ہیں، اور اپنی جد کی تربت کی زیارت اور مجاورت سے محروم کرتے ہیں، اور ڈراتے ہیں تا کہ کی معسد من وقيام كاه ندينا سكاوراس كاخون بهان اورقل كرن كاارادور كمت بين حالانكداس كامناه بهي كوني نبيس ب مبدات في الله علاوه كونيل كما كراي الوك كافرين ولا ياتون الصلوة الا وهم كسالي ولا يت ين سه الاقليلا فكن تجدله سبيلا

ے فرزیم رمول ! آپ امیر، نیک سرور، فرزند بنت رمول اور علی کی آنکھوں کی شنڈک ہیں۔ یہ خیال نہ کرو کہ خدا تعد و موں کے افعال سے عاقل ہے۔ میں گواہی دیتا ہول کہ جو مخص آ پ کے جد کی مجاورت اور محبت ہے منہ پھیر لے اس ٭ م 🖰 خرت میں کوئی مقام اور حصر نہیں ہے۔

- م عليه السلام نے فرمایا: میرے اللہ کواہ رہنا۔

نت عباس فے کہا: میری جان آپ پر قربان ہو، آپ جواس طرح اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہیں اور مجھے اپنے • ف ع آگاہ كررہ بيں - اگرمير عقادن اور نفرت كى ضرورت بوتو خداك تم! آب كى جمايت بين اس قدر تكواراس ت ت جلاتا رمول كا، كدمير ، وونول ماته كث كركر جائين توجهي آب كاحق اوانبيس موكار

۔ ب**نہ** بن عمر کی اہ محسین سے گفتگو

عبدالله بن عمر نے کہا: اے فرزند عباس! ان باتوں کو چھوڑو اور پھر امام حسین کی طرف متوجہ ہوکر عرض کیا: اے

مَدِينَه عدمينَه عدمين

اباعبدالله ابین اراد بے کو مع کردیں اور جارے ساتھ بزید کی بیعت کرلیں اور اپنے گھر، اپنے ناتا کے حرم سے دور نہ عرب آگریزید کی بیعت ندکرد مے تو آپ سے بیعت زبردی کی جائے گی اوروہ آپ کوائن اور سکون سے وطن میں نہیں رہنے دیے۔ امام عليد السلام نے فرمايا: ميں ان باتوں پرلعنت كرتا ہوں، كيا ميں اپنے نظريد ميں غلط ہوں كرتم مجھے اس سے بيتے نـ

عبدالله بن عمر نے کہا: آپ غلطی پرنہیں ہیں، میمکن نہیں کہ خداد عدمتعال دختر رسول کے فرزند کو خلطی بر رہے سیت آ بل نظیس سنا کہ می زماند اُلی جالیں چلا ہے۔ میں اس سے ڈرتا ہوں کدوشمن آب کی طرف متوجدند ہوجا کیں دروہ ہے کام کریں جے آپ برداشت ندکر سکیں، لہذامسلحت ای بین ہے کہ ہم سے اتفاق کریں اور مدینہ بین مارے ساتھ بعت

الم عليه السلام نے فرمایا: میں بزید کی بیعت مجمی نہیں کروں گا بلکدایے تانا کی سنت اور بابا کی سیرت پرچلور گا۔ م مخص میری اتباع کرے گا تو اُس نے حق کو قبول کیا اور اُسے سعادت وسلامتی مطے گی۔لیکن جو مخص انکار کرے گا اور بر نے اطاحت سے خارج ہوگا اس کے بارے میں صبر کروں گا یہاں تک کہ خدا میرے اور اس کے درمیان خود کوئی فیصلہ کردے۔ ا مام نے اپنے بھائی محمہ بن حنفیہ کی طرف توجہ فرمائی اور فرمایا: خدا تو فیل کور فیل بنائے ، اب تمہیں وداع کرتا ہوں۔

والسلام على من اتبع الهدئ ولاحول ولا قوة الإبالله العلى العظيم اس کے بعد وصیت نامدایے بھائی کو دیا اور ان سے دواع کیا اور اہل بیت ، اصحاب اور قبیلہ والوں کو لے کر مدند

طرف رواند ہو مجئے۔

ی جناب اُم سلمہ کی امام حسین سے تفتگو

جناب أمسلمة وجهُ رسول بإك كو جب اطلاع كنجي كمحسين عليه السلام مدينه سے جا رہے جي توبي لي لي عصر -سبارے چلتے ہوئے امام حسین کے پاس آئیں اور عرض کیا: میری گزارش آٹ سے کہی ہے کہ عراق کی طرف سفر کا ا ترک کردیں اور مجھے فراقت وے کرمزید مملین نہ کریں ، کیونکہ آپ کے ناماً بزرگوار نے مجھے خبر دی ہے کہ آپ کوسرز مین عمر نہ فین فرہد کیا جائے گا۔

امام البدالسلام نے فرمایا: اے نافی امال! اس بات کوخوب جانتا ہوں کہ کس دن میں نے قتل ہونا ہے اور اینے قاتل ، جانا ہوں اور اپنے مرر اور اللِ بیت کے مفن اور مقل کو اچھی طرح جانا موں ۔ اگر آپ جائی ہیں تو میں اپنامقل آپ و

و المستعد : رأ ب كومعلوم بوجائ كرجوبات آب كبتى بين وه جمه سے پوشيده اور پنبال نبين - بھرائي باتھ مبارك المسيعة والمامة في مسلمة في ما ما ويمي الشكر، اصحاب كالشفية اوراولا وحسين كي بدن ويمي توبهت روكس -عصمیه مسوم نے ارشاد فرمایا: بیخداکی مرضی ہے کہ میں مقتول ہوں اور میری بیٹیاں اور بہنیں قید ہوں اور ان کو

مع مد وركوني ان كي مددكرف والا شهوكا-مسمد \_ وض كيا: جس دن سے آپ كے ناماً في بير حديث ارشاد فرمائي تھي تو ايك مفي خاك كر بلائجي اشاكر دي

ت اعیش شرکعا ہوا ہے۔ انگر سے مشارکعا ہوا ہے۔ . - ميه سرم نے فرمايا: بال خدا كى فتم! جمھے اس زيين پر قبل كيا جائے گا، اگر بيس خود كر بلا جاؤں تو جہال بھى مول گا ت ہے۔ پھرایک مٹی خاک کر بلا دی اور فرمایا: اس کو دیکھتے رہنا جس دن بید دونوں مٹی خون بن جائے تو میں قل

# و رام حسین سے تفتکو

م : وقل این الی طالب سے روایت ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کا انکار کردیا تو میں ان کے عيد و في مس من كيا: يا اباعبدالله! ميرى جان آب رقربان كه حضرت مجتبى عليه السلام نه اب بابات تقل كيا ب على - بت رونا آيا اور ميرى رونے كى آواز بلند موئى اور ميں بات نه كرسكا - حفرت نے جمعے اپنے سينے سے لكايا اور ور من من المحمد على المرادي من المرادي المارية

مر نے مرض کیا: اے فرزند رسول ! آ پ محفوظ رہیں-: یہ حق رسول کی شم کہ انھوں نے جھے تل ہوجانے کی خبر دی ہے؟

عرے موض کیا: ہاں کاش کہ بزید کی بیعت کر کیتے۔

حت فرمایا: بجمے امیر المونین فے بتایا تھا کہ خاتم الانبیاء فرمایا ہے کہ مجمے اور میرے بابا کوشہادت کے عے ۔ بوسی مے میری تربت اور بابا کی قبر مطہر ایک دوسرے کے قریب ہوں گی ، کیا تمہارا خیال ہے جوتم جانتے ہو

و تسدخدا كاتم إجن ذلت اختيار نبيل كرول كا-منی تعزواد جن کی ذریت نے اُمت کے ان فاستوں سے میداذیتیں اٹھائی ہیں، اپنے بابا کے پاس اُمت کی شکایت

۔ ۔۔ و جن لوگوں نے اولا دِرْ ہرا گونگلیفیں پہنچا ئیں وہ بھی جنت میں نہیں جاسکتے''۔

چچٹی فصلہ

# مديينه سے مكه تك شاہ مظلوماں كاسفر

مرحوم شخ مفيدٌ نے الارشاد میں نقل فرمایا ہے: حضرت امام حسین علیہ السلام اتوار کی رات ٢٩ رجب کوآ دھی رات ۔ وقت مدیندے نکلے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: جب امام حسین علیہ السلام مدیندے خارج ہوئے تو ملائک کے مرب ور كروه طاقات كے ليے آئے جن كے باتھوں ميں جنگ كا اسلى تھا، بہتى أونوں برسوار تھے، أنبول نے سلام كے بعد عرض يہ ا مے گلوق خدا پر جہتِ خدا! ہم نے چند مقامات پر آپ کے ناناً اور آپ کی مدو کی۔ اب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

حضرت نے فرمایا: میری اور تمہاری طاقات محلِ قبر پر ہوگی اور وہ الی زمین ہے کہ جہال میں شہید ہوں گا اے کم. کتے ہیں۔ جب وہاں پہنچوں تو وہاں آنا۔

انھوں نے عرض کیا: اے جمت وخدا! اب کیا تھم ہے کہ ہم اطاعت کریں اور اگر دشمن سے کوئی خطرہ ہے تو ہم آ ب ساتھ طلتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا: وہ بھر برراہ نمیں ماسکتے اور ند جھے نقصان کہنچا سکتے ہیں حتی کداس زمین میں بھنچ جاؤں۔ پس مور

جنوں کے گروہ محضرامام میں آئے اور عرض کیا: اے سردار! ہم آپ کے شیعہ اور مددگار ہیں، آپ تھم فرمائیں تا کہ ہم س كريں۔ اگر دشمن میں تو اشارہ فرما كي كدان كاشرتم ہے دُور كرديں اوران كوہم كافي ہیں۔ حضرت نے فرمایا: آپ کو خدا جزائے خیر دے کیا جو کتاب میری جد پر نازل ہوئی ہے اسے نہیں پڑھا کہ آئین م

تَكُونُواْ يُدْسِ كُكُمُ الْمُوْتُ وَ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ وومراقرآن مِن مِيْسَ يِرْها: لَبَوْسَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَسَيْهِ الْقَتْلُ إلى مَضَاجِعِهِم (سورة آلعران، آيها٥)

اگريس ائي جكه يررمون تو اس بدطينت مخلوق كا امتحان كيے بوگا؟ اوركربلاكى قبريس كون سوئے كا حالانكه وہ قبرن الارض'' کے دن خدانے میرے لیے بنائی ہے اور شیعوں کی پناہ گاہ بنائی گئ ہے۔ میں روزِ عاشورہ کے آخر لحظات میں ۔ موجاؤل گا،میرے بعدمیرے اہل اور قریبوں میں ہے کوئی بھی باتی ندیجے گا اور میرے سرکویزید کے لیے لے جا تین کے۔ جنوں نے کہا: اے حبیب خدا! ہمیں ذات خدا کی تم! اگر آپ کا تھم واجب الاطاعت نہ ہوتا اور رب کے فرمان ۔

ہے۔ بعق تو آپ کے تمام وشمنوں کو تل کردیتے۔ سروی

تے نے فرمایا: خدا کی نتم! میں تم سے زیادہ دشمنوں پر قادر ہوں کیکن ہم اپنی قدرت اور توانائی کو استعمال نہیں کریں کے معمل بریاد ہوتو دلیل سے ہواور جو محض زندہ ہوتو دلیل سے ہو۔

## يسيمرزا رفيع ودؤديعة النجاة

: عد ہی قامی مرزار فیع گرم رودی لکھتے ہیں: اگر کوئی سوال کرے کہ حضرت امام حسین نے مدینہ سے مکہ اور مکہ سے اللہ میں تعلق میں حکمت اور مصلحت کے تحت خروج کیا جب کہ حضرت علم امامت اور ناٹا کی روایات سے جانتے تھے کہ ظالموں میں میں ترمین کر بلا پر آتھیں قبل کر دے گا؟

ے را جواب میہ ہے: اولا میرسکلد مشکل مسائل سے ہے کہ اس کاعلم خود ان تک محدود تھا اور ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ا اور باعث ہوتا ہماری کوئی شرق تکلیف نہیں۔

: نَدَ معمومَن عليهم السلام كى ذوات مقدسه جارے عقيده كے مطابق كوئى خلاف بشرع يا نافر مانى نہيں كرسكة خواه ولا معموم عليهم السلام كى دوات مقدسه جارے عقيده كم مطابق كوئى خلاف بشرع يا كار بي خروج على الله معموم الله على كرتے وہ محبوب خدا اور مرضى خدا جوتا ہے۔ اس بنا پر بي خروج على معموم على معموم على الله على ال

جن : بن أمير شدتِ عدادت كى وجد سے جوان كوحفرت سے تقى بميشدا نظار ميں سے كدكس طرح ان كولل كردي اور ليت وخود آنخفرت جانے سے كديہ ظالم جھے زندہ نہ چھوڑیں گے،اس ليے انھوں نے فرمايا تھا كداگر ميں كسى حيوان كے ليتر جيپ جاؤں تو بھى جھے وہاں سے نكال كرتل كرديں گے۔

دومری طرف سے اہل کوفد نے حضرت کوخطوط لکھے تھے اور ان خطوط میں امام علیہ السلام کو کوفد آنے کی وعوت کی، ایس متماس کی تھی کہ ہماری رہنمائی کریں اور ظالم و ناسق و فاجر کا شربم سے دُور کریں۔ای وجہ سے بطور اتمام ججت حضرت مندینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے کوفد کی طرف خروج فرمایا۔

رابعاً: بعض اوقات ان دوات مقدسه معصومین علیم السلام سے معجزاند افعال صادر ہوتے ہیں کہ جو عام بشری طاقت سے نئے ہوتے ہیں بلکہ عام لوگوں کی فکر اور سوچ بھی وہان نہیں پہنچ سکتی۔

، تی سارے اوقات میں زیر معمول اور عادت کے مطابق اعمال کرتے ہیں کیونکہ اس کے علاوہ کسی صورت بیشتِ انبیاء سیرنہ بیٹل ہے۔اس پر شاہدوہ روایت ہے کہ مرحوم صدوق نے علل الشرائع اور اکمال الدین میں نقل کی ہے اور شیخ طوی ّنے

اس روایت کومحد بن ابراہیم بن اسحاق طالقانی سے اس طرح بیان کیا ہے کہ محد بن ابراہیم روایت کرتا ہے کہ ش ایک گروہ ک ساتھ جس میں علی بن موی القصری تھے۔ میٹ ابوالقاسم حسین بن روح کے پاس مجے تو ایک فض اُٹھا اور شیخ کی خدمت شر

عرض كيا: يس أيك سوال يوجها عابها بول كيا اجازت ب؟

شخ نے فرمایا: جو حامو پوچھو۔

الم مخص نے کہا: آیا حضرت امام حسین ولی خداتے یانہ؟ شخ نے کہا: ہاں! ہے۔

ال فخص نے كها: كيا حفرت امام حسين كا قاتل وهمن خدا تعايان؟

شخ نے فرمایا: ہاں! تھا۔

اس فض نے عرض کیا: کیا ممکن ہے کہ خداایے وشمن کوایے ولی پرمسلط کروے؟

شخ نے فرمایا: میں جو کہتا ہوں اس کو مجمو کہ خدا واضح طور پر آشکارا اپنی مخلوق کو خطاب نہیں کرتا اور خودان سے کلام نہیں

کرتا بلکہ پیغبرگوان کی جنس بشرے مبعوث کر کے کلام کرتا ہے تا کہ وہ پیغبر مخت اور خلق کے درمیان واسطہ رہے۔ اگر پیغبروں، اور رسولوں کو کسی اور صنف سے پیدا کرتا تو لوگ ان سے نفرت اور دُوری اختیار کرتے اور البی قوانین ان سے قبول نہ کرتے۔

پس چوں کہ پیغیر مخلوق کی طرف مبعوث ہوئے ، انبی کی جنس سے تھے، انبی کی طرح کھاتے ، بازار جاتے اور حرکات و سکنات رکھتے تنے اور دوسر بے لوگوں کی طرح تنے۔ان کا اس طرح ہونا سبب بنا کہ لوگوں نے انہیں کہا: آ ب ہماری طرح ہیں

لبذا ہم تبہاری فرمائشات کو قبول نہیں کرتے مگر کوئی معجز ہ دکھا ئیں تا کہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ مخصوص انسان (منصوص من اللہ) ہیں۔ پس حق تعالی پیفیبروں کے ہاتھوں پر مجزات ظاہر کرتا ہے کہ عام بشران کاموں کو کرنے سے عاجز ہے۔مثلاً کی کو مجزؤ طوفان دیا کہ اس طوفان کے ذریعے باغیوں اور سرکشوں کوغرق کردیا۔ بعض کو ایسا بنایا کہ جب آگ میں محی تو جلانے کے

بجائے آئمک ٹھنڈی ہوگئی،گلزار بن گئی۔بعض کو میہ عجزہ دیا کہ سخت ترین پقرے ایک اُوٹنی نکال لی ادراس کے پہتانوں ش ے دودھ باری کردیا۔ بعض کو دریا کوروکنے کی طاقت دی اور پھر سے چشم جاری کردیے اور عصا جو خنگ لکڑی تھی اسے اثرون بنادیا اوروہ اور دہاتمام جادوگروں کے جادوکونگل کیا۔

بعض کوالیامجرہ دیا کہ انعوں نے اندھوں کوآ تھوں والا بنا دیا، برص کے مریض کوشفا دینا اور مُر دول کوزندہ کردیتا وغیرہ جسے مجزے دیے مجے بعض کو جائد دو کلڑے کرنے کی طاقت دی اور حیوانات کو طاقت دی کہ ان سے کلام کریں۔ پس چونکہ انبیا ، کے یہ مجزات میں اور مخلوق ان جیسے کا مول سے عاجز ہے تو اس کی تقدیر اور حکمت بی قرار یائی کہ انبیا م کوان

معربي عاب اورجمي مغلوب بنا دياء بهي قاصر اورجمي مقبور بنا دياء كيونكه أكر ده تمام حالات بين قام راور غالب عد التي وي خدا مان ليت اور ديكريد كمان كي حبرول كي تعداد خيول اورآ زمانون من معلوم نه موسكي - لهذا خدا معید یمرے لوگوں کی طرح قرار دیا تا کہ معیبت کے وقت اپنے مبرکو ظاہر کریں۔ چنانچہ ان کو دوسرے انسانوں کی ت میں مدستی کی نعت سے بہرہ مند کیا اور وشمنوں پر غالب کیا تا کہ اس نعت کا شکر ادا کریں اور تمام حالات میں 

# معد مبرت مساري كي المحت سه الآقات

حد سعین میں مدیر المعاجزے جابرین عبداللہ انساری کی روایت تقل کی گئی ہے کہ جب امام حسین مدینہ سے نکل معتصر الله أن خدمت من حاضر بوا اورعرض كيا: آئة فرزند رسول خدايين اور بعطين من سالك بين-ميرى نظر من معت بے ۔ یہ بھی این بوے بھائی کی طرح خلیفہ سے سلح کرلیں۔ حضرت نے جھے جواب دیا کہ اے جابر! میرے و مع ورسول مصلح کی اور میں بھی حکم خدا درسول سے قیام کررہا ہوں۔ کیاتم جاہتے ہو کدرسول خداعل اور بھائی مستر - . ت شر مجى كواى دين؟

م من کی طرف دیکھا تو آسان کے درواز کے کس مجئے۔رسول خدا،حضرت علی ،حزہ،جعفرز بین پر اُتر کے سامنے ر مر وحشت زوه موكرا يى جكدے مك كيا تورسول خدانے محصے فرمايا:

\_ جدا می نے پہلے بھی منہیں کہاتھا کہ تو اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک اپنے امام کی امامت کوشلیم نہ کرو 

ومركب كون بين بارسول الله! حدیت نے اپنا پاؤں زمین پر مارا، زمین میں دگاف ہوا اور ایک دریا ظاہر ہوا۔ وہ ختم ہوا تو اس کے یعجے سے زمین مقسعد وزين محث كى اى طرح سات طبقات زين من شكاف موااورسات دريا فكلے ، پرزين كے ساتوي طبق كے تے ۔ ۔ ؟ كيد طبق ديكھا اور اس ميں وليد بن مغيره، ابوجهل، معاويه، يزيد اور شياطين كے ديكر ويرو ديكھے اور يه كروه تمام الل

حم سينامخب اور بدحال تحا

مَدينَه سِ مَدينَه تَك ﴿ كُلُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

پھر فرمایا: اے جابرا سربلند کرو۔ جب میں نے سربلند کیا تو آسان کے دروازے کو کھلا دیکھا اور بہشت کو ان کے فوپر دیکھا۔ پھررسول خدا اور ان کے ساتھ آنے والے سارے اُوپر چلے گئے۔ جب وہ ہوا میں پنچے تو رسول اکرم نے بآ واز بلند فر ، یہ محصا۔ پھر دسول خدا اور ان کے ساتھ آنے والے سادی ہم سے بحق ہوجاؤ۔ پس حضرت امام حسین ان سے بحق ہوگئے اور سب اُوپر چلے گئے اور بہشت ، د

اے حرز ند! جلد میں داخل ہو گئے۔

پھررسول گفدانے ان لوگوں کی طرف و یکھا جو وہاں تھے اور فرمایا: بید میرے فرزند حسین ہیں، بید میرے ساتھ رہیں گے۔ پس ان کی بات کوشلیم کرواوران کے کاموں میں شک نہ کروتا کہموئن بن جاؤ۔

## امام کا اپنے اہل بیت کے ساتھ مدینہ سے خروج اور اُن کی تعداد

#### قرآن میں ہے:

اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِإَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ۖ ۞ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَيِّ إِلَّا اَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ (سورة جَ، آيه ٣٠-٣٠)

. ودینی اگر مونین پر جنگ مسلط کی جائے تو ان کو بھی جنگ کرنے کی اجازت دی گئی ہے کیونکہ مونین ، وثارت دی گئی ہے کیونکہ مونین ، وثارت کے اور مونین دو ہیں جو

کفار کے ظلم کی وجہ سے ناحق اپنے گھرول سے دربدر ہوگئے ہیں۔ان کا صرف یہی (جرم) تھا کہوہ

کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے'۔

اس آیت کی تغییر میں لا هیجی نے لکھا ہے: ہدایت عام ہے اور مہاجرین سے مخص نہیں ہے بلکہ اس کے مصداق مہاجرین بھی جیں اور ذریت طیبہ آنخضرت بھی ہے اور اس کی موید صدیث امام باقر علیہ السلام ہے۔ مجمع البیان سے نقل ہوئی ہے کہ بید آیت نازل تو مہاجرین کے لیے ہوئی لیکن آلی محمد کو محمد ہے۔ جن کو کھروں سے نکلنے پر مجبور کیا حمیا اور ان کو ڈرایا گیا۔ کہ بید آیت رسول خدا، امیر الموشین ، جزہ سیدائشہد او کے بارے میں نازل ہوئی جوسین کے کہ بید آیت رسول خدا، امیر الموشین ، جزہ سیدائشہد او کے بارے میں نازل ہوئی جوسین کے

. صاحب بيت الاحزان كامقاله

خروج کو بھی محیط ہے۔

مرحوم عبدالخالق بن عبدالرحيم يزدى في ائي كتاب بيت الاحزان من جو بهت عده اورنورانى كتاب ب، لكها ب كه بهايت برأس حق برست كم ليع جارى ب جس كوظلم سے شهر بدركيا جائے ليكن حديث من آيا ب كرية بت رسول الله كى

تر مد ن وكار ن مكر عن الله ديا اور حفرت مديد كي طرف جرت كركة المين كركة الميناك الرك المرابعي آيت جاري ب-ات سی ہے تی میں اور اس کی اجمالی کیفیت رہے کہ کتب معتبرہ میں احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ چونکہ معاوید = ع ي - يس كا بينا يزيد بليد خلافت برغصب كرك بيره كيا تواس في حاكم مدينه وليد بن عتب كولكها كه خلافت و ۔ وسین سے بیعت لے لیکن چونکہ امام حسین نے بزید کی بیعت سے انکار کردیا تو ولیدنے بزید کے نام

تنے جم ایزید کے نام ولید بن عتبه ابن ابوسفیان کی طرف سے!

 مـ حسَين بن أميرالمُؤمِنِينَ عَلِي لَيسٌ يَرىٰ لَكَ خَلَافَةً وَلَا بَيَعةً السين نتهاري خلافت كوسليم كرت بين اورنه بيعت كرتے بين "-

سب مريد في را ما توريد جواب يل الكما:

مد تَد يَدَيي هَذَا فَعَجِّل عَلَيَّ بِجَوابِهِ وَبَينِ فِي كِتَابِكَ كُلُّ مَن فِي طَاعَتِي أَو ح - سَهِ وَنْكِن مَعَ الجَواب رَأْسُ الحُسَين

عے يونيد! جب ميرا خط مات جات جات دينا اوراس ميں بيان كرنا كدكون ميرى اطاعت ند مين يا بوركون خارج موكياليكن جواب ك ساته امام حسين كاستفلم كر يجيجو والسلام - \_ ي محسين عليه السلام كو به و في تو زمين جاز كوچهوژ كرعراق كي طرف جانے كا اراده كرليا-

سمت جرب ببال تك جونقل كيا بان سے واضح معلوم موتا ہے كدحفرت امام حسين كا مدينه سے خروج اپنى وحميات نق بمك في أمير كامام ك خلاف اس قدرظم بوص ك كديفية الله، جمة الله اورخليفة الله في وطن س \_ تـ . ويت مجى اورجب مديند عنكل رب تصتو آيت شريفه فَخَرجَ مِنهَا خَانِفًا يَتَرَقَّبُ ....كى تلاوت فرما . بيت رخ ومعل في لكها ب حضرت كم تمام المبيت الياغم واندوه اورحزن وملال من تق كه بيان كي

م ن سيه القان جن

ـ تَـ عَنُ الْبَيْتِ أَشَلُّ خَوفًا مِنَّا حِينَ خَرَجِنَا مِنَ الْمَدِينَةِ ۔ مدیر چھوڑ رہے تھے تو ہم اہل بیٹ بہت زیادہ خوفزدہ تھے''۔

مَديْنَه عه مَديْنَه ثک

لین آسان نے اہل بیت سے زیادہ خوف زدہ اور وحشت زدہ نبیں دیکھا ہوگا جب ہم مدینہ کوچھوڑ رہے تھے اور جر قدر حضرت امام کے امحاب اور دوستوں نے درخواست کی کہ غیرمعروف راستے سے کلیں لیکن حضرت نے مراط متنقم کو۔ چیوژ ااور عام شاہراہ بے سفر جاری رکھا۔

### مدینہ سے نکلنے والوں کی فہرست

صاحب معالى السيطين نے امام عليه السلام كے ساتھ تكلنے والے مردول، بچول اورخوا تين كى يقصيل ككمى ہے، حفرت کی باره ببنیں:

- حضرت زينب كبرى بنت اميرالمونين وفاطمة الزهرا والملقب عقيله بني باشم
  - حعزت زينت مغرى بنت امير الموثنين و فاطمة الزهراءً
  - حفرت فاطمه ملام الشعليهاجن كى كنيت أم كلثوم ب-
- حضرت خدیجہ جن کی ماں اُم ولد تعیں ۔ بیعبد الرحمٰن بن عقبل کی زوجہ تعیں۔ ان کے دو بیٹے تھے: سعد اور عقبل کہ علی شو کی کے مطابق امام کی شہادت کے بعد جب وشمنوں نے خیام پر جوم اور حملہ کیا تو دونوں بیجے بیاس، وحشت دہشت کی شدت کی وجہ سے شہید ہو مجے۔ان کا باپ کر بلا کے شہداء میں سے ہے اور خد یجہ کوف میں وفات یا کئی۔
- حضرت رقية كمرى، جومسلم بن عقيل كى زوجة تعين، ان كے دو بينے عبدالله اور محمد تنے اور ايك بينى عاتكم تعين ساداد الرے كر بلايس شہيد مومكے اور جناب عاتكد سات سال كي تعين جوامام كي شهادت كے بعد تارا جي خيام كونت محور وں کے شموں سے بامال ہو کئیں۔
  - حضرت أم مانى، جن كى مال أم ولد تعيس، مي عبدالله اكبرين عقيل كى زوجة تعيس، ان كابيثا بنام عبدالله تعا-
  - حضرت رمله كبرى، جن كي مان أم مسعود بنت عروة التعني تعين \_ بيعبد الرحمن اوسط بن عقبل كي زوجه تعيين، ان كي يني
    - حضرت رقید مغری، کدان کی مال اُم ولد تقی۔
- حضرت فاطمه الصغر ي جن كي مال أم ولد تعيس بيدا بوسعيد بن عقيل كي بيوي تعيس ان كي ايك وختر بنام حميده اورايك محر ہے۔ محر سات سال کے تعے جوایے مامول امام حسین کے خاک پر کرنے کے بعد ایک ملحون کے ہاتھول شی \_2<sup>2</sup> 4

ت خد مجد مغری که جن کی مال أم ولد تعیس اور بدعبدالله اوسط بن عقبل کی زوج تعیس ، ان کی اولا دنتمی -

🗷 نه محوز تھے ہے۔ نے معرت مُعاند کا اضافہ بھی کیا ہے جن کی کنیت اُم جعفر تھی۔ یہ تیرہ خواتین مفرت امام حسین کی بہنس تھیں

ہے۔ نے ساتھ مینے تکلیں۔

عن مير موشين ◄ ت ميرالمونين كى بويال امام حين كم مراوتي جودرج ذيل ہے:

معمد محمد بيجناب رقيه كبرى زوجمهم كى مال تعيل-مسعيد بنت مردولقفي رمله كي مان تعيل-

 ت تن بنت مسعود درامید، این دو بیون عبدالله اور محد اصغر کے ساتھ تھیں۔ ح ت من منب مغرى ،ان كى بيني نينب تعيل-

> حب ام فد يدان كى بني فد يحقيل-حب مرقيمغرى،ان كى بينى رقيه-

ح يد أم واطمدان كى بيني فاطمه --مع ت مدينت الوالعاص عيمميه

يه وخواتين الم كساته مديدهل أعلى: حربة بمكاثوم مغرى بنت معزت زينب كبرى سلام الله عليها، بد جناب أم كلثوم اسيخ شوم قاسم بن محمد بن جعفر بن الي

> ونب كے ماتحد مدينے آئيں اور كر بلائيتيں-حدرت نمانه جوقام بن محر بن جعفر بن ابي طالب كي پيوپيمي بين-

وستري الم عليه السلام كے ساتھ مديند سے كربلا آئيں - ان كنيرول ميں جاركنيزي جناب زينب برن وسي، تيد تد حدبت الم حسين كي تعيل - جاركنري حضرت الم حسين كي زوجات كي تعيل - ان تمام كي تعميل بيد ا

هرت فندنوبية وجناب نينب كاكنزتيل-

- ﴿ فقیرہ المعروف ملیکہ بنت علقمہ، بیر کنیز پہلے جعفر بن انی طالبؓ کے پاس تھیں، انھوں نے مولاعلیؓ کو پہد کی تاکہ حضرت فاطمہ اوران کی اولاو کی خدمت کرے۔حضرت فاطمہ کی شہاوت کے بعد بیہ جناب زینب کی طرف نعقل ہوگئیں۔
- جناب روضہ، یہ پہلے رسول اللہ کی کنیز تھیں، رسول پاک کی رصلت کے بعد جناب فاطمۃ الز ہراء کے پائ آگئیں۔
  حضرت فاطمہ کی شہادت کے بعد یہ امیرالموثین کے گھر میں رہیں اور اولادِ فاطمہ زہراء کی خدمت میں مصروف
  رہیں۔ جب حضرت زینب کبریٰ کی شادی جناب عبداللہ بن جعفر طیار سے ہوئی تو یہ کنیز بھی ان کو دے دی گئی اور وہ
  ائی ہانو کے ساتھ کر بلاآ کمں۔
- ﴿ اُم رافع ، جو ابورافع کی زوجہ ہیں۔ ابورافع قبطی بنام هرمز رسولؓ اللہ کے غلام تھے اور اُن کی بیوٹی بھی خصرت کی کنیز تھیں۔حصرت کے انقال کے بعد جناب فاطمہ کی طرف منتقل ہو کیں۔ ان کی شہادت کے بعد امام حسین کی کنیز بنیں اور ان کی شہادت کے بعد حصرت زینٹ کی کنیزی میں چلی تکئیں۔

### امام حسين عليه السلام كى كنير

جوکنیزی امام حسین علیہ السلام سے متعلق تھیں ان کا نام میمونہ تھا (اُم عبداللہ بن یقطر) بیرکنیز جب امیر الموشین کے گھر بیس تھیں تو امام حسین کی کنیزی بیس رہیں گھر بیس تھیں تو امام حسین کی کنیزی بیس رہیں اور امام حسین کے حدمت کرتی تھیں۔ جب بی بی فاطمہ زہراء کی شہادت ہوئی تو بیام محسین کی کنیزی بیس رہیں اس کنیز کے ساتھ اس کا بیٹا عبداللہ بن یقطر تھا۔ جب قافلہ مدینہ سے نکلا تو امام حسین کے حداللہ بن یقطر کو کوفہ کی طرف پیغام دے کر بھیجا اور بیسلم کی ملاقات سے پہلے حسین بن نمیر کے ہاتھوں گرفار ہوگئے اور ابن زیاد نے ان کے قبل کا تھم دے دیا۔ لیکن ان کی مال میمونہ امام حسین کی کنیزی بیس کر ہلا آئی کیں۔

- چار کنری امام حسین کی ازواج کی میں جن کی تفصیل بہے:
- ن جناب فا کھد، یہ بانوامام حسین کی کنیز تھیں جو جناب رہاب بعت امرہ القیس کے گھر میں خدمت کرتی تھیں۔اس کنیز کے شوہر عبداللہ تھے جن کا بیٹا قارب تھا جوامام حسین کا غلام تھا۔ یہ اپنی مال کے ساتھ کر بلا آیا۔
- حسنیہ، بیکنیزامام حسین علیہ السفام نے نوفل بن عارث بن عبدالمطلب سے خریدی تھی اور حضرت کے گھر میں تھیں۔ پھر حضرت علی بن حسین زین العابدین کے یاس میں اور کر بلا آئیں۔
- ؟ جناب كبية ، بيامام كى كنير تقى اوربيائم اسحاق كے كھرين خدمت كرتى تقيس ، اس كابيثارزين اوم كے غلاموں ميں

٠,٠

۔۔ سب حن کا شوہرعقبہ بن سمعان تھا۔ یہ بی بی امام حسن کے گھر خدمت کرتی تھیں۔ان کی شہادت کے بعد امام سے ۔ ۔ مرحق ہوگئیں اور کھی بھی حفزت زینب کے گھر بھی خدمت کرتی تھیں کیونکہ عقبہ حضرت ریاب ،

ت مد عمد ، ورباب كساته كربلالاكس-

۔ مدنیدت کے بعد اور اہل بیت کے قیدی ہونے کے بعد عمر بن سعد ملعون نے اس کنیز کے شوہر عقبہ بن سمعان

يد مر ون مو؟ اس في كها: ميل عبدوغلام ومملوك مول وقوم بن سعدف اس كور باكرديا-

ہے ترب ومحسین کے ساتھ مدینہ سے کربلا آئیں۔

منت ب زر غلام

و مسن عليه السلام كے ساتھ مديند سے كربلا آئے ان كى تعداد دى ہے جن ميں سے آٹھ كربلا ميں شہيد

و و و ت و محمد ان آخد شهيدول كي تفصيل بيد :

۔ ۔ سیدن بن ابی زرین جوحضرت کا غلام تھا۔ یہ بھرہ میں شہید ہوا کیونکداس کوامامؓ نے اشراف بھرہ کی طرف مے قب میں ا مے قد سِمن ابن زیاد کے تھم سے قبل ہوا۔

ــ ة ب بن عبدالله الدللي حضرت كي غلام تهـ

\_\_ تنسهم جوامام كاغلام تعا-

۔۔ معدین الحرث الخزاعی جو پہلے امیر المونین کا غلام تھا۔ ریجم کے شہرادوں میں سے تھے۔ چھوٹے سے من میں ۔ سرف مائل ہوئے ادرمسلمانوں میں شامل ہوگئے۔

ـ بيت بن معان جوحفرت مزه سيدالشهد او كاغلام تعا

۔۔ جون بن حوی التوبی کہ جو پہلے ابوذر غفاری کے غلام تھے۔اس کو حفرت علی نے ۱۵۰ رینار میں خریدا اور ابوذرکو ۔۔ یے۔ یہ ابوذر کی خدمت میں تھا لیکن جب عثان نے ابوذرکو ریذہ کی طرف شہر بدر کیا تویہ ساتھ گیا اور وہاں سے جوز ڈکی وفات ہوگئ تو واپس مدینہ حفرت علی کے پاس آگیا۔حفرت کی شہادت کے بعد امام حسن کے پاس ۔ یہ تروز گی وفات ہوگئ تو واپس مدینہ حفرت علی ہے پاس آگیا۔ وہ امام زین العابدین کے گھر خدمت میں رہتا تھا۔ان کے ۔ یہ مرجز آیا اور ۹۷ سال کی عمر میں شہید ہوگیا۔

جناب اسلم بن عمرو کے بارے میں اہلی سیر نے کہا ہے کہ بیدا مام حسین کے غلاموں میں سے ہیں اور معروف ہے کہ ان کوامام حسین نے خریدا اور اپنے بیٹے زین العابدین کو ہبد کردیا۔ بیدا مام سجاد کا کا تب تھا اور امام کے ساتھ کر بلاآیا اور امام کے سامنے شہید ہوگیا۔

جتاب تھر بن ابی نیزرہ بیامیرالمونین کے غلاموں بل سے تعاوران کی طرف زکوۃ کی جمع آوری کے لیے مقرر تھے۔
بیآ ٹھ غلام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کر بلا آئے اور شہید ہوئے البت سلیمان بن ابی زرین بھرہ بل شہید

موے۔ دوغلامان امام شہیدنہ ہوئے ان کی تفصیل بہے:

🕦 عقبه بن سمعان، يه جناب رباب بنت امر والليس كے غلام تھے۔

؟ علی بن عثمان بن خطاب الخضری ، بید حضرت علی کا غلام تھا۔ بعد میں امام حسین کے ساتھ کر بلا آیا اور امام کی شہادت کے بعد بیکر بلاسے بھا**گ ک**یا۔

### برادران امام حسين

امام عليه السلام كے جو بھائى كر بلاآك ان كى تعدادنو ہے:

- العالب عضرت الوالفعنل العباس بن على بن ابي طالب الم
  - 🕥 مفرت عثان بن علی بن ابی طالب 💮
  - 😙 حضرت جعفرٌ بن على بن ابي طالبً
  - حضرت عبدالله بن على بن الى طالب

یہ جار بھائی امام علیہ السلام کے پدری بھائی تھے۔ جن کی والدہ جناب فاطمہ بنت حزام بن خالد بن رہید بن عامر مند کا کی نے کہ لینوں ہے۔

ہیں۔اُن کی کنیت اُم البنین ہے۔

- جناب محمد اصغر، بن على بن ابي طالب
  - 🕥 جناب بكر بن على بن ابي طالب

ان دو کی مال جناب لیل بنت مسعود دارمیتی اوروه اینے ان دوبیٹول کے ساتھ کر بلاآ کیں۔

چ جناب عمر بن علی بن ابی طالب ، لقب اطرف ہے، ان کی مال صحبا العلبية تعيس جن کی کنيت أم حنبيب ہے اور اپنے منٹے کے ساتھ کر بلا آئس۔

جـــ مية تنافق بن ابي طالب ،ان كي مان اساء بنت عميس خيس -اساء مدينه بين رين-حـ مر سعة تن على بن الي طالب ، ان كى مال امامه بنت الى العاص تعيل جوائ بيني كم ساته كربلا أكيس -

يذب والمحمدة كم بمائى تع جوكر بلاش شهيد موكف

مير كربادش

حد يد جعز مور جوام مسين عليدالسلام كے بچا ميں،ان كى اولادے مانچ مخص كربلا آئے،ان كى تفصيل بيدے: حدمت كرين عبدالله بن جعفرين الي طالب جن كي والده حضرت زينب كبرى سلام الله عليها تعين-حسد مرتن مبداللہ بن جعفر بن ابی طالب -ان کی مال کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض نے ان کی مال جناب \_\_ ، ن و سَعاب بعض في كها: ان كي مال خوصاء بنت هصد بن بكر بن واكل ب-

حسب محت بن جعفر بن ابي طالب، جن كي مال اساء بنت عمس بين جومديند مين جناب فاطمه صغرى بنت امام حسينً

ئے: سرمانش -ت وسم من محمد بن جعفر بن ابي طالب ان كي مال أم ولد بج جوايي بيني كما تحد كربلا من آكس

ميد تدنت ميدالله بن جعفرين ابي طالب،ان كي مال خوصاء-

ين فحصيت اولاد جعفر طيارت بن اوركر بلا من شهيد موكس

و مر

ت محتل قام حسين عليه السلام كروسر على إلى الله وسي باره افرادكر بلاآ ع جن كالنصيل يه ب سب بعض بن مقبل بن ابي طالب، ان كى مال أم القعر تعيل جوائ بيلي كم ساته كربلا أكي -مد نرحن بن عثیل بن انی طالب ہے۔

حسرمبر نندين مسلم بن عثيل

حب ممرتن مسلم بن عقبل (ان دونوں کی ماں جناب رقیہ بنت علیٰ ہیں)

تب محرتن الي سعيد بن عثيل

فه مبدونته المغربن عقبل ابن ابي طالبً

ـ ـ ـ موی بن معمل بن ابی طالب

- جناب على بن عقيل بن ابي طالب **(A)**
- جناب احمد بن عقيل بن ابي طالبً (1)
- جناب مسلم بن عقبل بن ابي طالبً **(i)**
- جناب محمد اصغربن مسلم بن عثيل يا محمد اصغربن عثيل بن ابي طالبً (1)
- جناب ابراجيم بن مسلم بن عقيل يا ابراجيم بن عقيل بن الى طالب
- ان دونوں میں اختلاف ہے کہ جتاب مسلم کے بیٹے ہیں یا جتاب مسلم کے بھائی ہیں۔ان بارہ افراد میں سے نوافراد روزِ عاشورہ کربلا میں شہید ہو مجئے۔ ان نو افراد کے ساتھ ٢ عدد ان کی والدات بھی تھیں۔ جناب مسلم کوف میں شہید ہوئے اور
  - دو بچے ان کے ساتھ تھے جوان کی شہادت کے بعد قیدی ہو گئے ادر بعد میں شہید کیے گئے۔

### امام حسن کے خانوادے سے افراد

- ا مام حسن علیہ السلام کی یا نچ ازواج اور امام حسنؑ کی اولا دہیں ۱۶ افراد تھے، جو کربلا آئے۔ پچھ کربلا ہیں شہید ہوئے اور بعض بے ابن سعد کے خیام کے حملہ اور بچوم کے درمیان یا مال ہو گئے اور بعض قیدی ہو گئے اور قید یوں کے ہمراہ شام ا مائے محے۔ ان کی تفصیل مدیے:
  - 🔷 جناب وسن مثني جن كى مال حفزت خوار تعيس بيد ينديس رو منس
  - اجناب عمروبن الحتن 🕏
    - اجناب قاسم بن الحسنٌ 🚓
  - جناب عبدالله بن الحنّ ، ان تمن شنرادوں کی ماں رملہ اُم ولد تھیں ۔

  - جناب احمد بن الحسنّ
  - ا جناب أم الحن
- جناب اُم الحسین ، بیدونوں بہنیں احمد بن اُلحن کی ہیں جو خیام پر ہجوم کے دوران میں پامال ہو کئیں۔ان کی مال اُم بشر
  - جتاب محمد بن الحنّ
  - جناب جعفر بن الحسنَّ ، ان ، دنول شنم ادول كي مال أم كلثوم بنت عباس بن عبد المطلب تحييل ـ

ت \_ مرت الحن ، جن كى مال أم ولد تعيس ، كريلا آكس \_

مه يصين بن الحن رجن كالقب اثرم تعار

ينسه محد تن الحن

سند وحمد بنت الحسن ، بد في في حسين بن الحسن اورطلحد بن الحسن كى بهن بين اورامام محمد ما قر عليد السلام كى والده بين -

- ين قرمم اوران كے دو بھائيوں كى مان أم اسحاق بنت طلحه بيں-

د ۔ بیرتن الحق

حة \_ مبريتهن بن الحنّ

نے ن أم الحسین ، به جناب زید اورعبد الرحمٰن کی بهن ہیں ، ان کی مال اُم ولد تھیں بیسب کر بلا میں تھے۔

يد في والم حسن عليه السلام كي اولا وس بين اوركر بلا من آئے ان سے باره الركا ور چارالركيال بين -

\* \* \*

# مديندسے مكه كى طرف سفر

فرزید ہیبر کا مدینے سے سنر ہے مادات کی بتی کے اُبڑنے کی خبر ہے در چین ہے وہ غم کہ جہاں زیر و زیر ہے گل چاک گرباں ہیں مبا فاک بسر ہے گل رو مغت غنچ کربستہ کھڑے ہیں سب ایک جگہ صورت کل دستہ کھڑے ہیں رفصت کے لیے لوگ چلے آتے ہیں باہم ہر قلب حزیں ہے تو ہر اک چہم ہے پُنم ایس کھر کوئی کہ جس میں نہیں باتم غل ہے کہ چلا دلبر مخدومہ عالم خدام کھڑے پیٹے سے قبر نی کے مطل دلبر مخدومہ عالم خدام کھڑے پیٹے سے قبر نی کے دوسے ہے اُدای ہے رسول عربی کی دوسے ہے اُدای ہے رسول عربی کے دوسے ہے اُدای ہے رسول عربی کی دوسے ہے اُدای ہے رسول عربی کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کہ دوسے کی دوسے کے دوسے کی د

تمام لوگوں کے آبادہ سنر ہوجانے کے بعد اہام علیہ السلام نے تھم دیا تو دوصد پچاس گھوڈوں یا دوصد پچاس اُونٹوں کا بندوبست کریں۔ان میں ستر اُونٹ سامانِ سنر، خیمے اور غذا وغیرہ کے لیے خصوص نتے اور چالیس اُونٹ برتنوں، دیکوں، اغذیہ کے لیے خص کیے گئے۔ تین اُونٹ پانی کی مشکیس اُٹھانے کے لیے اور بارہ اُونٹ درہم و دینار، زیور و آلات، لباس ہا وغیرہ کے لیے خاص تھے۔

پھر پچاس اُونٹ جن پر کجاوے رکھے گئے تھے ان کو بھایا گیا تا کہ مخدرات عصمت، بچوں، غلاموں، خدمت گارول اور کنیزوں کوسوار کیا جاسکے اور باتی اُونٹوں پر دیگر سامان واسباب لازم وغیرہ باندھا گیا۔ جب سامان با عدھے گئے اور مملول میں بیٹھنے والی سواریاں بیٹھ کئیں اور پورا کارواں روائلی کے لیے آ مادہ ہوگیا تو امام حسین علیہ السلام آخری وواع کے لیے میں میٹھنے والی سواریاں بیٹھ کئیں اور پورا کارواں روائلی کے لیے آ مادہ ہوگیا تو امام حسین علیہ السلام آخری وواع کے لیے میدامجد کی قبراور بھائی، دادی، ماں اور دیگر اقرباکی قبور پر گئے اور سب سے الوداع کیا۔

۔ » پھر رسولؑ خدا کے گھوڑے مرتجز کو طلب کیا، اس پر سوار ہوئے اور اپنے پورے جلال سے ۲۸ رجب کو ندیندے مکد کَ طرف ردانہ ہوئے۔ آپ نکلتے ہوئے ہیآ ہے۔ حلاوت کر رہے تھے: صد نے مِنْهَ خَالِفًا يَّتَرَقَّبُ قَالَ مَ بِ نَجِينَى مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ (القَّمَص:٢١) \* يشر ب خوف زوه بوكر فك كروشمن ميچي لگا بوا ب اوركها: ال مير برب! مجهة قوم ظالمين "

عد ت و عقيم اور صراط منتقيم فراخ چرے سے نظے۔ کاروال میں سے کسی نے کہا: کیا اچھا ہوتا کہ ہم اس رائے لائے۔ لائے ہے : نازیر کیا ہے کیونکہ ممکن ہے دشمن ہمارے تعاقب میں آئے، اگر دیگر راستوں سے جاکیں کے تو دشمن میں آئے۔ ا

مسعیہ سوم نے جوابا فرمایا: خداکی تم ایس سید مے رائے پر بی جاؤں گا اور خداکی قضا وقدر کے سامنے سرتسلیم خم و تو تاریخ برے لیے مقدر کیا ہے وہ بہتر ہے۔

سوسے نے معلی اللہ اللہ اللہ میں علیہ السلام شیخ مفیدگی کتاب ارشاد کی روایت کے مطابق اپنے ہمراہوں کے ساتھ راستہ تے ہوے - شعبان کو مکہ پہنچے۔ وہاں سکونت کی، جوں ہی مکہ کے لوگوں اور عمرہ پر آئے ہوئے لوگوں کو حضرت امام است میں وسود ہونے کی اطلاع ملی تو وہ فوج در فوج ملاقات کے لیے امام کی خدمت اقدس میں حاضر ہونا شروع

تحدید بین کدیمی تھا اور ہمیشہ بیت اللہ کے پاس رہتا اور نماز اور طواف میں وقت گزارتا تھا۔ نیز لوگوں کے ساتھ عدد نے من رہتا تھا۔ وہ بھی وو دن پے در پے اور بھی دو دن میں ایک مرتبہ طاقات کے لیے آتا تھا۔ البتہ امام حسین معرف نے زیر کے لیے قابل برداشت نہ تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب تک مکہ میں امام حسین علیہ السلام وجود ہیں سے تعرف نے کریں گے البتہ اس نالپندیدگی کو ظاہر نہ کرتا تھا۔

موسعة ت معليه السلام في شعبان، رمضان، شوال اور ذي القعده مين مكه مين ربايش ركمي اور بروز منكل ذي الحجه كو تعدير وهنده وه كي ادائيكي كي اور پيرعراق كي طرف روانه دو كئي-

### فعي تخفوط برائ امام

۔ ن مَدش رہائش کے دوران میں عمدہ ترین واقعات میں سے ایک بیہ ہے کہ کوفیوں کے بہت سے خطوط آئے۔ سیسے و حدویہ کے مرنے کے بعد بزید کے تخبِ خلافت پر بیٹھنے اور امام حسین علیہ السلام کے بیعت بزید سے انکار اور سیسے جے جے کی اطلاع پینچی تو انھوں نے سلیمان بن مُر دخراعی کے گھر اجتماع کیا اور معادیہ کی موت، بزید کی خلافت اور امام کی مخالفت کی با تیں ہوئیں۔سلیمان بن صُر دخزاعی نے کہا: معاویہ ہلاک ہوگیا اور امام حسین نے بزید کی بیت سے
انکار کردیا ہے اور مکہ میں تشریف لا بچکے ہیں۔تم ان کے اور ان کے باپ کے شیعہ ہو۔اگر ان کی نصرت کرنا چاہتے ہواور جو
کرنا چاہتے ہوتو ان کی طرف خط کھو۔اگر تمہیں خوف ہوجس کی وجہ ہے تمستی ہوجائے تو پھر ان کو دھوکا نہ دواور خد۔
کمھو۔

لیکن سب نے جواب دیا: ہاں! ہم پورا جہاد کریں گے اور ان کی مدد کریں گے اور اپنی جانیں قربان کرنے ہے دوق نہیں کریں گے پی انھوں نے اسی مضمون پر مشتمل خط لکھا اور عبداللہ بن مسمع اور عبداللہ بن وال کو خط دے کرامام کے پا۔ بھیجا:

### بسم الله الرحمٰن الرحيم

برائے امام حسین بن علی !

از طرف سلیمان بن صُر دخزا عی،مصعب بن نجهه، رفاعه بن شداد، حبیب بن مظاهراور دیگر هیعانِ کوفیه

آ پ پر درود ہو، ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حمدِ خدا کہ تمہارے سریخت دیمن اور کیپذر کھے

والے پرموت آھئ اور اب اس کی جگدیزید بیٹے گیا۔ ہم پزید اور اس کے باپ کے افعال پرلعنت کرتے ہیں۔ ہمارا کوئی المام موجود نیس، آپ ہمارے پاس آئیس تاکہ ہم سبحق پر جمع ہوجائیں۔ نعمان بن بشیر حاکم ہے۔ ہم اس کی نماز جعد ش نہیں جاتے۔ عید پر باہر نیس نکلتے۔ اگر ہمیں اطلاع ملے کہ آپ ہماری طرف آ رہے ہیں کہ اس حاکم کو معزول کر کے نکال ویں کے۔ والسلام علیم!

یہ خطوط • ارمضان کوامام کے پاس پہنچ۔

مؤلف کہتا ہے: اعثم کوفی نے لکھا ہے کہ خطوط لانے والے عبداللہ سلیم ہمدانی اور عبداللہ بن سمع السکری تھے۔ جب یہ ما الم سریاس برت الم خط ما کا مطالبہ کر سر خامم ہیں مرد اور حدال میں لکہ الدور قاص وال کی والے مطمئن کر سر جعج

خطوط امام کے پاس آئے تو امام خطوط کا مطالعہ کرکے خاموث ہو گئے اور جواب نداکھا اور قاصدوں کو واپس مطمئن کر کے بھی دیا۔ جب وہ واپس کوفہ آئے تو قیس بن مسمر عبدالرحمٰن بن شداد، عمارہ بن عبدالله اور دیگر ایک سوپیاس خطوط لے کرامام ک

پاس مکتے۔ امام کو کوف آنے کی دعوت دی لیکن امام خاموش رہے اور جواب نہ دیا۔ اس طرح خطوط کا سلسلہ جاری رہاحتیٰ کہ آخری خط کامتن میں تھا کہ کوفی آپ کے انتظار میں ہیں اور آپ کی خلافت پر شفق ہیں۔ جلدی آئیں۔ ابھی آنے کا وقت

ے اس میں میوے یک چکے ہیں اور ہر طرف سنرہ ہے اور مارے لفکر موجود ہیں۔ ہے۔ صحوا سرسنر میں میوے یک چکے ہیں اور ہر طرف سنرہ ہے اور مارے لفکر موجود ہیں۔

الم عليه السلام نے بانی اور سعيد سے يوجي كرس جماعت نے سيخطوط لکھے بين؟ أنھوں نے كہا: فرزندرسول ! شيث

کیتہ ہے مَدیٰتہ تک

على عجر، يزيد بن الحارث، عروه بن قيس، يزيد بن برم وغيره-امام عليه السلام أشفى، وضو كي تجديد كي اور ركن و العيفية پڙهي اور دعا كي-

> ا جواب اورمسلم کی کوفدروانگی سری در میران

میں میں نے بیخط لکھا: حسین بن علی کی طرف سے گردوموثین کے لیے!

من قرمعید نے تمہارے خطوط پہنچ کے اور حالات بتائے جس سے میں نے سمجھا ہے کہ تمہارا امام نہیں، میں میں میں میں می معنی تحریبیں کروں گا۔ لہذا اپنے بھائی مسلم بن عقبل کو جومیری طرف سے مؤثق اور وکیل ہے، بھیج رہا ہوں،

مع معد و من ك حالات كعيس مع تويس أ جاول كا- والسلام!

مع جنب سلم کوفر مایا: آپ کوکوف می اپنا وکیل بنا کرجیج رہا ہوں وہاں جا کرتفدیق یا تر دید کا خط لکھنا۔ اگر معتقب و ان سے بیعت لو۔ دعا کرتا ہول خدا تھے اور جھے شہادت پر فائز کرے۔ پھرمسلم بن عقیل کو سینے سے لگایا معتقب بھائی بہت دیر تک روتے رہے۔

\*....\*...\*



#### سأتوير فصل

# احوال حضرت مسلم بن عقبل عليه السلام

حفرت ابوطالبؓ کے جتابِ فاطمہ بنت اسدے چار بیٹے تھے جن کا ایک دوسرے سے ۱۰ سال کا فاصلہ ہے جن کَ تفصیل ہے ہے: ﴿ جِنابِ طالبؓ ﴿ جِنابِ عَلَيْ ﴿ جَنابِ جِعْرِ طِيارٌ ﴿ حَفرت عَلَى

ایک حدیث جناب عقبل کی فضیلت اور شرافت کے بارے میں امالی صدوق میں یوں ہے کہ ابن عباس نے کہا: ایک مرتبہ مولاعلی نے رسول پاک سے عرض کیا:

ياسون الله إنَّكَ لتحب عقيلًا؟

قال اى والله انى لاحبُّه حُبَّين حُبًّا لَهُ وَحُبًّا لِحُبِّ ابى طالب له و إِنَّ وَلَدُه لمقتول فى محبّة وَليكَ فَتَدمَع عَلَيهِ عَيونَ المُؤمِنِيُنَ وَتَصلَّى عَلَيهِ المَلَائِكَة المقربُون، ثُمَ فَى محبّة وَليكَ فَتَدمَع عَلَيهِ عَيونَ المُؤمِنِيُنَ وَتَصلَّى عَلَيهِ المَلَائِكَة المقربُون، ثُمَ بَكى مَسُولَ الله حَتَّى جرت دَمَوعَة عَلَى صَدرِهِ ثُمَّ قَالَ الى الله اشكو ما تلقى عِترتى مِن بَعْدِى

"بال می عقبل سے وُہری محبت رکھتا ہوں ایک محبت اس سے اور دوسری ابوطائب کی عقبل سے محبت کی وجہ سے، اور ان کا ایک بیٹا آپ کے بیٹے کی محبت میں شہید ہوگا جس برمونین کی آ تکھیں آ نسو برسائیں گی اور ملائکہ مقربین درود وسلام پڑھیں ہے۔ چررسول پاک نے گریوفرمایا حی کہ حضرت کے آنسوان کے سینے تک جاری ہو مجے۔ ٹس اللہ سے فیکوہ کروں گا جو میرے بعد میری عیرت کو مہنے گا"۔

حفرت مسلم کی ماں نبطیہ قبیلہ کی اُم ولد تھیں اور حفرت وقت شہادت ۲۸ سال کے جوان تھے۔حفرت مسلم کی زوجہ جناب رقبہ ہنے علی اور مسلم کے ان سے دو بینے علی اور عبداللہ اور ایک بیٹی عائکہ ہیں۔ بعض نے نام عبداللہ اور ایک بیٹی عائکہ ہیں۔ بعض میں دو بینے کر بلا میں شہید ہو گئے اور عائکہ بھی پامال ہوگئیں جوسات سال کی تھیں۔ بعض مور خین نے دو اور بینے بھی لکھے ہیں جن کے نام عجہ اور ایراہیم ہیں جن کی ماں کاعلم نہیں۔ بعض مور خین نے دو اور بینے بھی لکھے ہیں جن کے نام عجہ اور ایراہیم ہیں جن کی ماں کاعلم نہیں۔ بچے باپ کے ساتھ

العدیت نے بعد قدی بنائے گئے اور پشت کوف میں جامع نہر کے کنارے شہید کردیے گئے۔ معد میں معتر لی شرح نیج البلاغہ میں لکھتے ہیں: معاویہ نے ایک دن عقیل بن ابی طالب سے کہا: انگر تمہاری کوئی

جب حمی نے فرمایا: ایک چھوٹی کنیز کو جالیس ہزار درہم پرخرید تا جاہتا ہوں لیکن رقم نہیں اگر حاجت روائی کے لیے سے

حید حراح کے طور پر کہا: آپ تو نابینا ہیں ایک کنیز کی کس لیے ضرورت ہے؟ آپ کے لیے تو وہی کنیز کافی ہے اسے مرد کی ہو۔

ت حمل نے کہا وہ کنیزائ لیے خرید تا چاہتا ہوں کہ اس سے الیا بچہ بدا ہوگا کہ اگرتم أے تاراض كروتو وہ تمهارى

۔۔۔ بر میں نے خال کیا ہے پھراس نے جالیں بزار درہم شار کر کے قتل کو دیے اور عقبل نے وہ کنیز خریدی۔ حمد کے جد جناب مسلم نے ۱۸ سال کی عمر میں معاویہ سے کہا تدینہ میں میری زری زمین ہے جس کی قیمت میں ایس کے سم ورکی ہے، اب بیچنا چاہتا ہوں اور تجھے بیچنا چاہتا ہوں۔

ے یہ بیس نے وہ تم سے خریدی اور قیمت ادا کردی، پھراپنے عمّال کولکھا کہ اس زمین پرتصرف کریں اور میں میں مصدر میں مار اور نے سالہ میار کولکہ اس کی اشمر کرایک نوجوان نے تخصے بے وقوف بناما

و سرت برب المام سین علیہ السلام نے بیسنا تو معاویہ کولکھا کہ نی ہاشم کے ایک نوجوان نے تھے بے وقوف بنایا مسعد ۔ شن کا سودا کیا ہے، اب حل میر ہے کہ زمین ہمارے حوالے کردواور اپنے پیے لے جاؤ۔

🕳 يريسنم كوبلايا اورامام حسين كاخط ان كودكهايا اوركبا: جارا مال داپس كرواورز مين سنجالو-

سعمت بت فصد آيا اوركها: من مهلي تلوار ع تمهارا سركا فنا جول بحرر قم شاركتا جول-

- بند دور كها: خداك فتم إبيروى بات ب جو عقبل في جمع كي تقى اورامام كى خدمت مي لكها كدميل في زمين

تعجب مدى ہاور جورقم مسلم سے لين تھى اس سے درگز ركرتا ہول-

تدشر شوب کے مناقب میں ہے کہ جگبِ صفین میں حضرت امام حسن اور امام حسین ،عبداللہ بن جعفر وسلم بن عقبل اللہ عن عرف رکھا۔ یہ جنگ محرم سال ۲۷ جبری میں واقع ہوئی اور مسلم کی عمر بوقت شہادت ۲۸ سال تھی۔ جنگ

ت ت دوسولدسال کے تھے۔ چنانچ سیدالشہد اواس جنگ میں ۳۴ سال کے تھے۔

### امام حسین کا اہلِ بھرہ کو خط برائے نصرت

پہلے ذکر ہوا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کوفیوں کے بار بارخطوط آنے کی وجہ سے جناب مسلم کواپنا سغیہ -وکیل بنا کر بھیجا اور مانی بن مانی اور سعید بن عبداللہ کے ماتھ خطوط بھی روانہ کیے اور امام نے فرمایا: قیس بن مسھر صیداوی، نہ بن عبدالله السلولى ،عبدالرحل بن عبدالله الارجى كومسلم بن عقبل كي مراه روانه كيا-

اس طرح بقرہ کے اشراف اور بزرگان پر ججت تمام کرتے ہوئے خطوط لکھے جنھیں مالک بن مسمع البکری، منذر ۔ الجارود،مسعود بن عمرو، احف بن قيس،قيس بن ميثم، يزيد بن مسعود تعشلي اورعمرو بن عبدالله بن جعفر كو ديا - ان خطوط كالمضمون به تھا كەخدائے ميرے ناناً كوتمام كائنات سے چن ليا اور رسالت عطا فرمائى تا كەنوگول كونفيحت كريں اور ابلاغ رسالت كي چونکہ وہ حق پاچکے ہیں (رحلت فرما بچکے ہیں) لہذاائی میراث ہم اہل بیت کے حوالے کر مجتے ہیں۔

ا كي قوم نے ہماراحق غصب كيا اور جارے ہاتھ سے امور چھين ليے اور اس ليے خاموش ہوكر بيٹھ مكئے بيں تا كه فت کھڑا نہ ہوجائے اور خون ند بہنے گئے۔اب تمہیں خط لکھا ہے اور تمہیں خدا اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہول کیونکہ اب شریعت سنت کو بر با دکر دیا ہے اور بدعات زندہ کر دی ہیں۔ آگر میری دعوت قبول کرتے ہواور میرے امر کی اطاعت کرتے 🗝 میں تمہیں عمرای کے رائے سے نکال باہر کروں گا اور راہ راست کی طرف ہدایت کروں گا۔ پھر خط سلیمان جن کی کنیٹ ابوزرین تقی کو دیا اور اُسے بصرہ روانہ کیا۔

## یزید بن مسعود بہشلی کا امامؓ کے خط پہنچنے کے بعد اشراف سے خطاب

جب المام عليه السلام كے قاصد سليمان نے خط يزيد ابن مسعود كو ديا اور وہ اس كے مضمون سے مطلع ہوا تو بني تميم نز حظلہ اور بنی سعد کوطلب کیا اور ایک کمیٹی بنائی اور پھرخطاب کیا: اے جھے اپنے درمیان کیسے پاتے ہو؟

لوگوں نے کہا: خدا کی تتم اہم ہمیشہ ہمارے خیرخواہ اور تقویت دینے والے ہو۔ ہمارے لیے باعثِ عزت وافتخار ہو۔ ابن مسعود نے کہا: آج میں نے تمہیں ایک میٹی کے ذریعے جمع کیا ہے کہتم سے مشورہ کرلوں اور تم سے مدولوں۔ تمام اوگوں نے کہا: اپنا مطلب بیان کرو جو کچھ ہم کرسیں مے کرتے رہیں مے اور نصرت میں کوئی کوتا بی نہیں کریے

ابن مسعود نے کہا: اے دوستو! معاویہ مرحمیا ہے اور جہنم میں پہنچ حمیا ہے لہذاظلم وستم کے ارکان خراب تو ہوئے لیکن اب اس كى جكه پريزيد جوشرابي، فاس وفاجر، خلافت كارى موكيا بـ خداك قتم! اس كينے سے جہاد كرنامشركول سے جہاد كر ۔ ۔ حد بندا کو لوگو! رب شاو سرفراز اور ماو خطر جاز حضرت ابا عبدالله الحسین فرزید رسول اورلس و خ الله و کمل عدم الله و کمل الله و کم

۔ حق کے نورائی جادہ سے قدم نہ تھنچنا اور باطل صحرا میں گم نہ ہوجانا اور گمرائی کونیت میں بھی نہ لاؤ۔ جمل کے میس کے رہوں کی رسوائی کا باعث بنا تو آؤ اب اس کو حیران کریں اور شرمندگی اور رسوائی کوعزت اور عظمت میں میس میں میں جید آور فاطمہ کے ول کے سرور کی مدد کرواور اس کی رکاب میں جان قربان کرو۔

ی ن غرت سے کوتابی نہ کرنا کیونکہ کوتابی کرنے والا ذات وخواری سے دوچار ہوگا۔ اس کی نسل کٹ جائے سے سے میں بیتا ہے۔ زردہ پہن لی اور سر پر ڈھال رکھ لی۔ بیتو میری نیت ہے جس کا میں نے اظہار کیا ہے۔ میں سے سے بیا خطر ہول، خدا آپ پر دحت کرے۔ وائی اور شافی جواب ویں۔

ہے ستھ نے کلام کی ابتدا کی اور کہا: اے ہمارے قوم کے بزرگ اور جماعت کے سردار اور اے صومت کی بناہ! ہم ایک ستھ نے سے سردار اور اے صومت کی بناہ! ہم ایک ستھ ہیں۔ اگر ہمیں کمان وے دوتو تیرنشا نے پرلگیس گے۔ اگر جنگ کا حکم کروتو آپ کی مکمل نفرت کریں گے۔ میں میں میں کے اور بلاؤں کا تم پر سیلاب آ جائے تو بھی زوگر دانی نہیں کریں گے بلکہ اپن سے ملکہ اپن سے درکوآ کیں گے اور اپنی جان اور تن کو تیری ڈھال بناویں گے

۔ ۔ جدین تمیم نے خلوص اور عظمت کے ساتھ تائید کی اور متابعت اور مطاوعت کی۔ انھوں نے اپنے خضوع کی اسے خضوع کی اسے مسلوم کی است مسلوم کی است سے مسلوم کی است سے مسلوم کی است سے مسلوم کے ساتھ کے حاضر یاؤ گے۔

عصد نی بید نے آ واز دے کرکہا: اے ابو خالد! ہمارے نزدیک مبغوض ترین چیز تمہاری مخالفت ہے۔ پس تمہارے آ۔ یہ جیجے نہیں ہٹیں گے۔ صحر بن قیس نے ہمیں جنگ ترک کرنے پر مامود کیا اور ہمارا ہنر ہم میں تخفی ہے۔ اب ایسے خرست دیں تا کہ ایک دوسرے سے مشورہ کریں، پھر ہم جواب دیں گے۔

مرتن جمیم نے کلام شروع کی اور انھوں نے کہا: ہم تیرے آیا کے فرزند ہیں، تیرے دشتہ دار اور تیرے ساتھ ہم

قتم ہیں،اس سے خوش نہیں جو چیز تھے نضب میں لاتی ہے۔ہم اس مقام پرا قامت نہیں کریں تھے جہاں تیرااراد وسنر ۔۔ کا ہو۔ تیری دعوت تبول ہے اور آپ کے فرمان کی اطاعت ہوگ۔ .

ابوخالد نے کہا: اے بنوسعد! آگرتمہاری گفتار تمہارے کرداد کے مطابق درست ہوتو خدائمہیں ہمیشہ محفوظ رکے ؟ اس کی نصرت اس کوشائل ہوگی۔

### بزيد بن مسعود كا امام كوجواب

ابد خالد کو جب لوگوں کی نیتوں کاعلم ہوگیا تو اپنی مدد کا یقین دلانے کے لیے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا:

ہم اللہ الرحمٰن الرحیم! آپ کا خطآیا، پڑھا۔ آپ نے ہمیں اپنی اطاعت کی طرف بلایا ہے، جہاں میں ہمیشہ ایک، رہتا ہے جس سے نظام کا نتات چا رہتا ہے۔ آپ محلت خود رسول اللہ اور اس کی فرع آپ ہیں۔ اب نیک فال سے ہماری دعوت آبول کر تھنے کی شاخ ہیں، اس درخت کی اصل خود رسول اللہ اور اس کی فرع آپ ہیں۔ اب نیک فال سے ہماری دعوت آبول کہ میں نئی تمیم کی گردنیں آپ کے لیے حاضر کرلی ہیں اور آپ کی اطاعت اور متابعت میں اس قدر شوق رکھتے ہیں۔ طرح بیاسا اُونٹ سراب گاہ کی طرف شائق ہوتا ہے اور آپ کی اطاعت میں نئی سعد کے کھے میں قلادہ ڈال دیا ہے اور آپ کی اطاعت میں نئی سعد کے کھے میں قلادہ ڈال دیا ہے اور آپ کی گردنیں بھی آپ کے لیے خاشع اور زم کردی ہیں۔ ہمارے تمام گردہ نئی سعد اور نئی تمیم وغیرہ آپ کی طاقات کے مشاہر کی ریارت کے طالب ہیں سے والسلام!

یہ خط دنیا و آخرت کے سلطان حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس کو دعائے خیر کی اور فرمایا: خد کے برد پوشت امن وے اور پیاس کے دن سیراب کرے۔

صاحب رومنة الصفا كہتے ہيں: جب حضرت خامس آل عبام نے اہل بھرہ كو خط لكھا كہ بيں مكہ سے كوفد ك عليه الله الله على روانہ ہو چكا ہوں، للبذا تمام شيعه اور ہمارى جماعت كے افراد وہاں حاضر ہوں كہ جہال لشكروں اور سياہ كے جمع ہونے ك

صاحب ریاض القدس کہتے ہیں کہ بھرہ والوں کو بادشاہ جازی آ مرکا انظارتھا اور آ تکھیں راہ تکی رہیں، ان کو معنیہ ہوسکا کہ وہ تو کر بلا ہیں محصور ہوگئے ہیں اور حضور ہوگئے ۔ ہوسکا کہ وہ تو کر بلا ہیں محصور ہوگئے ہیں اور حضور سے جنگ کرتا جا ہتے ہیں۔ جب ان کو پینہ جلا کہ پانچ چھے روز ہوگئے ۔ حسین علیہ السلام اپنے گھر کا سامان اور اہل بیت کے ساتھ کر بلا پہنچ گئے ہیں اور کوفیوں نے ان کو محصور کرلیا ہے تو انھوز ۔ سیاہ جمع کی، اہل قبائل اور طوا کف وجنود وجیوش کو کھل کیا تو وہ ۱۲ برسر مدد گار جمع ہو گئے اور زن ومرد حضرت کی نصرت کے۔ ے نے کن امید کو مابوی سے نہ بدل۔ یہ جوان خضوع وخشوع سے کربلا کی طرف عازم ہوا اور ایک دیماتی نے معرب کی سے مدید کا ہے۔ معرب کا سے معرب کا سے مور واپس آ جاؤ، پریشان نہ ہو، امام حسین کا سرکٹ چکا ہے، جسد پاک ان کامٹی پر پڑا ہے، ان پر پائی

و من اولادو برادران کی شادت سے توٹ چکا ہے۔

یہ رسعونے نے ہافتیار کہا: خدا تیرے منہ کو تو ڑوے یہ کیا خبروے دی؟ خدانہ کرے امام کا ایک بال بھی بیکا ہوا ستمہ یہ بیت بعد ژوں گا۔

۔ سعد نیدراو پرآئے تو ایک اور دیہاتی آیا،اس سے پوچھا: کہاں سے آرہے ہو؟ اس نے کہا: امیر بس کیا بتاؤں کیسے سے تیر بریدین مسعود نے جب بیسنا تو وہ بخت عمکین اور محزون ہوا اور ہمیشدا پٹی (نصرت امام سے) محرومیت پر

ے۔ من قیس بھی بصرہ کے اشراف میں سے تھا،اس نے منافقانہ طور پرامام کو خط لکھا جس کامضمون سے تھا:

۔ وصبر فان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يُوقِنون (سورة روم، آيه ٢٠) تمام بعره ك مد وصبر فان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يُوقِنون (سورة روم، آيه ٢٠) تمام بعره ك مد من يا كرديا اورابن زياد بي چهاليد كرمنذر بن الجارود جس كي بخ يه بيدالله كالم تحقيم كي بخ يه بيدالله كالم تحقيم كي جس پرسليمان كو گرفتار كيا اورضح كوف جاكران كوسولى پر مد مد من يا رائد وقت ايك شيد عورت جس كانام بنت سعد تفااس كالم بين بعره في اجتماع كيا-ان

عد ت ب صنع سنی بزید بن شیط جس کے دی بیٹے سے، نے امام حسین علید السلام کی صفد مت میں جانے کا مصم ارادہ کرلیا ہے۔ تترین میں اپنے ارادے کا اعلان کیا۔

۔ \_ نے کہا: عبیداللہ بن زیاد نے راستوں پر گماشتے لگا دیے۔ ان کی وجہ سے تمہارے بارے خاکف ہیں۔ معس نے کہا: جب راہ پر روانہ ہوجاؤ تو ان مواقع کو کھی ہیں سمحتا۔ وہ اپنے دونوں بیٹوں عبداللہ اور عبیداللہ کے

- م من امام حسین علیه السلام کے پاس پہنچ مکے توبیا ہے بیٹوں کے ساتھ شہید ہوگیا۔

آثگویر فصل

# حضرت مسلم بن عقبل کی کوفدروانگی

جب غداراور مکارکوفیوں نے متواتر خطوط بھیج ، کبھی ایک دن میں چھے صدخطوط بھیجے۔ تمام کامضمون یہی تھا کہ ہمہ۔ امام نہیں اور بی اُمیہ کے ظلم وستم سے نگ آگئے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہم پراحسان کریں اورکوف آئیں تا کہ ہم سے بی اُمیہ کاظلم وستم وُور ہوجائے۔

حضرت بمیشہ کوفہ روا تھی کی تاخیر کرتے رہے حتی کہ بقول بعض مؤرخین ۱۲ ہزار کے قریب تعداد پہنچ میں۔حضرت ۔ تمام خطوط کو تھیلے میں ڈالا اور محفوظ کرلیا تا کہ کوئی سوال کرے کہ کوفہ کیوں آئے ہوتو اس کو دکھا سکیں کہ یہ کوفہ میں میری آ مہ ۔ اسباب ہیں اور یہ خطوط مدعا کے فیوت کے لیے ہیں۔۔

بہرصورت جب ان غداروں کا اصرار بڑھا اور حد میں تجاوز کرنے لگا تو ارباب وفائے قبلہ امام نے جناب مسلم کو بلا اور فرمایا: اے پچازاد کہ اس راہ میں اس قدر ہمت کو بلندر کھو کہ شہادت کو واضح ذیکھو۔ چنا نچہ آ ب کے چرے کی بشاشت سے معلوم ہوتا ہے کہ شہادت تمہارا مقدر ہے۔ گریہ سے حضرت کا گلا بحر گیا، پھر مسلم کو آ مے کیا اور کلے ملے۔ دونوں نے ایک دوسرے کے کلے میں بانہیں ڈال دیں اور ویکی وبلی یعنی امام حسین اور مسلم بن عقیل بہت روئے۔ دونوں ایے روئے کہ جیسے بہار کے بادل کی برسات ہو۔ حضرت کے اصحاب اور دیگر لوگ اس رونے سے بہت متاثر ہوئے اور وہ سب روئے کہ وہ نے اور وہ سب روئے کہ وہ کی اور ماحول برداد کی اور مگین سا ہوگیا۔

امام حسينٌ اورمسلم بن عقيل كي ملاقات

جب امام عالی مقام نے جناب مسلم کوکوف جانے کا تھم دیا تو مسلم امام کی خدمتِ اقدی سے نکل کر ایک طرف بینے میں اور بہار کے بادل کے برسنے کی طرح زار وقطار رونا شروع کیا اور بے قراری کا اظہار کیا گیا تو کہا گیا کہ اے آ لِ عقبل کی روثن بیٹانی! کیونکر آنسو بہارہے ہو؟

انھوں نے فرمایا: میں پیغمبر کی آ تھوں کے نور اور فاطمہ زہراء کے دل کے سرور امام حسین سے جدائی پررور ما ہوں کہ کافی عرصہ سے ان کے زیرتر بیت ہول اور آپ سے محبت کے راستے پر ہی جا رہا ہول لیکن میہ خوف لاحق ہے کہ شاید پھر عد یہ بہت یہ بیسوں بالآخر سنر کا سامان اکٹھا کیا اور وداع کے لیے آلی عقیل اور اہل وعیال کے گھر آئے، تمام کو معت معتبہ سے معرف مرتبہ پھر وداع کے لیے گھر آئے اور خود کوامام حسین علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دیا

۔۔۔۔۔۔ بر اور ہاتھوں کو جو سے جس طرح جریل نے حضرت کے پاؤں پر بوسد دیا اور ہاتھوں کو چوہتے تھے۔ کے سے ناممہ زبراہ آپ کو بوسے دیتے تھے ای طرح انھوں نے بوسد دیا اور عرض کیا:

سے ہے۔ " پٹے کے فرمان کے مطابق وداع کرتا ہوں، مجھے معذور سمجھیں، میں عابتا ہوں کہ آپ کے جمال سے ہے۔ سے سے میں۔

۔۔ ۔۔ ۔ بستم سے بہت پیار کیا اور دعائے خیر فرمائی۔مسلم محضرِ امامؓ سے رخصت ہوئے ، آستانہ کا بوسہ دیا اور انگھسے ہے یہ بیس پاؤں رکھا۔ آپ مدینہ کی طرف اور وہاں سے کوفہ کی طرف عازمِ سنر ہوئے۔ آلی عقیل کے ۔۔ ۔ یہ بیمرسلمؓ نے ان کونہ دیکھا اور نہ انھوں نے مسلم کو دیکھا۔

\_ سن نے الم حسین علیہ السلام سے اجازت مانگی اور امام عالی مقام کی نیابت کے لیے عازمِ سفر ہوئے اور

ت نے وفدروائل

ر بند بند بہتے تو رسول اللہ کی مجد میں نماز بڑھی اور قبر مطہر کی زیارت کی۔ پھر گھر آئے اور ساتھیوں کو یدیند سے اللہ بند سے مدینہ پہنچ تو رسول اللہ کی مجد میں نماز بڑھی اور قبر مطہر کی زیارت کی۔ پھر گھر آئے اور اپنے (اہل بیت ) معد سے من کیا اور یا ہرآگئے۔

مر بیر میں کھتے ہیں : مسلم نے دو مخصوں کورہنمائی وراستہ دکھانے کے لیے اپ ساتھ لگایا اور ان کو اُجرت دی کھتے ہیں۔ مسلم نے دو مخصوں کورہنمائی وراستہ دکھانے کے اور غلط راہ پر جا نگلے اور چلتے رہے۔ جب بہت میں بانی تھا نہ سامیہ تو ان پر شدید تھنگی عالب ہوئی کہ وہ چلنے سے زک کے بالآخر وہ شدید تھنگی کی وجہ سے میں بائی تھا نہ سامیہ تو ان پر شدید تھنگی کا اب ہوئی کہ وہ جائے ہے ترک کے بالآخر وہ شدید تھنگی کی وجہ سے سے سے میں مسلم سلام اللہ علیہ نے اپ آئر کے کوکسی طرح اصلی راہ پر پہنچایا اور پھی مسافت ملے کر کے مفیق مای سے میں نے موجود تھا۔ حضرت مسلم بہاں اُئرے اور تو تف کیا اور اپنی بیاس بجھائی۔

۔ ۔ ے کید خط حضرت امام علیہ السلام کی طرف قیس بن مسھر صیداوی کے ذریعے بھیجا۔ خط کامضمون یہ تھا: ۔ ۔ ب ند رہنماؤں کے ساتھ مدینہ سے کوفہ کو روا نہ ہوا جو راستہ بھول گئے اور غلط راہتے پر چل کیلے۔ وہ جس قدر ۔ ۔ نور ہوتے گئے، بیاس کی شدت کی وجہ سے میرے دونوں راہنما فوت ہو گئے لیکن بیس نے بمشکل مقامِ

﴿ مَ

مفيق پرايخ آپ کو پنڇايا تا که پياس بجماؤل-

بین اس مقام ہے آپ کو لکھ رہا ہوں اور چونکہ دونوں را ہنماؤں کی وفات کو یُری فال سجھتا ہوں البذاا گر آپ نہ رائے میں کوفی تبذیلی آئی ہے تو ارشاد فرمائیں تا کہ ہم اس سفرے رُک جائیں بلکسی اور کو دف کی طرف روانہ کیا جائے۔

الم عليه السلام نے جناب مسلم ك خط كا جواب ان الفاظ سے ديا:

يهم الله الرحمان الرحيم! اما يعد!

اے میرے چیازاد مسلم! آپ کی تحریہ ہے آپ کی کمزوری اور پریشانی نظر آتی ہے لیکن میری رائے بھی ہے کہ جو تھم آپ کو دیا ممیا ہے اس پڑمل کریں اور آپ وہاں پہنچیں۔ والسلام!

جب امام علیدالسلام کا خط جناب مسلم کے پاس پنجا تو فرمایا: اے دوستو! میں اپنی جان کا خوف نہیں رکھتا بلکداس کو فال بدیجھتے ہوئے، یداستنباط کیا کہ شاید امام کی نظر بدل گئی ہو۔ اس لیے امام علیدالسلام کو واقعہ کی اطلاع دی۔ ورنہ یہ کیے ہوسکتا ہے کہ میں لمام کے تھم سے سرتانی کروں۔ پس فورا اس منزل سے آ مے سنر شروع کیا۔

، تاریخ الفتوح (ترجمہ تاریخ اعظم کوفی) میں آیا ہے کہ سلم بن عقبل نے سفر کے دوران میں ایک مخص کو دیکھا کہ وہ ہرن کا شکار کر رہا ہے۔ اُس نے ہرن کو گرایا اور اس کو ذرج کیا تو اس کومسلم نے نیک فال سمجھا اور کہا: ان شاء اللہ میں دشنوں کو

ہرن کا شکار کر رہا ہے۔اُس نے ہرن کو کرایا اور ا قتل کروں گا اور ان کو ذلیل وخوار کروں گا۔

### كوفه مين مسلم بن عقبل كا ورود

چونکہ مسلم بن عقبل امام حسین علیہ السلام کے نائب بن کر کوفہ جا رہے تھے لہذا کسی کو اطلاع دیئے بغیر کوفہ بینج گئے۔
کامل ابن اشیر میں ہے کہ مسلم کوفہ میں وارد ہوتے ہی مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کے گھر آئے اور بعض نے کہا ہے کہ سلیمان بن ضر دخز ای کے گھر آئے اور صاحب حدائق الانس میں ہے کہ سابقہ دونوں اقوال میں تصاد نہیں کیونکہ مکن ہے کہ پہلے سلیمان ، بن ضر دخز ای کے گھر آئے ہوں اور پھر مختار کی دعوت پران کے گھر آئے ہوں۔

آ ہتہ آ ہتہ دوستوں اور شیعوں کو پہتہ چلا تو زیارت کے لیے آ نے لگے اور بیعت کرنے لگے۔ روز اند تعداد کا اضافہ ہو
رہا تھا حتی کہ بہت تھوڑ ہے عرصے میں بیعت کرنے والوں کی تعداد ۱۸ ہزار کے لگ بھگ ہوگی ۔ ان کے سردارسلیمان بن ضرد
خزاعی تنے جو اصحاب رسول اور اصحاب امیر الموشین تنے ۔ ان میں سیتب بن نجیہ فزاری، عبداللہ بن سعید بن نفیل اُزدی،
رفاعہ بن شداد بکل ،عبداللہ بن دال تنہی، عابس بن شعبیب شاکری، حبیب بن مظاہر اسدی، مسلم بن عوجہ، العتمام صیداوی،

مستحر كي حضور اشراف كوفه كاكلام

معت میں ہے کہ چونکہ عابس بن فیرب شاکری جناب مسلم بن عقبل کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امام معت میں حاضر ہوئے اور امام معت میں حاضر ہوئے اور امام معتبی اور خدا کی حمد وثنا بجالائے اور رسول پاک پر درود بھیجا۔ پھر مسلم کی طرف

تے ہے۔ سے قریب سویو اُس جھے کوفیوں کے دلوں کی خبر نہیں کہ وہ کس صد تک تخلص ہوں لیکن اپنے خمیر کی خبردے رہا ہوں کہ سے سے سے جدریان سے کہدرہا ہوں دل میں بھی یہی ارادہ ہے کہ میں اپنی تکوار سے آپ کے اس قدروشن کواس قدر

کے قبید بوجاؤں گا۔ کی سے بن متن ہر اُسٹے اور عالمیں کی طرف توجہ کر کے کہا: اے بھائی! تم نے حق ادا کیا ہے کو اتم پر رحمت کرے۔ کی سے میں دیات اور میں بھی آپ کی بحر پور تا ئید کرتا ہوں اور یکی ارادہ رکھتا ہوں۔ اُسٹے کے بید روہ در گروہ اور دستہ در دستہ آتے تھے اور جناب مسلم کی بیعت کرتے ، اور اتباع کا اظہار کرتے ، اور

تعدی آجی استطاعت کے مطابق ہدایا اور تخفے وغیرہ حضرت کے پاس بھجوا تا تھا۔ لیکن آپ کسی کا تخداور معدد کے تعدد اور معدد تر تے بورکس سے کھانا بھی نہ کھاتے تنے بلکہ اپنے مال سے اپنا کھانا کھاتے تنے۔ معرد نیف میں مرحوم صدرالدین کا کلام (ورکتاب ریاض القدس)

سے استین قروی (خداان کی قبر کومعطر فرمائے) نے ریاض القدی (جو بہت نورانی کتاب ہے) میں حضرت میں حضرت کی تحقیم کی کے خمیر کی تحقیم کی کے درسول کے ارسال میں تاکید اور مبالفہ کیا ہے کہ درسول کے ارسال میں تاکید اور مبالفہ کیا ہے کہ درسول کے درسول کی برونسیم ترین ہواور اطوار وافعال میں متاز ہو۔

معت ہے حضرت سلم بن عقبل کی قدر کی جلالت اور عظمت ظاہر ہوتی ہے کہ دنیا اور آخرت کے بادشاہ نے مسلم کے سے رہ مسلم دین داری میں مسلم کی سے نے سے رہ ، نیابت ، وکالت اور رسالت کے لیے اپنے بھائی مسلم کو بھیجا ہے کیونکہ مسلم دین داری میں مسلم مست ہے ہے بی میں اُن کا ایک نام تھا۔ اور حضرت نے ان کو اپنا نائب بناکر چند تعریفیں ان سے مخص کر دیں کہ وہ مست ہے ہے بی میں اُن کا ایک نام تھا۔ اور حضرت نے ان کو اپنا نائب بناکر چند تعریفیں ان سے مختص کر دیں کہ وہ سے اور جناب ورقیہ خاتون ان کی سے اور جناب ورقیہ خاتون ان کی سے اور جناب ورقیہ خاتون ان کی



پی ابی فض کی روایت کے مطابق ۱۸ ہزار افراد نے بیعت کی اور انھوں نے مسلم کے لیے حاجب اور دربان مین کی تھا تا کہ برگانوں کو آ مدورفت کرنے سے روکیں اور سوائے نیک لوگوں کے کسی کو نہ آ نے دے۔ اس دربانی اور حقاقت کے لیے جناب مسلم بن عوجہ نے ذمہ داری لی۔ ابوٹمامہ صیدادی کو خزائجی بنایا گیا۔ اس طرح ہرکام کا ایک مسکول بنایا اور ہرمعروفیت کو دین داری سے تبدیل کیا اور لشکر میں جو پھے ضروریات ہوتی ہیں: اسلحہ، زر ہیں، ڈھالیں، تیر، نیزے وغیرہ جن کرلیے میے اور لشکر کا سالا راور سیاہ دار معین کردیا میا۔

مشہور شاہسوار اور برجت شیعہ جمع ہوئے تو ۱۸ ہزار سے ایک لاکھ تک لوگ جمع ہو گئے۔ انھوں نے امام علیہ السلام سے کر ارش کی کہ ہم آپ پر قربان ہوں، تمام کام مکمل ہیں اور منظم ہیں۔ آپ کے نائب خاص کے قدموں کی خاک کو اپنی آٹ تھموں کا سرمہ بنایا ہوا ہے۔ اِتباع واطاعت کے وجوب کا قلادہ اپنی گرونوں میں ڈال لیا ہے۔ آج جب خط لکھ رہے ہیں تو ایک لاکھ تماور چلانے والے کممل اور مسلح سیابی بیعت کرچکے ہیں۔

### عاكم كوفه ( نعمان ) كى مىجد ميں تقرير

یے مفید نے ارشاد میں فرمایا ہے: جب نعمان بن بشیر حاکم کوفہ کو جناب مسلم بن عقیل کی کوفہ آ مدادران کے نزدیک لوگوں کا جم غفیر جمع ہوجانے کی خبر پینی ،تو بہت برہم ہوا اور تھم دیا: اعلان کیا جائے اور لوگوں کو مجد میں بلایا جائے۔لوگوں کے اجتماع میں وہ منبر برگیا اور حدوثنا اور درود وسلام کے بعد کہا:

اے لوگو! اے اللہ کے بندو! اللہ سے ڈرو اور تفرقہ اور فتنہ کی طرف جلدی نہ کرو کیونکہ ال فتنوں اور تفرقوں میں مرد مارے جاتے ہیں،خون بہتے ہیں اور اموال لوٹے جاتے ہیں۔ جو شخص ہم سے نہ لڑے گا میں اس سے نہ لڑوں گا، کوئی خلافہ بغاوت نہ کرے تو میں اس پر کوئی تجاوز نہ کروں گا، میں تم میں سے کسی سونے والے کوئیس جگاؤں گا اور تہمیں آپس میں لڑنے نہیں دوں گا۔ کسی کو تہمت اور بدگمانی کی بنیاد پر نہیں پکڑوں گا۔ لیکن اگر اس قدر جراکت ہوگئی کہ میری بیعت تو ڑتے اور اپ امام کی مخالفت کرتے ہوتو خدا کی قسم! پھر میں تم پر اپنی تکوار اس قدر چلاؤں گا کہ جب تک اس تکوار کا دستہ میرے ہاتھ میں ہوگا تکوار چلاتا رہوں گا۔ اگر تمہارے درمیان میر اکوئی حامی نہیں تو ان لوگوں سے امیدوار ہوں جو تق و حقیقت کو پہچانتے ہیں

مع في ورق وروى سے الماك ہوگئے۔

معترضت من رہید حضری جو بنی اُمید کا حامی تھا ، اس نے نعمان سے کہا: یہ تیری تقریر بہت کمزور ہے۔ تہمیں معرب شوروش بریا ہے۔ الی آگ گی ہوئی ہے کہ جس کے انگارے پیمیل جا کیں گے۔

و تراطاعت خدایل مستضعفین ہے ہوں تو معصیت میں قوی اور غالب ہونے ہے پیند کرتا ہوں، یہ

مع بي الرا أيا اور لوك على كا-

مبداللہ بن مسلم نے ایک خط بزید کولکھا اور اس میں مسلم بن عقبل کی کوف آ مد، لوگوں کا ہزاروں کی تعداد میں ان کی سے تربیا اور نعمان کی مستقی اور کمزور کی کورج کیا کہ اگر تنہیں کوفہ کی ضرورت ہے تو کسی کالل، سفاک حکمران کی ضرورت ہے جو شرکو دیمن کی کوئمن کے گزند ہے محفوظ کر سکے اور اس مضمون پر مشتمل دوسرا خط عمر بن سعد نے بزید کولکھا اور اس طرح کئی لوگوں ۔ خعود نکھے اور اسے کوفہ کے حالات بتائے۔

یزید کوفہ کے حالات سے آگاہ ہونے کے بعد اور مسلم کے کوفہ میں ورود کی اطلاع ملنے پر سخت پریثان تھا۔معاویہ کا مسر مسر جون یزید کو بہت محبوب تھا۔ اس سے مشورہ کیا کہ اب کیا کروں کہ کوفہ کے ان بھرے حالات میں حسین بن علی کوفہ مسے جی اور اپنے جانے سے پہلے مسلم نے اپنے نائب کو بھیجا ہے اور کافی تعداد میں لوگوں نے بیعت کرلی ہے۔۔۔ اور

۔ نب بت بیب کہ کوفہ کا حاکم نعمان بن بشر دیمن کا قلع قمع کرنے میں ناکام ہے، تواب ان حالات میں کیا کروں؟ مرحون کی عبیداللہ بن زیاد سے دوتی تھی، اُس نے کہا: اگر آپ اپنے باپ کے عہدنا ہے کو دیکھیں تو آپ کو یقین بیس مج اور عبیداللہ بن زیاد کو کوفہ کا حاکم بنا دیں۔ وہ واحد مختص ہے جو ان مشکل حالات میں کارآ مد ہوسکے اور کنٹرول ۔

یزیر نے معاویہ والاعبدنامہ نکال کر دیکھا تو اس بیں لکھا تھا کہ کوفہ اور بھر ہ کو ابن زیاد کی حکومت اور تصرف میں رکھنا کر سے سے علاوہ ان دوشپروں پر کنٹرول کر کے حکومت کرنا صرف اس کا کام ہے۔

یع قرآن کو یاره باره کرنا<sup>س</sup>

نید نے فرا اسلم بن عمرہ بابلی کو بلایا اور ان دوشہروں کی حکومت کا کنٹرول ابن زیاد کے پاس ہونا لکھا اور اس میں سیا اس نے زیر زیاد! مجھے اپنے دوستوں نے کوفذ سے خبر دی ہے کہ فرزندِ عقیل کوفد میں بیعت لے رہے ہیں، اس نے حزب میں مسلمانوں کے عصا کے ٹوٹے سے پہلے بہت جلدی کوفہ پہنچواورمسلم کو گرفتار کرواور قبل کردہ یا شہر بدر کردویا الى معيبت ال كرر رو الوكه فحرم في كوفرة في كانام تك فدل والسلام!

جب سيخط ابن زياد تابكار كے ہاتھوں ميں پہنچا تو اى وقت كوفد كى طرف روائلى اوركوف كوفورى كتشرول كا نقشه بناليان دوسرے دن بھرہ سے کوف کی طرف روانہ ہو گیا۔ بعض تاریخوں میں ہے کہ بزید نے شام سے ایک فشکر ابن زیاد کی نفرت \_ لي كوفه بهيجا اور كشكر بهجة وقت قرآن سے استخارہ كيا اور بيآيت آئى: وَ اسْتَفْتُحُوا وَ خَابَ كُلُّ جَبَّالِ عَنِيْدٍ (س اراتیم، آیدها) "اس مبارزه میں برایک فتح جا بتا ہے لیکن رسوائی ظالم جابر کی موتی ہے"۔

دوسری مرتبه استخارہ کیا ، پھر وہی آیت نگلی اور تیسری مرتبه استخارہ کیا تو بھی وہی آیت نگلی تو اس ولدالزمانے قرآ اید مكر عكر كرديا اوركها: احقرآن! جب توروز محشرآيا توميري شكايت كرناكه مجصے يزيد في كلز ع كلزے كرديا ہے۔

### ابن زیاد کا بھرہ ہے کوفہ کی طرف سفر

جب بزید نے بھرہ وکوفد کی حکومتیں ابن زیاد کے حوالے کردیں اورمسلم بن عقیل کے قتل کا تھم جاری کردیا تو اس کوفہ جانے سے پہلے بھرہ کونظم ونسق دیا۔ دوسری طرف اشراف بھرہ جومحتِ اہلِ بیت ہے جن کے درمیان خط و کتابت جاری تھی۔ان تمام خطوط کو انھوں نے چھپالیا لیکن منذرین جارود جس کی لڑکی بحربیابن زیاد کے گھر میں تھی، وہ طالم خونہ بہانے کا سوچ رہاتھا کہ رید بحربیاس ڈرے کہ خون خراب زیادہ نہ ہو، امام کا وہ خط لائی جواس کے پاس تھا اور وہ سلیمان لایا تھ۔ اس معون نے سلیمان کو گرفتار کیا اور رات کوسولی پر لاکا دیا اور ضبح سویرے کوفد کی طرف چلا گیا۔

ببرصورت جب مسلم بن عمرو بابلی قتیمه کا باپ بصره بی آیا تو کوفه کی امارت کا عبد اور بزید کا ابن زیاد کے نام خط دیا اورسفر کا حکم دیا اور منبر پر عمیا اور مینطبه پرها: (بینطبه ققام ذخار مین موجود ہے)

الاجدا جھے ان آوازوں سے نجات نہیں دے سکتے اور کوئی فخص میری دشمنی اور مقابلہ پر ثبات نہیں کرسکتا کہ میں اپ وشمنول کے ذوق پر زمیر قاتل ہوں۔ بزید نے مجھے کوفیہ کی حکومت دی ہے اور عمان نے اپنے بھائی کوتمہارے اُوپر اپنا نائب مقرر کیا ہے۔ صبح میں کوفہ جاؤں گا،خبردار ہاری مخالفت سے نیج کر رہنا جس نے مخالفت کی تو اسے اور اس کے سردار کو ت كردون كا اور كنا مول مين تمهار بين زريكول كو پكڙول كا اور زياد كاطريقه جاري كرون كاتا كه نفاق اور افتر ال ختم موجائے۔ دوسرے دن شریک بن اع<sup>ی</sup> حارثی جوعلی کاشیعہ تھا،مسلم بن عمرو بابلی نے عبداللہ بن الحارث بن نوفل اور دیگر پانچ س افراد کے ساتھ بھرہ سے روائل افسیار و سداللہ نے بری تیزی سے سفر کیا کہ پھے ساتھی پیچے رہ گئے۔ پہلافض جس \_ تیزی سے سفر کرنے کی مخالفت کی وہ شریک بن اعور حارثی تھے، اس امید سے کہ اس ملعون کا ورود کوفہ میں دریہ ہواد

کے پسے پیچے جا کیں۔عبیداللہ نے اپنے ساتھیوں کے حال کی طرف بالکل توجہ نہ کی بلکہ بڑی تیزی سے کوفہ کی گھسے ہوئی ک سعت قرصیہ پنچا اور اس کا غلام مہران بھی سفر کرنے سے تھک گیا تو ابن زیاد نے اس سے کہا: اے مہران!اگر کوئی موجہ عب کروتو جمہیں کوفہ کے کل میں پنچے کرایک لا کھ درہم انعام دوں گا۔

من بہت عرصال مول۔

ے من ججاز کی طرح سفیدلباس اور سیاہ عمامہ باعد حا۔ ایسے نچر پر سوار ہوکر اس راستہ سے کوفہ پہنچا جو صحرا اور ایسے ہوتا تھا۔ اکثر مؤرمین نے لکھا ہے کہ جب عبیداللہ شہر کے قریب پہنچا تو ذرا توقف کیا اور رات کو تنہا کوفہ کے تھا۔ دس آ دمیوں کے ساتھ داخل ہوا۔

#### فتنش ورود

و کہ جس رات عبیداللہ کوفہ میں داخل ہوا وہ مہتائی رات تھی۔اہل کوفہ سے سناتھا کہ اہام حسین علیہ السلام علیہ اللہ کردہ کو رات کو آتے ہوئے دیکھا تو سمجھے کہ امام حسین آرہے معدد آئے اور استقبال کرتے رہے اور یہ کہدرہے تھے:

موحد بت يابن مسول الله ، " فوش آ ميدا فرزير رسول !"

تھے ہیں: پہلافض جوابن زیاد کو کوفہ میں ملا وہ ایک عورت تھی۔ جب اس کی نظر اس گروہ پر پڑی تو با واز بلند میں ہوان کے اور ہمارے شہر میں قدم رنجہ فر مایا ہے۔ اس آ واز نے پورے کوفہ میں ہجان سے مسین آ گئے۔ لوگ استقبال کے لیے آتے گئے اور ان کی تعداد زیادہ ہوتی گئی۔ حتی کہ ابن زیاد کے نچر کی دم میں تا گئے۔ لوگ استقبال کے لیے آتے گئے اور ان کی تعداد زیادہ ہوتی گئی۔ حتی کہ ابن زیاد کے نچر کی دم میں تا میں تا میں تا میں تھا۔ وہ لوگوں ہے وہ کس سے بولتا نہ تھا اور چلتا رہا۔ جب قصر دار الامارہ پر پہنچا۔ وروازہ بند تھا کو چلتا ہو کہ بیٹھا تھا کہ شاہ وین امام حسین علیہ السلام اس می بیٹھر کوفہ کا امیر تھا۔ وہ لوگوں کے ڈر سے دروازہ بند کر کے بیٹھا تھا کہ شاہ وین امام حسین علیہ السلام اس کے بیٹھر کوفہ کا امیر تھا۔ وہ لوگوں کے ڈر سے دروازہ بند کر کے بیٹھا تھا کہ شاہ تو وہ ڈر گیا اور کا نیٹے کہا: کے تھے بامران مار کی جہت پر گیا اور ججوم کو دیکھا تو وہ ڈر گیا اور کا نیٹے کہا: کہ تھے بار دیکھا ہو وہ ڈر گیا اور کا خیے کا نیٹے کہا: کوفہ بو دارٹ نہیں خواہ تو اہ فتد بر پانہ کریں، بربید آپ کو بیشہر حوالے کرنے والانہیں۔ کسی اور جگہ ٹھیریں، میکھا ہے۔ کیا بنی آب کے سائر تا بہارے۔

من کو کالیاں دے رہے تھے اور کہتے تھے: اے ملحون! دروازہ کھول اور فرزیر رسول کو اندر آنے دے کہ وہی

خلافت کے الل میں۔لوگوں نے جس قدر اصرار کیا نعمان نے معذرت کی۔اس وقت این زیاد نے دیکھا کہ یہ درواں سے

کمولے گا لہٰذا اس نے مجبوراً اپنے چیرے سے نقاب اُتاری اور کہا: افتح لعنك الله "دروازہ کمول خداتم پرلعنت كرت. . ورور مصر ماركى سى در كما يات سام مارچى كى بنايان

خدا تیراچره سیاه کرے دروازه کھول، تیرے اس طرح حکومت کرنے پر لعنت ہے۔

ادهمسلم بن عمروبا بلی نے آواز دی: اے الل كوف ايد فرزور رسول نيس بيعبيدالله بن زياد ہے۔ جب عبيدالله ، م

سے عمامہ اتاراتو لوگوں نے پہچاتا کہ بیعبداللہ بن زیادہ ہے تو دارالا مارہ کے دروازے سے واپس چلے کئے اور متفرق ہو گئے۔

پھرنعمان نے تھم دیا اور دارالا مارہ کا دروازہ کل گیا اور ابن زیاد اسپتے گروہ کے ساتھ دارالا مارہ میں داخل ہوا۔ ابن پ جب مخنب حکومت پر بیٹے گیا تو سخت غصے میں کہنے لگا: نعمان! تم پر لعنت ہوشہر میں بید کیا حالات بنا دیے ہیں؟

جولوگ قصر دارالا مارہ میں موجود تھے، ابن زیاد کے زبانی حملوں سے ڈرکر جواب میں کہا: ہمیں خرنہیں، یہ فتنہ کی معہ نے پیدا کردیا ہے۔ ہم نے یزید کی بیعت نہیں توڑی اور کس سے عہد نہیں کیا۔

این زیاد نے کہا: میرے ہاتھ پر جو پزید کا ہاتھ ہے بیعت کروتو تمام رؤسائے کوفد نے ڈر کے مارے اس کی بیعت کی۔

### عبيدالله كاكوفه كاجتاع سيخطاب

مرحوم شیخ مفید نے ارشاد میں لکھا ہے کہ دوسرے دن میں سویرے ابن زیاد نے اعلان کروایا کہ لوگ جامع مجد میں کی موجا کیں تو لوگ دستہ دستہ مجد میں کی ہوجا کیں تو لوگ دستہ دستہ مجد میں آئے اور عبیداللہ بن زیاد کا انتظار کیا کہ وہ کیا کہتا ہے۔ کچھ وقت کے بعد وہ ملعون کا فرآیا منبر پر بیٹھا اور حمد وثنا کے بعد کہا: مجھے بزید نے کوفہ کا امیر بنا دیا ہے اور بزید کا تھم نامہ پڑھ کر سنایا گیا۔ پھر اجھے لا لی اور شخریاں دی کئیں اور پھر کہا:

اے لوگو! یزید نے جھے والی کوف بتایا ہے کہ رحیت سے انساف کروں اورظلم و جور نہ کروں، بیس مطیح اورخلص لوگو۔ سے ان کے والدین سے بھی زیادہ مہریان ہوں اور کالفوں اور باغیوں کو تکوار سے تیز اور تازیانہ سے زیادہ مارنے والا ہوں۔ میرا پیغام اس ہاخی (مسلم بن عقبل) کو پہنچا دو اور اسے کہو کہ ابن زیاد کہدر ہاہے کہ میرے غصب سے ڈرو ورنہ بہت جلد گرفتہ ہوجاؤ کے بہتر نے کہ کوفہ سے چلے جاؤورنہ مارے جاؤ کے سے والسلام!

پیرمحل میں چلا گیا اور کوف کے تمام رؤسا اور امراء کو بلایا اور ان پریخی کرتے ہوئے کہا: ہرقوم کے فعال کارکنوں او خالفین خارجیوں کے نام ککھیں اور ان کو پکڑ کرمیرے یاس لائیں تو وہ بری ہوگا اور اگر ان کے نام لکھ کرند دو گے تو پھر ضانت دو لَعَدَ اللَّهَ مَدَرَ عَ اور الرَّمْ في ان كو چمپايا اور تفي كيا تو ان كوسولى برانكا دَل كا اور اپنى عطائ مروم كرول كا، ان كى الله على معلى الله على الله على

معمل ابی محصد میں ہے کہ ابن زیاد نے اعلان کروایا کہ بزید کی بیعت پر ثابت قدم رہو۔ عنقریب شام سے ایک فشکر جے جو تا نعین کوئل اور ان کی مورتوں کوقیدی بنا لے گا۔

کوفد کوگ آپس میں کینے گئے کہ ہمیں کیا کہ ہم مارے جائیں اور خالفت بزید کرنا جس کے پاس خزانداور مال ہے۔ اور ک بیعت کرنا جس کے پاس ندمال موند خزاند، خواہ خواہ اسپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالٹا ہے۔

# مغمن متل كى احمر عدارك كمرس مانى كمر المتعلى

چیکہ حضرت مسلم کو حالات کاعلم ہوا تو افعوں نے اپنی سکونت مخارکے کھر سے بانی کے کھریش نظل کردی۔ اس حوالہ عصلت نے جتاب بائی سے کہا: آپ نے بہت خت کام ذے لگایا، عصلت نے جتاب بائی سے کہا: آپ نے بہت خت کام ذے لگایا، کے متر نے جتاب بائی ہو؟ بانی نے کہا: آپ نے بہت خت کام ذے لگایا، کے نہ متزل میں وارو نہ ہو بچے ہوتے تو میں معذرت کرتا لیکن آپ جیسے بزرگوں کو جھے جیسا فض انکار نہیں کرسکا۔ لبندا مستن اور سلامتی سے میرے کھر رہے۔ لی مسلم بانی کے کھر میں پوشیدہ ہوگئے۔ کو قد کے شیعدان کے پاس آتے جاتے ہے۔ وقت بچیس بزار آ دی بیعت کر بچکے تھے۔ مسلم نے قیام کا ادادہ کیا لیکن بانی نے کہا: جلدی نہ کرو بہتر ہے۔

چند دنوں کے بعد غلام معقل کو ابن زیاد نے کہا: یہ تین ہزار درہم ہیں۔ کی شیعہ کو تلاش کرو، اس کے سامنے اپنے آپ چید خاہر کرواور اس کو بیر قم دو کہ بیر قم لواور دشمنانِ دین کی جنگ ہیں میری مدد قبول کرو۔ جب یوں کرو گے تو وہ تم سے

مند چمپائے گا اور بہت زیادہ کوشش کر کے مسلم کی تلاش کرو کدوہ کہاں بیں اور ان کے ساتھی کون بیں؟

معل مجد میں آیا مسلم بن تو بحد کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے وہ بیٹے کیا اور لوگوں کو بہ کہتے سنا کہ بیٹی مسلم بن تو بحد کا معلق مسلم بن تو بحد کا معلق میں اور اہل بیت کا کا خرف ہے بیعت لیتا ہے۔ جب مسلم نماز سے فارغ ہوئے قو معقل نے کہا: میں شامی مختص ہوں اور اہل بیت کا محت دیر و والکلاع حمیری کے موالیوں میں سے ہوں اور پھر کہا: میں مسافر ہوں اگر جھے زیارت کروا دیں اس مختص کی جو معلق حمید حمید تا کہ ایک کی بیعت کے دیار ہے کوں کہ میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ آپ کو ان سے آشنائی ہے۔ میں یہ مال دینا محت اگر آپ واپ جی تیں تو یہ مال لے کرمیری بیعت آپ لیس ورند جھے ان کی زیارت کروادیں۔

مسلم بن موجد نے کہا: اس مجد میں میراا تخاب کوں کیا ہے، جھے اپنا ہم راز کیے پایا ہے۔

معمل نے کہا: خرکے آٹار اور فلاح کے اظہار، اور رشد کے انوار آپ کے چرے میں دیکھے تو میں فے خیال کیا کہ

آپ عبان اہل بیت میں سے ہیں۔

مسلم بن عوسجه چونکه ساده طبیعت کے تصالبذااس سے کہا تیرا گمان غلط ندتھا میں محب اہلی بیت ہوں،میرا نام مسلم ی

عوجہ ہے، آؤ خدا سے عہدو پیان کریں اوراس راز کوکس کے سامنے فاش ندکرنا تا کہ میں تختے مقصود تک پہنچاؤں۔

معقل نے جموئی فتم اُٹھائی کدراز فاش نہ کروں گا۔

مسلم بن عوسجہ نے کہا: آج جاؤ کل میرے مکان پرآنا، میں تجھے مسلم بن عقبل کے پاس لے چلوں گا۔ دوسرے وق مسلم بن عوسجہ معقل کو مسلم بن عوسکم بن عقبل کے پاس لے مئے۔ معقل حضرت مسلم کے پاؤں پر کر پڑا اور آپ کے ہاتھوں کو چوا الع

مسلم بن عقیل نے فرمایا: اس مخف سے جھے رشد کے آثار تو نظر نہیں آرہے ہیں۔ میں خدا کی قضا پر رامنی ہوں۔ قرآن لاؤ تا کداس کوشم دلاؤں، قرآن لایا گیا۔ معقل نے شم اٹھائی کرآپ کا راز فاش نہ کروں گا اور اگر سر بھی کٹ جائے قد بھی بیعت نہ تو ڑوں گا۔ اس روز شام تک وہ ہائی کے گھر رہا اور تمام حالات سے باخبر ہوگیا۔ پوقت غروب مرخص ہوگیا اور ای زیاد کو پوری تنصیل بتا دی۔ ابن زیاد نے غلام کوشاباش دی اور کہا: مسلم کے حضور رہومکن ہے کہ وہ مکان تبدیل کریں اور ہما خافل رہیں۔

### عبداللدبن يقطر كاكرفآري اورشهادت

مرحوم شخ مفیدعلید الرحمدار شادیس لکھتے ہیں: ہانی ابن زیاد کی حکومت سے خائف تصالبذا ابن زیاد کے پاس نہ جائے تصاور بیاری کا بہانہ بنایا ہوا کہ ہانی جارے پاس نہیں کہا: مالی لا اس کا بھانی اس کہا جاتی ہوا کہ ہانی جارے پاس نہیں کہا: "کے اور بیاری کا بہانہ بنایا ہوا کہ ہانی جارے پاس نہیں کہا: "کے ؟"

كها كيااك امير! وه ياراور كمزوري \_

ابن زیاد نے کہا: کاش ہمیں ان کی بیاری کاعلم پہلے ہوتا تو اُن کی عیادت کرتے۔ جب عمرو بن تجاج زیدی ، ہانی کے سسر نے کہا: وہ بیار ہیں تو ابن زیاد نے کہا: مجھے ان کی صحت وسلائتی کی اطلاع ہے، وہ اسپ گھر پرصفہ میں ہیٹے ہیں اور لوگ ان کے پاس آ مدورفت رکھتے ہیں۔ تم ، محمد بن اضعیف اور بیکی میری طرف سے ان کی عیادت پر جاؤ تا کہ اشراف کوف کو گئے مان کی عیادت پر جاؤ تا کہ اشراف کوف کی عظمت کاحق ادا ہو۔ اس وقت ابن زیاد کا درست جلدی سے آ یا اور کہا: اے امیر! ایک تازہ خبر لایا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا: کیا ہے؟ اس نے کہا: میں ابھی تفری کے لیے صحوا میں گیا تھا کہ ایک تیزی سے جانے والے قاصد کود یکھا ، اس سے پو چھاتم

ورے ہوتو اس نے کہا: یس مدینہ کا ہوں۔ پھی عرصہ وہاں کام تھا اب کوفہ یس والی جا رہا ہوں۔
میں سواری سے اُتراء اس کے لباس وسامان کی سواری سے اُتراء اس کے لباس وسامان کی سواری سے اُتراء اس کے لباس وسامان کی سور و خط اور اس فخص کو گرفتار کر کے لایا ہوں اور (حزید کارروائی کے لیے ) تمہارے تھم کا انتظار ہے۔
سے جو پڑھا تو لکھا تھا:

مع مرحم المسلم كالمرف سے سلطان تجاز كے نام خط با

موں میں نے آپ کے دوستوں اور شیعوں کوآپ کا مطبع پایا ہے۔سب آپ کے آنے کی انتظار میں مسابق سے آنے کی انتظار میں م مسلم نے بیعت کرلی ہے اور ان کے نام لکھ لیے ہیں۔آپ جلدی کوفہ آئیں۔۔والسلام!

و الما الما الما الله على المنظر على المنظر المن المنظم الم

مركا غلام بول-

5 TO

محدن فلرا

المعادس في المادرس في وياسي؟

ور کے ایک بور می نے مجھے کہا چونکہ تم مدینہ جارہے ہوتو بدخط آتا کو کہنچا دیا۔

م م ا م ا ما س

مروع نے ہند دوکاموں میں سے ایک کام کرو کہ یا خط لکھنے والے کی نشان دبی کروتا کہ میری گرفت سے نجات یاؤ مریخے نیار موجاؤ۔

بانی بن عروه کی گرفتاری

جب این زیاد حضرت مسلم کو گرفتار اور قتل کرنے کے لیے کوفہ آیا تو چندروز حضرت کو تلاش کیا۔ جب معقبل غلام کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ وہ ہانی کے گھر ہیں۔ این زیاد نے عمرو بن تجاج (ہانی کے سُسر) مجمد بن افعیف اور اساء بن خارجہ کو

علایا اور انہیں ہانی کو بلانے کا تھم دیا تا کہ معلوم ہو کہ وہ ہمارے در ہار میں کیوں نہیں آتے۔ بلایا اور انہیں ہانی کو بلانے کا تھم دیا تا کہ معلوم ہو کہ وہ ہمارے در ہار میں کیوں نہیں آتے۔

مع مفيد ارشاد مي لكه ين عن عن الله على الله على الله على الله على الله وه الوكول سه ملاقات كررب بين المعول في كمة

مًا يمنعك من القاء الاميو "آپ ديدار اميركونيس آئ"، ابن زياد آپكوبلا رہائ، برروز آپكويادكرتا إوركتا كراكروه يَار بيل توش ميادت كے ليے جاتا مول۔

بانی نے کہا: بال کی دن سے باررہا موں اس لیے دربار ش تیس آسکا۔

عمرو بن جان نے کہا: بعض نے ابن زیاد کو خردی ہے کہ تم ہار دیں ہو۔ ہرروز گھر میں صفہ کے بیچے بیٹے کر لوگوں کو کوستے رہے ہیں۔ ابن نے اسباب کیوں پیدا کردہے ہیں۔ بانی نے لباس حضوری پہنا اور ان منافقوں کے کوستے رہے ہیں۔ بانی نے لباس حضوری پہنا اور ان منافقوں کے

ساتھ وارالا مارہ پنچے۔ اچا تک خیال آیا کہ شاید میرے حالات سے ابن زیاد ہا خبر ہے اور مواخذہ کے لیے جھے طلب کیا ہے۔ چنا نچے نہ چھے ہٹ سکتے تھے اور ندا عمد جانے کو ول مان رہا تھا لیڈا اڑے رنگ اور کا پہتے بدن سے حسان بن اسابن خارجہ سے

کیا

یابن الاخ انی والله لهذا الرجل كخانف "عجهاس فنس ئرب جمهاجازت دوكه ش والس ولا جادن" المجمعة قاد كرده عجم كول بلاتا ب اوركيا يوچما جابتا ب؟

حسان بن اسابن خامد نے کہا: چا جان! مجھے کوئی خطر و محسور نیس ہوتا، دل سے ایسے خیالاًت کال دیں، آپ کی جان اور مزت محفوظ ہے البتہ حسان کوتمام امور کی اطلاع نہ تھی اور معقل کے ذریعے جواطلاعات ابن زیاد کو تھی تھی وہ ان سے بے خبر تھا۔

بانی نے ذراسکون محسوس کیا اور تقریر الی کو تبول کرتے ہوئے اسپنے ساتھیوں کے ساتھ ور بار یس پہنچے مجلس این زیاو آ راستھی اور اکا برین وارکان کوفہ سے پُرتھی۔ جب این زیاد نے بانی کودیکھا تو کہا: تجھے اسپنے دو پاؤں لے آئے ہیں۔ بانی نے اس کلام سے بہت پُراگمان کیا۔

> ائن زیاد نے قاضی شری سے کہا ہیں اس کی زعر کی جاہتا ہوں اور یہ جھے آل کرنا جا ہتا ہے۔ ہانی نے کہا: اے امیر! یہ کیا کہ دہے ہو؟ ہیں نے کون سی خیانت کی ہے؟

ائن زیاد نے کہا: یہ جوفقنہ ہے جونونے اپنے گھریس برپا کررکھا ہے۔مسلم بن عقبل کواپنے گھر میں مہمان بنایا ہے اور ے رکھی ہے اور لوگوں سے حسین کی بیعت نے رہے ہو۔ اسلحہ اور لشکر جمع کر رہے ہو۔ کیاتم خیال کرتے ہو مجھے پھے خبر

بانی نے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ مجما اس لیے کہا: جوتو کمدرہاہاس کی مجھے خرنیں۔ مس نے بیکام کیے ہیں اور نہ مع برے کمریں ہیں۔

اتن زیاد غضب ناک ہوا اور کھا:معقل غلام کوحاضر کرو۔ جب ہانی نےمعقل کودیکھا توسمجھ مسے کہتمام متند بریا کرنے

لنن زیاد نے کہا: تو کیا اسے جانے ہو؟

بنى نے سریع کرلیا اور اسے باتھوں کو دیکھنے لگے۔ پھرسر بلند کیا اور کہا: اے امیر! میری بات کوفور سے سنو اور قبول مجے آسان وزین کے خدا کی منم کہ میں نے مسلم کوخود کھر میں تیس بلایا بلکدوہ خود بخود میرے کھر آ سے ہیں۔ انحول ا و جھاس سے حیا مانع ہوئی کدان کی درخواست کورد کردول۔اب امیر کو اختیارہے اگر حم کرداتو آج کے بعد میری ے وکی قلطی سرزدند ہوگی اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ تہاری خالفت ندکروں گا۔ اگرتم تھم دیتے ہوتو ابھی مسلم کوایے

رے کال دیتا ہوں تا کہ جہاں جاتا جا ہیں چلے جا کیں اور میری ذمدداری ختم ہوجائے۔ تن زیاد نے کہا: خداک متم اتم یہاں سے نیس جاسکتے محراس طرح کرمسلم کو میرے حوالے کردو۔ بانی نے کہا: پی المحتر كرسكاكدائية مهمان كواية بالحول تمهار عدوال كردول-

عن زیاد نے کھا جمہیں حاضر کرنا پڑے گا۔

بل نے کیا: اس کام کو محول جاؤ۔ بیشر بعد ،طریقت اور مروت سے مبت دور ہے کہ اپنی بناہ بس آئے موے فض کو م ان وقل كرون كرم ان وقل كردد

سے زیاد نے جس قدراصرار کیا اور حاضرین نے مبالد کیا۔ بانی نے الکارکردیا۔ مسلم بن عمرو بابلی نے کہا: اے امیر! پیدے دیں تاکہ پس ان سے بات کرلوں۔ شاید میری بات ان کی مجھ پس آ جائے ، اس نے اجازت دی تومسلم بن عمرو نے کا جمد کرا اور ایک طرف لے کیا، جرکہا: اے ہمائی! آپ سے عاقل کے لیے حیف ہے کداس قدر فکوہ اور جلالت عست موجودا يك فخف كى وجدس الى بلاكت كافيصله كراواوراسين الل وعيال اورقوم وقبيله كوبربادكروو مينض جيئم ف عسدكى ہے،كى امير كے ساتھ دشتہ دارى ب ابدا اميركى طرف سے اسے نقصان ندينچ كا اور تبارے انساف اور مروت ہانی نے کہا: مید کیا خرافات ہیں جوتم بتا رہے ہو۔ سب سے بدی نگ و عارتو میہ ہے کہ کی پناہ میں موجود فض کووٹم ہے ھالے کیا جاری میں بیٹھ میں ایک کار اس ایک کی معرب میں میں میں میں میں بیٹھ میں ہوتا ہے۔ تاریخ

کے حوالے کیا جائے۔ اس ننگ و عار کو کہاں لے جاؤں کہ بی زندہ ہوں، دیکمنا ہوں اور سنتا ہوں؟ قدرت، قوت، قبیلہ ود جعیت کی حمایت بھی رکھتا ہوں اور پھر بھی التجا کروں کہ خود کو دعمن کے حوالے کردو۔ حاشاء و کیلا، بیکام بین نہیں کرسکتا۔

ائن زیاد جناب بانی کی باتوں سے بہت غصے میں آ میا اور آ واز دی: اُدُنُوهُ مِنِی، اسے میرے قریب لاؤ۔ جناب

ہانی کو قریب لے جایا حمیا تو اس نے کہا: مسلم بن عقل کومیرے حوالے کرویا قل مونے کے لیے تیار ہوجاؤ۔

ہانی نے کھا: اگرتم میکام کرد کے تو ابھی تیرے دارالا مارہ کے اردگرد آگ لگ جائے گی، تلواریں نکلیں گئیں اور قل وہ غارت ہوگی۔

ریکلمات جناب ہانی نے اس لیے کہے تھے کہ اپنی قوم، قبیلہ کی جمایت سے پشت گرم تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اس سے ابن زیاد اپنے مُرے ادادے سے درگز رکرے گا۔ جناب ہانی ایک بدی شخصیت تھے، ضرورت کے وقت چار ہزار زرہ پوش اور آٹھ ہزار پیدل لوگ ہمیشہ ساتھ رہتے تھے۔ رکندہ کے قبائل سے ان کو ۳۰ ہزار جوانوں کی جمایت حاصل تھی۔

کردیا۔ جس سے اُن کی ناک کی ہٹری ٹوٹ گئی اور خون جاری ہو گیا۔ سروپیشانی کا خون اور کوشت ان کی داڑھی اور جسم پر گرنے لگا۔

جتاب ہائی نے ایک مخص سے تکوار ماگل لیکن اس نے نہ دی تو ابن زیاد نے کہا: آج تیرا خون مباح ہے کوتک تو فارجیوں کی راہ پر چلا ہے لہذا ہانی کو کمنچا اور دارالا مارہ کے ایک کمرے میں قید کردیا اور چندمحافظ اُن پرمقرر کردیے۔

اسائن خارجہ یا حسان بن اساء نے کہا: اے امیر! تمہارے اشادے پرہم اے تمہارے پاس لائے ہیں اور اے کمال کی امید دلائی تھی نیز اس کے بارے تم ہے بھی بہت امچھاسنا تھا۔ جب وہ تمہارے پاس آ ممیا تو تم نے اے اس قدر ذلیل و خوار کیا اور اس کے قبل کا ارادہ کرلیا۔ بیکون می بزرگی اور سر پرتی ہے جس پرعمل کررہے ہو؟

ابن زیاد غضب ناک ہوا اور کہا: تم کون ہو یہ با تیں کرنے والے کہ بیضنول با تیں کرتے ہو۔ پھر آ واز دی کہ اسے سزا دو، تا زیانے مارواور زندان میں ڈال دو۔ غلاموں نے اسے تھیدٹ تھیدٹ کرایک کونے میں بٹھا دیا۔

ابو خف كہتے ہيں: جب چمڑى سے ابن زياد نے مانى كر مراور چرك ير مارا اور زخى كيا تو اس شيرول نے ايك غلام

ہے مور جیتی اور ابن زیاد پر حملہ کردیا۔ اس سے سر پر تلوار دے ماری ، تلوار اس کے رہیمی عمامہ سے گزر کر اس کے سریس جا تھی مر خی موسیا۔ ابن زیاد نے نعرہ لگایا: پکڑو، پکڑو۔معقل غلام دوڑا تو ہانی نے وی تکوارمعقل کو ماری تو اس سے سراور مکلے مع محرے ہو گئے۔ جس طرح دوسرے غلاموں نے اس پر چوم کیالیکن ہانی نے اپنی ایمانی قوت سے تمام پر حملہ کردیا جس ار ترجیروں کے ملے پرحملہ کردیتا ہے۔ ایک حملہ دائیں اور ایک حملہ بائیں کرے ۲۵ غلام اور ابن زیاد کے خوشا مدیوں کو 🖚 مُر بھیج دیا۔ وہ لڑائی کررہے تھے اور کہ رہے تھے: اے دہلِ شقاق! اگر خاندانِ رسول کا ایک بچہ میرے کھر میں آئے تو ب تعديري جان مي جان ہاس كى حمايت كرتا رمول كا مخص قبيل جليل حضرت مسلم بن عقبل خود بھى اپنا مقام ركھتے ہيں

م ب ووسلطان برو بحر، ما لک جودوسا، وانا کے خبروبشر اور رسول کے خاص الخاص امام حسین کے نائب بن کرآئے ہیں،

و ی کی جمایت کرر ما ہوں۔ بہرصورت اس کے نوکروں ، حیا کروں اور غلاموں نے ابن زیاد کی جمایت میں ملک کرجملہ کیا اور و تعمل جانے اور زخی ہوجانے کے بعداسے قیدی بنالیا اور ہاتھوں کو بائدھ کرایک کوئے میں قید کردیا۔

## وحسين كاشفى – روصنة الشهداء

طاحسین کاشنی ایک طویل مقالے کے آخر میں لکھتے ہیں: ابن زیاد نے تھم دیا کہ بانی کو پانچ سوتازیانے مارے و تھے۔ تازیانے مارے کئے تو وہ بے ہوش ہوگئے اور شہید ہو گئے، اور دوایت میں ہے کہ انھیں بھرے بازار میں نے گئے۔ و سے جدا کردیا اورجم سولی پراٹکا دیا اور سرائن زیاد کے پاس لے گئے۔

## 🕻 ن شها دت بررد عمل

مرحوم صدر الدين واعظ قرويني رياض القدس ميل لكھتے ہيں: منتخ مفيد في ارشاد ميل لكھا ہے: ہانى كے دربار ميل منے کی اور اس کی شہادت کے وقت عمرو بن تجاج (ہانی کے سسر ) موجود نہ تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ ہانی شہید ہو مگئے تو نے قبیلہ ندج کو اسلحہ کے ساتھ جمع کیا اور دارالا مارہ کا محاصرہ کیا۔ تماش بین لوگ چھتوں اور دیواروں پر چڑھ گئے، تو تعصروں کی چک بی چک نظر آتی تھی۔عمروآ واز دیتا تھا کہ میں عمرو موں اور بیقبیلہ ندج ہے جس کوکوئی روک نہیں سکتا اور نہ **بے۔** کی اطاعت کرتا ہے۔

اتن زیاد کومامرے کاعلم ہوا تو وہ خوف زوہ موا اور قاضی شری سے کہا: جاؤ اور اس قوم کے بزرگ سے کہو کہ تمہارا ۔ هجی زعمہ ہے قتل نہیں ہوا۔ بعاوت اور شورش ختم کرواور ہانی کوانبیں دکھاؤ۔ ·

شريح بانى كے پاس آيا اور ديكھا كدوه تركب رہا ہے اور كهدر ماتھا: الامان! كمال ميں اقوام الل وين؟ اور امين كمال

ہیں؟ کیا میرا قبیلہ غصے سے ہلاک ہوگیا ہے۔ ہانی یہ بین کر رہا تھا جب کہ سراور چبرے سے خون جاری تھا تو اس وست نے جناب ہانی کو حصت پر ند لے جاسکا بلکہ خود حجمت پر گیا۔ کہنے لگا:اے لوگو! آشوب اور فتنہ برپا نہ کرو۔ ہانی زندہ ہے۔ ہم تمہارے ٹم کو بجھ لیا ہے اور محاصرہ کاسن لیا ہے جھے کہا ہے کہ تمہیں بتاؤں کہ ہانی زندہ ہے۔ بیس نے دیکھا ہے وہ یا کمی گھ سالم ہے۔ جس نے تمہیں اس کے تس کی خبر دی ہے وہ جھوٹا ہے۔

لوگوں نے قامنی شریح کی ہاتوں پر یقین کیا اور عمرو بن تجاج نے کہا: خدا کا شکر ہے کہوہ زعرہ ہے۔

حضرت مسلم بن عقبل نے دارالا مارہ کا محاصرہ کیا

عبداللہ حازم کہتا ہے کہ جب ابن زیاد کے گاشتوں نے بانی کو ابن زیاد کے مسامنے پیش کیا تو مسلم بن عقبل نے گھا۔ تم ساتھ جاد اور حالات کی جھے اطلاع دو۔ چنانچہ بیس نے جناب بانی کا زخی ہونا اور قبیلہ فدج کا محاصرہ اور قاضی شہر کی لئے ہے ان کا واپس آ جانا وغیرہ سب حالات سے جناب مسلم کو آگاہ کیا۔ ادھر بانی کے بچوں اور افل وحیال کا گریہ جد ہوا۔ جب مسلم بن عقبل نے بانی کے گھرسے بیگریہ و بکا سنا تو دنیا ان پر تاریک ہوئی اور جھے کہا: جاد اور ہمارے مجبوں کو بطف بھی باہر گیا اور آ واز دی تو جن لوگوں نے بیعت کی تھی وہ تھوڑے سے وفت بیس کوئی چار بزار فض مسلم ہوکر آگئے۔ کوچہ و باند کیا۔ وسلم افراد سے پُر شخصہ منادی کو کہا: جہت پر جاکر کہو یا منصور اُمت! مسلم بن عقبل کے غلام نے نفرہ یا منصور اُمت بلند کیا۔ وسلم کرہ وہ دو جو ہوئی ، جوش و خروش سے جمع ہوگئے۔ اسلم اور کھوڑ دی کی لگاموں کی چھے کانوں پر ہو جو بہن رہی تھی۔ سیاستم چوست پر کھرے موسلے ۔ اسلم افراد سے پُر ہوگئے۔ اسلم اور ہمان کے لوگ ہوئی وخروش کے نوگ اور ہمان کے لوگ کانوں پر ہو جو بہن رہی تھی۔ جناب مسلم چورستہ پر کھڑے ہوئی و جو بازار افراد سے پُر ہوگئے۔ اوگ جوش وخروش کے نوگ جوش وخروش کے نوگ ہوئی وخروش کے نوگ ہوئی دورش کے نوٹ میں جھے۔ انوگ ما تھا ہے موجوث ہوئی ہوئی ہوئی ۔ اوگ ہوئی وخروش کے نوگ ہوئی جوش وخروش کے نوگ ہوئی ۔ اسلم ما تھا ہے موجوث ہوئی ہوئی ہوئی ۔ اوگ ہوئی وخروش کے نوگ ہوئی جوش وخروش کے نوگ ہوئی ۔ اوگ ہوئی وخروش کے نوٹ کانوں کی سے تھے۔

یا اهل الدین ایا اهل المصوایا اهل الغیر قا اشواورانقام لو۔ بیآ وازی اتن اُو فی ہوگئی کہ ابن زیاد۔ کانوں تک جا پیٹیں۔ اس ہاؤہونے ابن زیاد کوالیا خوفردہ کیا کہوہ آ وازی دے رہا تھا، جلدی وارالا مارہ کا دروازہ بتد کرد۔ ابن زیاد کل میں محفوظ مقام پر پہنی گیا۔ اس کے چند گماشتے قلام تقریباً ۴۰۰ لوگ اور اشراف کوفد میں سے ۲۰ افراد ب کانپ رہے تھے۔ دُوردُورتک لوگ تھے اور انھوں نے وارالا مارہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ پھراور شیکریاں دارالا مارہ میں پیک

۔ رہے تھے اور ابن زیاد کے مال باپ کو گالیاں دے رہے تھے۔ ابن زیاد کے یاروں میں نہ کو کی وار الامارہ کے اندر جاسکا تھا ا مدد مصر میں کردن سے میں میں۔

نداعدے باہرکوئی فرارکرسکتا تھا۔

بر صورت این زیاد پر بردی پریشانی آ پری تھی۔ کیر بن شہاب کو کہا: باہر جاد اور قبیلہ فدنج سے اپنے حامی لے کرآؤ۔

مر منے والوں کو ڈراؤ اور ان کوسلم بن عقیل سے دُور کرو۔ کیر بن شہاب قبیلہ فدنج میں اختلاف ڈالنے کے لیے باب

مین سے باہر لکلا اور قبیلہ فدنج کو چاپلوی اور زمی کی زبان سے کہا: میں تمہارا خیرخواہ موں ، کیا تہیں کمرنیس چاہیں۔ زعمی کی جے۔ المل وحیال سے محبت نہیں کہ اس طرح دیوانے بن سے مو تہیں کیا ہوگیا ہے کہ بزید کے مقابل آ گئے ہو، اپنی کیے ہو۔ تہیں کیا ہوگیا ہے کہ بزید کے مقابل آ گئے ہو، اپنی کی جو کی جو کہ لبندا واپس کے موجم میں چن جو کر تاہ کردے گا، لبندا واپس کے موجم میں چن جو کر تاہ کردے گا، لبندا واپس کو علے جاؤ۔

ور کی طرف سے ابن زیاد نے محد بن افعدے کو باہر بھیجا کہ زم زبان سے کندہ تبائل کو خاموش کرواوران کے جوش و گے۔ وقت اللہ کو معند کی اور امان کا علم میدان میں نصب کیا اور کہا جو اس علم کے پاس معند کی اور امان کا علم میدان میں نصب کیا اور کہا جو اس علم کے پاس معند کی اسے اس دیا جات گا۔ مگر ابن زیاد نے شب بن رہتی تھی کو بوتیم کو الگ کرنے کے لیے بھیجا۔ اس کے بعد تجار بن معند میں کا بھیجا کہ ان کو ڈراکیں۔ بیلوگ باہر آئے اور لوگوں میں بھیل کے اور بیآ وازیں دیتے تھے :

سکسانے انہیں کہا: بیتماشا دیکنا حمیس مہنگا پڑے گا۔ لہذا گھروں کو چلے جاؤ۔ لوگ فوج در فوج نظنے کے اور آیک میس نے انہیں کہا: بیتماشا دیکنا حمیس مہنگا پڑے گا۔ لہذا گھروں کو چلے جاؤ۔ قساد نہ کرواور اپنے الل وحمیال کی جان بچاؤ۔ میس کے جائے۔ قساد نہ کرواور اپنے الل وحمیال کی جان بچاؤ۔ میس کے انہی شام سے نے نی عمارہ کے گھروں کے فرد کے بیتم نصب کیا اور کہا: جواس علم کے پاس آئے گا اسے نجات ملے گی۔ انہی شام میس کے اور انہیں کے فرد کے بیتر کے بیتر کے کا اسے نجات ملے گی۔ انہی شام کے بیس آئے والا ہے اور امیر نے تشم کھائی ہے اگر ایک محدثہ تک محاصرہ فتم نہ کیا گھیا تو پھرعذر قبول نہ ہوگا۔ پھر ہے کناہ کو سے اس مار کی دار کی اس اس کے بیتر کی انہ کو سے کہ انہ کی دار کی

کے مدلے اور حاضر کو غائب کے بدلے سزادی جائے گی۔ سر صورت وہ بے وفا بیچے بٹنا شروع ہوگئے۔ تلواروں کو خلافوں میں بند کرلیا اور کھروں کو چلے گئے۔ وہ استغفار کرتے

و برست کرتے تھے۔ ایک دوسرے کو پکڑ پکڑ کروا پس گھر لے جاتے تھے اور عور ٹیں آ کراپنے بیٹوں کو لے جاتی تھیں کے ت کا تاسے آنے والے لشکر کے خوف سے لوگ تھجرا گئے تھے کہ کل کیا ہوگا۔ پیلٹکر تو کوفہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ ب رسے لوگ ایک دوسرے کی دیکھا دیمی گھروں کو چلے گئے۔

میلم بن عقبل کی نماز کے بعد تنهائی

پانی بن عروہ کی گرفتاری کے بعد مسلم بن عقبل ہانی کے گھر ندرہ سے للبذا اُنہوں نے قیام کیا اور تمام قبائل وطوائف مست 
سے کمتی ہوگئے۔ یہ لوگ غروب آفیات تک جوش وخروش سے رہتے۔ پھر رؤسائے کوفہ در میان میں آئے اور لوگوں کوشام نے 
لفکر، ابن زیاد کی طاقت سے ڈرایا دھمکایا تو ہزول اور بے وفالوگ واپس چلے گئے۔ شام کی نماز کے وقت جب مسلم نے نہ ۔
پڑھائی خصوصاً جب نماز عشاء سے فارغ ہوئے تو پیچے مڑکر و یکھا کہ جو بچوم مجد میں اس قدر تھا کہ تل دھرنے کی جگر نہتی وہ 
سب چلے گئے ہیں۔ صرف ۳۰ آ دی باقی رہ گئے۔ آپ اُنٹے اور مجد سے باہر لکلے۔ باب الکندہ پہنچ تو صرف دی افر رہ گئے۔ 
جب باب الکندہ سے باہر لکلے تو ایک مخت کی ساتھ نہ تھا کہ آپ کسی کے گھر چلے جا تھی یا وہ مسلم بن عقبل کی رہنمائی کر 
مسلم مسافروں کی طرح دیوار سے پشت لگا کر مخت کی ساتھ نہ تھا کہ آپ سے وہ بیٹھ کئے اور کہا:

اسے میرے اللہ! بید کیا ہوگیا ہے اور میرے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ اس قدر کیٹر نوگ کہاں چلے گئے کوں انھول " نے بے وفائی کی۔ کوف کی گلیوں اور کوچوں میں مسافروں اور غریبوں کی طرح چلتے رہے اور کوئی منزل یا مخصوص مقام ٹھکانے کے لیے نہتھا۔

دوسری طرف امام حسین سے دُوری بہت ازردہ کر رہی تھی کیونکہ احکامات نہ سے اور سلطانِ بچاز کو بھی خط لکھ چکے سے اور کو فیوں کی بے وفائی ظاہر ہوگئی کہ جب وہ گلیوں ٹس بے مقصد پھر رہے سے تو شخخ مفید کی روایت کے مطابق ایک عورت کے دروازے پر گئے۔ ابی خصف کہتا ہے کہ بہت اچھا گھر مجلل بلڈتگ، کھلامحن تھا جس کے دروازے پرعورت کھڑی تھی جے طوعہ کہتے ہیں۔

ائن شہرآ شوب اپنی مناقب میں لکھتے ہیں: یہ عورت پہلے محمہ بن افعد کی اُم ولد (کنیز) بھی پھر اس نے اُسید حضر می سے شادی کی۔ اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام بلال تھا۔ یہ بلال شور فل کے وقت لوگوں کے ساتھ تھا اور بلور تماشائی ان میں شامل تھا، اس کی ماں اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ کیوں کہ اس کا گھر آنا ویر سے ہوا تھا لہٰذا ماں دروازے پر کھڑی منتظر میں سے جناب مسلم جب اس گھر کے پاس آئے تو عورت نے دُور سے سابی دیکھے تو مسلم اس کے قریب ہوئے اور کہا: اے مقی ۔ جناب مسلم جب اس گھر کے پاس آئے تو عورت نے دُور سے سابی دیکھے تو مسلم اس کے قریب ہوئے اور کہا: اے

المعتبري الى درية فداتم قيامت كى بياس سر بجال كار

مے خت ہوكر شندًا يانى ديا۔ جناب مسلم نے يانى بيا اور تمكان كى وجه سے اس جكدكو يُرامن يجمع وے وہاں

مريم الله! بدرات كا وقت م، حالات خراب إن، الني كمر بطي جاؤ - جناب مسلم خاموش رب اور

مت کے آب میاں میں نے آپ سے کہا ہے کہ اٹھواور اپنے گھر چلے جاؤ کیونکہ یہاں بیٹھنا مناسب نہیں۔ معنوع کر یہ سے بحر کیا اور جواب نہ دے سکے۔''روضۃ الواعظین'' میں ابن الفاری کی نقل کے مطابق طوعہ نے معنوع میرانشد! اللہ بختے خردے اپنے بچوں کے پاس جاؤ۔ میں تہارا یہاں بیٹھنا جائز نہیں بچھتی۔

مست بی جکہ ہے اُٹے اور روتے ہوئے فر مایا: اے بی بی! میرا اس شہر میں کوئی گرنہیں اور نہ میرے اہل و کے تعلیم است اپنے ہاں بطور مہمان تلم رائے تو خدا تھے جنت میں جگہ دےگا۔

و من کیا جمهارا کیا نام ہے اور کس خاندان سے ہو؟

مع في الك من وي المرى اور فرمايا: من مسلم بن عقل مول-

۔ جب آپ کو بہجانا تو گھریش آنے کی دعوت دی اور کہا: یہ گھر آپ کا ہے اور میں آپ کی کنیز ہوں۔ مستم اس کے گھر گئے۔اس مومنہ اور صالحہ نے ایک علیحہ ہ کمرے کھول دیا اور بہترین بستر بنا دیا اور کہا: آپ مستم آپ کے لیے کھاتا لاؤں۔ جناب مسلم کمرے مثل لیٹ گئے اور ٹی بی کھانے پینے کی اشیا لاتی رہیں اور معامرتی اور خدا کا شکر ادا کرتی رہیں۔

المعلق كا ب حضرت مسلم كے خروج كى كيفيت اور لوگول كا آپ كوننها جيوڙ دينا نيز جناب مسلم كا طوعه كے كمر الك كي مر من مهمان تفهر نا جيسے واقعات بہت كا تاريخى كتب ميں موجود جيں ليكن ملاحسين كاشفى نے روضة الشهداء الك عند) من ايك اور كيفيت سے لكھا ہے، وہ لكھتے ہيں:

جد جنب ہافی کی گرفناری اور ہافی کو ضرب وشتم کرنے کی ہاتیں جناب مسلم نے سنیں تو غفیناک ہوئے، اپنے دے ۔ میں شریح کے گھر پہنچایا اور ایک لشکر اکٹھا کیا۔ تمام مجانِ اہل بیت جمع ہو گئے اور دار الا مارہ کا محاصرہ کرلیا۔
۔ منے کوفہ کے ساتھ کل کے اندر محفوظ مقام پر چلا گیا۔ دونوں طرف سے جنگ وجدال ہوا۔ حالت یہاں تک پہنچی مے ۔ قریب تھالیکن این زیاد نے چال چلی اور ایکا برین کوفہ درمیان میں آگئے جنہوں نے لوگوں کولفکھی مام

ے ڈرایا دھمکایا جس سے لوگ بددل ہو گئے۔ادرائی قدیم عادت کے تحت بے دفائی کی ادر جناب مسلم کو جہا چیوڑ دیا کہ غروب سے پہلے سب لوگ چلے گئے۔نماز کے بعد کوئی بھی نہ تھا۔مسلم جمران رہ گئے کہ بید کیا ہو گیا ہے؟ سب نے بے دفائی

كى مسلم سوار ہوئے كدكوفدے باہر چلے جائيں۔ادھرسعيد بن احف آئے اوركبا: مرداركبال جاتے ہو؟

فرمایا: کوفہ سے باہر جاتا ہوں تا کد کسی جگہ رات گزار سکوں۔ شاید بیعت کرنے والوں میں سے جھے کچھ لوگ ل

جائيں۔

سعیداین احف نے کہا: خبردار! تمام دروازے بند ہو چکے ہیں اور تلاش کرنے والے آپ کو تلاش کررہے ہیں۔ جناب مسلم نے فرمایا: اب کیا کروں؟

اس نے کہا: آپ میرے ساتھ آئیں تا کہ آپ کو جائے پناہ مل جائے۔ پس وہ جناب مسلم کو لے کرمحمہ بن کیر تی مرائے میں پنچے اور اے آ واز دی کہ یہ ہیں مسلم بن عقیل محمہ بن کیر پا پر ہند دوڑتا ہوا آیا اور جناب مسلم کے ہاتھ پاؤل کا بوسہ دیا اور کہا: یہ تنی عظیم دولت ہے جو مجھے کی ہے اور کتنی ہوی سعاوت ہے جو میرے کھر میں خود چل کر آئی ہے۔ پس محم بحد کیر جناب مسلم کو اپنے کھر لایا اور مناسب مقام پر بٹھایا اور زیادہ سمجے یہ ہے کہ اپنے کھر کے تہہ خانہ میں جکہ دی لیکن جاسوسوں کی طرف سے ابن زیادکو پنہ چل کیا کہ جناب مسلم بھر بن کیر کے کھر ہیں۔

ابن زیاد نے اپنے بیٹے خالد کو ایک گروہ کے ساتھ بھیجا کہ محمد بن کیٹر اور اُس کے بیٹے کو گرفتار کرکے لائیں اور جنپ مسلم کو اس کے گھر میں تلاش کریں اور جوں ہی ملیس وارالا مارہ لے آئیں۔ خالد آیا اور محمد بن کیٹر اور اس کے بیٹے کو گرفند کرکے ابن زیاد کی طرف بھیج دیا۔ پھر گھر میں جس قدر تلاش کیا جناب مسلم کونہ پایا۔

محمد بن کثیر کی گرفتاری کی خبر ہے اس کی قوم اکٹھی ہوگئی اور ابن زیاد نے محمد بن کثیر کو اجازت دی کہتم ہاہر چلے ج جب کہ تمہارا بیٹا یہاں رہے اور باہر جاکر اپنی قوم کو مطمئن کرو محمد بن کثیر باہر آئے، اپنی قوم کو مطمئن کیا اور ان کو واپس کردیہ۔ بحمد بن کثیر واپس محمر آئے تو مسلم کی خبر لی۔ رات کو سلیمان بن صُر دخزاعی، مختار ثقفی، رقاء بن عازب اور بزرگان قوم آ۔ اور کہا:

اے بھائی! صبح اپنے بیٹے کو واپس لاؤ تا کہ مسلم کو لے کر کوفد سے باہر نکل جائیں اور عرب کے قبائل ہیں جائیں ہو عظیم لئکر جع کر کے امام حسین علیہ السلام کی خدمت ہیں پنچیں اور ان کے ساتھ ال کر دشمنوں کے حرب پر کمر بستہ ہوجا کمیہ بھی چاہوات کی الماق تا عامر بن طفیل شام سے دی ہزار کا لئکر لے آیا اور محمد بن کثیر کو بلایا تو محمد بن کثیر نے اپنی قوم، توکرو۔ اور غلاموں سے کہا: مسلح ہوکر قعم دارالا مارہ آئیں۔ یوں تقریباً ۱۳۰/۳۰ ہزاراشخاص نے دارالا مارہ کا محاصرہ کرلیا۔

جب محد بن كثيرة يا توابن زياد نے كها: كيا جمهيں الى جان بيارى ب يامسلم بن عقيل؟

اس نے جواب دیا: اے فرز نمر زیاد! پھر وی بات کرتا ہے۔ مسلم کی جان کا خدا محافظ ہے اور میری جان حاضر ہے ہیہ سے ساتھ مہم ہزار تکواریں چلانے والے تیرے دارالا مارہ کے اردگر د کھڑے ہیں۔

الن زیاد نے کہا: جھے پڑید کی جان کی قتم کداگر سلم کونددو مے تو تمہاراسرتن سے جدا کردول گا۔

محرین کثیرنے کہا: اے گندی عورت کے بیٹے! تیری بی جرأت؟ تو میرابال بھی بیکانہیں کرسکتا۔

یین کراین زیاد کو جھٹکا سالگا اور دوات اُٹھا کر جمد بن کثیر کی پیٹانی پر دے ماری اور وہ ٹوٹ گئ۔ ابن کثیر نے کوار لی معتقد زیاد پر حملہ کرنے لگا۔ کوفہ کے بزرگان جو وہاں بیٹھے تھے وہ درمیان میں ہو گئے اور تکوار اس کے ہاتھوں سے لے لی سے میں کثیر کی پیٹانی سے خون جاری تھا۔ معقل جاسوس نے مسلم کا پند چلا لیا تھا۔ وہ بھی کھڑا تھا، تکوار اُٹھائی اور اس معتقد کے سر پر دے ماری۔

اتن زیاد تخت سے اُٹھا اور گھر چلا گیا اور غلاموں کو تھم دیا کہ اسے قل کردو۔ غلاموں نے ارادہ قل کیالیکن جمہ بن کثیر لعرب سے تعے اور دس آ دمیوں کو مار دیا۔ آخر کسی چیز سے اٹک کر گر پڑے تو دشمن ان پر بل پڑے اور جوش نے ظلم کیا

> الی ہے تھرین کیٹر شہید ہوگئے۔ میں میں کشری میٹر نے

جب محد بن کثیر کے بیٹے نے دیکھا تو اس نے تکوار کھنی اور ہرسامنے آنے والے کولل کرتا گیا اور الی شجاعت دکھائی میں میں میں کے اس کی دلیری کی تعریف کی۔ اچا تک ایک غلام نے پیچھے سے پشت میں نیز مارا جو سینے سے باہرنکل میں میں گرا اور شہید ہوگیا تو تصر کے اعد جوش آیا اور لشکر کی شکل میں باہر لکلا اور محمد بن کثیر کی قوم پر تملہ کردیا۔ یوں شدید کی شروع ہوگئی۔ قوم ابن کثیر نے لشکر شام کو پریشان کردیا۔

عن زیاد نے تھم دیا کہتم لوگوں کی جنگ جمہ بن کثیر اوراس کے بیٹے سے بان دونوں کے سرتن سے جدا کر کے قوم سے دال دین تاکہ دوہ دل شکستہ ہوجا کیں۔ لیس دوسر قوم کے سامنے پھینکے گئے۔ جب انھوں نے سرول کودیکھا تو دل شکستہ موجا کیں۔ لیس دوسر قوم کے سامنے پھینکے گئے۔ جب انھوں نے سرول کودیکھا تو دل شکستہ معمد کے باس گیا۔ سلیمان بن صُر د مسلم دی تاریکی بیس پینچے اور رقاء بن عازب نے محلّہ قاضی شرح میں پناہ لی جوشیعوں کا اکثریتی محلّہ تھا۔ جب مسلم نے میں بناہ لی جوشیعوں کا اکثریتی محلّہ تھا۔ جب مسلم نے میں بناہ لی جوشیعوں کا اکثریتی محلّہ تھا۔ جب مسلم نے میں بناہ لی جوشیعوں کا اکثریتی محلّہ تھا۔ جب مسلم نے میں دو ہزار کے لئکر نے جن کا سربراہ ابن زیاد کا بیٹا تھا، نے مسلم کود کھولیا میں دو ہزار کے لئکر نے جن کا سربراہ ابن زیاد کا بیٹا تھا، نے مسلم کود کھولیا تھا، نے مسلم کون ہو؟

مسلم نے کہا: میں فزارہ قبیلہ سے موں اور اپ قبیلہ میں جاتا ہے۔

لشكرنے كها: واپس جاؤاس لحرف تمهارا راستنبيس ـ

مسلم والهن آئے اور دارالری پہنے تو دیکھا پر این زیاد دو ہزار کا لفکر لے کر کھڑا تھا لبذا دہاں ہے دوسری طرف مجت وہاں حازم شای کھڑا تھا تو وہاں سے دلیری ہے گزرے۔ جب سے ہوئی اور روشی پھیلی تو باب کناسہ کے کا فظ نے جناب سے کودیکھا کہ کھوڑ نے پر سوار، ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے ہیں، زرہ پہنی ہوئی ہے، جینی آلوار جمائل کی ہوئی ہے، شجاعت اور بہادند ان کے چہرے سے عیاں ہے۔ کا فظ کے دل میں خیال آیا: بی خی بی مسلم بن عمیل ہوگا۔ وہ فورا این زیاد کے پاس پہنیا ان کے چہرے سے عیاں ہے۔ کا فظ کے دل میں خیال آیا: بی خی بی مسلم کو دیکھا کہ وہ بھرہ کے دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ نعمان پہال سواروں سے اس طرف جملہ آور ہوگیا۔ جناب مسلم نے ان لوگوں کو دیکھا لیا۔ آپ نے گھوڑ کو ایٹو لگائی تاکہ باہرنگل جا کہ لیکن ایک گی میں چلے سے جو آگے ہے بینو تھی ، اس کو چہ میں ایک ویران مجد دیکھی تو مجد میں آکر ایک کونے میں بیٹھ گے۔ حاجب آگے گئل گی اور مسلم کو خلات کا تھی دیان مجد دیکھی تو مجد میں آکر ایک کونے میں بیٹھ گے۔ حاجب آگے گئل گی اور مسلم کو خلات نیاد کے بیٹے کے پاس گیا اور واقعہ سنایا تو ابن زیاد کے بیٹے کے پاس گیا اور واقعہ سنایا تو ابن زیاد کے بیٹے کے پاس گیا اور واقعہ سنایا تو ابن زیاد کے بیٹے کے باس گیا اور واقعہ سنایا تو ابن زیاد کے بیٹے کے پاس گیا اور واقعہ سنایا تو ابن زیاد کے بیٹے کے باس گیا ہور واقعہ سنایا تو ابن زیاد کے بیٹے کے پاس گیا اور واقعہ سنایا تو ابن دیا ہو کہ درائے میں بھوکے اور پیاسے تھے۔ جب رات ہوئی تو مج سے باہر آئے جبکہ نہ جانے تھے کہ کہاں جائیں۔ اپنے آپ کو کہ درہے تھے کہ وہمن میں میں گو کور دبھرے حالات کا خط خدمت سے برکنار ہوں۔ کوئی ہم راز نہیں جس نے میا بنوں اور نہ کوئی ذریعہ ہے کہ امام حسین کو درد بحرے حالات کا خط کو کھوں اس

جناب مسلم جمران و پریشان اس محلّد میں چل رہے تھے، اچا تک دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت کھر کے دروازے پر بیٹی تنہیج ہا تنبیح ہاتھ میں ہلا ربی ہے اور ذکرالین کا ورد زبان پر جاری ہے۔اس عورت کا نام طوعہ تھا۔

جناب مسلم نے کہا: اے اللہ کی کنیز! اگر ہوسکے تو پانی پلا دے تا کہ خداجہیں قیامت کے دن پیاس سے بچائے۔ ش شدید بیاسا ہوں۔

طوعہ نے خلوص سے جواب دیا: کیوں نہیں، وہ اسی وقت اعد گئی اور پانی کا جام بھر لائی۔مسلم نے پانی پیا اور وہاں ہی بیٹے گئے۔ چونکہ تھکے ماندے تنے اور جانتے تنے کہ ہزاروں افراد آخیس تلاش کر رہے ہیں کہیں گرفتار ہوجا کیں گے۔

طوعد نے کہا: آج کل شہر کے حالات خراب بی البذایهال سے اپنے گر چلے جاؤ۔

جناب مسلم نے کہا: اے میری مال! میرا کھر اور خاندان یہال نہیں۔اگر جھے آج کی رات مہمان بنا لے تو خدا تمہیر

113

و سے گا۔

وعن برچماجمارا كيانام إوركس قبيلت مو؟

جنب ملم نے فرمایا: جھتم دیدہ ظلم زدہ غریب سے کیا بوجمتی مو؟

مورنے پوچھنے میں اصرار کیا تو جناب مسلم نے کہا: میں مسلم بن عقیل، امام حسین کا چھاڑا د ہوں۔ کوفیوں نے مجھ سے

عنی کی ہاور جھے آ زمائش میں وال دیا اور خود می وسالم کھروں میں بلے گئے ہیں جب کو میں اس محلّم میں آ گیا ہوں ، معمد نیس کہ کہاں جاؤں ،لیکن امام حسین کی یادے عافل نہیں ہوں کدان سے بیلوگ کیا کریں ہے؟

مور کو جب علم ہوا کہ بیسلم بن عقبل ہیں تو اُس نے جناب سلم کے ہاتھوں اور پاؤں کو چو ما اور فوری طور پر کمر لے ۔ تم مے میں پاک و پاکیزہ بستر نگا دیا اور کھانا کھلایا اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر بجالائی۔

## تتمثل كالرفآري

جب جناب مسلم نے تنہا اور غریب ہوجانے کے بعد ایک مومنہ صالحہ عورت طوعہ کے گھریناہ کی اور طوعہ نے مہمان کی حدکی قر معربۂ عبادت اور داز و نیاز ہیں مشغول ہو گئے۔

معنہ الواعظین کی روایت کے مطابق جب ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ لوگ جناب مسلم کو چھوڑ گئے ہیں تو اپنے سے کہا: جہت ہے دیکھو کے مسلم کے مراقبوں میں ہے کوئی ہے؟ جب انھوں نے دیکھا تو کوئی شخص بھی نظر ند آیا۔ وہ بھوٹ ہوا اور محم دیا کہ کل کے دروازے کھول دو اور مجد کو شمنوں اور مشعلوں سے دن کی طرح روشن کر کے ازگوں کو نماز سے بدؤ۔ پھر ابن زیاد اپنی طاقت اور شکوہ کے ساتھ مجد میں آیا، تمام اشراف اور روساء جمع ہوئے۔ برخص ایجھے کے برف میں ایک دوسرے پرسبقت نے رہا تھا۔ دوسری طرف صیبن بن تمیم شہر کی حفاظت اور نگر ببانی میں مشغول تھا۔ کے برخ ہوئی اسلحہ اور آ مادہ تکواروں سے اس کے دائیں اور بائیس حفاظت اور نگر بانی مشاور تھے۔ ابن سے جمہ بہتا ہے۔ کہم ابن زیاد نے دائیں بائیس نظر دوڑ ائی ہے۔ کہم ابن زیاد نے دائیں بائیس نظر دوڑ ائی میں تربی ہے بھرا ہے نظاموں کو دیکھا کہم اسلوہ اور انہیں نہ بڑھے۔ ابندا میں مقادرین نکال کر کھڑے ہیں۔ سے مطابق ایمن میں اور بائیس نکار میں نکال کر کھڑے ہیں۔ سے مطابق ایمناء مجد کے علاوہ تاہیں نہ بڑھے۔ ابندا میں مقادرین نکال کر کھڑے ہیں۔

م مید ن معیرے ارس ویس معاہدے کہ ان ریادے ہیہ مردیا کہوں ۔ مت بیت زیادہ بچوم اور از دحام ہوگیا۔اس ملعون نے خطبہ کے بعد کہا:

ے وو! تم نے دیکھا کہ سلم بن عقبل نے اپنی تاہجی ہے کس قدر فتنداور آشوب برپا کیا اور کھیراؤ ڈالا۔ الحمد ملله وہ

سب لوگ مسلم کوچھوڑ کر چلے محتے ہیں۔لوگو! بین لو کہ جس نے مسلم کو اپنے گھریناہ دی وہ میری بناہ سے خارج ہے۔ جس نے اس کے متعلق کوئی معلومات دیں کہ کہاں اور کس مقام پر ہے، اسے بہت سا انعام دیا جائے گا۔

پھر ابن زیاد نے کہا: اے لوگو! خداہے ڈرو، اپنی بیعت اوراطاعت پر قائم رہواوراپنے آپ پر دم کرو۔ پھر حسین نے تمیم کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہا: تو نے کو چہ و بازار اور گھروں کی صحیح طرح تلاثی نہ لی تو تیری ماں کے بین بلند کراؤں گا عد تھے پر بڑا حیف ہوگا کہ اگرمسلم کہیں فرار کر گیا۔ پس مسلم کو گرفتار کرواور میرے پاس لاؤ، میں تنہیں تھم دیتا ہوں کہ جس گھر میں اس کے ہونے کا گمان ہواس میں داخل ہوکر گرفتار کرواور رہے کہ کرمنبر سے اُتر گیا۔

حصین بن تمیم نے ایک گروہ کوشہر بجر کے مجلوں میں، چوراہوں میں، سربازار مقرر کیا اور خود ایک جماعت کے ساتھ تہ گھر جس میں جناب مسلم کے ہونے کا اسکان تھا، جا کرتفتیش شروع کردی لیکن کوئی نتیجہ نہ لکلا۔ اُدھر چھنرت مسلم بن عقبل معمد کے گھر راز و نیاز اور عبادت اللی میں مشغول رہے۔

صاحب روصنة الواعظين نے كہا: ابن زيادكى تقريرين كراس طوعه كا بيٹا بلال آپ كھر آيا، اس كے ذہن بيس سلم في ا اللّ تحى كہ جو خبر دے گا اس كو انعام ملے گا۔ اس نے دات كو مال كو بہت خوش اور دوسرے كمرے بيس آتے جاتے ديكھا توك اے امال! آج آپ كى حالت عجيب ہے، كمرے بيس بار بارآ مدورفت ہے چہرے پرخوشى كے آثار ہيں۔ امال خيريَّت توجع المحود نے كہا: بال خيريت ہے۔ طوعہ نے كہا: بال خيريت ہے۔

بیے نے امراد کیا کہ آپ اُس کرے میں باربار آجاری ہیں، یہ کیوں؟

طوعه حقیق واقعہ بتانا نہیں چاہتی تھی للبذا وجہ بتانے سے انکاری تھی۔ بیٹے کی طرف سے اصرار اور ماں کی طرف تے انکار ہوتا رہا۔ بالآخر طوعہ نے سمجھا کہ بتائے بغیر چارہ نہیں للبذا کہا: اے میری آئھوں کے نور! تنہیں بتاتی ہوں لیکن کسی کوخیہ ۔ ویرا۔

اس نے کہا: بتاؤ اماں! میں کسی تنہیں بتاؤں گا۔

طوعہ نے کہا: میری آئموں کی شنڈک! یہ بزرگوار جناب مسلم بن عقیل ہیں اور انھوں نے مجھ ضعیفہ کے گھریناہ لی سے میں نے ان کوامان دی ہے اور ان کی خدمت کر رہی ہوں تا کہ خدا مجھے اج عظیم عطافر مائے۔

بیٹے نے بیسنا تو خاموش رہا اور بستر پر لیٹ گیا۔ جناب مسلم بن عقبل اپنی عبادت و اطاعت کے وظا نف اور ان کرنے کے بعد تعوز اسا آ رام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گئے۔سارے دن کی تھکان کی وجہ سے نیند آ گئی۔سوتے میں دکمی پریشان خواب دیکھے تو اُٹھ بیٹھے افر اپنے اہام حسین سے دُوری، اہل وعیال سے دُوری، دنوں کی بختی اور زیانے کی سے و اورسر برتاج رکھا جائے اور بلال عدہ ترین کھوڑے پر سوار ہوکر تمام سپاہیوں کے آگے آگے طوعہ کے گھر کی طرف روانہ ہے۔ جب بیلشکر طوعہ کے گھر کے قریب پہنچا تو طوعہ نے لوگوں کی صدائیں اور گھوڑوں کے ہنہنانے کی آ وازیں سنیں تو دوڑ کر حعزیۃ

مسلم بن عقبل کے پاس آئی اور انہیں اس شور فل اور کھوڑوں اور کواری آوازوں کا بتایا۔

جنابِ مسلم نے فرمایا: اے منعیفہ! آپ پریشان نہ ہوں وہ سب میرے طالب ہیں، وہ میری گرفتاری کے لیے \_

ين اور پھرائے آپ سے کہنے گا۔

يانفسىُ تَهَييٌّ لِلْمَوت فَإِنَّهُ خَاتِمَةُ بَنِي الْمَرَ

"اےمسلم! موت کے لیے تیار ہوجاؤ، ہرزندہ نے مرتا ہاور بی آ دم کا ایک اختیام ہے"۔

پر جناب مسلم ابن جكدس أعظم اور فرمايا: مادر جميم ابنا اسلحد دو طوعد في كانية موئ خود أشاكر دى اور وومسم غریب و تنبانے اے اسے اپ سر پرسجایا، پھر زرہ پہنی، تلوار حائل کی اور ڈھال کو پشت پر رکھا اور پھر تلوار کو نیام سے تکال کرلہمید

طوع نے عرض کیا: سَیَّلِ اَسَالَتُ سَلَاهَبُ لِلموَت، کیاموت کے لیے تیار بیٹے ہو۔

جنابِمسلم بن عمل في فرمايا: أجَلُ لَاثِكَ مِنَ المَدن

پھر فرمایا: اے مادر! آپ نے مجھ پر احسان کیا اور نیکل کی ، خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ ایج

زیاد کے سپاہیوں نے طوعہ کے گھر کا تھیراؤ کرلیا۔مسلم سلام اللہ علیہ طوعہ سے خدا حافظی اور تشکر کے بعد سلح ہوکر بھرے ہوئے شیر کی طرح اپنی تکوار کولہراتے ہوئے کمرے سے باہر نکلے اور سپاہ این زیاد پر جملہ کردیا۔ اس وقت انشکری صحن خانہ میں واض

مرحوم مفيدٌ ارشاد مين لكهة بين: جب جتاب ملم ن آتشين تلوار سے بنسلوں كى زند كيول كو يخ بدر الغ سے جذة شروع کیا اور بھو کے شیر کی طرح بھیڑوں کے ملے میں حملہ آور ہوئے تو کشتوں کے پشتے لگا دیے اور ایک حملہ میں ان تمام ب شرم ساہیوں کوطوعہ کے تھرہے تکال دیا۔

ابوخف نے لکھا ہے کہ جناب مسلم نے طوعہ کی طرف توجہ کی اور فرمایا: اے اماں! اخشی یہ جموا علی انا فی دا ساك مجھ ڈر ہے كدوه مجھ يرآ ب كے كريس دوباره حمله كريس كے اورآ ب كے كمركى جارد يوارى كا تقدس بامال موكا البد اب مل گھرے باہرنگل کران کا مقابلہ کرتا ہوں۔

طوعد نے رو کر کہا: میں آ ب پر قربان موں اگر آ ب شہید مو گئے تو میں بھی جان قربان کردوں گی اور شہید ہوجاؤں گی۔ مؤلف كہتا ہے: شجاع اور وليرلوگ كينے ميدانوں اور مقامات پر جہاں دوڑ ناء آ م بردهنا اور إدهر أدهر جانا ممكن

مَديْنَه سه مَديْنَه تك

و بھر کے اور اپن شجاعت کے جوہر دکھاتے ہیں۔ وہ تنگ، بنداور چھوٹے مکانات میں شجاعت نہیں دے سکتے۔اس ہے جذب مسلم طوعہ کے گھر سے نکلتا جائے تھے۔ وہ دروازے پرآئے اوراسے اکھاڑا۔ پھراس دروازے کو ہاتھ پراٹھالیا۔ مع كريد الما المرامع المرامع المرام ا

معتبہ سے أن كے جم كے بال كمرے بوجاتے اور نيزول كى طرح كيروں سے بابرنكل آتے اور وہ اس يفيت على حمله

بیعے دو حملوں میں بچاس سابی فی النار والسقر ہو گئے اور باقی لومز یول کی طرح کہ (جب ان پرشیر حملہ کرتا ہے)

هويه مكان كى حبيت پرچ ه حتى اور مسلم كوشجاعت و دليرى كى ترغيب كرتى رى -

جب محمد بن افعث نے جناب مسلم کی شجاعت اور جرات کو ملاحظہ کیا تو ابن زیاد سے قاصد کے ذریعے مزید کمک ا من زیاد نے پانچ صدسیای اور بھیج دیئے۔ جب تازہ سیاہ آئی تو ابن زیاد کا انظر تازہ دم ہوگیا اور سلم غریب پر ملہ بيد جنب ملم نے خدا پر تو كل كرتے موئے شديد حمله شروع كيا اور ان بے غيرتوں كوكثرت سے بتر ت كيا غيز متفرق

تن احدث نے ابن زیادکو پھر قاصد بھیجا کہ ادس کنی بالخیل والرجال اے امیر ا گھوڑے پرسوار اور سابی بھیجو فرستم نے کثرت سے سیابی قل کردیتے ہیں۔ کیا کہوں اس کا ہاتھ بارش والے بادل، اس کی تلوار برق رفقار، اس کا نعرہ مة بدران كانيزه وشهاب كوجلانے والا ،اس كاحمله مفول كا قاتل ، اس كى جرأت دريائے نيل كى موجول كى طرح اوراس ع کو جوان دیر کو کھا جانے والی ہے۔

و این زیاد نے عمدہ ترین نشکر ترتیب وے کر بھیجا مگر ساتھ بی محمد بن افعدہ کو پیغام بھیجا کہ شکلتك أمك ب قومك مجل واحدً يقتل منكم هذه المقتله - تيرى مان تيرعم من مراور تحقيقوم است اندرنه مع يد فض اس قدرسا بيون كولل كرسكان

محرتن افعث نے جواب دیا کداے امیر اتمہارا خیال ہے کہ کوفد کے سی سزی فروش یا قالین باف سے جنگ ہے۔ و تعمر الله کے خاندان کی تکواروں میں سے ایک اور وہ رسول اللہ کے خاندان کی تکواروں میں سے ایک

هُوَ اَسَدُ ضَرِغَامُ وَسَيفُ حَسَّامِ فِي كَفِّ بَطَلٍ هُمَامٍ مِن آلِ خَيرِالانَامِ

''آؤان زیاد (خو ) دیکھو کہ وہ انتقام کی تی مطرح ذات کی خاک پر بہا تاہے''۔

ائن زیاد نے یا یج صد نفر مزید بھیج اور پیغام دیا کہ اگر اس شجاع پر کامیابی حاصل نہیں ہو یکی تو اے امان دے اس کے ساتھ عہدویان کرو کہ اب تمہارا خون کوئی نہیں بہائے گا۔ اگر اس کو امان کا دھوکہ ندویا تو تمہاری ساری فر

جائے کی اورتم سب ہلاک ہوجاؤ کے۔

یہ بات محمد بن اشعیف تک پیٹی تو اُس نے جارہ یہی و یکھا، لہذا فریاد کی: اےمسلم ! اے شجاع! اینے آپ و مہ حب میں نہ ڈالو، جنگ بند کرو کیونکہ تم ایک آ دمی ہو کر کیا کر سکتے ہو، جب کہ ہمارے جس قدر افراد کم ہوں گے اس ہے دنی 🕶

آ جائے گی اور بالآخرتم گرفتار ہوجاؤ کے۔ آ و ابھی آ پ کوامان دیتے ہیں اور این زیاد کے پاس لے جاتے ہیں تا کہ دونست

تقفيركومه ف كرد \_ اورتمهارا مربلند موجائ\_

ملم بن عقل نے فرمایا: اے ملعون! مجمع ابن زیاد کی امان کی ضرورت نہیں۔ بیجموٹ ہے اور میں تیرے فریب محما نہیں آسکا کیونکہ کوفی سے وفا کی تو قع نہیں کی جاسکتی۔ بیفر مایا اور ابن زیاد کی فوج پر حملہ کردیا اور پچھ وگول کوئل ویشج

ا المراصين كاشنى في روصة المهداء من لكعاب ساوابن زياد جناب مسلم سے جنگ مي تحك مي الذا بعض ب مکانوں کی چھوں پرچڑھ کے اورچھوں سے پھر مارنے شروع کردیے۔ اُنہوں نے جناب مسلم سے جسم یاک کو پھروں ہ اینوں سے مار مارکرزخی کردیا۔

جناب مسلم اینے آپ سے کہنے لگے: اے جان! موت کے لیے تیام ہوجا کہ وشمنوں کے دفاع میں کوشش، موت : شربت پینے اور شہادت کا لباس پہننا ہمیشہ کی دولت اور سفادت ہے۔

معودی اور ابوالفرج لکھتے ہیں: جب مسلم بن عمل نے دیکھا کدان نااہلوں اور نامردوں نے چھوں سے پھر -

اینٹیں مارنی شروع کردی ہیں اور کھاوگ چھوں سے بدن مبارک مسلم پرآ ک مینک رہے ہیں تو فرمایا:

کیا بیفرز عبیل کاخون بہانا جاہتے ہیں؟ اے نفس! موت کے سواکوئی جارہ نہیں۔ یہ کہتے ہوئے پھر تملہ شروع ک که بیل قتم کھا تا ہوں کہ بیں آ زادمردوں کی طرح شہید ہوں گا۔اگر چدموت کوایک ناپسندیدہ ز ہرسمجھا جا تا ہے۔ میں لڑوں ، مل کروں گا اور اپنے نقصان سے ڈرنے والانہیں ہوں۔

اس شیرصفدرکی شجاعت وقوت اس حد تک تقی که بوے بوے بہاوروں کو ایک ہاتھ سے پکڑ کرچھوں پر پھینک دب تھے۔ بہر مال اس روز دلاوری اور بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ آج تک کسی نے الیی شجاعت نہ دیکھی تھی۔ ان ساجہ = ق ع بر مسلمان اور باطن کافر تھے، خدانے اس قدر ہمت چھین کی کہ کوئی فض جناب مسلم کے قریب تک نہ جاتا تھا، فظا م م ہے ہوکر نیزے اور تیر مارتے تھے اور چھوں سے پھر اور اینٹیں مارتے تھے جب کہ پچھلوگ چھوں سے آگ برسا ہے تھے اس فیج اور بر: دلانۂ کمل کو جاری رکھا کہ تیروں کی کثرت اور سنگ باری کی شدت نے سفیر حسین کے جسم کو غرھال مدے تی نے تھک کر دیوار کی فیک لگائی اور فرمایا: اے بے حیا لعینو! پھر ایسے مادر ہے ہو جیسے کفار کو مارے جاتے تیل معدی ہو۔ میں مسلمان ہوں اور تمھارے رسول کی ہل بیت سے ہوں۔ کیا اپنے پینیم کا احتر ام اور اس کی عمرت کے معدیدے

ہے۔ سوک کرکے کرتے ہو۔

منا حسین کاشنی نے روضۃ الشہداء میں لکھا ہے کہ اچا تک ایک حرام زادے نے ایک پھر مارا جو جناب مسلم کی پیشانی اور خون جاری ہوگیا تو آپ نے کہ کی طرف مندکر کے فرمایا: یابن رسول الله! کیا آپ کو فبرل گئی ہے کہ آپ کے ایس ہوگیا تو زیران مجھے ان سے خوف نہیں۔ اچا تک دوسرا پھر جناب مسلم کے لیوں اور دندان مبارک پر لگا اور خون میں۔ اچا تک دوسرا پھر جناب مسلم کے لیوں اور دندان مبارک پر لگا اور خون میں۔ جاری ہوگیا اور دامن خون سے آلودہ ہوگیا۔

نرغہ ہو اس شد کے ہراول پہ نکا یک "تکوارے کٹ کر گرے، لب ہائے مبارک پہلو پہ لکین ہر چھیاں اور چھاتی پہ ناوک دنداں بھی شکتہ ہوئے پقر چلے یاں تک آلودہ تھی سب ریشِ مبارک جولہو سے

چھاتی نیہ عکمتا تھا لہو ہر بُنِ مو سے

حعرت مسلم بن عقبل بہت زیادہ زخوں کی وجہ سے بکر بن حمران کے گھر کی ویوار سے فیک لگا کر کھڑے ہوگئے تا کہ مسلم سے تعنف ن دُور کرسکیں لیکن وہ ایک سرائے سے لکلا اور جناب مسلم کے سر پر تکوار ماری، چیل سے اُو پر والا ہونٹ کٹ کیا اور دو معنف ن دُور کرسکی سے مسلم نے فورا بکر پر تکوار ماری اور اس کا سردس قدم دُور جا کر گرا۔ پھر دیوار سے پشت لگا کر کھڑے ہوگئے سے فورا بکر پر تکوار ماری اور اس کا سردس قدم دُور جا کر گرا۔ پھر دیوار سے پشت لگا کر کھڑے ہوئے ہوئے ہے۔ اے اللہ! جمعے پانی کا ایک کھونٹ مل جائے۔

سر سورت الى تخف كے بقول كوفيوں نے ايك حيله كيا اور جناب مسلم كے راستہ ميں ايك كر ها كھودا اور اسے خس و بير صورت الى تخف كے بعد بناب مسلم پر جمله كيا تو بيہ حيله كرنے والے پيچھے بنتے مئے اور مسلم الرتے الرتے آئے ہم الى آپ اس كر ھے بنتے مئے اور جناب مسلم كو گرھے سے مئے ، اچا تک آپ اس كر ھے بن كر گئے ۔ وثمن كے تمام سپائل أو پر سے حمله آور ہو گئے اور جناب مسلم كو گرھے سے قبل موقع ندل سكا ديم بن افعد نے تكوار كا حمله كيا جس سے جناب مسلم كا چرو ذي ہو گيا اور اب كث مئے اور دعدان سے بر ہو گئے۔

مَدينَه س مَدينَه تك ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

گڑھے والی روایت بعض مؤرخین نے نہیں لکھی بلکہ این اصعف کے امان دینے کے وعدے پرمسلم چونکہ تھک بھے تھے اور جانتے تھے کہ ایک شخص پورے شہرسے کیسے مقابلہ کرسکتا ہے۔ تو پوچھا کیا واقعی امان ہے، دھوکا تونہیں؟ اس نے کہا: ضد

اوررسول ضامن بین اور تمام سیابیون کو کمان کواه ربویس فے مسلم کوامان دی ہے۔

سپاہیوں نے کہا: ہم گواہ ہیں اور ہمیں قبول ہے مرعبداللہ بن سلی نے کہا: ندمیرے پاس اُونٹ ہے اور نہ فچر اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ پس فچر لایا ممیا اور زخی اور تھے مائدے مسلم کوسوار کیا۔ وشن نے سب سے پہلے مسلم کی تکوار جھیا لی اور

وہاں سے چونا میا۔ بون چرونا میں اور رہے و مدے کے کوئکہ نہ تکوار رہی اور نہ تکوار چلانے والے ہاتھوں میں طاقت بھاگ گئے۔ اس وقت جناب مسلم اپنی زعدگی سے مایوس ہو گئے کیونکہ نہ تکوار رہی اور نہ تکوار چلانے والے ہاتھوں میں طاقت رہی۔ حضرت روئے اور آنسو جاری ہو گئے تو فرمایا: بیتہارا پہلا دھوکا ہے کہ میری تکوار چمپائی۔

سرت روعے اور استوجاری اوے و مراہ بید جارہ بہت و راہ ہے۔ محمد بن اهدف نے کہا: مجھے امید ہے کہ آپ کوامان ملے گا۔

بربن مسلم فرمايا: من خدا كعلاده كى سامير نيس ركمتا - انا لله وانا اليه ماجعون!

بناب مے روی میں ماری کی است میں ہوئے کہا: جو حکومت بنانے کا ارادہ رکھتا ہواور حکومت کے لائج میں اس شہر آیا ہوتو وہ روہ

حبراللہ می سے تعدید ہے ،وہ میں ،و کے بیاد و میں اور آتی ہوئے ہا۔ تہیں اور آتی ہونے سے ڈرتا ٹیمیں ،آپ کے رونے کا کیا فائدہ؟

جناب مسلم نے فرمایا: اے حرام زادے! میں اپنی جان کے لیے نہیں رور ہا، شہادت ہماری وراثت ہے۔ میں تو المام حسین کے لیے رور ہا ہوں جو کوفد کی طرف آ رہے ہیں۔ کیونکدان کے ساتھ پردے دار اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، جو

چدروں میں کوفرو مینے والے ہیں جنہیں میں نے آنے کامشورہ دیا ہے۔

پر صزت مسلم نے ول شکتہ ہوکر محمد بن اصحت سے فرمایا: اے اللہ کے بندے! مجھے لگتا ہے کہ ابن زیاد تیری دی گئ امان کو قبول نہیں کرے گا اور تو میری گرانی اور حفاظت سے عاجز ہوگا۔ اس لیے ایک ضروری کام اور ابھی کوئی قاصد بھیج کرامام حسین تک میرا پیغام پہنچا دے اور میری حالت انہیں تنا دے تا کہ دو اس شیر کی طرف ند آئیں کیونکہ قاصد ان کواس حد تک

بنائے کہ میں نے مسلم کوقیدی دیکھائے (وہو اسیر فی ایدی القوم)

محدین افعدہ نے کہا: خدا کی تنم! میں ایسا ضرور کروں گا اور تم دیکھو کے کہ ابن زیاد کے پاس کس طرح سفارش کرتا ہوں اور تہمیں ہر گزندے کیسے محفوظ رکھتا ہوں۔

مرحوم سید این طاوس اپنی کتاب لہوف میں لکھتے ہیں: حضرت مسلم نے محمد این افعد کی امان کو قبول نہ کیا اور شدید زخی ہونے کے باوجود جنگ کرتے رہے اور اس وور ان کسی ملعون نے پشت پر ایسا سخت نیز ہ مارا کہ منہ کے ٹل گر گئے تو ان کو محرفآ دکر لیا ممیا۔ المستقوم جرزانے اپنی کتاب تمقام وخار میں لکھا ہے کہ محمد بن اضعیف نے جناب مسلم کا پیغام ایاس بن عثل و تعدید این این برام مسین فرمایا:

عَلَيْتَ قَبِيرَ نَامِلٌ وَعِنْكَ اللهِ نَحْتَسِبُ أَنفُسَنَا وَفَسَادُ أُمَّتِنَا

معتد موجا ہے وہ تو ہوگا اور میں نے اپنی شہادت کو اُمت کی بخاوت کے باوجود اللہ پر چھوڑ

مرجم على مفيدعليه الرحمه ارشاد ميس لكست مين: حضرت مسلم بن عقيل مجوك اوريياس كى وجه سے عرصال موسئ اور على مد موتل سائے ایک بانی کا برتن براجس سے برحض بانی بی سکتا تھا۔ جناب مسلم نے فرمایا: اِسفُونی مِن هَذَا الماء مع بى يانى بادو و و تومسلم بن عمرون بكارا: المسلم ايتو شندا يانى بآب وزقوم بلانا جاب-

جناب مسلم نے فرمایا: لعنت ہوتم پر، تو کون ہو کہ عترت پینمبر کو یہ جواب دے رہا ہے۔

ا الشخص نے کہا: میں وہ مخص موں جوحق کو جانتا ہوں لیکن تم نہیں پہچانتے۔ میں اُمت کے سامنے واضح کررہا موں اور بعيع كررب بورين اين أولى الامركى اطاعت كردبا بول اورتم مخالفت اورمعصيت كررب بور

حغرت ملم نے فرمایا: تم کس قدر سخت دل اور کس حد تک بے حیا ہو۔

جناب شیخ مفیدارشاد میں لکھتے ہیں: چونکہ کمی مخص نے جناب مسلم کو پانی نددیا تو عمرو بن حریث نے اپنے غلام کو پانی \_ وَم اوروه غلام بإنى كابياله مجرلايا حضرت مسلم في جب بيا الكومند الكايا توامتككي القَداح دَمًا " بياله خون س و ي - ملم في اسے اعلى ويار دوسرا يانى كا بيالد ديا كيا اور آپ چينے كيكيكن زخمول سے خون يانى ميں شامل موكيا جس پوجہ ہے وہ پانی بھی زمین پر بہا دیا۔ جب تیسری مرتبہ پانی پینے لگے تو دندانِ مبارک اس پانی میں کر کئے اورخون سے بیالہ ويد بمسلم في في في منه بيا اور خدا كالشكرادا كيا-

بمرصورت اس شجاعت بدية شير كويتد طوق وزنجير سے قيدى كركے ابن زياد كے پاس لے مكے۔

ماوی کہتا ہے کہ دہ دلی قوت جو میں فے مسلم کی دیکھی وہ بہے کہ جب این زیاد کے سامنے پیش کیا جارہا تھا، کی اور کی ا مت جم مک بول نہیں دیکھی کیونکہ جب وہ ابن زیاد کے دربار میں پنچے تو اس کی ذرا بھی پروانہ کی اور نہ اُسے سلام کیا۔

ع تسلم بن عقيل اورابن زياد كي تلخ كلابي

طری نے اپنی کتاب ' منتخب الباریخ'' میں لکھا ہے کہ جب مسلم بن عقبل کواس ملحون ابن زیاد کے دربار میں لایا میا

تو لانے والوں نے کہا: اے مسلم ! سَلِم الامِير ''کمامير کوسلام کرو''۔حضرت نے قرمايا: اَلسَّلَامُ مَنِ اتَّبَعَ الهُدر وَخَشِى عَوَاقِبَ الرَّدِى وَاَطَاعَ المُلكَ الاَعلٰى يعنى مرجاند كابيًا ابن زيادسلام كرنے كا الل نہيں۔سلام اس پركيا جات نہو ہوايت كے تالح ہواورعاقبت سے فاكف ہواور ش تمام باوشاہوں كے بادشاہ خداكى اطاعت كرنے والا ہول۔

ابن زیاد نے اس غریب کی حالت کودیکھا ادھراپ جاہ وجلال، شان وشوکت کودیکھا تو اس انداز سلام پر قبقبداگا۔ حاجیوں کی طرف سے پیغام آیا کہ اے مسلم! این زیاد آپ سے اچھا سلوک کرنا چاہتا ہے کہ قبقبدلگا رہا ہے اسے کیوں ام کاسلام نہیں کرتے؟

مسلم بن عقبل في فرمايا: مالى أمِيو عَيو الحسين "ميراحسين كعلاوه كوئى اميرنين"-

ابن زیاد نے کہا: اے فرزئرعتیل! تم اس لیے کوفیاآئے ہو کہ لوگوں میں اختلاف ڈال دواورمسلمانوں کا خون ہے: دخاں - جمہوں بعض میں سام کے میں میں

اوربعض کوتر جیج دواوربعض کی تر دید کرد۔اس کی کیا وجہ ہے؟ حتابہ مسلمیں نرفر ملیا: خدا کی قتم! میں نے یہ کاما ہی صواعہ مد ہے نہیں کیا ملکہ اس شیر کے لوگوں کا خیال ہے کہ ت

جناب مسلم نے فرمایا: خدا کی تم ایس نے بیکا مائی صوابد ید سے نہیں کیا بلکداس شہر کے لوگوں کا خیال ہے کہ تیر ۔
باپ زیاد نے کوفہ کے نیک اور شریف لوگوں کا قتل عام کیا اور محض چندلوگ باقی ہے اور قیصر و کسری کے بادشاہوں کی م کہ عومت کی اور ایک طرح شریعت اور آئین جمدی کو اٹھا بیا۔ ان لوگوں نے جمیں چاہا ہے اور اپنے بجز واکساری کا اظہاریہ جمیں خطوط کھے۔ ان خطوط میں اپنی تکالیف اور دکھوں کی دضاحت کی ہے۔ ہم یہاں اس لیے آئے تا کہ لوگوں کو عدل وانعاف قائم رکھنے میں رہنمائی کریں اور کتا ہے خدا اور سنت ورسول پرسب لوگوں کو کمل کرائیں۔

ابن زیاد ناپاک نے کہا: اے مسلم! تمہاری اس قدراہمیت نہیں کہاتنا بڑا کام (عدل وانصاف کا تیام، اور کتاب خہ سنت رسول پڑمل) کرسکو۔اے فاس (نعوذ باللہ) کیوں لوگوں کو کتاب خدا پڑمل نہ کرنے دیا حالاتکہ تم مدینہ میں شراب نے تعے اور کوفہ میں امامت کرانے آگئے ہو۔

حصرت مسلم سلام الله عليه فرمايا: اے ظالم! كيا ميں شراب پيتا ہوں؟ تو خود جانتا ہے كہ جموث بول رہا ہے اور ب كام كودوسروں كے ذھے لگارہا ہے۔ جو محض مسلمانوں كے خون كى تدياں بہا رہا ہواور نفوس محتر مدكومسلسل قل كرتا رہا ہو، اللہ والوں كو تكليفيں پہنچاتا رہا ہو اور مسلمانوں كولوشا رہا ہواں فخض سے كيا تو قع كى جاسكتى ہے كہ جموث يائدے كمان كوكى مسلمان كے نام نگائے۔ مسلمان كے نام نگائے۔

ابن زیاد نے کہا: اے فاسق (نعوذ باللہ) تمہارا دل بڑا جا ہتا تھا کہ کوفہ میں حکومت کروں اور تختِ حکومت پر ہینے۔ لیکن خدانے تخچے اس رتبہ سے محروم رکھا ہے۔ حعرت مسلم نے فرمایا: اے بے دین!اگر ہم خلافت کے اہل نہیں تو پھر کوئی بھی خلافت کے لائق نہیں۔

تن زیاد نے کہا: آج خلافت اور بادشاہی کی لیافت بڑیر میں ہے۔تم پر بزید کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ حصرت مسلم نے فرمایا: میں صبر کروں گا حتی کہ اللہ تعالی ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے اور اللہ بہترین فیصلہ

بوي. بوي.

نن زیاد نے کہا: اگر میں تھے قتل نہ کروں تو خدا مجھے قتل کروے۔

حغرت مسلم نے فرمایا: تو اسلام میں بدعت ڈالنے کا زیادہ حق دار ہے، کیونکہ آج تک جو پچھتم نے چاہا ہے وہ کیا جے ترتے رہو گے۔

تن زیاد نے دیکھا کہ سلم بن عقبل کی زبان کو خاموش نہیں کیا جاسکتا تو این زیاد نے گالی دینا اور فخش کلام کرنا اور امام

ورمیرالمونین علی اور حفرت عقبل کو گالیاں دینا شروع کردیں۔ جتب مسلم بن عقبل نے ولی دکھوں کی وجہ سے سرینچ کرلیا اور وجنی طور پر آ مادہ ہو گئے کہ انھی قتل ہوجا ئیں اور یہ معروکالیاں نہ سنیں، لبذا اس بے حیا اور بدزبان پزید کا اور کوئی جواب نہ دیا لیکن لہوف میں ہے کہ جناب مسلم نے فرمایا۔

معین میں نہ جیرہ ان مجلوں کے مستحق ہیں اور ان بدز بانوں کے اصل ہیں۔ ہم رسول اللہ کا خانوادہ ہیں جو پچھ تو معت یہ روہ اور تیرا باپ ان کالیوں کے مستحق ہیں اور ان بدز بانوں کے اصل ہیں۔ ہم رسول اللہ کا خانوادہ ہیں جو پچھ تو تک سے کرکی نہ کر۔

المسلم كي وميت

حتس ابی خض میں ہے کہ جب حضرت مسلمؓ بن عقیل کو دارالا مارہ لایا محیا تو انھوں نے سلام نہ کیا تو ابن زیاد نے کہا: مسد ویہ نہ کردادر قبل ہوجاؤ۔

جة ب مسلم كوموت كايقين بوكميا تو فرمايا: الفرزيد زياد! تو محصفواه كواه تل كرنا جابها بي قو ايك أريق فخص كر وميرا

معری اے لاؤ تا کہ وصیت کرسکوں۔ ایشاد میں مرحوم شیخ مفید فرماتے ہیں: ایک محافظ نے کہا: اے سلم ! کیوں امیر کوسلام نہیں ً

نن زیاد نے کہا: مجھے اپن جان کی شم کہ تھے ضرور قبل کروں گا۔

جنابِ مسلم نے فرمایا: ایسا بی ہے، مجھے توقل کرے گا۔

ابن زیاد نے کہا: ہاں میں تھے تل کروں گا۔

جناب مسلم نے فرمایا: پس ان باتوں کو چھوڑ و، اسینے کسی رشتہ دار کو وصیت کرنے دو۔

ابن زیاد نے کہا: وصیت کرلو۔

جناب مسلم نے در برایوں اور حقمار پرنظر دوڑائی تو ان کی نظر عمر بن سعد پر پڑی اور فرمایا: یاعمو إنَّ بَدینی وَبَیتَ

قَوَابَةً وَلِي إِلَيكَ حَاجَةً الصعد كي بيني إمير اورتمهار الدميان رشته داري بالندا جمعي تمهاري ضرورت بتم مين ضرور ميرحاجت بوري كرواوراسة تخفي ركهنا\_

عمر بن سعدنے ابن زیاد کی خوشا مدے لیے حضرت مسلم کی بات پر توجہ نہ دی بلکہ انکار کردیا اور مند پھیر لیا۔

ابن زیاد نے اپن شقاوت کے باوجود کہا: اے احق! میم سے اپنی حاجت طلب کرتا ہے اورتم این بھازاد کی مزجت یوری کرنے سے گریز کرتے ہو۔

ایک روایت کےمطابق ابن سعد نے کہا: اے امیر! میری اس سے کون ی رشتہ داری ہے اور کیا دوی ہے؟ چر پنے

سعدایی جگہ ہے اُٹھا اور دربار میں ایک الی جگہ کھڑا ہو گیا جہاں سب و کیے رہے تھے۔

حعرت مسلم سلام القدعليه شكسته سروصورت اور زخى جسم اورخون آلود چېرے سے ابن سعد كى طرف متوجه بوئ الله فرمایا: جب سے میں اس شہر میں آیا ہوں میں نے نان وطعام اپنی جیب سے کھایا ہے اس وجہ سے میں مقروض ہوں اور م

قرضه سات سودر جم ہے لبذا میری زرہ ایک کرمیرا قرضه ادا کردیا۔

دوسری وصیت بدہ کرمیرے قل ہونے کے بعد میرے جسم کوابن زیادے لے کر فن کردینا اور تیسری وصیت یہ۔ كىكى فخض كوامام حسين كے باس بھيج كداگر مكه سے روانہ بو يكے بين تو ان كو واپس پلايا جائے اور وہ كوف ندآ كي كيونكه انبير

پہلے جلدی آنے کی تاکید لکھ چکا ہوں ،اب وہ آئیں کے اورشر پرلوگوں میں مگر جائیں گے۔

ابن سعدنے بنس کرکہا: اے امیر! کیا جانتے ہواس نے کیا وصیت کی ہے؟ بیاتو بدید کہتا ہے۔

ابن زیاد نے کہا: اے سعد کے بیٹے اتم بڑے کمینے مخص ہو، مجھے اس نے امین بتایا ہے اور تو خیانت کررہا ہے لیكن بح تو خائن بھی امین ہوجاتا ہے، تم تو بہت بے مروت ہو کہ اس کے راز کو فاش کر رہے ہو، اس کے اینے مال سے اس کا قرضہ ، كرو-اس كِتَل كے بعداس كےجم سے جوكرنا ہے وہ ميں نے كرنا ہے ليكن حسين كے بارے ميں ميرانظريديد ہے كداگر.

مارے لیے مزاحم نہ ہول تو ہم ان کے مزاحم نیس مول کے۔

معرت ملم بن عقبل كي شهادت

جب عش میں گرا خاک پروہ ہے کس وناچار اعدا نے کیا مسلم ہے کس کو گرفآر اُس زخی کے بازو میں رسی بائدھ کے مکبار کوشھ یہ جدا کرنے کو سرلے گئے کفار

سو مکڑے محد کا ہو دل بھی جگر بھی

مارا حمیا مسلم بھی ہوئے قتل پر بھی

نن زیاد نے جلاد کو بلایا کہ آؤ اب مسلم کی وصیت کمل ہوگئ ہے۔اسے دارالا مارہ کی حصت پر لے جاؤ اور قتل کردو۔ مجھ سے تمام دوستوں اور دشمنوں کے جسموں میں لرزہ اور رعشہ پیدا ہوگیا۔

جنب مسلم بن عقبل نے فرمایا: اے ابن زیاد! اگر تیری میرے ساتھ کوئی رشتہ داری ہوتی تو قتل نہ کرتے۔

ت سنخ اعثم كوفى ميس ب كه جناب مسلم نے فرمايا: اے اين زياد! اگر اپنے باپ كا بينا ہوتا اور حرام زادہ نه ہوتا تو جمعے

۔ ۔ نیکن تو اس کا بیٹا ہے جس کا باپ معلوم نہیں، لبذا تونے مجھ بے گناہ کوقل کرنے کا تھم دیا ہے، میں جانتا ہوں کہ

ے بے باپ کون ہے؟ پس سندی فرزعدِ سندی سے کیا تو تع کی جاسکتی ہے۔

تن زياد بهت غصے ميں آيا اور كها: اسے فوراً قتل كردو\_

معت المشہداء میں مُلاحسین کاشفی نے لکھا ہے: این زیاد نے آ واز دی کہاس دربار میں کوئی ایباقخص ہے جواس کو جہتے ہے جائے اور قبل کردے؟

مرین حمران کے بیٹے نے کہا: اے امیر! یہ کام بیل کرتا ہوں کیوں کہ اس نے آج بی میرے باپ کوئل کیا ہے۔ تا یہ الفتوں بیل فدکور ہے کہ ابن زیاد نے دربار سے ایک شامی جسے جناب مسلم نے زخی کیا تھا، بلایا اور کہا: مسلم کو میں یہ جاو اور آل کردواور ایسے بعض کی آم ک کو بچھا دو۔

ختی الآمال میں محدث فتی لکھتے ہیں: ابن زیاد نے بکر بن حران سے جس کومسلم نے ایک ضرب ماری تھی ، کہا: مسلم کو معد و کا درگر دن اڑا دو۔

بر مورت معزت مسلم کا جوبھی تاپاک اور خبیث قاتل تھا، جب اے ابن زیاد نے معزت کے آل کا تھم دیا تو معزت اللہ میں ا حب بے میا۔ اس وقت مسلم تکبیر پڑھ رہے تھے، استغفار کر رہے تھے اور ورووش نف کا ورد کر رہے تھے اور اہل کوفد کا تنے تر شوہ بھی کر رہے تھے کہ اے اللہ! میرے اور اس قوم کے درمیان تو فیملہ فرما کہ ہمیں اُنہوں نے دھوکہ دیا اور ہمیں 126

ملا حسين كاشفى روضة الشهداء بلى لكيت بين: جب مسلم كوجهت برلے مكة تومسلم في مكم كى طرف رخ كيا اور فرمة السلام عليك يابن مسول الله كيامسلم كى حالت كى خبر ہے؟

ابی مخت کے مقال میں ہے کہ مسلم نے جلاد سے تمنا کی کہ ججھے دور کعت نماز کی اجازت دے دو پھر قبل کر دیتا۔

ہے۔ اس بخت دل جلاد نے کہا: مجھےا جازت نہیں کہ تخبے نماز کی اجازت دوں تومسلم رونے گئے۔ میں میں مسلم نے بنجی کیا ہے ا

مرحوم مفید نے ارشاد میں لکھا ہے کہ ابن زیاد نے کہا: کہاں ہے وہ مخص جس کومسلم نے زخی کیا ہے تو کبر بن سیا آگیا۔ ابن زیاد نے کہا: مسلم کوچیت پر لے جاؤ، اور قل کردو۔ وہ پلید جناب مسلم کوچیت پر لے گیا اور قل کردیا اور حض کے جسد پاک کوچیت سے نیچز مین پرگرا دیا جبکہ سرلے کر ابن زیاد کے پاس آگیا لیکن وہ ڈرر ہاتھا اور اس کے جسم عمی مقا

مرحوم سید نے لہوف میں لکھا ہے کہ ابن زیا دنے کہا: اس طرح خاکف کیوں ہواور کانپ کیوں رہے ہو؟

اس نے کہا: جب میں مسلم کو آل کر رہا تھا تو ایک سیاہ پوش اور غضبناک فخض کو دیکھا جومیرے سامنے کھڑا تھا اور جسے نے انگلیوں کو دائنوں کے درمیان رکھا ہوا تھا، اُسے دیکھ کرمیرے اُوپر خوف طاری ہوگیا۔

ابن زیاد نے کہا: یہ کوئی چیز نہیں تھی جو تھے خیال آیا اسے ذہن سے نکال دو۔

دبن ریادے جاریدوں چریاں فی دوجہ یوں ہے۔ مسعودی نے مروج الذہب میں لکھا ہے: جب بحر بن حمران حجت سے اثر کرابن زیاد کے بیاس آیا تو ابن زید -

مسعودی بے مرون الدہب بن معاہے جب بر بن مران پیٹ سے ہر روبل دیا ہے۔ پوچھا قبل کر دیا؟ اس نے کہا: ہاں۔ ابن زیاد نے پوچھا کہ جب تم حصت پر لے محے تومسلم کیا کہنا تھا؟ کیا اُس نے سفی نہیں مانگی؟

اس نے کہا: نہیں! بلکہ تحبیر ، تنبیج اور استغفار پڑھ رہا تھا۔ جب میں گردن اڑانے لگا تو دکھی دل ہے اس نے کہ ہے۔ اللہ! میرے اور اس قوم کے درمیان خود فیصلہ فرہا کہ جنہوں نے ہم سے دھوکہ کیا اور ہمیں ڈکیل کردیا۔ اے امیر ابن زیاد است مناجات کر رہے تھے جب میں نے ضرب ماری تو کارگر ثابت شہوئی۔

مسلم نے فرای: اب توبس کرو۔ میں نے کہا نہیں اور پھر تلوار کی ضرب ماری جس سے وہ قل ہو گئے۔

مانی بن عروه کی شہادت

جناب مسلم کوشہید کرنے کے بعد جسم کوگل میں مچینک دیا گیا اور سرابن زیاد کے باس پہنچا دیا تھیا۔ اس کے جد ملعون، ہانی بن عروہ کے متعلق سوچنے لگا اور اسے قبل کا پہنتہ اراوہ کرلیا۔ مرحوم مفید نے ارشاد میں لکھا ہے کہ محمد بن اشعث نے کہا: اے امیر! جناب ہانی کا مقام اور مرتبہ ومنزلت اشراف اور عیم فید میں معروف اور مشہور ہے۔ وہ ایک بزرگوار اور بڑے قبیلہ وعشیرہ والے بیں اور تمام لوگ جانے بین کہ میں انہیں سے میں معروف اور اس کو میں نے بناہ دی تھی۔ لہذا میری تمنا ہے کہ ہانی کو بخش دو اور اس کے قبیلہ کو میرا وشمن نہ

این زیاد نے وعدہ کیا کہ بی انہیں بیش دوں گالیکن بعد بی اس نے وعدے کی خلاف ورزی کی اور سم دیا کہ ہائی کو ۔ ن سے لایا جائے۔ پھراس نے سم دیا کہ ہائی کو بازار کے چورا ہے پر لے جاؤ اور آن کردتا کہ وہ اور تمام اہل کوفہ جان لیس آئے ہے ان کے قبیلہ اور عشیرہ سے کوئی ڈرنیس۔ جب جلاد اس بوڑھے، نجف اور روش خمیر کوزندان سے باہر لایا اور گوسفند ۔ ۔ کی منڈی بیس لے گیا تو ہائی نے جلاد سے بوچھا: جھے کدھر لے جا رہے ہواور کیا اراوہ ہے؟ اس وقت ہائی فریاد ۔ ۔ یہ اور اہل شہر سے مدد ما تک رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے قدیج قبیلہ والو! کہاں ہو؟ کیا کوئی میری فریاد سنے سے اور اہل شہر سے مدد ما تک رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے قدیج قبیلہ والو! کہاں ہو؟ کیا کوئی میری فریاد سنے کے نین میری فریاد سنے کے اس قدر فریاد یں کر کے بی فریج کو پکارالیکن ان کی فریاد ری کس نے نہ کی۔ ہائی اپنی حمیت اور عصا بھے سے سے بازو سے بندتوڑ تے ہوئے غصے سے کا بھٹے گے اور آ واز لگاتے تھے کہ اے بغیرتو! خبر یا کوار یا عصا بھے ہے ۔ ن پلیدوں کا کام تمام کردوں، ہائی کو چوک میں لانے والے اوباشوں اور بدمعاشوں کے پاس اسلحہ تھا۔ انھوں نے ہائی تھے کہ ایس کی فریاد کی ایک کو بازار میں بھا دیا۔

این زیاد کے ایک بدصورت غلام رشید نے ہائی پر تلوار تانی اور ہائی کو کہا: اپن گردن کمبی اور سیدهی کرو تا کہ تلوار سے

بی نے نے کہا: میں اس قدر تی نہیں ہوں کہ اپنے قتل میں تعاون کروں۔ اس برصورت غلام نے تکوار چلائی کیکن مقصد ۔ می ۔ میں نہ ہوسکا۔ ہانی نے قاضی الحاجات کی درگاہ کی طرف توجہ کی اور عرض کیا:

إِلَى الله المعاد اللهم الى محمثك واخوايك

ہیں اس غلام نے دوسری ضرب لگائی اور انھیں مسلم بن عقیل کے ساتھ ملتی کردیا اور سرابن زیاد کے پاس لے گیا۔ پھر عقر ۔ ۔ بنٹ کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر اُن کی لاشوں رتمام کلیوں اور کوچوں میں کھینا گیا۔

جزووں نے نرت مسلم و ہانی کولوٹ لیا۔ مسلم کی تلوار اور زرہ محد بن افعہ ، لے ممیا حالانکد مسلم نے بصبت کی تھی ۔ آیا دررہ تر کریہ ترض ان را جائے لیکن ابن صعب نے کہا: مقتول کا لباس اور اسلحہ ہی تل کی جوجاتا ہے اور اگریں سلم سے یہ رکزتا تو اور کا فی شخص کرنے تھا جومسلم کو گرفتار کرسکتا۔ ہیں نے آلی محد سے شیر کوفق کے پھراس نے زرہ انار کا اور

تكوارا تفاكي \_

انی تخف نے لکھا ہے کہ جب لوگوں نے اس اہانت کو دیکھا تو ایک دوسرے کو طامت کر۔ تم ہوئے اسم ہو سے اسم محوز دل پر سوار ہوئے اور بازاروں میں آ مکے اور ابن زیاد کے بدمعاشوں ۱۰راد باشوں سے جھڑا الاورمسلم و ہائی کے جنازے جرا اور قبرا ان سے لے جاکر انہیں عسل دیا ، کفن دیا اور فن کردیا۔

مسلم بن عقیل کا خروج ۸ ذوالحجہ کو ہوا اور اُسی دن اہام عالی مقام نے مکہ چیوڑا اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے اُ۔ 9 ذوالحجہ کو آپ کوشہید کیا گیا۔ مرحوم شاہزادہ فرہاد نے اپنی کتاب تقام میں تکھا ہے کہ جب مسلم اور ہافی دونو شہید ہو محقق ان دونوں کے سریزید کی طرف بھیج دیے گئے اور مسلم کے لاشے کو دردازے پر لٹکایا گیا۔ یہ پہلا ہاشی سر تھا جس ہو یزید کے پاس احمیا اور پہلاجم تھا جس کوسولی پر لٹکایا حمیا۔

ملم الق كريزيد كوبعينا

ہ ، نلفتوح میں ذکر ہے کہ جب مسلم اور ہافی کوشہید کیا گیا تو ان کے جسموں کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا اور ان کے مرول کوشام بھیج دیا گیا۔ان کے ساتھ پر بدکوایک خط بھی ارسال کیا گیا جس میں لکھاتھا:

بم الله الحمن الرحيم!

اس خدا کی حمد وثنا ہے جس نے امیر شام کاحق و شوں سے وصول کرلیا اور وشمنوں کے لیے کافی ہوا۔ امیر کی خدمت میں عرض ہے کہ مسلم بن عقبل کوفد آئے تے امر ، آسن ان کی میز انی کی انھوں نے لوگوں سے امام حسین کی بیعت لی، شی فی عرض ہے کہ مسلم بن عقبل کوفد آئے تے امر ، آسن ان کی میز ان کی منطوب سے ان کی نشاندہ می کروائی۔ پھر ان سے جنگ او مقابلہ کر کے ان کو گرفار کیا اور دونوں کے سرجدا کر کے بانی بن الوار عی اور زبیر بن الارحواح تمیمی کے ساتھ (جو آپ کے تھے۔ اور مطبع بیں) آپ کی طرف جمیع دیے بیں ۔۔۔ والسلام!

جب بید دونوں مخض خط اور سروں کے ساتھ بزید کے پاس پہنچ اور بزید نے خط پڑھا تو کہا: ان دونوں سروں کو دمشتہ کے درواز ہ پراٹکا دو۔ پھر درج ذیل خط ابن زیاد کی طرف بھیجا:

ا مابعد! تمہارا خط اور مسلم و ہانی کے سر پہنچ گئے ہیں، بہت خوتی ہوئی کہتم نے وہ کام کیا جو میرے دل کی خواہش تھ۔ تم نے کیا بہت اچھا کیا اور میری مراد پوری کردی جوسر لانے والے تھے ان کوتمہاری خواہش کے مطابق دو، دو ہزار در بھن کردیے ہیں۔ بیخش ہوکرآپ کی طرف آ رہے ہیں۔ سے ۔ ب كرحسين بن على كمه سے نكل سے بي اور عراق جارہ جي الذا بہت احتياط كرو، تمام راستوں پر معتقد تقر وحركت پركڑى نظر ركھواور جس فخص كوفته كر مجموات تل كردويا قيديش ڈال دو۔ نيز حسين بن على كے المحت معاد تمام تفاصيل لكھ كر ميسجة رموتا كه بي ان كے حالات سے مطلع رموں \_\_\_ والسلام!

المحكمال

جب تس ہوا المحلی سید والا بچوں پہ عجب حادثہ نقدیر نے ڈالا تھے نے نے سینوں میں کلیج نہ و بالا کی نے نے دو بالا کی میں کلیج نہ و بالا کی میں کی کھٹے تھے کے سینوں میں کلیج نہ و بالا کی میں کھٹے تھے کے میں کی کھٹے تھے کورشید سے منہ گردیتی سے آئے تھے

کے ہے کہ دونوں بیٹے باپ کے ساتھ کوفد آئے تھے اور باپ کی شہادت کے بعد این زیاد نے گرفاد کر کے دونوں کے بعد این زیاد نے گرفاد کر کارے دیاب کے سال کی قید کے بعد فرات کے کنارے دارث ملعون کے ہاتھوں شہید ہوگئے اور یہ نظریہ جناب کے حدید اعظی ہے۔

مدوق وغیرہ لکھتے ہیں: بیدونوں شنرادے حضرت امام حسین کے ساتھ تھے اور امام اور اصحاب کی معرف نے سیری کے بعد کوفد النظام کے ابن زیاد نے بیٹنیال کیا کہ بیٹسلم کے بیٹے ہیں البذا انہیں کوفد کے معرف کے بعد انہیں نیرفرات کے کنارے کل کروا دیا۔

معت فی منتم الآمال میں یمی قول اختیار کیا ہے اور ای پراکتفا کیا ہے۔

ض بخدس

 $\Diamond$ 

ميا اوراس پر چند قرائن موجود ہيں۔

یدواقداس لیے درست اور قابل تقدیق ہے کہ این زیاد چھے ماہ تک بھرہ میں حاکم رہا اور چھے ماہ کوفہ میں حکومت کوت رہا۔ اگر این زیادشام نہ کیا ہواور بھرہ میں ہوتو پھر این جوزی بیلکھتا ہے کہ این زیاد امام حسین کی شہادت کے بعدشام بھا " ہوا اور بیزید کے خواص، دوستوں اور ہم بیالہ، ہم نوالہ شرائیوں میں شامل ہوگیا۔ اس کی آ واز خوبسورت تھی لہذا بزید اور اس کے دوستوں کے لیے گانے گاتا تھا۔

دوسری بات بیہ کدامام زین العابدین علیدالسلام کی شان سے بیابید ہے کدوہ شام سے عظمت و کرامت کے منعے والی آ کیل اور کوفہ میں پینچیں یا کوفہ سے گزریں اور ان دوشنراووں کو زعران سے آزاد کرائے بغیر مدینہ چلے جا کیں۔ بت بہت ججیب ہے۔

تیسری بات سے کہ بیشنمادے فرماتے ہیں: نکھن مِن دُرِّیتهِ نَبیك ''اے ظالم! ہم تیرے نی كی دُرے مُر سے ہیں'' كيونكداولا وجعفر جناب نمنٹ كى وجہ سے (جومبدالله كى زوجَتُمِيں) دُریت وَفِيمرَ ہو كتے ہیں۔

## طفلان مسلم کے بارے میں بیخ صدوق کا نظریہ

طفلان ملم كا واقعددوطرح نقل مواج:

ہماری زعران کی مدت بہت لمی ہوگئ ہے اس طرح تو ہم نیدخانے میں مرجائیں گے اور ہمارے جسم اس قید قب میں فتح ہوجا کی مدت مارے جسم اس قید قب میں فتح ہوجا کیں گے ، فیڈا اپنا تعارف کرائیں شاید واروفہ ہمارے بال پر رحم کرے۔ جب شام کے وقت واروفہ کھانا ہے

ت ، و محوث شفراد سن كها: ال يزرك! كما آب معزت محملي الله عليه وآله وسلم كو يجانع بن؟

\* نے کہذہاں بھاتا ہول دو تو میرے نی میں۔

چے نے کہا: کیا جعفر بن ابی طالب کو جانتے ہو؟

۔ نے کہا: ہاں! پہچانتا ہوں جعفر تو وہ شخصیت ہیں کہ خدانے جنت میں ان کو دویر مطا کیے ہیں تا کہ ملائکہ کے ساتھ - - -

ع نے كها: كيا حصرت على بن افي طالب كوجائے مو؟

مینے نے کہا: اے میری آ کھوں کے نور! آپ کون ہیں کہ جھے آپ سے عطری خوشبو محسوں ہوری ہاورالی خوشبو میں است میری آ است محربھی نیس سوتھی۔ شنر ادول نے کہا: ہم تہارے نی کی عترت ہیں اور این زیاد کے زعدان سے بھاگ کر آئے ہیں۔ برجی مورت نے کہا: اے میری آ کھوں کے نور! میرا دامادا یک فاس اور خبیث فنص ہے جو کر بلاکی جنگ میں موجود کھے دف ہے کہ دہ میرے گھر آئے اور تہیں میرے گھر دیکھے تو تہیں کہیں تکلیف ند پہنچائے۔

شخرادوں نے کہا: رات تاریک ہے امید ہے کہ وہ فض آج نیس آئے گا اور ہم میح سویرے تمہارے گھر سے چلے کے ۔ کے سے پس ضیغدان شخرادوں کو گھر لے آئی، کھاتا دیا۔ کھاٹا کھا کر شخراد سے بستروں پرسو گئے۔ البتہ دوسری روایت جس سے بٹ شخرادوں نے فرمایا: ہمیں کھانے کی طلب نہیں، ہمیں جائے نماز دوتا کہ نمازشب پڑھ کیس، پھرنمازشب پڑھ کرسو 132

18

چنوٹے شنرادے نے بوے شنرادے سے کہا: اسے بھائی! آج جاری امن کی رات ہے اورسکون ہے۔ ہم ب دوسرے کے مگلے میں بانہیں ڈال کر ایک دوسرے کی خوشبومسوں کرتے ہیں حتی کہ موت ہمارے درسیان جدائی ڈال د۔ لیں ان شنراد دن نے ایک دوسرے کے مگلے میں بانہیں ڈال دیں اورسو گئے۔

رات کا پچر حصہ گزرا تو اس پوڑھی کا واباد گھر آن پہنچا اور دروازہ کھنکھٹایا۔ پوڑھی نے پوچھا: کون؟ اس ضبیث ۔ میں ہوں۔ بوڑھی نے پوچھا: کون؟ اس ضبیث ۔ میں ہوں۔ بوڑھی نے پوچھا: اس وقت تک کہاں تے؟ اس نے کہا: جلدی دروازہ کھولو ورنہ تھکان سے ہیں مرجاؤں گا۔ مو نے پوچھا: ہیں مرجاؤں گا۔ مو نے پوچھا: بیت تھکان کیوں ہے؟ اس نے کہا: عبیداللہ کے زیمان سے مسلم کے دو بیچ نکل سے ہیں۔ امیر کوف کی طرف ت اعلان ہوا ہے کہ جوض ان شخرادوں کے سرلائے گا اسے دو ہزار درہم انعام دیا جائے گا۔ میں اس انعام کے لا کی میں ون آئیس اور اُدھر تلاش کرتا رہا ہوں لیکن مجھے ان بچوں کا سراغ ندل سکا۔

عورت نے اسے نقیعت کی: اسے خص! اس خیال کو ذہن سے نکال دواور پینمبر کی دشنی سے پر ہیز کرو-

اس نصیحت کا اس خبیث پرکوئی اثر ند ہوا بلکہ اُلٹا غصے سے کہنے لگا کہ عورت تو ان شغرادوں کی جمایت کیوں کر رہ ۔ شاید تمہارے پاس اُن کی کوئی اطلاع ہے۔ اُٹھو ہم دونوں امیر عبیداللہ کے پاس چلتے ہیں، دہ تہمیں بلا رہا ہے۔ اس مسمی بوڑھی نے کہا: امیر کو جمعہ سے کیا کام، میں ایک بوڑھی عورت ہوں اور اس صحرا میں رہتی ہوں۔

- با سراء - ب من الله الله الله الله الله الله واخل مول اور مجمد وقت آرام كرك دوباره ان كى الأش شر في

جاؤں۔ عورت نے دروازہ کھولا اوراسے کھاتا دیا۔ وہ کھانا کھا کر بستر پرسوگیا۔ اس نے شنم ادوں کی نیند کے دوران میں من ۔ سانسوں کے چلنے کومسوس کیا تو مشتعل اُونٹ کی طرح اُٹھا اور غصے ہے آ وازیں نکالنے لگا۔ دات کی تاریکی میں شنم ادول ۔ سانسوں کی آ واز کی طرف جانے کے لیے دیوار اور زمین کے سہارے سے چلنا حمیاحتیٰ کہ اس کانجس ہاتھ چھوٹے بچے ۔

کے بالوں تک جا پہنچا۔مظلوم شنم ادے نے کہا: تو کون ہے؟ اُس نے کہا: میں تو صاحب مکان ہوں تم کون ہو؟

چھوٹے بچے نے بوے بھائی کواٹھایا جس کا ڈرتھا وہی ہواہے۔

بازو پہ چھوٹے کے پڑا دسید جفاکار تو کون ہے کہنے لگا وہ چونک کے اِک بار جمنجلا کے کہا اس نے کہ میں گھر کا ہوں مخار تب بھائی کو چونکا کے بیہ بولا وہ دل نگار

جس بات کا دھڑکا تھا وہ آفت کی گھڑی ہے

کیا سوتے ہو اُٹھو کہ اجل سر پہ کھڑی ہے

محر شنرادوں نے کہا: ہم کچ کچ تنا دیں تو ہمیں تکلیف تو نہیں دے گا؟اس نے کہا: ہاں نہیں دوں گا۔

انحوں نے کہا: ہم سی بتا کیں تو خدا اور رسول کی امان میں ہوں مے؟ اس نے کہا: ہاں۔

انمول نے کہا: تو خدا ورسول کواس امان پر کواہ بنا تا ہے؟ اس نے کہا: ہاں۔

جب اس خبیث سے امان کا اقرار کرالیا تو بتایا کہ اے شخ اسم پیغیر کی عترت ہیں اور ابن زیاد کے زندان سے ہماگ

ا بیار اس نے کہا:تم موت سے بھامتے رہے لین موت کے چنگل میں آئینے۔خدا کی حمد ہے کہ جس نے جھے تہارے میں اس معنون نے اس وقت ان کے بازدؤل کو مضبوطی سے بائدھ دیا اور وہ شنرادے اس

و من ساري رات بندهے رہے۔

جب منے ہوئی تو اس ملحون نے اپنے غلام کو تھم دیا کہ ان شنم ادوں کو نہر فرات کے کنارے لے جاکر قل کردو۔ غلام پے تا کے تھا کہ مطابق شنم ادوں کو نہر فرات کے کنارے لے گیا۔ لیکن جب اس کو پید چلا کہ بیشنم ادے عترت پیغیر ہیں

ر نے انہیں قبل نہ کیا اور خود نہر فرات میں چھلانگ لگا دی اور دوسرے کنارے سے لکل کمیا۔ حارث خبیث نے اپنے بیٹے کو تھم دیا کہ ان شنر ادول کو تل کر دولیکن اس نے بھی باپ کے تھم کی مخالفت کی اور غلام کی

ت برفرات کے دوسرے کنارے پر چلا گیا۔ جب اس ملعون نے بیددیکما کدان مظلوم شنرادوں کوئل کرنے کے لیے خود

مرے کران کے پاس آیا۔ جب طفلان مسلم نے اس ملحون کو تکوارلبرائے دیکھا تو ان کی آ تکھوں میں آ نسووں کا نہ بند ے دالا سلسلہ شروع ہوگیا اور انھوں نے کہا: اے بزرگوار! ہمیں گرفتار کر کے بازار میں چے دو اور ہماری قیت سے فائدہ

ے دوں میں طرف دویا موجہ دومہ دی ہے۔ جو دولوں میں دولوں دیں بدولوں کی روبوروں دولوں ہے۔ قد مرہمیں قبل ندکرواور پیغیبرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کواپنا دشمن ندیناؤ۔

س نے کہا: اس کےعلاوہ کوئی چارہ نہیں کہ میں تمہیں قتل کردوں اور تمہارے سراُتا رکر عبیداللہ ابن زیاد کے پاس لے ال حددو ہزار درہم انعام لوں۔

شغرادوں نے کہا: اے شخ ا ہماری پیغیرے قرابت اور رشتہ داری کا خیال کرو۔

اس نے کہا: تم رسول کے کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہو۔

نعول نے کہا: ہمیں زئدہ ابن زیاد کے پاس لے جاؤتا کدوہ جو تھم دے اس پڑمل ہو۔

س نے کہا: بس تمارا خون بہا کرعبیداللدائن زیاد کا قرب حاصل کروں گا۔

شمرادول نے فرمایا: ہمارے چھوٹے س اور ہمارے بجین پر ہی رحم کھاؤ۔

س نے کہا: خدانے میرے دل میں رحم پیدائ نہیں کیا۔ شترادوں نے آخری فریادی کداے فض اگر تونے میں قتل

مَد

ى كرنا بي تو جميل اس قدر مبلت دے دے كه جم نماز پر ه كيس-

اس نے کہا: اگر نماز جمہیں کوئی فائدہ دیتی ہے تو پڑھ لو۔ لیس طفلانِ مسلم نے جار جار رکھت نماز پڑھی گھرآ سکتھا طرف سرا تھا کر اللہ تعالی کے حضور فریاد کی: یاحی یا قیومر یا حلیم یا احکم الحاکمین ہمارے اور اس کے درمیان تبھا فیملے فرما۔

اس وقت اس ملحون نے بدے شغرادے پر ملوار مینی اور اس مظلوم شغرادے کا سرتن سے جدا کردیا اور سرکوایک و ما

میں رکھ لیا۔ جب چھوٹے شنمرادے نے بید منظر دیکھا تو اپنے خون آلود بھائی کی گردن سے لیٹ کیا اور کھا: میں اپنے بھائے۔ خون سے خضاب کرتا ہوں تا کہ ای حالت میں جا کررسولؓ خداسے طوں۔

اس ملحون نے کہا: ایمی تھے ہی اپ ہمائی ہے گئی کرتا ہوں۔ پھراس نے چھوٹے شخرادے کی گردن پر تلوار مدعم تن سے جدا کردیا اور سرکوٹوکری میں رکھ دیا، جب کہ دونوں کے پاک جسموں کو پانی میں ڈال دیا۔ پھران شخرادوں کے موجعے کے کر ابن زیاد کے پاس آیا، جب دارالا مارہ کے دروازہ پر پہنچا اور عبیداللہ بن زیاد کے سامنے سرر کھے تو عبیداللہ ملحون کو جینا تھا اور ایک چیزی اس کے ہاتھ میں تھی جونمی اس کی نظر ان دوشنرادوں کے پاک اور نورانی سروں پر پڑی تو تین دفعہ مرس کے بیا کہ اور نورانی سروں پر پڑی تو تین دفعہ کری پر سے اُٹھا اور جیٹھا۔ پھران شنم اووں کے قاتل سے خطاب کر کے کہا تو پر یاد ہوجائے ان کو کہاں سے خلاش کیا ہے؟

کری پر سے اُٹھا اور جیٹھا۔ پھران شنم اووں کے قاتل سے خطاب کر کے کہا تو پر یاد ہوجائے ان کو کہاں سے خلاش کیا ہے؟
اُس نے کہا: یہ ہماری ایک پوڑھی حورت کے مہمان شعے۔ این زیاد کو یہ جواب نا گوارگز را اور کہا: اے ملحون! تو نے

کے مہان ہونے کا بھی لحاظ تیں رکھا۔

ہس نے کھا: میں نے مہمان کا بھی کوئی لحاظ نیس رکھا۔

این زیاد نے کہا: جب تو انیس قمل کرنے والا تھا انحوں نے کوئی ہات کی؟

اس ملعون نے شغرادوں کی ہریات اس کو بنائی حتیٰ کداس نے کیا: ان شغرادوں کی آخری کلام بیتی کہ میں مہلت مہلت ہم نماز پر جانب اس فوری کیا ہمیں مہلت ہم نماز پر جانب اور اضوں نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد بارگاہ الجی میں بیفریاد کی کداے انتخام الحاکمین! ہمارے اور میں کے درمیان تو خود بی فیصلہ فرما۔

عبیداللہ نے کہا: اے لوگو اسم الحاکمین کا تھم ہے کہ میں کون ایسافض ہے جو ابھی اُٹھے اور اس فاس و فاجر فض فلہ کر دو۔۔ ایک شای فض اُٹھا اور کہا: اے امیر! بیکام میرے حوالے کردو۔ عبیداللہ نے کہا: اے شای! اس فض کو وہاں۔ جاؤ جہاں اس نے ان شیزادوں کو آل کیا ہے، اور وہیں آل کر کے اس کینس خون کو ان کے پاک خون سے مخلوط نہ ہونے ہوا۔ اور مرجدا کر کے جلدی جلدی میرے پاس نے آتا۔

اس شامی نے ابیای کیا اور اس کے سرکونیز ہراُٹھا کر ابن زیاد کی طرف آنے لگا۔ جب کوف کے بجول نے اس ملمون کے سرکونوک نیز ہر دیکھا تو اسے پھر اور تیر مارنے لگے اور بھی کہتے تھے کہ یہ مکر ہے ڈریت و تغیر کا۔

یہ مدوق تاری کے مطابق نہیں ہے کیونکہ مؤرضین نے لکھا ہے کہ شہادت امام سین کے بعد ابن زیادشام جلا کیا معد جاتھ کے درجات کا اس میں میں سے ہو کہا اور قبل اور قبل ایک سال کوفہ میں ندر ہا۔ لہذا ہماری نظر میں شیخ صدوق والی روایت قابل

قرز عمان مسلم کے بارے میں مُلاحسین کاشق کی روایت

دو طفل حسیس بھامے ہیں کل قاضی کے کمر سے کر لیجو کرفار ، جو آٹکلیں اوھر سے خورشد سے ماتھ ہیں تو لیٹے ہوئے سرسے خورشد سے ماتھے ہیں جو لیٹے ہوئے سرسے کورشد سے ماتھے ہیں جو لیٹے ہوئے سرسے کورشد کی میں کورش کردی ہیں میں کا میں مولی ڈلٹیس ہمر دوش پڑی ہیں

آ کھیں کیں آبو کی بھی آ کھوں سے بوی ہیں

وہ لکھتے ہیں: بعض جاسوسوں نے این زیاد کو اطلاع دی کد مسلم کے دو بیٹے اس شریل چھیے ہوئے ہیں جن کے اس کے طرح چیکے ہیں جن کے اس کے طرح چیکتے ہیں۔ ابن زیاد نے تھم دیا کد مسلم بن عقبل کے بیٹے، جس کے گھریس پوشیدہ ہیں اوروہ جھے نہ

ہے تو میں اس کمر کو جاہ کردوں گا اور جس نے ان کو اپنے گھر میں چمپایا اُسے ذلیل کردوں گا۔ اس وقت طفلانِ مسلم قاضی شریح کے گھرتھے کیونکہ مسلم نے جنگ کے دن ان کو قاضی کے گھر پہنچا دیا تھا اور ان کی

ات ورحمرانی کی بہت تاکید کی تھی۔ شہادت مسلم کے بعد جب این زیاد کا بداعلان ہوا تو شری نے ان بھی کو اپنے پاس و عیس عی بچی پر نگاہ پڑی تو بے افتیار اُو ٹھی آ واز سے رونے لگا۔ چونکہ اس وقت تک دونوں شخرادے اپنے باپ کی ست سے آگاہیں ہے، لبذا قامنی کے رونے سے ان کوشک ہوا اور پوچھا: اسے قامنی! ہمیں دیکھ کر کرید شروع کردیا اور

سے سے اور ایل سے مجدا و سے روے سے ان و حمل ہوا اور ہے ہے۔ ا ایک موکیا ہے، ہمارے دلول کو تمہارا کریہ مجروح کر دہاہے، اس کی وجہ کیا ہے؟

شری نے کہا: اے شفرادو! دنیا علی ہرخوشی کے ساتھ فم بھی ہوتا ہے۔ تہنیت کے ساتھ تعزیت ہوتی ہے، زعدگی کے اللہ انتقال کر گئے ہیں، ان کی مقدس روح کا شہباز شہادت کے یکروں سے ریاض

مت ی طرف پرواز کر کیا ہے۔خدامیس میر جیل اور اجر جزیل مطافر مائے۔

جب طفلان مسلم نے بیسنا تو دونوں آما تک باپ کی شہادت کاس کر بے موثل موسعے، کافی در کے بعد موث میں

آئے تواہی عماموں کوسرے اُتارا اور سرول میں مٹی ڈال کر، پریٹان حال ہوکر قاضی شری سے کہتے تھے کہ اے قاضی! یہ اُ ی قیامت بھری خبر سنا دی ہے اور واغر تباہ ، واغر تباہ کے بین کرتے تھے۔

قاضی نے کہا: اب رونے اور فریاد کرنے کا وقت نہیں کیونکہ عبیداللہ کے جاسوں تہیں تلاش کر رہے ہیں اور اعلان رہے ہیں کہ جس گھر میں طفلان مسلم یائے گئے اس گھر کو تباہ اور گھر والوں کو ذلیل کر دیا جائے گا۔

یں اس شہر میں محبت اہلی بیت میں منہم موں اور دشمن میرے حال احوال کی تحقیق میں گئے ہوئے ہیں، بھے تہا۔
جانوں اور اپنی جان کا بہت خطرہ ہے، لہذا میں نے سوچا ہے کہ میں تمہیں کی کے حوالے کردوں جو تہمیں مدینہ پہنچا دے۔ بہ شنم ادے این زیاد کے خوف کی وجہ سے باپ کی شہادت پر خاموش ہو گئے اور قامنی نے ہر ایک بیچ کو بچاس دینار زاور سامار اور این نیاد کے خوف کی وجہ سے باپ کی شہادت پر خاموش ہو گئے اور قامنی نے ہر ایک بیچ کو بچاس دینار وادر بر اور اند ہو ۔ ایک کارواں آج مدینہ کو روانہ ہو ۔ اور ان بی کے دینہ بیچ جا کی ۔ والا ہے، ان بچوں کواس کارواں میں پہنچا دواور کی قابل اعتاد مخص کے حوالہ کردوتا کہ بید بیچ مدینہ بینچ جا کیں۔

اسد نے رات کی تاریکی میں ان طفلانِ مسلم کوساتھ لیا، عراقین دروازے سے باہر لایا لیکن انسوں صد انسوں کر کا تھا اور کاروال جاتا ہوا دُور سے نظر آ رہا تھا۔ اسد نے بچوں سے کہا: وہ دیکھو قاقلہ جا رہا ہے

عادی کرودوڑتے جاؤاں کاروال سے جاملو۔ طفلانِ مسلم اس کاروال کے چیچے بھامتے گئے اور اسدوالیس کمر چلا گیا۔ طفلانِ مسلم نے اس کاروال کے نقوشِ قدم پر پچے دریۃ سفر جاری رکھائیکن بہت جلدی وہ کاروال آئکمول سے عالمہ

ہوگیا اس لیے شنم اوے چلتے چلتے راہ مم کر بیٹے کہ اچا تک ابن زیاد کے جاسوسوں نے ان شنم ادوں کو پالیا، جب انموں ب پہانا کہ مطفلان مسلم جیں تو ان کو گرفتار کرلیا اور اُنہیں ابن زیاد کے دربار میں لے آئے۔ ابن زیاد نے ان کو زعمان میں ڈاتے، تھم دیا۔ پھریزید کو خط لکھا کہ مسلم کے دو بیٹے جن کی عمریں سات اور آٹھ سال ہیں، کو گرفتار کرکے میں نے قید کیا ہوا ہے۔

اب ان کے باڑے تبہارے علم ناے کا انتظار ہے کہ ان کولل کردوں یا چیوڑ دوں یا پھر تبہاری طرف بھیج دوں۔ قاصد خط۔
کردشش چلا ممیا۔ ادھر مفکور نامی فض زندان کا محافظ تھا جو مجت اہلی بیت رکھتا تھا۔ جب اسے پید چلا کہ بید حضرت مسلم ۔

روس چا ہے۔ اوہ سورہ کی اور میں کا رمون کی اور وقت اہل بیت رفعا طا۔ بب اسے پید چا دی ہوں کے فائد میں اسے کا در انہیں اسے مقام پر رکھا اور انہیں غذا دی اور تمام دن خدمت کرتا رہتا۔ رات کو زند میں آیا جب تمام لوگ نیند میں خاموش ہو گئے تو ان کو زندان سے نکالا اور قادسیہ کے راستے پر لایا، اپنی ایک انگوشی ان کو دی ۔
کہا: یہ پُرامن راستہ ہاں پر چلے جاؤ، قادسیہ بی کی کرمیرے بھائی کے پاس چلے جانا، میری یہ انگوشی اے دکھانا تا کہ وہ جمہے۔

مدینه پنچانے کا بندوبست کردے۔

فرزندان مسلم في مفكوركودعا دى اوررائ رچل فكاليكن تقذير برشے پر غالب بـ تقدير كے فيصلوں كوكوئي رؤ

آت ہی خدا کا یہ فیصلہ تھا کہ بیدویلتیم مسافر جلد از جلد باپ سے پلتی ہوجا کیں اس لیے راستہ کم ہوگیا۔ ساری رات چلتے نے بہتن جب مج کی روشتی ہوئی تو دیکھا ابھی وہی کوفہ کے درود بوار ہیں۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا: بھائی ابھی فی بھر ہی شہر کے درود بوار میں پھر رہے ہیں خدا نہ کرے کہ ہمیں پھرکوئی گرفار کر لے۔ اس لیے ایک مجوروں کے باخ میں ب سے ، چشمہ کے پاس ایک درخت پر چڑھ کے اور جھپ کر بیٹھ گئے۔

جب ظہرین کی نماز کا وقت آیا، ایک عبشی کنیزاس چشمہ سے پانی بھرنے آئی۔ وہ پانی میں دوخوبصورت بچوں کے عکس رحمان ہوگئی۔ کنیز نے درخت پر دیکھا تو دوخوبصورت بچے نظر آئے۔ پانی کا برتن اُس کے ہاتھوں سے گر پڑا اور

و ے خاطب موکر کہا: آپ کون ہیں اور یہاں اس درخت پر کیوں چھے موتے ہیں؟

نحوں نے بتایا کہ ہم یتیم ہیں اور یتیمی کا دکھ برداشت کرنے والے ہیں۔ ہم غمزدہ، یتیم اور غربت کے دکھ کوجمیلئے

ہے۔ ہمارا باپ مارا گیا ہے، ہم راستہ کم کر بیٹے اور اس جگہ کو پناہ گاہ مجھ کر بیٹے ہیں۔ سند مند میں متر میں کرمیت کا مصرف کا سند کا معاقب انداز متال میں انسان کے ساتھ کا معاقب میں انسان میں انسان کے

سیرنے پوچھا: تمہارا باپ کون تھا؟ جب انھوں نے باپ کا سنا تو زاروقطار رونے لگے۔ سیرنے کہا: میرا خیال ہے کہتم مسلم بن عثیل کے بیٹے ہو۔

نعوں نے روکے کہا: اے کنیزاتم اُنہیں جانتی ہو؟ تم ان سے محبت رکھتی ہویا وشمنی؟

کیز نے کہا: میں تہارے فاعدان کی محب ہوں اور میری مالکہ بھی محبہ اہلی بیت ہے۔ تم میرے ساتھ آؤ تا کہ تہیں کے پت لے جاؤں، ڈروٹیس اور نہ پریشان ہو، میں کوئی دھوکا نہیں کر دہی۔ پس شخمادے اس کے ساتھ جال پڑے اور کنیز معربی آئے کہ ہمارے دروازے پر مسلم کے دو نیچ آئے ہیں۔ میر کے بی مسلم کے دو نیچ آئے ہیں۔ خوشی میں اس کنیز کو آزاد کر دیا اور نظے یاؤں دوڑتی ہوئی فرز عمان مسلم کے پاس آئی اور ان کے یاؤں پر گر پڑی۔ میر پوئی کو چو ما اور مسلم کی خربت اور شنم اووں کی مظلومیت پر خوب گرید کیا۔ وہ شنم ادوں کو بار بار چوتی تھی اور ایک کے بیار کرتی تھی۔ اے مال کے مسافر اور مظلوم بیٹو! وہ شخص ہلاک ہوجائے جس نے تہارے اور تہمارے اور تہمارے در تہمارے اور تہمارے اور تہمارے در تہمارے اور تہمارے کے بیار کرتی تھی۔ اے مال کے مسافر اور مظلوم بیٹو! وہ شخص ہلاک ہوجائے جس نے تہارے اور تہمارے

تعدمیان مدائی ڈال دی اور اہل بیٹ سے بخض اور کینہ کا اظہار کیا۔ پھران کو گھرلے آئی۔ کھانا کھلایا اور کنیز سے کہا: تعدیرے شوہریاکسی اور کے سامنے ظاہر نہ کرنا کیونکہ میراشو ہراہل وفائے حرم میں میرامحرم نہیں۔

من کہتا ہے کہ معکور نے چوتکہ خدا کی رضا مندی کے لیے ان دویتیم اور خریب شنرادوں کو زعران سے نکالا نما لہٰذا علی معرفی نے خرائن زیاد کو پہنچ گئی، ابن زیاد معکور کو لایا اور کہا: تو نے فرز عمان مسلم سے کیا سلوک کیا؟ اس نے کہا: ان کوخدا کی معرف کے ایس کے کہا کہا ہے۔ معرف مرنے کے لیے آزاد کر دیا ہے اور اپنے دین کے کمرکواپنے اس عمل سے مزین اور پہندیدہ کروار سے آباد کیا ہے۔

ابن زیادنے کہا: تھے میراخوف ندتھا؟

مشكورن كها: جوخدات ذرتاب دهكى سينيس ذرتا؟

ابن زیادنے کہا: تمہیں کس چیزنے سیکام کرنے پر آ مادہ کیاہے؟

محکور نے کہا: اے ظالم و بدکردار! تم نے ان کے باپ کوتل کردیا، اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہوسکتا ہے۔ تو نے ہوت چھوٹے چھوٹے معصوم شنرادول کو باپ کی شہادت کے دکھ سے دکھی کرکے باہدِ سلاسل کردیا اور زعدان میں ڈال دیا اور شر نے سید کونین ، سردار تھکین معفرت محدرسول الله سلی اللہ علیہ وا لہ وسلم کی عظمت کی خاطر انہیں رہا کیا ہے اور اس رہائی پر رسو۔ اللہ کی شفاعت کا طلبگار ہوں جبکہ تو اس عظمت اور دولت سے محروم ہے۔

ائن زیاد فضب ناک موااور کها: ایمی تخیراس کام کا مره چکهاتا مول ـ

مفکورنے کھا: اس عمل کے بدلے میں میری جان بزار مرتبة قربان مونے کو تیار ہے۔

این زیاد نے جلاد سے کہا: اسے آل کردواور آل سے پہلے پانچ صد تازیانے مارو پھر آل کرویتا۔ جلاد نے این زیاد کے محم کی ابتاع کی۔ جب پہلا تازیانہ مارا تو محکور نے کہا: المی اللہ الرحم رجب دوسرا تازیانہ مارا تو محکور نے کہا: المی جمعے مبروقل عطا فرمانا۔ جب تیسرا تازیانہ مارا تو محکور نے کہا: المی ! میرے کناه معاف فرما و ے۔ جب چھا تازیانہ مد تجمعے مبروقل عطا فرمانا۔ جب تیسرا تازیانہ مارا تو محکور نے کہا: اللی ! میرے کناه معاف فرمانا ور محکور نے کہا: اللی ! میرے کناه معاف فرمانا ور محکور نے کہا: جمعے اللہ علی اور کو کہا اور کو کی آ واز نہ نکالی حتی کہ پانچ سوتازیانے جب الگ چھے تو ایک مرت میں مولیس اور کہا: جمعے ایک گھونٹ پانی دے دو۔

تن زیادنے کما: اے جلاد!اسے پانی دے دواور گردن اڑا دو۔

عمرو بن حارث أنفاء ال نے سفارش کی اور محکور کواپنے گر اُٹھا کرلے میا اور اس کا علاج کرنے کا ارادہ کیا۔ مقیر نے آسمیس کھولیس اور کھا: جھے حوش کوڑ کا پائی مل چکا ہے۔ یہ کہا اور اس کی روح پرواز کرگئے۔

رادی بیان کرتا ہے کہ مومنہ کنیزان دونوں کم س شمرادوں کو گھر لائی، صاف پاک بستر پر بٹھایا، کھانا کھلایا اور دات بیار سے بستر پرسلا دیا اور پھراپنے کمرے میں بیٹے گئی۔ کافی دیر بعداس کا شوہر تھکا ماعدہ گھر آیا۔ بیوی نے پوچھا: اب تک کھ ستے؟ اس نے کہا: میں جب میں کوفہ کے امیر کے دربار میں کیا تو منادی عدا دے رہا تھا: داروفہ نے مسلم کے بچوں کو قید سے آزاد کردیا ہے لہذا جو تھن ان کی خبر لائے گا امیر کوفہ اسے گھوڑا، عمدہ لباس اور کافی مقدار میں مال بطور انعام دے گا۔ بڑے ادھراُدھر تلاش کے لیے لگا، میں بھی سارا دن آئیس تلاش کرتا رہا اور ان کی تلاش میں اس قدر گھوڑا دوڑ ایا کہ گھوڑا مرکے ا

. عدل جل كر كمر پنجامون-

مورت نے کہا: اے مخض! تجمعے خوف خدانین ! تجمعے رسول خدا کے گھرانے سے کیوں رشمنی ہوگئ ہے؟ معرف میں میں مصرف دین شریعی میں ایک میں ایس المان اور کا میں ایس کے مسلم کر بھا رہ

اس مخض نے کہا: اے مورت! خاموش ، ابن زیاد نے محور نے ، لباس اور مالی انعام کا وعدہ کیا ہے کہ جو سلم کے بجول کو لیت پس گرفمار کرکے لیے جائے اُسے بیرسب چھودیا جائے گا۔

مورت نے کہا: تو کتنا بد بخت ہے کہ ان دو تیموں کو گرفار کر کے تلواد کے حوالے کردے بدتو دنیا کے بدلے دین انا کا

اس فض نے کہا: کھے ان باتوں سے کیا فرض؟ اگر کھانے کو پچھ ہے تو لے آتا کہ کھانا کھاؤں۔ حورت کھانا لائی تواس میں نے بدا ہمائی حمد نیند سے اٹھا اور میں برا ہمائی حمد نیند سے اٹھا اور پھوٹے ہمائی اہراہیم سے کہا: اے ہراورا اُٹھو یہ میں ہمی آل کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ابھی خواب میں بایا کو دیکھا کہ بعد میں جناب مصلیٰ صلی اللہ علیہ والدو کم معزت علی مرضی ، معزت فاطمة الز ہراء ، امام حس جنی کی ساتھ سر کر رہے ہوئے جناب رسالت ما ب کی نظر مبارک جھ پراورتم پر پڑی تو معزت نے ہمارے باباسلم سے بھی کہا: اے سلم! اُتھ ہو دومصوم بھی کو کا لموں کے درمیان کوں چھوڑ دیا ہے؟ بابا نے ہماری طرف دیکھا اور عرض کیا: اے اللہ کے نی ! وہ کے حرے یاس کانچے والے ہیں۔

جب چھوٹے شخراوے نے بیخواب سناتو کہا: بھائی! ہیں نے بھی بھی کی خواب و یکھا ہے۔ لی دونوں بھائیوں نے ایک جب کی گرون میں ہائیں ڈال کررونا شروع کیا اور بابابا کرنا شروع کیا۔ استے دکھی بین کیے کدان کے رونے کی آ واز نے مصف کالم کو بیدار کردیا، اس نے اپنی بیوی سے تخت لیجے میں پوچھا: یہ کس کے رونے کی آ واز آ ربی ہے؟ ہمارے کھر میں

م ك يج رور بي إلى؟

ب ماری مورت خاموش ربی مارث نے محرآ واز دی اور کہا: اے عورت! اُشواور چراغ جلاؤ تا کررونے والوں کا

بیمومند بے چاری پریشان تھی کہ اب کیا کرے۔ ابھی خاموش تھی کہ حارث اپنے بستر سے خود اُٹھا، چراخ جلایا اور اس فرے بھی آیا جہاں بیچے مور ہے تھے۔ دیکھا تو دونوں شخرادے ایک دوسرے کے بھی باٹیس ڈال کر بابا بابا کر رہے ہیں۔ حارث نے ٹیر کیچے بھی پوچھا: تم کون ہو؟

مجن نے سمجما كد شايد بيد ہمارے محبول ميں سے ب، لبذا فرمايا: ہم مسلم بن عقبل كے فرز عد بيں-

حارث نے کہا: عجیب بات ہے میں چنگلول میں کل سارا دن خاک چھانا رہا اورتم میرے گھر میں ہو۔ میں نے ق تمہاری تلاش میں تھکان پرداشت کرنے کے ساتھ ساتھ گھوڑ ابھی ضائع کردیا ہے۔ جب بچوں نے بیسنا تو خاموش ہو گئے اور ا پنے سر جھکا لیے۔ بیسنگ دل بے رحم ان پنیموں کے رخساروں پر طمانچے مارنے لگا۔ پھر دونوں کے سر کے بالوں کو با عدها اور بابرآ كر كمرے كومقفل كرديا۔ال مومنه عورت نے بہت منت ساجت كى اور شوہر كے پاؤل برگر بردى، بوسد ديا، فريادكى كدي ظلم نه کرو۔ وہ مسلم کے بیتیم فرزند ہیں، میرے مہمان ہیں لیکن حارث نے بخی سے کہا: اے عورت! خاموش ہوجا اور اپنی زبان بند كرك ورند برنقصان كى خود ذمه دار بوكى \_عورت خاموش بوگى\_

جب صبح بوئي تو وه سنگ دل اور سياه باطن مخض أشحا، تلوار اور دُ هال اشحائي، ان دويتيموں كواپيخ آ كے لگايا اور نهر فرات کے کنارے پر لے گیا۔اس کی مومنہ بوی برہنہ یا پیچے بیچے دوڑتی آئی اور آہ و فریاد کرتی ری لیکن اس طالم نے کوئی فریاد نہ سی - بیوی اس کی تکوار کے خوف سے پیچیے ہٹ جاتی تھی اور پھر دوڑتی تھی۔ جب وہ فرات کے کنارے پہنچے تو ظالم نے تکوہ نکالی اوراینے غلام کو برہنہ موار دی اور کہا: ان دونوں (بچوں) کے سرتن سے جدا کردو۔غلام نے مکوار کو بند کیا اور کہا: کس کا دل ہے کہ ان بے گناہوں کوئل کرے؟

حارث نے غلام کوگالی دی اور کہا جو کچھ میں کہدرہا ہوں اس برعمل کرو۔غلام نے کہا: مجھے رسول پاک کی اوج سے شرم آتی ہے کہان کے خاندان کوفل کروں مئیں ان کوفل نہیں کرسکا۔

حارث نے کہا: اے غلام! اگر تو انہیں قتل نہیں کرے گا تو میں تھیے قتل کر دوں گا۔

غلام نے کہا: اگر تو مجھے قتل کرنے کا ارادہ کرے گا تو میں تھے تیرے ارادے سے پہلے قتل کردوں گا۔

چونکہ حارث تجربہ کارتھا لبذا اس نے بری سرعت سے غلام کے سرکو بالوں سے پکڑ لیا۔ غلام نے اس کی ڈاڑھی میں مضبوطی سے ہاتھ ڈال دیا اور اپنی طرف تھینچا، حارث گر پڑا۔غلام نے ارادہ کیا کہ اس کے منہ کوزخی کرے لیکن حارث زور لگا رہا تھا کہ غلام کے ہاتھ سے تکوار تھینج لے۔ غلام نے تکوار کو نیام سے نکالا اور اپنے مالک حارث پر حملہ کردیا۔ حارث ن و مال سے وارکورد کیا اور اپنی تکوار سے فلام کے داکیں بازو پر ضرب لگائی، غلام نے باکیں ہاتھ سے حارث کے کر بان کو پکڑ اور اس سے ایسا الجھا کہ حارث دوسرا وار نہ کرسکا۔ بیدونوں آپس میں لڑ رہے تھے کہ حارث کی مومنہ بیوی اور بیٹا پہنچ گئے۔ حارث كابيثا دوڑا اورغلام كو پكڑا اور پيچيے تھينچا اور كھا: بابا تهميں شرم نہيں آتى كەبەيغلام تو ميرے بھائى كامقام ركھتا ہے، ہم نے ایک مال کا دودھ بیا ہے، اُس سے کیا جا ہے ہو؟

حارث نے کوئی جواب شددیا اور تلوار نکال کرغلام پر جمله کردیا اور و قتل ہو گیا۔

منے نے کہا: سجان اللہ! میں نے تھو سے زیادہ سخت ول فخص نہیں دیکھا ہے تم بہت بڑے ظالم ہو۔

حارث نے کہا: میٹا زبان درازی مت کرو، بیگوارلواوران دو بچوں کے سرتن سے جدا کردو\_

حارث نے کہا: کوفہ کے اکثر لوگ اس خاندان کے محت ہیں، اگر ان کو کوفہ لے جاؤں تو وہ انہیں مجھ سے چھین لیں محمدی محنت ضائع موجائے گی۔ پھراس نے خود سے تلوار نکالی اور شخرادوں کے اُوپر بلندی۔ اس وقت شخرادے رو کریہ تھے: اے ضعیف! ہماری بیمی، غربی اور پچینے پر دحم کرادر ہماری ہے کی اور وطن سے دُوری کا احساس کر۔

حارث نے ان بچوں کی کوئی فریاد نہ تی پھر آ مے بر حاتا کہ ایک کو پکڑے اور قل کردے۔ عورت حارث سے لید گئی اے بردگی سے برحم! خداسے ڈرقیامت کے دن سے خوف کھا اور ان معصوموں کوقل ندکر۔

ہ درث غضبناک ہوا اور اپنی بیوی پر تکوار سے وار کیا، وہ زخمی ہوگئی۔لیکن جب اس کے بیٹے نے دیکھا کہ اس کی مال سے در حارث اس پر دوسری ضرب لگانا چاہتا ہے تو وہ دوڑا اور اپنے باپ کے ہاتھ کو پکڑ کر کہا: بایا! ہوش کرو اور غصے کی کے مشترا کرو۔

مارث نے تکوارے بیٹے پر دار کر دیا اور ایک عی ضرب سے بیٹے کوئل کر دیا۔ جب بیوی نے اپنے بیٹے کو تڑپتے و یکھا معموش ہوگئ البتہ زخمی ہونے کی وجہ سے کھڑی نہ ہوسکتی تھی۔ پھر بھی آ ہ و فریاد کر رہی تھی۔ پھر وہ سنگدل بچوں کے قریب

۔ تعقین نے فرمایا: استخف ہمیں این زیاد کے پاس زئرہ لے چل اور ہمارے بارے جو وہ کیے اس پڑھمل کرنا۔ میں اس دیمیں جو اس میں میں میں میں میں جو جب است جو اساس کا میں میں ہوئے کے اساس کی میں میں میں میں میں میں م

اس ظالم نے کہا: تمبارا یہ بہانہ ہے تا کہ کوف کے لوگ تمہیں جھ سے چھین لیں اور میں ابن زیاد کے انعام سے محروم

شفرادوں نے کہا: اگر تیری مراد مال دنیا ہے تو چر ہمارے سرکے بال اُتار لے اور ہمیں رکے دے۔ لیکن حارث ملعون علی وجہ سے اندھا ہوگیا تھا، کہنے لگانیس بلکہ یس تمہیں ابھی قتل کرتا ہوں۔

شمرادوں نے کہا: تو ہمارے بھین اور کمزوری اور غربت پر رحم نہیں کرتا۔

س معون نے کہا: مرے ول میں رحم ہے جی نہیں۔

شغرادوں نے کہا: پھرجمیں اس قدراجازت دے کہ ہم وضو کر کے دور کعت نماز ادا کرلیں۔

ال ملعون نے کہا: خدا کا فتم!اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔

شخرادول في فرمايا: جس خدا كانام ليا باي كاسجده كرنا جاج بير \_

اس نے کہا: اس مجدے کی بھی اجازت نہیں ہے۔

شنرادوں نے فرمایا: بیکون می دشنی ہے اور یہ کیسا بھٹ ہے جو تو ہم پر طاہر کررہا ہے۔ اب جس طرح تو جا ہے آ جارا کوئی نامرنیس ہے۔

مورت احوال بزبان شاعر:

نامرد نے حملہ کیا تکوار اُٹھا کر سردکھ دیا چھوٹے نے وہی جلد بوھا کر تب ہاتھ سے چھوٹے کو بڑا بھائی بٹا کر با بیٹا بنے نے دو دم سر کو جمکا کر تكوار چيکتي تحي تو بث جانا تھا بھائي

پر دوڑ کے بھائی ہے لیٹ جاتا تھا بھائی

الله حارث جس شفرادے والل كرنے كا اراده كرتا دومرا كہتا: يہلے جھے قل كر كيونكه عن اين بمائى كوخون عن تربة برداشت نبيل كرسكا \_ ببرصورت المعون في برت بعائى محركا مرتن سے جداكيا اور بدن ياك كودريائ فرات شي مجيك دي،

اورسر کو کنارے پر رکھ دیا۔ چھوٹا شنرادہ ایراجیم دوڑا اورائے بھائی کے سرکولیا، اس کے منہ پر مندر کھ کراور رو کر کہنے لگا: اے بھائی کی جان! جلدی نہ کرویس ابھی آ رہا ہوں۔ حارث نے سرتھلے یس ڈال دیا اور دوسرے بچے کا سرجدا کیا، بدن کو دریا ہی

ڈالا، اس وقت زمین اور آسان سے بائے بائے کی آ واز آئی، آسانی فرشتوں نے آ و وفریاد کی کہ دونوجوان بے جرم و خط عالت وغربت میں ظلم سے شہید کیے جارہے ہیں۔

حارث دونوں شنم ادوں کے سر جدا کر کے اسپنے تو برے میں ڈال کر محوثے پرسوار ہوا اور کوفد کی طرف جا تا کہ ایم نیادے انعام لے۔ ابن زیاد کا دربار ایمی لگائی تھا کہ اس حارث ملحون نے وہ سروں والا تو یرہ ابن زیاد کے سامنے رکھا۔

ابن زیادنے یو جھا کہاس توبرے (تھیلے) میں کیا ہے؟

اس نے کہا: تمہارے دشمنوں کے سر ہیں کہ میں نے تیز تکوارے ان کے سرتن سے جدا کیے ہیں اور تمہارے انعام کے

حصول کے لیے تہارے یاس تخدلایا ہوں۔

ابن زیاد نے تھم دیا کہ ان سرول کو دھوکر ایک خوبصورت طشت میں چیش کیا جائے تکہ پیچان سکول کرس کے سر جیں۔

بجب سرول کودھوکراین زیاد کے سامنے لایا گیا اور اس نے ان شخرادوں کے چروں کودیکھا کہ چودھویں کے جائد کی طرح جیکتے

و ماند کس کریں؟

حث نے کھا مسلم بن البیرے فرز عدول کے۔

تد نید کی آ تھوں سے بافتیار آنو جاری ہو کے اور اہل دربار بھی ان شخرادوں کی حالت پردونے لگے۔ ابن في جهة حادث تون أن كوكهال سي كرفاركيا؟

س نے کھا: اے امیر! میں نے ان کو بہت اللس کیا، دوڑتے دوڑتے میرا محورًا مرکیا مگر بیخود بخو دمیرے محرمهمان

جب مجعان کی محریل موجودگی کاعلم مواتو می نے ان کو باندھ دیا اور میج سورے فرات کے کنارے لے میا۔ ی وی کرتے رہے لیکن میں نے ذرا مجررحم ند کیا اور ان کولل کرے ان کے ابدان کوفرات میں ڈال دیا اور سر معن كآيا مول-

ت زیاد نے کہا: العین! مجے خوف خدا بھی لائن نہیں ہوا اور خدا کے انتقام کا بھی نہیں سوچا۔ تجے ان کے گلا فی و حد حمرین دلفوں پر دم ندآیا۔ میں نے بزید کو خط لکھا ہے کہ فرز ندان مسلم کویس نے گرفتار کرلیا ہے، لہذا اگرتم تھم کرو تو الم مجع دول \_ اگر بزید مجعظم دے کدان کوشام بھی دوتو میں کیا کروں گا؟ تونے انہیں زعرہ میرے حوالد کیول نہ کیا؟ ت نے کہا: میں ڈرتا تھا کہ کوفد کے لوگ جھے ان بچے کوچھین لیں کے اور میں انعام سے محروم ہوجاؤں گا۔

ت زیاد نے کہا: ان کو کسی محفوظ مقام پر پابند کر کے مجھے اطلاع کردیتا تا کہ میں اپنے آ دی بھیج کران کو فنی طور پر اپنے

حدث خاموش ہوگیا اور ابن زیاد نے اپنے دربار ہوں کی طرف دیکھا تو ایک محت اہل بیت محض مقاتل پرنظر پڑی۔ وسيوال مخص كعقيده كوجات تعالبذااس بلايا اوركها:اس حارث كوكرفاركر كاس مقام يرف جاؤج باس في المعدل و المارت المارث كو والت اورخوارى سے قل كرواوران شمرادوں كروں كو بعى لے جاؤ، جہال ان ك ے مے وہاں ان سروں کو بھی ڈال دو۔

ت كل بهت خوش موا اور حارث كوكر فم آركر كے باہر لایا جب كدائي جمر از دوستوں سے بير كهدر با تھا كدخدا كى تهم ! اگر ات زیاد مجھے تمام بادشای مجمی وے دیتا تو اس قدرخوشی شہوتی جواس فخص کے قل کرنے کے عظم پرخوشی ہو ل ہے۔ متر مقاتل نے حارث کے ہاتھ پس پشت با عد ھے، سرکو برہند کرکے بازار بیل لایا اور شنرادوں کے سروں کو بھی ظاہر ، حسن کیا کہ میخض ان بچوں کا قاتل ہے۔لوگوں کا ایک جوم اس پرلعنت کرنے لگا۔کوڑا کرکٹ اس پر ڈانے لگا۔لوگ اس پر ڈیٹرے اور پھر برسانے گئے۔ پھر مقاتل اس حارث کواس مقام پر لے گیا جہاں شنم اووں کو آس کیا گیا تھا۔ وہاں مقت

نے دیکھا کہ ایک عورت زخی حالت میں بڑی ہے اور ایک خوبصورت جوان کی لاش موجود ہے اور ایک غلام کی لاش بھی کم مد

میں بٹی پڑی ہے اور وہ زخمی عورت اس تو جوان متنول اور ان دوشنم اوول کی مظلومیت بیان کرکر کے رور بی تھی۔

مقاتل نے بوجھا: اے عورت تو کون ہے؟

عورت نے کیا: میں اس بد بخت (حارث) کی بوی ہوں، میں اے ان شنرادوں کے قبل کرنے ہے روکتی ری ، یع

جوان بیٹا اورغلام بھی میرے ساتھی تتے۔لیکن اس طالم نے میرے بیٹے اور غلام کوٹل کر دیا اور جھے زخی کر دیا۔الممدللہ! اب

نے ان دومقلوم شنم ادوں کی فریادیں من کی جیں۔ پھراس نے اپنے شو ہر کی طرف دیکھ کر کہا: اے ملعون! ونیا کے لالچ شر<sup>سو</sup>

بن عتل کے فرز تدوں کو بے گناہ قبل کیا اور اس ناحق خون سے دین بھی ضائع کردیا۔ پس حارث نے مقاتل سے کہا: وَ کے

چھوڑ دے میں کہیں جہب جاتا موں اور اس کے بدلے تجھے دی برار دینار نقتری دیتا ہوں۔ مقاتل نے کہا: اگر تمام عالم کا مال تیرا موادر تو مجھے بیسارا مال دینا جاہے چر بھی نہیں چھوڑوں گا۔ چوتک تو

شنمرا ذوں پر رخم نہیں کیا اس لیے میں تھے برکوئی رخم نہیں کروں گا اور تھے ابھی قتل کروں گا اور اس کے موض خدا سے عقیمہ ڈپنے

عاصل کرنے کی توقع رکھتا ہوں۔

لیں مقاتل سواری سے اُترا۔ جوں بی فرزندان مسلم کے خون پرنظر پڑی تو ان کی مظلومیت پر زاروقطار روئے کے اِ

شنم ادول کے یاک خون کو اسیے سر اور چمرے پر لگایا اور دعا کی:

خدایا! ان شخرادوں کے ماک خون کے صدقے میرے گناہ معاف فرما۔ پھران شخرادوں کے رخساروں پر بوت م

اوراناللدوانااليدراجعون يره كرسرول كونهرفرات كيحوال كيا\_

رادی کہتا ہے کہ شغرادہ کی کرامت ہے کدان شغرادوں کے بدن یاک سطح آب پر ظاہر ہوئے اور ہرسرانے مت

متصل ہو کیااور ایک دوسرے کے محلے میں بانہیں ڈال کریانی میں خائب ہو گئے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ شخرادے دوبارہ یانی کی سطم پر ظاہر ہوئے اور ساحل پرایک قبر بنائی عی اور اس میر 🚣

دفن كرديا كيا اورآج تك ان كى قبرين زيارت كاه ين موكى بين ـ

پھر مقاتل نے اپنے غلاموں سے كہا: يہلے حارث كے ہاتھ كاث دو، پھر ياؤں كاثو، پھر دونوں كان كاثو، ؟ =\_ و تعمین نکاواور پھر پیٹ کو مجاز دو۔ پس مقاتل کے غلاموں نے ایسائی کیا اور پھر کائے ہوئے تمام اعصاء کو س

میں رکھ کراس کے اُوپر پھر باعدھ دیا اور اسے دریائے فرات میں ڈال دیا جب اے دریا میں ڈالا تو دریا کی موجیر \_

قصی اور نین بار ایبا ہوا تو لوگوں نے کہا: پانی اسے قبول نہیں کرتا۔ لہذا ایک گڑھا کھودا اور اس گڑھے میں اسے مجھے میں اسے میں ہور میں ہور کے میں اسے میں پھر اور خس وخاشاک ڈال کر بھر دیا لیکن زمین کوزلزلہ آیا اور اس نے اس نجس لاشے کو باہر پھینک دیا اور

عصد من ما روروس کا در من بھی اس ملعون کو تبول نہیں کرتی۔ \* کیا جب لوگوں نے کہا: زمین بھی اس ملعون کو تبول نہیں کرتی۔

**\*....**\*

نوپر فصل

# حضرت امام حسین کی مکم عظمہ سے عراق روانگی

کیے میں بھی اک دن نہ ملا شاہ کو آ رام کونے سے چلے آتے تھے آتے سحودشام اعدا نے گزرنے نہ دیے جج کی ایام کھولا پر فاطمہ نے باندھ کے احرام عازم طرف راہ البی ہوئے حضرت کھی شم شم ذا الجج کہ رائی ہوئے حضرت

]] مرحوم مفیدًا بی کتاب' ارشاد' میں لکھتے ہیں: جناب سلتم بن عقیل نے بروز منگل ۸ ذی المحبہ ۱۴ ہجری کو کوف شریع

اور 9 ذی الحجه کوشهید ہوئے اور امام حسین علیہ السلام نے بھی اُسی روز قیام مسلم کمدے عراق کی طرف روانہ ہوئے اسے حضرت کا مکد میں تو قف جار ماہ اور جارون بنآ ہے کیونکہ سوشعبان کو حضرت مکہ میں وارد ہوئے تھے اور ۸ ذی الحجہ کو مک

نكے اور كمديس توقف كيا۔ اس طولاني مدت يس جاز اور بھره كوك آپ كے كاروال ميں شامل موكئے۔

روایت میں ہے کہ روز ترویہ (۸ ذی الحبہ) مدینہ کا والی عمرو بن سعید بن عاص اموی مکہ میں اپنے لشکر کے سر حد

ہوا۔ یزید کی طرف سے اسے بھم نامہ ملاتھا کہ حضرت امام حسین کواس جج کے دوران میں قبل کرادے، البذا امام حسین ۔ حس خدا کے احرّ ام میں کعبہ میں خونِ ناطق جاری نہ ہو، اس دن مکہ کوچھوڑ تا پیند فرمایا۔ خیال ہے کہ بیرروایت صحیح نہیں۔ چہ تھ

روایت آئنده ذکر ہوگی۔

جن اشخاص نے حضرت امام حسین کو مکہ سے نکلنے اور کوفہ جانے سے روکا

ماری تحقیق کے مطابق ایے دس افتخاص کے نام یہ بیں:

عبداللد بن مطیع تاریخ الی مخت میں ہے کہ حضرت امام حسین کوفد کی طرف سفر کے دوران ایک چشمہ ہوں ۔ تو آپ کی عبداللہ بن مطیع سے ملاقات ہوئی جو پہنے وہاں پر موجود تھا، جوں بی اس کی نظر امام پر پڑی وہ امام کے قور

عرض کرنے لگا: اے فرزودِ رسول خدا! میرے ماں باب آپ پر قربان ہوں ، آپ کیے اس راستے پر آ رہے ہیں؟ مُ حضرت امام حسین نے فرمایا: معادید کی موت کے بعد اہلِ عراق نے مجھے خطوط لکھ کر اپنی طرف آنے کی جون

۔ میدکی غاصب اور جابر حکومت کے خلاف قیام کیا جائے تو میں مدینہ سے مکداور اب مکہ سے کوفہ کی طریب عاز م

سے ننے بن مطبع نے عرض کیا: فرزندرسول ! میں آپ کورسول خدا کی عظمت اور عرب کے احتر ام کی قتم دیتا ہوں کہ ہے ہت جائیں کیونکہ اگر بن أمیہ سے حکومت لینے کا ارادہ ہے تو بنی أمیہ تما آپ کولل کر کے چھوڑی مے ادراگر ستر سد ہو ممیا تو آ ب کے بعد کی مخص کی اہمیت باقی ندہوگی۔اسلام، قریش اور عربوں کی ہمیشہ تو بین ہوتی رہے گی، مبدا ^ ہے کہ آپ ایسا کوئی قدم ندا تھا کیں ، کوفہ نہ جا کیں اور بنی امیہ سے الجھاؤ پیدا نہ کریں۔

و بر ین عبدالقد انصاری: جابر بزرگ صحاب رسول سے بیں اور ان کے خصائص میں سے کدانھوں نے پانچ آئم المر ریادت کی اور ہرامام کے علم سے استفادہ کیا۔ جب امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں جائے تھے تو امام محمد می سرم جابر کے احترام میں کھڑے ہوجاتے اور صدر بجلس پر بٹھاتے تھے۔

ونب المناقب من حسين بن عصفور بحراني لكهت بين : حفرت جابر كوجونبي امام كسفركرن كاعلم مواتو فورا خدمت **کے ۔** ضربوئے اور نہایت ادب واحر ام سے عرض کیا: میں قربان جاؤں فرزندِ رسول پر، اس وقت آپ روئے زمین پر ۔ یہ بول جیں اور دوسطوں میں سے ایک سبط ہیں۔ میری مخلصاندرائے سے کہ آپ کی بہتری اس میں ہے کہ فی

ب بمنون سے مصالحت كرليں جس طرح آپ كے بھائى امام حسن في معاويد سے سلح كر كي تھى۔

معرت نے جوابا فرمایا: اے جابر"ا جو آپ سمجھ رہے ہی وہ تو ظاہر ہے لیکن حقیقت ِ حال کا آپ کو علم نہیں ، جو سلم من نے کی وہ حکم خداہے تھی اور جو کچھ میں کررہا ہوں تو وہ بھی حکم خداہے کررہا ہوں۔ اگر جائے ہوتو میرے جد ، معسل ن ابھی زیارت کرلواوران سے لوچھلو، تا کہ آپ کویقین ہوجائے کہ جو کچھ میں کررہا ہول یہی حکم خدا ہے۔

ت مام حسين في فاشار إلى السَّما قد فُتِحت "آسان كي طرف اشاره كيا اور وروازه فلك كل حي" -سب ت تم فیاءً، مجر حفرت علی مرتفنی ، مجر حضرت امام حسن ، ان کے بعد حضرت جعفر اور حمرہ سیدالشبد اء سلام التد مليم آسان

ب ند کہتے ہیں) میں جیران ہوا اور چونک گیا۔ اس وقت رسول گرامی نے میری طرف د کھ کر فرمایا: اے بابر! تجھے \_سر ما تعاكدمير عصنين كے معاملات ميں معرض نه بوتا كيونكدجو كھ يدكرتے ہيں حكم خدا سے كرتے ہيں: اب ير أسعاديدكا مقام ويكينا جاست مو؟ كيايزيد كامقام اورمير حسنين كامقام ويكمنا جاستيمو؟

ہ بہتے ہیں: اس کے بعد میں نے دیکھا کہ رسول گرامی نے زمین پر پاؤں مارا اور زمین پر بہت بڑا شگاف ہو گیا جو

ایک دریا تک جا پہنچا، پھراس دریا ہے سات دریا اور نکلے، ان کے بعد جہنم تھا اور اس جہنم کے درمیان منیں نے ہوں 🕊 دیکھا: ولید بن مغیرہ، ابوجہل، معاویہ، مزید، ان چاروں کوشیطانوں کی مدرکرنے والوں کے ساتھ ایک جی زنجیر مل ج

ترين عذاب ديا جار ہاتھا۔

پھررسول خدانے فرمایا: جابر اب اور دیکھو۔ جابر کہنا ہے کہ میں نے سرکو بلند کیا اور دیکھا کہ آسان کے مدم کلے ہیں، میں نے بہشت،حور وقصور،غلان کودیکھا۔ پینجبرا کرمؓ نے امام حسینؓ سے فرمایا: وَلَدِی ٱلْمِحِقَنِی '' بیٹام سے آؤ''۔ پس دیکھا کہ امام حسین رسول اللہ کے پاس آئے۔ پھر دونوں نے آسان کی طرف عروج کیا اور جنت میں ایک

اعلی علمین کے مقام پر جلوہ افروز ہو گئے۔ چر لحظے کے بعدرسول گرامی اور امام حسین واپس آ گئے۔

رسول گرائ کے ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ تھا اور جھے فرمایا: اے جابرا! هَذَا وَلَدِی مَعِی هُوَ ههذا، بديمر عقا ہیں اور میرے ساتھ بی رہیں مے، لبذا جو پچھ بیکرتے ہیں یا تھم دیتے ہیں اُسے بلاجون وچرا قبول کرواورسر تسلیم تم رہ

جابر بیان کرتے ہیں: جب میمجزؤ امام نے دیا تو میں نے عرض کیا: میں قربان جاؤں، آپ وہی کریں جوانعی فرمایا ہے اور وہاں جائیں جہاں کا انھوں نے تھم ویا ہے، میری کیا مجال ہے! پس حضرت سے وداع کیا اور امام مسیخہ

جاليسوي برحاضر موے۔

﴿ عبدالله بن عمر: عبدالله نے كوف جانے سے روكنے كے ليے كئي ولائل بيان كيے كيكن امام نے سب د، وجا كرديه بالآخر عبدالله في كها: اكرآب في مرور جانا بي قو ذرا مجھے رسول الله كى بوسدگاه ير بوسدد سيانيدي : كم حلا جاؤں۔

الم حسين في كله اورسينے سے اپنا پيرائن بالا اور فرمايا: اے عبداللہ! سيفبر ميرے سينے كو بہت چومتے تھے۔ بن عرا مے بوحا اور اس نے امام حسین کے دل اور سینے کا بوسدلیا۔

﴿ عمر بن عبدالرحمٰن بن حارث بن مشام مخزومی مدنی: ابوخض نے اس سے روایت بیان کی ہے کہ اہلِ مرزیہ امام حسین کوایسے خطوط لکھے جن میں کوف آنے کی دعوت دی، میں بھی مکہ میں تھا اور امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔مہ وحمدوثا کے بعد میں نے عرض کیا: ایک درخواست کرنے آیا موں اور یہی میری مخلصاند نفیحت ہے، اگر آپ اجازت، ۔ عرض كرول ورندزبان بندر كهول-

حفرت امام نے اجازت دی کہ بتاؤ کیا تھیجت ہے، مجھے امید ہے کہ تمہاری رائے پندیدہ ہوگی۔

میں نے عرض کیا کہ میں نے سنا ہے کہ آ پ عراق جانا جاہتے ہیں تو میں آپ سے مخلصانہ طور پر گزارش کرتا 🗷 🌊

سے شرکی طرف جارہے ہیں جس کے لوگ درہم ودینار کے غلام ہیں اس لیے خطرہ ہے کہ درہم ودینار کے بدلے آپ ا کے ۔ یں۔جولوگ آپ کواب دعوت دے رہے ہیں وی لوگ آپ پر آلموار کھنچیں گے۔

معین بنام حین نے فرمایا: اے بھائی! تمہارا شکرید! خدا تھے بڑائے خمردے میں جانتا ہوں کہ تو صرف جھے نقیعت اللہ علی سے آیا ہوں کہ تو صرف جھے نقیعت اللہ علی اللہ علی بات ہوئے ہوئے وی نظا جوتم ہے۔ کیا بات میں معقول ہیں۔ان لوگوں کے بارے میں نے جو کام کیا یا ترک کیا تو متبدوی نظا جوتم ہے۔ بھے لیکن میں سب بچھ جانتے ہوئے وہی کروں گا جومیرے اللہ کی مثیت اور رسول اللہ کا تھم ہے۔

می مبدالله بن جعفر بن ابی طالب: مقتل الحسین میں ابو تخف بیان کرتے ہیں: امام سجاد علیه السلام نے فرمایا ہے کہ

است نظنے گئے آگے تو ایک خط عبداللہ بن جعفر کا اہام حسین کے پاس آیا اور اپنے دو فرز ند بھی اہام حسین کی خدمت می ایس خط کامضمون میں تھا کہ جول بی میرامی خط پڑھوعرات کی طرف مرگز ندجانا اور میر انخلصانداور براور اندمشورہ ہے کہ

سینے ملاق کو کا کیمنا کہ اول میں میرا میرانیر ملا پر و کروں کا کرت کا دارور کراند معنا کہ اور برادراند کو وہ ہ نیک علی بیت کے گھرانے کے اُجڑنے کے آٹار دیکھ رہا ہوں اور اگر خدانخواستہ آپ شہید ہو گئے تو زمین پرتار کی چھا

کے تعب کہ آپ پوری کا نئات کے محروموں کی امیداور پناہ گاہ ہیں۔ میں خود بھی جلدی آ رہا ہوں آپ مکہ جانے کی -

ج مبداللہ ابن عباس : مقل الحسین میں ابو خف بیان کرتے ہیں اور انھوں نے ریاض القدس سے نقل کیا ہے کہ احسین نے مکہ چھوڑنے اور کوفہ جانے کی تیاری کی تو عبداللہ بن عباس آئے اور کافی ولائل پیش کیے اور عرض کیا:

عصے بے بیناعت کوآپ جیسے عظیم امام کونھیجت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے لیکن قربان جاؤں، مکدکونہ چھوڑی یا پھر لیے تم کیونکہ آپ کے باپ نے حرمین کورک کیا اور عراق کو دار الخلافہ بنایا جس کا متیجہ آپ کے سامنے ہے اور اہلی کوفہ

و تیر۔ اُنہوں نے آپ کے بھائی حسن سے کیا سلوک کیا، خیمے کولوٹا، زخم لگائے، دشمن کے حوالے کیا، لہذا آپ ان

کہ بت پراعماد نہ کریں وہ پڑے دھوکا باز ہیں اوران کی کمی باعث پراعماد کرنا غلط ہے۔ حسرت امام حسین نے ابن عباس کو خاموش کرنے کی خاطر فرمایا: اے میرے چھازاد! مسلم بن عقیل نے جھے خط لکھا

ہے بزار افراد سے بیعت لے چکے ہیں اور دیگر اہل کوفہ کے خطوط بھی آئے ہیں کہ میں جلدی وہاں پہنچوں تا کہ لوگوں کی

۔ احد اوراگران کے پاس نہ پہنچا تو خدا کو کیا جواب دول گا؟ - یہ اور شاعرف کا دیاں بھی کیا: ایس میں سے مال کے سام تا ہاں کہ حکمہ میں مضرب

د مباس فعرض کیا: میں ابھی کوفد میں یزید کے والی کے پاس تھا اس کی حکومت مضبوط ہے اور وہ سب آپ کے

مرونی آب کو بلانے میں سے بین تو پہلے اسے حاکم کوشہرت کالیس اور سلم بن عقبل کے ہاتھ میں کورزی دیں۔ پھر

آب کاوہاں جانا مناسب لگتا ہے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو آپ کو ایک بوے بزیدی لفکرے جنگ کرنا ہوگی اور کون مددگار نہ ہوگا۔ پھر بے یارومددگار مارے جا کیں گے۔

حضرت نے فرمایا: اس کے بارے میں کل جواب دوں گا۔

ابن عبال حضرت امام حسين سے رخصت موكر على محت حضرت امام حسين في جب اس معامله من قرآن استخاره كيا توبيآ يت آكى: كُلَّ نَفْس ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَ إِنَّمَا تُوَفُّونَ أَجُوْرً كُمُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ

میرے ناناً نے جوخواب میں فرمایا ہے نیز بیقر آئی تھم دونوں میری شہادت کی تائید کرتے ہیں، لہذا اس کے مدھ جارهٔ کارئیں۔

جب دوسرے دن ابن عباس حضرت امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: کوفہ کی طرف سفر کے ہیں کیا فیصلہ کیا ہے، تو امام نے فرمایا: اے میرے چھاڑاد! میراعراق کی طرف سفر کرنے کا پختہ ارادہ ہے کیونکہ خداوند متعل بھیے

ا بن عباس في عرض كيا: قربان جاؤل، اگر سفر كا اراده پخته بيتو پهرمملكت يمن حطيه جائيس، كيول كه وه بزي استيا عریض مملکت ہے اور وہاں قبیلہ ہمدان آباد ہے جوآب کے باپ کے شیعہ بیں اور وہ آپ کے بھی محب اور دوست ہوں گ جب وہاں ساکن ہوجائیں تو مملکت کے اطراف میں اپنے وفود میج کرائی بیعت کے لیے لوگوں کو دعوت دیجیے گا۔ وہاں نے آ ب كالك لشكر بن جائ كا اور چرجهان قيام كرنا جا بي قيام كرليا\_

حفزتٌ نے فرایا: اے ابن عباسؓ! مجھے آپ کی خالص محبت کا احساس ہے لیکن میں کوفہ کی طرف سفر کرنے ہے ۔۔۔ ارادہ کرچکا ہوں اور کی صورت میں بیدارادہ نہ ٹوٹے گا کیونکہ اس سفرعراق میں پچھا ہے آسرار ہیں جنہیں ظاہر کرنا ضروری ت اور میں وہ سب جانیا ہوں جواس سفر میں مجھے در پیش ہے کیوں کداینے جد بزرگوار اور باباعلیٰ سے ن چکا ہوں۔

ناناً ك اس واضح فرمان كاكيا جواب دول كا جب انمول نے فرمايا: أُخُرُج إلّى العوّاق، اے ميرے چيازاد، س متعتبل کے حالات سب معلوم ہیں ،تمام کی عمریں جارے سامنے ہیں لہٰذا اس معالمے میں زیادہ گفتگونہ کریں اور اس سفرت رو کنے کا اصرار نہ کریں کیونکہ بیمعاملہ میرا ذاتی مسکنہیں بلکہ الی رضامندی ای سفر میں ہے اور تاناً کے دین کی بقائی میں نے جناب عبدالله بن عباس في عرض كيا: أكريمي آب كااراده إدراس من تبديلي نامكن بوقو خداراعورتول اوريك کواپنے ساتھ ندلے جائیں کیونکہ ریآ پ کے لیے پریشانی اور فرمن مگرانی کا باعث بنیں گے۔

حضرت فرمايا: ابن عبال إعورتول كوكهال جهورول؟ ان كوكس كيسير وكرول؟ هُنَّ وَدَايع سَهُولُ النّهِ وَمَ

الت . فینی ''یدرسول کی امانتی ہیں، بہتر ہے کہ بدیم سے ساتھ رہیں اور بیکی بھے ہدائیں ہونے جاہیں۔ محمد واقدی اور ﴿ زرارہ بن صالح: لبوف اور قرب الا سنادجیسی کتب میں معتبر روایت ہے: جب خامسِ آل عبا کے نوفہ جانے کا علم ہوا تو دو محض جومحتِ اہلی بیت سے اور کوفی سے امام حسین علید السلام کی خدمت میں ہے اور محد عامت کی کہ قبلۂ عالم! کوفہ جاتا مناسب نہیں۔

منے نے آسان کی طرف اشارہ کیا، آسانوں کے دروازے کھل مجئے۔ فرشتوں کے اس قدر نشکرز بین پرآنا شروع کے ۔ قدر مرائنات پُر ہوگئ، ان کی تعداد صرف خدا ہی جانتا ہے، وہ تمام امام کے سامنے غلاموں کی طرح کھڑے ہوگئے اور کئے کے تربے اور حکم کے منتظر تھے۔ جب ان دونوں نے اہام کا میں مجزہ دیکھا تو ان کے ہوش اُڑ گئے اور حصرت کی قدرت میں سے ہوگئے۔

م حسین علیه السلام نے فرمایا: لَولَا تَقَام بُ الاشیعاء هبوط الاجر لَقَاتَلَتُهم بهؤلاء ''اگر مجھے وقت ِمهلت دیتا گئے۔ یے ذریع مین شمنوں سے جنگ کرتا اور مجھے کوفد کے کسی مخص کی ضرورت ہی نہ ہوتی لیکن اب میری زندگی ختم پ ہے بُنداخود قبرستان کی طرف جارہا ہوں۔

وَكِن اَعلَم عِلمًا اَن هُنَاكَ مَصرِعى وَمصَرعَ اَصحَابِى لا ينجو منهم الاولدِى على على على مين سب الحيى طرح جائتا ہول كم ميرے اور ميرے اصحاب كي قل گاہ وہاں ہے، ميرے سب محاب اور ہائمى جوان سوائے على بن حسين كے مارے جائيں كے اور يهى ميرے بعد امام ہول مى۔۔

ف ، عرو بن سعید: بید دید کا والی تھا۔ تاریخ اعثم کوئی علی ہے کہ جب اسے امام حسین علیہ السلام کے مکم معظمہ سے

م و آس نے بریدی حکومت کی خیرخواہی کے طور پر امام حسین کا خطاکھا جس کا مضمون بی تھا: اے فرزید رسول ! مجھے

کے آپ کوفہ کی طرف جانا جا ہے جیں۔ عیں نے آپ کا اس طرف جانا آپ کے لیے مناسب نہیں سمجھا بلکہ اس

م آپ کوفہ کی طرف جانا جا ہوں کیونکہ اس معالمے عیں آپ کی جان کو بہت زیادہ خطرات ہیں۔ اس لیے اپنے

و یہ خط دے کرآپ کی خدمت عیں بھیجا ہے تا کہ ان کے ساتھ مدینہ آجا کیں اور اپنے نانا کے پاس رہیں۔ اپنے

و یہ خط دے کرآپ کی خدمت عیں بھیجا ہے تا کہ ان کے ساتھ مدینہ آجا کیں اور اپنے نانا کے پاس رہیں۔ اپنے

م مقام سے زیادہ پُر اس اور پُر سکون رہیں گے۔ اس کے علادہ یہاں آنے پرآپ پر بہت زیادہ احسان بھی

ععرِت امام حسینؓ نے اس کے خط کا بوں جواب دیا: امابعد! اے وہ مخض جولوگوں کو ہدایت اور اعمالِ صالحہ کی طرف

دورت دیے ہیں، یہ نمیک ہے۔ تم نے خیرخوائی کی ہے اور مخلصا نہ تھیجت کی ہے۔ اس وامان اور احسان کا وعدہ کی ہے۔ اس می بہتر اور انہیں ہے۔ جو مخص خدا ہے نہ بہتر ین شہر ملی ساکن رہنے کا مشورہ دیا لیکن میہ جان اور کہ خدا کی امان ہرامان سے بہتر اور انہیں ہے۔ جو مخص خدا ہے نہ بہتر ین شہر ملی ساکن رہنے کا مشورہ دیا لیکن میں تہارے اور اپنے لیے رضائے خدا چاہتا ہوں کہ جزائے خیر عطا ہو میں تقویٰ نہ در کھتا ہوں کہ جزائے خیر عطا ہو میں مرحوم شیخ منید علیہ الرحمہ اور بعض دیگر مور نیان نے میروایت کی ہے کہ عمرو نے اپنے بھائی کی کو ایک گروہ کی میں اس کے مکم و نے اپنے بھائی کی کو ایک گروہ کی اس میں اور معزمت مکہ میں بی رئے رہیں۔ یکی لفکر کے میں اس کے مکہ بھیجا تا کہ امام حسین کا راستہ روکس اور امام کو فہ نہ جا کیس اور حضرت مکہ میں بی رئے اور امام کا راستہ روکس کر کہ : یا خسین اِنصوف اُین تَن هَب " اے حسین والی چلے جو تا کہ والی جلے جو تا کہ والی بالے ہو؟"

امیر کا عظم ہے کہ واپس چلے جاؤ۔ کیا کوفہ کا کوئی مالک اور وارث نہیں؟ ہم آپ کو بھی یہاں سے قدم نہیں افوا ہے۔ سے
گ۔ابن نُما تو یہاں تک بیان کمرتے ہیں: اس بے حیانے امام کو بے شری سے کہا: اے حسین ! کیا خدا سے نہیں ڈرت سے
قدر جمعیت کے ساتھ جی نہیں کرتے ۔ آپ خانہ خدا کو چھوڑ کر جارہے ہو، لوگوں کے عقائد کو کمزور کررہے ہو، آپ کے بیسے
یہاں بی کرنا تھا جو آپ خانہ خدا کو چھوڑ کر، کررہے ہو۔ آپ اگراپیا کریں گے تو دوسرے لوگ کیا کریں، کیوں اُمد فی اِختان فیادر تفرقہ ڈال رہے ہو۔

حضرت المحسين في يبلي توبدى زى سفر مايا:

لی عملی وَلکُم عَملکُم اَنتُم بَرِ لُیونَ مِمَّا اَعمَل وَاَنَا بَرِ فَی مِمَّا تَعمَلُونَ "کمیرے لیے میراا پناعمل اور تمہارے لیے تمہارے اپنے کرتوت، تم میرے عمل سے بری ہواور عمل تمہارے اعمال سے بری ہوں"۔

لینی اے قوم! تمہارا خیال ہے کہ میں مکہ عی میں رمول تا کہ تمہارا مقصد بورا مواور میرا خون بہانے پر خات ما

احتر ام ختم کردو۔ میں نے ۲۵ ج کیے ہیں، جمۃ الاسلام کا قیام کیاہے، لیکن اس مرتبدان ایام میں یہاں کھرنا حرام مجمتا ہیں۔ کسی کومیرے اس معالم پر بحث کرنے کی اجازت نہیں۔ بیفر مایا اور اپنے راستے پر چل پڑے۔

صاحب ارشاد لکھتے ہیں: یجی کے لئکرنے امام کی سواری کوردکا تو بنی ہاشم کے جوان خضبناک ہو گئے اور تلوار نے مع نیزے سیدھے کر لیے۔ نیز اس لٹکر پر حملہ کردیا ، لڑائی ہوتی رہی ، بہت شوروغل تھا اور عورتوں اور بھوں کے رونے کی ت سنائی دیتی تھیں۔

مه حب رياض القدى نے منتخب شيخ فخرالدين سے نقل كيا ہے كہ جب سلطان العاشقين حضرت امام حسين عليه السلام لة سنر بانده كركوف جانے كاعزم كياتو راست مس طرماح امام كى خدمت مين آئے اوركها: قبله كوف جانے كااراده ہے؟ ق ب بان! طرمات في عرض كيا: شل قربان جاؤن، آبٌ نه جائين آبٌ كوفه والون سے دموكا نه كهائي كونكه اللي عد کے باز ہیں۔ خدا کی تم !اگر آ بِ"ان کے پاس مے تو وہ آ پ کوئل کردیں مے اور مجھے یہ بھی ڈرہے کہ کوفہ پیننچ - با كام تمام كردين اور دنيا ايك شفق ومهربان امام سفروم موجائ من آب كى رعايا مول اور رعايا برآب

ا ۔ فرنع رسول اس پناہ گاہ میں آج تک رشن کی طرف سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا اور ہم نے مجھی ذات نہیں المسم اورطور ك كشكر بهى آجاكين تووه جركز نقصان نبيل بنج سكة من قربان جاؤل ميرے قبائل آپ كے محافظ ا العدانام كانتام آب كى خدمت كوعبادت بحصف والى بين - آب كاجارے باس سكونت اختيار كرنا جارے ليے بہت و هنه مولی \_

ات بجب بالبداميرے پاس اجاء نامى محكم بناه كاه يس آجاكيں اوراس بناه كاه كے آس پاس مارے قبائل ساكن

🖚 بدا مام حسین علیه السلام نے حسرت بھری ٹھنڈی سانس نی اور طر ماح کی طرف و کیو کرفرمایا: اے طر ماح! تم کون ۔ و رہے ہو، میرے داستے برطرف سے بند ہیں، لہذا تمباری پیش کش بڑھل کرتا نامکن ہے۔ تمباری دموت خلوص کی

وين عص قدركرتا مول ليكن اب اس قدر وقت نبيس رماد البية اس قدر جان لوكه: ن بيني وبين القوم مواعِدة اكزان اخلفها

معمرے اور اس قوم (کوفیوں) کے درمیان ایک معاہرہ موچکا ہے، لبدا میں اس کی مخالفت نہیں

عر كفه جاتا مول اگرمعالمه ميري مرضى كے مطابق مواتو خدا كاشكر اداكرون كاكيونكه وي كارساز باور اگرمعالمه ا و موش کرول کا که درجهٔ شهادت پر فائز هوجاوَل\_

جر واقعہ کوشنخ فخرالدین طریکی نے مکداور مدینہ کے درمیان کسی منزل کا لکھا ہے حالانکہ اجاء اور سلمی دو پہاڑ ایک ت قبائل میں اور قبیلہ کے ان پر آباد میں۔ یہ پہاڑ کوفہ کے اس قدر قریب میں کہ ان لوگوں کی خوراک کوفہ ہے آتی ع ب تاریخ طبری،معانی الاخبار وغیره میں امام سجاد علیه السلام سے ایک روایت تقل ہوئی: جب شب عاشور میرے بابا نے اپنے اصحاب کونھیوت وموعظہ فرمایا اور خیام کو ایک دوسرے ہے متصل کرنے کا تکم دے دیا اور ایک تنہا کمرے سر سبھ کے لیے جانے لگے تو ایک فخص جس کوطر ماح کہتے تھے وہ آیا، اُونٹ سے اُٹر ا اور اُونٹ کا زانو بائدھ کرامام کی خدمت حاضر ہوا اور حضرت کوامن کے مقام پر لیے جانے کی چیش کش کی۔

صاحب ِ فتوح كامقاله (اعثم كوني كاترجمه)

صاحب فتوح لكصة مين عمرو بن سعيدانعاص فيديندس امام كويد خط كلها:

ا مابعد! مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ عراق جانا جاہتے ہیں اس ارادہ سے باز آ جا کیں۔ بیقرین مصلحت نہیں کے معمولت بہت بن محقیل کو کوفہ میں لوگوں نے قبل کردیا ہے، مجھے ڈرہے کہ آپ سے بھی ایسا سلوک نہ کیا جائے اس لیے صرف خط نہیں سا اپنے بھائی بچیٰ کوساتھ بھیجا ہے کہ اس کے ساتھ مدینہ آ جا کیں تا کہ آپ اور انس بیت امان میں رہیں اور ہم آپ سے ا اورا حسان کرسکیں۔

امام حسین علیدالسلام نے اس کے جواب میں لکھا:

امابعد! جو شخص لوگوں کو عبادتِ خدا اور سنت مجم مصطفیٰ کی طُرف وعوت دیتا ہے اس سے کوئی اختلاف نہیں، بیسے مہر بانی کہ امان واحسان کا وعدہ کیا۔ لیکن میہ جان لو کہ بہترین امان واحسان خدا کی امان واحسان ہے۔ جو شخص خوف خد تا ہوں کہ امان واحسان ہے۔ جو شخص خوف خدا ہوں کہ ایسا کام کروجورضائے خداوندی کا باعث معلم مجتمع ہوتا وہ و نیا اور آخرت میں امان نہ پائے گا۔ میں تجھ سے میہ تو قع رکھتا ہوں کہ ایسا کام کروجورضائے خداوندی کا باعث معلم مجتمع ہوتا دے سے والسلام!

ای اثنا میں یزید کی طرف سے اہلِ مدینہ کو ایک منظوم خط آیا جس میں ہرتم کی بات کھی تقی ، امام حسین کا ایجے تعظیم سے ذکر کیا گیا تھا اور اپنی رشتہ داری کا بھی اس میں اشارہ کیا تھا بلکہ خامسِ آلِ عباً کے فضائل، اخلاق اور مغت تذکرہ بھی تھا اور اس میں جنگ کی گرمی کو شنڈ اکرنے اور امام حسین سے موافقت کی تاکید کی گئی تھی۔

جب اہل مدینہ نے بیخط پڑھا تو یہ خط ایک معتد مخض کے ذریعے امام حسینؑ کو بھیجا۔ جوں ہی وہ خط امام حسی سامنے آیا تو پزید کے اشعار کے جواب میں قرآن کی آیت مبارک لکھ کر بھیج دی:

بسم الله الرحين الرحيم! فَإِن كَنَّابُوكَ فَقُل لِى عَملِى وَلَكُم عَملُكُم اَنتُم بَرِئُيونَ مِثَّا اَعمَل وَاَنَا بَرِئُ مِثَّا تَعمَنُونَ

''اگر وہ تجھے جھٹلائیں تو ان کو کہہ دو کہ میراعمل میرے نیے اور تبہارے اعمال تبہارے لیے، تم

م على سے برى الذمداور مين تبارے تمام اعمال سے بيزار جول "-

#### تر مرف آغاز

عد مر حفرت مسلم بن عقبل آخم ذى الحجه كوشهيد موت، أى دن الم حسين عليه السلام في ممره مفرده كاعمال

\_ . مَهُ وعراق ك ليه جهورُ االبند مكه جهورُ ن س بهلي حضرت الم حسينٌ ف دوكام كيه:

ن ب وردانكيز خطبه دياجس مين ائي شهادت كي طرف اشاره كيا-

\_ نَى باشم كوايك خط لكها\_

نه مسيدين طاؤس وغيره في لكها ب كه جب حضرت كمدكوجهورنا جاست تصقوات اصحاب اورمحبول اوراهل بيت

لمسون كياز

حمدالله ومَاشَاءَ اللَّهُ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَصَلَّى الله على رَسُولِهِ

حمروتعریف خدا کے لیے، قوت کا مالک وہی ہے اللہ کا درود وسلام ہوا بینے رسول کڑ'۔

خُطَّ المَوتُ عَلَى وُلِد الْكُمْ مَخَطَّ القَلادَة عَلَى جِيدِ الفَّتَاة

منی آدم پر موت اینے حتی ہے جیسے جوان الر کیوں کے ملے میں بار ہوتا ہے"۔

وَمَا أُولَهِنِي إِلَى إِسَلافِي إِشْتَيَاقَ يَعَقُوبِ إِلَى يُوسِفُ

مجھے شوق ہے کہ میں اپنے بزر گواروں یعقوب و یوسف سے جاملول'۔

وَخُيِّرَ لِى مصرعُ أَنَا الاقيه كَانِّى باَوصَلِى تَتَقَطَّعُها عَسَلانَ الفَلواةِ بَينِ النَّواويس وَكَرَىلا

"میرے لیے اس زمین کا انتخاب کیا گیا ہے جہاں میرا پیکر گرے گا لہذا مجھے وہاں پہنچنا ہے اور میں " ویا دیکھ رہا ہوں کہ صحرائی بھیٹر یئے میرے جسم کے ایک ایک بند کو جدا کر دہے ہیں اور میرے جسم کو نوچ رہے ہیں جو سرزمین نو اولیں اور کر بلا کے درمیان ہے''۔

رِ مَحِيصَ عَن يَومِ خُطٌّ بِالقَلَمِ

" صمقرر دن سے کوئی فراز نہیں کرسکتا جواوح محفوظ سے لکھا جا چکا ہے"۔

زَخَاء اللهِ وَرَضَانَا اَهِلَ البّيت

" " بم ابل بيت الله كى رضا بركمل طور يرداضى بين "\_

رسول کی قرابت کا لحاظ رکھنے والے نہیں ہیں حالانکہ رسول کی آئیمیں قریبوں سے ٹھنڈی ہوتی ہیں اور خدا ان ہے وعدہ پورا کرتا ہے۔

مَن كَانَ بَاذِلًا فِينَا مَهجَتَهُ وَمَوطِّنَا عَلَى لِقَاء الله نَفسَهُ فَلَيَرِحِلُ مَعَنَا فَاِنِّى مَاحِلُ مصبحًا إِن شَاءَ الله

''جو مخص ہماری راہ میں جان قربان کرنا چاہتا ہے اور خود کو خدا کی ملاقات کے لیے آمادہ یا تا ہے تو وہ ہمارے ساتھ آئے۔ ہم منح بہاں سے روانہ ہورہ جی''۔

## ب: اين خاندان كي طرف خط تكموانا:

رن عام بن على

وسائل الشیعد میں شیخ کلین سے روایت ہے: جب حجاز کے بادشاہ (حقیق) نے مکہ سے عراق کی طرف سز کرنے ا اعلان کیا تو فرمایا کہ کاغذاور دوات لاؤ۔ تو کاغذو دوات لانے کے بعد اپنے خاندان کی طرف بین خطالکھوایا:

بسم الله الرحلن الرحيم ، من الحسين بن على الى بنى هاشم امابعد؛ فَإِنَّهُ مَن لَحِقَ استشهد وَمَن تَخَلَّفَ عَنِّى لَم يَبلُغُ الفَتح – والسلام

"آپ میں سے جو فض محص سے ملحق ہوجائے وہ شہید ہوجائے گا۔ اور جو فض مجھ سے ملحق ہونے

سے بازر ہاتو بھی اس کوکامیا بی نہ ہوگی''۔ اس خط کے لکھنے کے بعد فرمایا کرسامان سفر تیار کریں اور وہ اشخاص جن کا نام محصنِ آ ل محر پی جس جب ساتھ ہے۔

اس خط کے مصفے کے بعد فرمایا کہ سامان سفر تیار کریں اور وہ استخاص جن کا نام محصفِ آ ل محمر میں ثبت ہے ساتھ میں اور حق کی راہ میں شہادت حاصل کریں۔

محمد بن جریرطبری کی تاریخ میں ہے کہ کثیر جمعیت حضرت کے ساتھ سلطنت کے شوق میں روانہ ہونے پر تیارتی ہے۔ بعض لوگ عشق وارادت سے امام حسین کے ہم رکاب تھے۔ جو اشخاص بغیر سمی لا کی و ہوں کے بلکہ ہدف امام سے عشید ارادت کے ساتھ جارہے تھے وہ درج ذیل ہیں:

٠ جناب جعفر بن على ﴿ عثان بن على ﴿ مر بن على ﴿ ابو بكر بن على ﴿ عبدالله بن على ﴿ وبد ين على ﴾ اير هجر

[ ] حضرت عباس بن على ان درج بالاسات افراد كے ساتھ امام كے سامنے بيش موك:

- مام حن عليه السلام كے پانچ بينے ،سفركالباس بينے ساتھ جانے كو حاضر موسكة اور أن پانچ كے نام درج ذيل بين:

ك حن بن حسن ( ) قاسم بن حسن ( جناب احمد بن حسن ( عبدالله بن حسن ( ابو بكر بن حسن

ت مسلم كى اولا د 🖺 جناب عمل كى اولا و 집 جناب جعفر كى اولا د 🔞 جناب عبدالله بن جعفر كى اولا و

یہ چمدہ تازہ جوان تھے اور ایک دوسرے سے خوبصورت تھے۔

\_ ما حسین کے دو بیٹے جن دونوں کے نام علی تصالبتہ القاب مخلف تھے: ﴿ امام زین العابدین ﴿ جناب علی اکبر جب عالیہ مکرمہ، ثانی زہراء ، دختر بادشاہ عرب وعجم نے دولیز خانہ میں قدم رکھا تو جناب قمر بنی ہاشم نے تکوار نکالی اور

غُضُّوًا ٱبْصَارَكُم وَظَاءَ رَوُسَكُمْ

معنو گوا آ تکمیس بند کرلواور مرینچ کرلو، کونکه ثانی زبراه بابرآ ربی بین '۔

وس نے اسپنے چیرے دیواروں کی طرف کر لیے اور سروں کو یتجے جمکا لیا، ٹانی زہراء باہر آئیں، جونبی بی بی کی نظر الحد کی جوانیوں پر پڑی، جو دونوں طرف سے قطار بنا کر کھڑے تھے، تو شاہ حرب وجم کی بیٹی پر گریہ طاری ہو گیا۔ قاسم معن پر کری رکھی، علی اکبر دوڑے اور پالان کا پردہ پکڑا۔ حضرت عباس نے زانوخم کیا، امام حسین نے بہن کو بغل

معد وریزی عزت واحر ام سے سوار کیا۔

سبب شمس العنی کے دائم نے لکھا ہے کہ کمدین کوئی ایسافنی ندہوگا جو والئی کد (امام حسین ) کے کمد چھوڑنے پرمحزون اسب شکہ بیت اللہ امام کی مفارقت پر رور ما تھا اور خانہ کعبہ کیوں ندروتا کیونکہ حسین اس رات خانہ کعبہ کو چھوڑ کر سے جب اوگ خانہ کعبہ کی طرف آ رہے تھے اور وہ حب عرفہ تی حالانکہ حضرت امام حسین اس رات اور دن سے عشق کھی بید اللہ آئے تھے اور اپ قدوم میسنت نہروم سے کعبہ، رکن و مقام کومٹرف فرماتے تھے لیکن کھیں پیدل مرتبہ بیت اللہ آئے تھے اور اپ قدوم میسنت نہروم سے کعب، رکن و مقام کومٹرف فرماتے تھے لیکن کہ سال وقوف عرفہ اور مناسک ج کھل کرنا ناممکن ہوگیا اور اس ڈرسے کہ ان کا خون ناحی بیت اللہ کی دیوار کے اس سال وقوف عرفہ اور مناسک ج کھل کرنا ناممکن ہوگیا اور اس ڈرسے کہ ان کا خون ناحی بیت اللہ کی دیوار کے جب جائے، ج اور بیت اللہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ حضرت تو فرزید کمہ تھے اور حضرت کے صدیقے میں حطیم اور زمزم

# و کا کاروان مقام علیم بر

جب المحسين عليه السلام كاكاروال مكه ي كل كروادى عميم من ينج تويهان دو داقع مؤرفين فقل كيه بن:

اس وادی میں پُرشکوہ کاروانِ حسینی پہنچا تو جناب عبداللہ بن جعفر کے دو بینے عون اورجعفر امام کی حد ت حاضر ہوئے اور باپ کا عریضہ پیش کیا، اور اس عریضہ میں جناب عبداللہ نے امام سے درخواست کی تھی کہ میں آ ر ، حب سے میں سریاں تا تاہد نہ کی تھے ، رہ سے سریاں میں میں معنوں ان میں ہو ہو ہو تاہد ہو ہو تاہد ہو ہو تاہد ہو ہو تاہد

میرے آنے تک یہاں تو قف فرمائیں۔ تھوڑی در کے بعد جناب عبداللہ بن جعفر والنی حرمین شریفین عمر بن سعید۔ اس کے بھائی بچی بن سعید کے ساتھ امام کے پاس پہنچا۔ انھوں نے امان ٹامہ دیا اور حضرت سے واپس بلٹنے کو کہ۔ سے

آل نے بھان میں بن سعید سے ساتھ امام سے پان بہنچا۔ انھوں نے امان نامددیا اور صفرت سے و علیدانسلام نے ان کے امان ناہے کو تھکرا دیا اور فرمایا: جھے پیٹیبرا کرم نے اس سفر پر مامور فرمایا ہے۔

انوارالعلویہ میں ہے کہ عبداللہ بن جعفرتو امام کے ساتھ عازمِ سفر ہوگئے، چونکہ عبداللہ کی نظر بہت کمزور ہوئی گیے امام انھیں ساتھ لے جانے کو راضی نہ ہوئے۔ جب عبداللہ مایوں ہوئے تو اپنے دو بیٹے امام کے ساتھ روانہ کے علا نیابت میں حضرت کے حکم سے جہاد کر کے جان قربان کردیں۔

سید بن طاؤس لکھتے ہیں: وادی شعیم میں ایک یمنی کاروال جو بہت سارے تھے تحالف اور ہدایہ یزید : د ح خدمت میں لے جانا چاہتا تھا،موجود تھا۔

حضرت امام حسين نے يو چھا: يد بداياكس كے ليے بي؟

ساربان نے کہا: قربان جاؤں! یمن کے والی بحیر بن بیار نے اپنے زمانے کے امام یزید بن معاویہ کی طرف سے عظرت نے جب بیسنا تو تھم دیا کہ ان ہدایا کواس کاروال سے وصول کریں اور اپنے استعال میں ۔ یک خطرت نے جب بیسنا تو تھم دیا کہ ان ہدایا کواس کاروال سے وصول کریں اور اپنے استعال میں ۔ یک زمانے کا امام اور قطب عالم امرکان تو حضرت خود تھے، مسلمانوں کے امور میں تصرف کا اختیار بھی حضرت کے بہ یہ ہدایا عطیات اور فیتی لباس تھے جوگئ اُوٹوں پر لدے ہوئے تھے۔ پھر حضرت نے ان سے کہا کہ اگر ہمارے سرتو میں اور یہاں ہے ہوئے ہوئو ہم تمہارے تمام اُونٹ کرایہ پر لے جا کیں گے اور اُگر عراق نہیں چلے تو واپس ہوجا کیں اور یہاں ہے واپس موجا کی اور اُوٹوں کو امام کے حوالے سے تمہیں اوا کردیتے ہیں۔ پس پچھ شربان تو امام کے ساتھ عراق کی طرف چلے گئے اور اُوٹوں کو امام کے حوالے ۔ یک لوگ واپس چلے میے۔

## وادی صفاح میں فرزوق سے ملاقات

تاریخ کائل میں ہے کہ وادی تعلیم سے سفر کر کے جب امام علیہ السلام کا کارواں وادی صفاح میں پہنچہ اور سے معلیہ ال اپنے خیمے میں آ رام فرما تقصقو مشہور شاعر فرز دق بن غالب حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فرز دق سے معقور سے ساتھ ہجری کو اپنی مال کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے گیا، جب مکہ پہنچا تو و یکھا حضرت امام حسین مکہ ہے آ رہے ہے۔ ہے۔ میں حاضر ہوا اور عرض کیا: میرے مال باپ آ پ پر قربان ہوجا ئیں، خدا آ پ کو وہ سب پچھ عطا کرے جو - ب م

ج ہو، یہ کیا وجہ ہے کہ مناسک جج ادانہیں کیے اور مکہ کوچھوڑ ویا ہے؟ منابع میں مرس میں میں میں جب میں جات کا اور مکہ کوچھوڑ ویا ہے؟

م من طدى مكه كوند چهورتا تو مجهد كرفار كريلية ، پهر يوچها تم كون مو؟

ہے نے مرض کیا: ایک عرب ہوں۔

ر ہے: یادہ انھوں نے جھے سے پچھ نہ ہو چھا، البتہ یہ ہو چھا کہ کوفہ اور کوفہ والوں کی کوئی خبر ہے تو بچھے دو؟ کو نے مرض کیا: آپ نے ایک مطلع فخص سے سوال کیا ہے تو سنیں: کوفیوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی

کے سے خون کی پیاس میں اور ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ آپ سے خون کی پیاس میں اور ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔

ت فرمایا تم نے سی کہا ہے کہ تمام اُمور خداکی قدرت میں ہیں اور ہرون اس کی ابنی شان ہے کُلُ یَومِ هُوَ فِی

ر تند ہی رے مقصود کے موافق ہوتو نعمت الٰہی پر هکرِ خدا واجب ہوجاتا ہے اور آگر تضا ہمارے خلاف ہوتو پر ہیزگار تیت و لے کومبر کرنا چاہیے کہ حدے نہ گزرنے پائے اور مشکلات کی پروانہ کرے۔

عرض کیا: ہاں، خدااس کا محافظ اور ناصر ہو۔ پھر میں نے مناسکِ جج کے متعلق چند مسائل بوجھے اور خدا حافظی

تعت بعد میرے ول میں خیال آیا کہ میں نے غلط کیا اور بھے امام کی خدمت میں رہنا چاہیے تھا۔ شہادت حاصل معت بعد ایک قافلہ کو فدست آیا، میں نے امام حسین کا حال ہو چھا تو بھے جو ب ملا: اللّاقد اللّهُ تعلَى المحسین۔ تعصد عذ خار میں حاج فرہاد میرزا لکھتے ہیں: محمہ بن طلحہ شافعی مطالب السول میں فرزوق کی امام سے ملاقات منزل تعلیم سے نرزوق نے امام پرسلام کیا اور حضرت کے ہاتھ کو سے نرکرتے ہیں اور سید بن طاؤوں نے منزل زبالہ پرلکھی ہے۔ فرزوق نے امام پرسلام کیا اور حضرت کے ہاتھ کو

حدث نے پوچھا: ابوفراس کہاں ہے آ رہے ہو؟ اس نے کہا: کوفد سے دھنرت نے فرمایا: کوفیوں کی کیا خبر رکھتے ہے۔ وض کیا: کیا حج کہوں؟ امام نے فرمایا: میراارادہ تو یہی ہے کہ کی سنوں۔

معر کیا: لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی تکواریں بنی اُمیدکی نصرت میں چلتی ہیں۔ البتہ نصرت اور

نے کی طرف ہے ہے۔ وین دار کم ہیں اور قضائے فیصلے اپنے ہیں۔ میں مناز میں میں میں ماج سے مصرف کا میں میں ماج میں میں ا

۔ تے فرمایا: بان! سی کہالوگ درہم و دینار کے بندے ہیں، دین کو کھلوتا سمجھا ہے تا کہ صرف معاش کا گزراوقات

موتارب فابرأمسلمان بينكن امتحان موجائ تو يمرناكام بير

عرض کیا: آپ کوفد کوں جاتے ہیں اگر چدانحوں نے آپ کے سفیر مسلم بن عقبل کوئل کردیا ہے؟

امام نے فرمایا: مسلم رحمیون ت ہوست ہو گئے، شہید ہو گئے جومسلم کا فریضہ تھا اس نے حق ادا کردیا ان تھے۔ ایمی اپنا فریضہ ادا کرتا ہے۔

امام حسين كا دادى ذات عرق مي قيام

دوسری منزل مقاح سے کوچ کر کے بہت جلدی سنر کرتے جا رہے تنے ادر کمی طرف بھی توجہ نہ کرتے تنے تھے۔ ذات پھر تی نامی دادی پنچے۔ پہال تو تف کے دوران میں پچھالوگ خدمت میں حاضر ہوئے ، بعض نے کوفہ جانے سے کھا بعض نے تائید کی۔ان روکنے والوں میں سے ایک بشر بن غالب تھا۔ بیھرات سے مکہ آ رہا تھا۔ جب حضرت امام کے

بعض نے تائید کی۔ان رو کئے والوں میں ہے آیک بشرین غالب تھا۔ بیرحراق سے مکہ آ رہا تھا۔ جب حضرت امام کے ا مار مصروف میں معروف نے میں روٹ میں ملے امام میں مارٹ نے کی درس مورال اور چھو تریش میں نا اسے ناجعہ جا

سنا کہ وہ حراق جارہے ہیں تو خدمت واقدس میں حاضر ہوا۔ امام نے کو فیوں کے احوال پوجھے تو بشیرین غالب نے معرب مط کو یہ بیثارت دی اور حرض کیا: اے فرز عبر رسول ! اہل کوفہ کو اس وقت میں نے چھوڑا ہے جب ان کے ول کمل آپ سے

تے تین ان کی تاوریں اہلی باطل کے ساتھ ہیں۔

المام نے فرمایا: صَدى اَخو اَسَد "اسدى بمائى نے كاكہاہے"۔ خداكرے كداييا بوليكن إِنَّ الله يَفعَل الله

وَيَحكُم مَا يُويِد ، يعنى وى موتاب جوالله عابتا ہے۔ راقم الحروف كہتا ہے: بشر بن عالب كى اس منزل پر لما قات الل تاریخ میں مشہور ہے ليكن شخ صدوق جيسى جھيسا

نظريد ہے كديد الاقات منزل معليد برموئى ہے۔

بميشهجع وسالم ريجه

حعرت امام حسین کا وادی معلبیه میں خواب و یکمنا

صاحب معالی السیطین لکھتے ہیں: وادی ذات عرق سے سفر کرتے ہوئے ظہر کے وقت منزل تعلیبہ پرامام عبد فیزول اجلال فرمایا۔ حضرت نے اپنے زانو پر سر رکھ کرتھوڑی دیر کے لیے سکون کیا اور حضرت کو تھوڑی کی نینہ نیا بیدار ہوئے اور فرمایا کہ بیس نے ہاتھ نیمی کو دیکھا جو کہدرہا ہے کہ آپ سفر کر رہے ہیں اور موت آپ کو بہت تیا نہیں کہ میست کی طرف لے جاری ہے۔ بروایت ابی تھف: امام نے إنّا لِلّهِ وَ إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا لِلّهِ مَا اِلّهِ مَا اِلّهِ وَ اَلّا لِلّهِ وَ اِنّا لِلّهِ وَ اِنّا لِلّهِ مَا اِلْهِ مَا ہُول مَا سے کو دکھ نہ جہت حضرت علی اکبر جلدی سے آئے اور عرض کیا: اے بابا جان! کلمہ استرجاع کوں پڑھا ہے، خدا بھی آپ کو دکھ نہ جہت

و نے فرمایا: بیٹا! ابھی آ کھ لی تھی کہ ایک سوار کو دیکھا جو یہ کہدرہا تھا کہ بیگروہ سفر کررہا ہے حالا نکہ موت ان کو بہت

خ على اكبرے عرض كيا: بابا! كيا ہم حق برنيس؟

و نے فرمایا: کیوں نہیں بینا! خدا کی تم اہم حق پر ہیں۔

◄ تافى اكبرنے عرض كيا: تو پھر جميں موت سے كيا خوف ہے؟

◄ تْ نِفْرِماياً: بينا! خدا آپ کوجزائے خمردے۔

ج ب انی جھف لکھتے ہیں: امام علیہ السلام کے تعلیب میں نزول کے بعد ایک تصرانی اپنی والدہ کے ساتھ امام علیہ السلام وت میں حاضر ہوا اور دونوں نے اسلام تبول کیا۔

مد حب معالى السطين لكهة بين بينفراني فخض وبب بن عبدالله بن حباب كلبي ب-

- مديد السلام في اين صحابه ك ساته رات كزارى صبح سويرايك كوفى فخص ابو بره ازدى امام عليه السلام كى خدمت

، موجوم کیا: اے فرزید رسول ! کیاوجہ ہے کہ حرم خدااور حرم جداظہرے مند موڑ لیا ہے؟

معطیهالسلام نے فرمایا: انسوں ہےتم پراے ابوہری از دی، نی اُمیہ نے میراسب پچھ چھین لیا ہے، صبط کرلیا اور میں تعیمے میری عزت وآبر و کوخطرے میں ڈالا، میں نے صبر کیا۔اب وہ میرا خون بہانا چاہتا ہے تو میں نے حرمِ جداور حرمِ

من المرمن كاعظمت مير فون سے بإمال شهوجائے۔

خد کہ حتم ! بنی اُمیدکا میرطالم گروہ جھے قل کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو ذلت کا لباس پہنائے کا اور ان پر ایک تیز دھار مع کرے گا اور ایسے فیص کوان پر مسلط کرے گا جوان کو ذلیل وخوار کرے گا حتیٰ کہ میرقوم سباہے بھی زیادہ ذلیل ورسوا

تے۔استوں پر ابن زیاد کے گماشتوں کا پہرہ

ج یہ میں ہے کہ جب ولید بن عتبہ کوامام حسین علیہ السلام کے مکہ سے کوفد کی طرف سنر کرنے کاعلم ہوا تو اس نے ابن ا میں اور اے امام حسین سے جنگ کرنے سے روکا نیز خبر دار کیا کہ اگر تیرے ہاتھ امام حسین کے خون سے آلودہ ہوئے است سے تب ہر خاص وعام کی نظر میں ملعون قرار پائے گا۔

تن زیاد نے اس خط کے مندرجات پرتوجہ ہی ندکی اور حمین بن نمیر حمی جو اس کے خصوصی سیاری کا سالارتھا، کو بلایا

ا در اسے ایک لشکر دے کر قادسیہ کی طرف روانہ کیا اور اسے تا کید کی کہتمام راستوں کو بند کردو تا کہ کوئی مخض کوف شر 👫

حصین بن نمیر جوابن زیاد کی دستگاہ کے رذیل افراد میں سے تھا،تھم نامہ ملتے ہی لشکر لے کر کوفیہ سے باہر آیا اوسے

نظم سے راستے بند کرنے کا منصوبہ بنایا، اور ہر راستہ پر ساہیوں کے ایک گروہ کومقرر کردیا اور تاکید کی ان راستول سے مخص کوفہ میں داخل نہ ہونے یائے۔

حضرت امام حسین کا دادی حاجر میں پہنچ کر اہل کوفہ کو خط بھیجنا اور خط لے جانے والے خص کی گرفہ ت

حضرت امام علیہ السلام فعلمیہ کے بعد تیزی ہے سفر کرتے ہوئے منزل حاجر پر دارد ہوئے۔ بید سیع وعریض : 🔁 جونجد کی زمینوں سے متعلق ہے، اس میں ٹیلے اور کہرائیاں ہیں، آیک طرف بہاڑی ہے، اس بہاڑی کے داس میں معم خيمه لگاما مما\_

میخ مفید ارشادیس لکھتے ہیں: یہاں سے امام علیہ السلام نے کوفیوں کے نام ایک خط تحریر فرمایا اور اپنی ممرایک سا قیس بن مسحر صیدادی یا عبدالله بن یقطر کوتکم دیا که به خط کوفه پہنچائیں اور اہل کوفه کی نظروں کے سامنے لائیں اور

تك حضرت مسلم بن عقيل كي شبادت كي خبر كاروان حسيني تك نه بيني تقي -

خط لکھنے کی وجہ اور مضمون خط خط لکھنے کا سبب ریبتھا کہ ۲۷ روز پہلے جناب مسلم بن عقیل نے ایک خط حضرت امام علیہ السلام کولکھا تھا اور - 🖍

ظاہر کیا کہ اہل کوفداطاعت ادر بیعت کے لیے بالکل تیار ہیں۔ای طرح کچھ دیگر کوفیوں نے خطوط لکھے جن میں یہ خی کہ ایک لاکھشمشیرزن کا فشکر آپ کی نفرت کے لیے موجود ہے لہذا آپ کوفہ کے شیعوں کے پاس جلدی پینچین ۵۰۰

امام عليه السلام نے كوفيوں كے نام تحرير فرمايا اس كامتن سي تعا:

لم الله الرحمُن الرحيم ..... من الحسين بن على الى اخوانه من المومنين والمسلمين سلام

میرے پاس مسلم بن عقیل کا خط آیا جس میں انھول نے آپ لوگوں کے حسنِ نیت اور اسلام کی لفرت کے ہے ۔ ہے۔ میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ آپ کو اس نظریہ پر قائم رکھے۔ میں ۸ ذوالحجہ کو مکہ سے تمہاری طرف عازم

اور جب میراید قاصد پنچی تو آپس میں مل بیٹھ کرائی رائے پختہ کرلو کیونکہ میں انہی چند دنوں میں تمہارے پاس پنجے ا والسلام عليكم ورحمته 🕳 🗉

تع منينه تك

مر مرای مرایت عبداللہ خط لے کر کوف کی طرف روانہ ہوا، جب قادسیہ پنجا تو حصین بن نمیر کے مر آر رایا اور ابن نمیر کے بال لائے حصین نے پوچھاتم کون ہواور اس طرف کول اور کیے آئے ہو؟ مراین مرکب آئے ہو؟ مراین مرکب آئے ہو؟ مراین مرکب آئے ہوں شیعتی کے شیعول میں مراید میں امیر الموثین علی کے شیعول میں

- -

مے نے پوچھا: میہ خط کس کس کے نام پر ہے؟ - یہ نہ ہے جوان نے کمال شجاعت ہے کہا کہ بیہ خط ان لوگوں کے نام ہے کہ جن کے نام میں بھی نہیں بتاؤں گا۔

معے یے اے ابن زیاد کے دربار میں بھیج دیا۔ قیس کو خیال آیا کہ خط ممکن ہے ابن زیاد کومل جائے لہذا کاغذ کے

و\_ ے مندمیں ڈالا اورنگل کیا۔

سی ماؤوں لکھتے ہیں: اس پر ابن زیاد بہت غضب ناک ہوا کہتم نے کاغذکو کیوں بھاڑا ہے؟ پھرتھم دیا کہ اس کا مسیقی ناک کان وغیرہ کاٹ دیئے جا کیں۔ پھر بھی اس سنگدل نے کہا کہ خدا کی قتم! اس وقت تک تہیں نہیں ہوگی کہ جب سی آن لوگوں کے نام نہیں بتاؤ کے جن کے نام امام حسین نے خط لکھا ہے یا اس کے بدلے سزا یہ ہوگی کہ

ت عمل آکر فاطمہ زہرائو کے بیٹے اور شوہر پر تیمرا کروور نہ میں تمہارے کلڑے کردوں گا۔

تے ہے کہا کہ جہاں تک ناموں کا تعلق ہے وہ بھی نہ بتاؤں گا۔ البتہ میز پر جا کر مجمع عام میں تقریر کرنا قبول کرتا اس میاد نے کہا کہ جہاں تک محدیل جمع ہو گئے۔ قیس کومنبر پر لایا گیا۔ اس نے پہلے حمدِ خدا اور تعریب مصطفی کی،

عن وراولادعلی پر درود وصلوات پڑھناشروع کردیا اور بزید، ابن زیاد اور آل اُمیہ پر بعث کرنے کے بعد فرمایا: تر شرحسین کا تمہاری طرف قاصد ہوں، وہ فلال مقام پر آنچے ہیں، آپ کو اطلاع دینے آیا ہوں۔ اگر ان کی

ت بے جے ہوتو جلدی کرواوران کی خدمت میں پنچواوراطاعت کاحق ادا کردو۔ جب یہ بات ابن زیاد کو پیچی تو تھم دیا ہے۔ تھے پاؤں باندھ کردارالا مارہ کی حیت سے نیچ گرا دو۔ فَتَكَسَّرت عِظَامَهُ جس سے ان كے جسم كى تمام بڈیاں

ئے منھی عبدالملک بن عمر آ گے بوحااوراس آزاد و شجاع مرد کا سرایک کان سے دومرے کان تک کاٹ دیا۔لوگ اس ۔ ۔ \*ن طعن کررہے تتے اور کہدرہے تتے: اے ملعون! بیدائجمی خود بخو دموت کی آغوش میں جا رہا تھا کیول اس کوتل

> ۔ کاخون اپنے ذمے لے لیا۔ م

۔ اور میں جب کر قیس امام حسین کی غربت پر گرمیہ کررہے تھے۔

ے کہا: میرا خیال تھا کہ اسے تکلیف نہ ہواور جلدی موت آ جائے۔

164

مرحوم سید ابن طاؤوں نے لکھا ہے: جب ان کی شہادت کی خبر امام حسین علیہ السلام کو کمی تو حضرت بہت

آ نسوبهائ اورآسان كى طرف سراتها كربارگاهِ فداوى ين عرض كيا: اللهم اجعَل لَذَا وَلِشِيعَتِنَا مَنزِلًا كَرِيمًا وَاجمَع بَينَنَا وَبَينَهُمْ فِي مُستَقرِّ مَحمَتِكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيْر

ی بی می الله! ہمارے اور ہمارے شیعوں کے لیے ایک کریم منزل قرار دے اور ہمیں اور ان کو اسے میرے الله! ہمارے اور ہمارے شیعوں کے لیے ایک کریم منزل قرار دے اور ہمیں اور ان کو اپنی رحمت کے ٹھکانے میں جمع کردے تو ہرشے پر قادر ہے ''۔

حضرت امام حسین کی آگلی منزل برعبدالله بن مطبع سے ملاقات

شخ مفیدعلید الرحمہ فرماتے ہیں: امام علیہ السلام حاجر سے سفرکر کے اعراب کے پانیوں کے پاس پنچے، ال تع عبداللہ بن مطبع حضرت امام کی طرف متوجہ ہوا کہ حضرت امام حسین تو عراق کی طرف عازمِ سفر ہیں اس لیے حاضر تع سلام کے بعد عرض کرنے لگا: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا وجہ ہے کہ عراق کی طرف قدم رنجہ فرمایا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا: جب سے معاویہ مراہے میں سے اہل کوفہ ججھے خطوط لکھ رہے ہیں، مسلسل وفود ہیں ہے۔

امام علیدالسلام نے قرمایا: جب سے معاویہ مراہے جب سے اہل وقد میں مولا سے اور کوفہ اللہ مولات اللہ اللہ اللہ الل اور کوفہ آنے کی دعوت دے رہے ہیں تا کہ ان کی ہدایت کروں ، اس لیے کوفہ جارہا ہوں۔

عبداللہ بن مطیع نے عرض کیا: آپ کو خدا کی تم! کوفہ جانے کا ادادہ ترک کردیں کیونکہ آپ کا وہاں جا: معا ہتک حرمت کا باعث ہوگا۔ اگر آپ کے کوفہ جانے کا مقصد اپنے حق کا مطالبہ ہے تو خدا کی تنم! بی اُمیدا پ کواپنا حق کے بلکہ قبل کردیں گے اور اگر آپ جیسی شخصیت قبل ہوئئ تو اسلام، عرب اور قریش کی حرمت پا مال ہوجا سے کی ایال تا

بعض روایات میں ہے کہ عبداللہ بن مطبع نے عرض کیا: اے فرزھ رسول آآ تپ مکدی بھی انگر افسار کھیل انگر اللہ اللہ ا کسروار ہیں۔

مَدنِنَه سِ مَدنِنَه تك ﴿ اللَّهُ اللّ

"باطل پرزنده رہے سے حق پرموت آتا بہتر ہے اور عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے"۔

ابت امام حسین کی آئندہ منزل پر زُمیر بن قین سے ملاقات

حعرت امام حاجر کی منزل سے سفر کر کے اعراب کے پانیوں سے ہوتے ہوئے ذرود نامی منزل پر بہنچ تو یہال مزول

من مفیدعلید الرحمدار شاد میں فرماتے ہیں: قبیلہ فزارہ اور بجیلہ کے ایک کروہ نے بیان کیا ہے کہ ہم زُہیر بن قین بجل

ئے۔ وقت علی تھا) کے ساتھ سفر مکہ کے لیے روال تھے۔مناسکِ حج ادا کر کے جلدی جلدی واپس سفر کررہے تھے کہ ور ر بر حفرت امام حسین کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ ہم جائے تھے کہ جاری ملاقات حفرت امام حسین سے نہ ہونے ب لیے ہیشہ ان کے کارواں سے آ مے پیچے اپنا پڑاؤ رکھتے تھے لیکن اس منزل ذرود پر مجبورا ہمیں بھی خیمے لگانے يم اين خيم من بين مرضى وسرخوان لكايا اور كهانا كهاني كل كداح بك امام حسين عليه السلام كا قاصد خيمد ك

ے برآیا اور سلام کے بعد کہنے لگا کہ حصرت امام حسین درود وسلام کے بعد زُہیر بن قین کو یاد کررہے ہیں۔ ہم یہ سنتے ۔ بہ خاموش ہو گئے اور سر جھکا لیے۔ لقے ہمارے ہاتھوں سے گرنے لگے۔ زُہیر کی بیوی دیلم جو پشتِ پردہ میں پیٹمی تے بیغام اور جاری خاموثی کوئ اور دیکھ رہی تھی تو اسے عصد آیا اور شد لہدے اپ شو ہر (زُہیر) کو بول مخاطب کیا:

جان الله! يدكيا مطلب ب، تمهيل شرم نبيل آتى اور پيمبر سے شرمندہ نبيل ہوتے كه فرزند بيفير قاصد بيمج كر تمهيل ته مرتم سوچ رہے ہو کیوں ان کو ملنے ہیں جاتے؟ اُٹھواور جاؤ جو تھم وہ دیں اس کی تعمیل کرواور بھی کوتا ہی شہر کا اور نہ ہی

س شیردل خاتون کی بات کا زُہیر پر بڑا اثر ہوا، وہ اُسٹھے اور امام حسین کے خیام کی طرف روانہ ہوگئے۔ زُہیر ایک . حروف بہادر، جنگوں میں فاتح و غالب، صاحب قبیلہ اور صاحب شمشیر تھے۔ جب امام کے خیمے کے قریب پہنچے تو معات، ہاشی شہامت اور فاطمی فطرت جوانوں جو گیارہ سال سے بیس سال تک کے تھے، نے زُہیر کا استقبال کیا اور امامٌ ہے۔ پہنچایا۔ زُہیر جب اعدر داخل ہوئے تو ان کی نظر ملکوتی جمان اور پُرسکون دل کے مالک امامؓ کے چیرے پر بڑی جو منداگائے خدا سے راز و نیاز میں معروف تھے۔ زُہیر نے سلام کیا، حضرت نے جواب دیا۔ بیٹھنے کوفر مایا، احوال پری

مه حب روضة الشهد او نے لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے زُہیر سے فرمایا: اے زُہیر! کیا تمہارا اب بھی ذوق ہے کہ

مَديْنَه سے مَديٰنَه تک 🖒 🛇

محبت اللی میں جہاد کرداور اپنی تکوار کے مانی سے فساد کی آمک کو خاموش کرو، نیز قمیع شہادت کے گرو پردانہ وار پرواز خوشنودی خدا کا ایک دروازہ اینے لیے کھول دو؟ بعنی میری نفرت میں کمر ہمت باندھواور ولایت کے دامن سے متمسک

تا كەدنيا وآخرت ميں ميرى همرابى نصيب مو۔

زُ ہیرنے امام حسین علیہ السلام کے کلام کو بغور سنا اور سوچنے لگا: اب عقل وننس کے ورمیان جنگ و جدل شرمیہ مط ے عقل کہتی تھی کہ امام کی اطاعت کرو نفس کہتا ہے: کیوں جان اور مقام ضائع کرتے ہواور دنیاوی رنگینیوں ت

کافی سوچ بیجار اورنفس وعقل کی جنگ کے بعد رحمانی جذبہ نے جنگ اور شیطانی وسوسوں سے نجات دی اور ع چرے برآ ہت،آ ہترونق آ ناشروع ہوگئ۔ بالآخراس کا چرومنور ہوگیا۔اس نے سربلند کیا اور عرض کیا:

اے عزیز پیغیبر اے فاطمہہ کے نورچیٹم ایس آپ کی راہ میں جان، مال،عیال،فرزندسجی کو قربان کرنے کے بہت

ہوں، البتہ شرط بی ہے کہ جوخود آئے نے مقرر فرمائی ہے کہ آخرت میں آئے کی ہمرای نصیب ہو۔ کافی عرصہ سے کی تو قع تھی آج دل کی آرز و پوری ہور ہی ہے۔ پھر زُہیرائے خیمے میں گئے لیکن بہت خوش خوش اور سرور تھے۔نو کروں مم ۔ کہ خیمے اُ کھاڑے جائیں اور سامان اکٹھا کیا جائے اور امام حسین کے کارواں کے ساتھ کمحق ہوجائیں۔اپنے دوستور ہے

جو خض بہشت کا شوق رکھتا ہے وہ میرے ساتھ آئے میں جا رہا ہوں اور جو خض شہادت سے محمرا تا ہے وہ مجھ سے موجائے۔ زُمیر کے اکثر دوست شہادت سے منہ موڑ کر کوفہ چلے مکئے۔

بعض تاریخوں میں ہے کہ اس کا چھازاد بھائی سلیمان بن مضارب ابن قیس اس کے ساتھ رہا اور وہ امام ۔

میں شامل ہو مجئے اور روز عاشورہ نماز ظہر کے بعد شہید ہوئے۔

من مفیدارشاد میں بیان فرماتے ہیں: زُہیرنے اپنی ہمسر کوطلاق وے کرآ زاد کردیا۔

صاحب روضة الشهداء كابيان ب كذر بيرن ائي بيوى سے كها: اسے بيوى! اس مال و دولت سے جس قدر م ہے اُٹھا لے اور اپنے بھائی کے ساتھ کوفہ چلی جا، کیونکہ میں فرزید علی کی غلامی میں جا رہا ہوں اور جب تک جان ہے۔ قدموں ہے سرنہیں اٹھاؤں گا۔

ہوی نے بیسنا تو زارو قطار رونے لگی پھرعرض کیا: اے مرد! بے وفائی نہ کرد، اس راہ کویش نے تمہارے ہے۔ ہے اب فرز نیر علیٰ کی غلامی میں جارہے ہوتو جھے بھی ساتھ لے چلو، میں دفترِ علیٰ کی غلامی کرتی رہوں گی تو اس کمر کا 🗝 🗝 اوٹاں اس گھر کی کنیز ہوں گی۔ پس دونوں نے اولا درسول کی خدمت گزاری کے لیے کمرہمت باندھی اور بتول کی او

وردونوں جہانوں میں کامیاب ہوئے۔ و معلبید: جناب مسلم بن عقبل کی شهادت کی اطلاع

صاحب ارشاد نے عبداللہ بن سلیمان اسدی اور منذر بن مشمعل اسدی سے روایت کی ہے کہ انھوں نے کہا ہے کہ ب م اعمال جے سے فارغ ہوئے تو بہت تیزی سے واپس آ رہے تھے اور اس جلدی کی وجہ بھی امام حسین سے محق ہونا ہی تھا له حعرت کا انجام دیکھیں۔

سفركرت ہوئے معلبيد كے قريب امام حسين عليه السلام كے كاروال سے آسلے۔ جب ہم نے جاہا كد حفرت ك ب کمی تواجا تک ہم نے کوفہ کی جانب سے ایک سوار آتا ہوا دیکھ لیا، جب اس نے امام حسین کے کاروال کو دیکھا تو اپنا

حعرت امام حسین نے تھوڑا ساتوقف کیا کہ شاید اس مخص سے ملاقات ہوجائے کیکن جب اس نے راستہ بدلاتو ہم وو کیا کہ معلوم کریں کہ بیخص کون ہے اور کدھر جا رہا ہے؟ اس کے پاس ضرور کوفد کی تازہ خبر ہوگ ۔ پس محوث

ے اوراس کے پاس مینچ اسلام کیا اور پوچھا کہ س قبیلہ سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے کہا: بنی اسد سے مول - ہم نے کہا یعی اسدی ہیں، پھراس سے نام پوچھا اور اپنا نام بتایا اور پھراس سے کوفد کی تازہ خریں پوچیس ۔

س نے کہا کہ تازہ خبر سیے کہ میں آئی آ محمول سے جناب مسلم بن عقیل اور باقی بن عروہ کولل ہوتے د کھے آیا ہول

و ن شادت کے بعدان کے پاؤل میں رسیال باندھ کر بازاروں میں پھرایا جارہا تھا پھرہم اس فخص کوچھوڑ کرامام کے تر سے، رات ہوگئ تھی۔ ہم تعلبیہ پہنچ مکئے تو حضرت نے وہاں رات تھہرنے کا تھم دے دیا تھا۔ نزولِ اجلال کے بعد ات کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام و جواب کے بعد ہم نے عرض کیا: مولاً! ہمارے باس ایک تازہ خبر ہے، اگر

عه و سب کے سامنے بتادیں ورند آپ کو تنہائی میں عرض کریں۔

حعرت نے ایک مرتبہ ہمارے اطراف اور پھراپنے اصحاب کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ میں اپنے اصحاب سے کوئی چیز و رکتا، سب کے سامنے خردو۔ پھر ہم نے وہ دردناک خبر بتائی تو اس خبرے امام بہت دکھی ہوئے اور دیر تک بار بار

مُوَازُّ إِلَيهِ مَاجِعُون محمة الله عليهما خدارهت كريمسلم اور بافي بر-

ع بم نے عرض کیا: اے فرزندِ رسول ! اگر اہلی کوفہ آپ کے خلاف نہ بھی ہوں تو بھی آپ کے حامی بھی نہیں ہو سکتے ، علی گزارش ہے کہ کوفہ کی طرف سفر کرنے کوٹرک کردیں اور واپس چلے جا کیں۔ حصرت امام علیه السلام نے عقیل کی اولا د کی طرف توجہ کی اور پوچھا: مسلم تو شہید ہو گئے ہیںتم واپس چلے ج ہے <del>۔ م</del> کوئی مصلحت دیکھتے ہو؟

انھوں نے عرض کیا: خدا کی قتم! ہم واپس نہیں جا کیں گے جب تک کہ سلم کا بدلہ نہ لے لیں یا شہادت کا ووثر : 🊅 انہ مند ...

يئين جومسلم اور ہائی نے پيا ہے۔

پھر امام علیہ السلام نے ہماری طرف دیکھا اور فرمایا کہ اس وقت ظلم کے بعد دنیا کی زندگی میں کوئی خیروخو بی نہیں ہے ہم سمجھ گئے کہ حضرت سفر کوف پر عازم ہیں۔عرض کیا: جو خدا کی طرف سے بہتر ہووہ آپ کوفصیب ہو۔

اصحاب نے عرض کیا: آپ کا کام اور نام مسلم بن عقبل سے جدا ہے، آپ جب کوفہ جا کیں گے تو لوگ جلد زُت ہو کی طرف رُخ کریں گے۔حضرت چونکہ انجام سے واقف تصل بندا خاموش رہے۔

ں طرت رہ کریں ہے۔ سرت پروحدہ ہی ہے رہ سے سے بھو ما دران دہا۔ مرحوم سید این طاؤوں نے لہوف میں بیان فرمایا ہے کہ جب مسلم بن عقیل کی شہادت کی اطلاع ملی تو امام نعر زار وقطار روسے اور فرمایا:

خدار حمت کرے مسلم اور ہانٹی پروہ جنت رضوان میں پینچ میے، جوان کا فریضہ تھا ادا کر میے۔ اب ہم نے اپٹا فریضا میں کرے مسلم اور ہانٹی پروہ جنت رضوان میں پہنچ میے، جوان کا فریضہ تھا ادا کر میے۔ اب ہم نے اپٹا فریضا

کرنا ہے۔ پھر دنیا کی بے وفائی اور شہادت کی فضیلت پر مشتمل چنداشعار پڑھے۔

شیخ عباس فتی صاحب منتبی الآمال میں بعض مؤرخین نے قال کرتے ہیں: حفزت مسلم بن عقبل کی ایک تیرہ سے مج جوامام حسین کی بیٹیوں کے ساتھ زندگی گزارتی تھی اور دن رات ان کے ساتھ رہتی تھی۔ جب امام حسین کو جناب مسلم منہ کی شہادت کی خبر پیٹی تو پر دہ داروں کے پاس آئے ، جناب مسلم کی بیٹی کو بلایا اور گود میں بٹھا کر بہت پیار اور نوازش کے ب

اں بچی نے معمول سے بڑھ کرنوازش محسوں کی تو دخر مسلم نے عرض کیا:

ا فرزهد رسول ا آج آب مير عماته ايها ياركر رب بي جويتم اورب سهارا بحل سه كياجا تا ب- مر

خیرے تو ہیں؟ کیامیرے باباشہید ہوگئے؟

حضرت کے پاس جواب دینے کی طاقت نہ تھی مگر صبر نہ کر سکے اور باً واز بلند روتے ہوئے فرمایا: اے بے نہا پریشان نہ ہو اگر مسلم نہیں تو میں تمہاراباپ ہوں اور میری بہن تمہاری ماں ہیں، میری بیٹیاں تمہاری بہنیں اور سے ب تمہارے بھائی ہیں۔

ے بھائی ہیں۔ س

جنابِ مسلم کی بیٹی کی فریاد نکلی اور وہ زار وقطار رونے گئی۔ مسلم کے چھوٹے چھوٹے فیریوں تنفے سروں سے تو سے و دیئے اور ہائے ہائے کرتے ہوئے بہن کے گلے لگ گئے۔ جب چھوٹے بچے روئیں تو کوئی بڑا کہیے صبر کرسکتا نے ج مدينته سے متدينته تک

ير ، تم شروع ہوگيا اور امام حسين في مسلم بن عقبل كى شہادت سے سب سے زيادہ وكھى ہوئے۔

<u>ه</u>ر انیس:

جس طرح بتیموں پہ کوئی رقم ہے کھا تا اتماز مجھے آج وہی ہے نظر آتا م کھ تو ہے کہ دل سینے میں تسکین نہیں یا تا اس بیار یہ دل ہے مرا نکڑے ہوا جاتا کونے سے بڑی دور سفر کر مجتے بایا

كونُ آب نبين كتب بين كيا مر محك بابا

ستركي شهادت كي اطلاع كهال ملي؟

مدب معالی السطین لکھتے ہیں: اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ صاحب نفس مہموم لکھتے ہیں: منزل زرود سے کوج ت جدایک اسدی مخص نے خبر دی کہ بچے ، جناب مسلم اور ہانی کی لاشوں کو کلیوں میں تھسیٹ رہے تھے تو امام نے إنَّا

تي رجعُون برها\_ سیة ن طاؤس لبوف میں لکھتے ہیں: منزل زبالہ پرامام علیہ السلام کو جناب مسلم کی شہادت کی اطلاع ملی -اس خبر کے دنیا کے لالچ کی خاطر آنے والے حضرات ساتھ چھوڑ کر چلے گئے اور حضرت کے ساتھ آپ کے خالص صحابہ باتی رہ

: يخ حبيب السير من ہے كہ جب امام عليه السلام منزل زباله پر پنچ تو كوفه سے ايك قاصد عمر بن سعيد بن الى وقاص

\_ بر حضرت امام حسين كے باس آيا۔اس خط ميس عمر بن سعيد نے مسلم بن عقبل اور بائي بن عروه كى شہادت كى اطلاع معرفیں بن مسحر کی شہادت کی طرف اشارہ بھی تھا۔ مدحب ارشاد تحريركت بين: جب امام عليه السلام منزل تعليه سے فكے اور زباله بينچ تو وہال عبدالله يقطركى شهادت

في حفرت بيان كريبت روع اور فرمايا: اللَّهُمَّ اجعَل لَنَا وَلِشِيعَتِنَا مَنزِلًا كَرِيمًا وَاجمَع بَينَنَا وَبَينَهُم فِي مُستَقرّ رَحمَتِكَ إنَّكَ

عَلٰى كُلِّ شَىءٍ قَدِيْر "ا میرے اللہ! ہمارے اور ہمارے شیعوں کے لیے ایک کریم منزل بنا جہاں ہمیں اور ان کو اپنی

رحمت کے متعقر میں جمع کردے''۔

مَديْنَه بِهُ مَديْنَه تك

170

 $\langle \! \rangle$ 

پھر حضرت نے ایک تحریر بڑھی جس میں اپنے اصحاب سے خطاب تھا اور تحریر بیٹھی کہ ہمیں مسلم بن عقیل، و یہ اور عبداللہ بن یافطر کی دردناک شہادتوں کی اطلاع مل چکی ہے۔تم میں سے جوبھی ہمیں چھوڑ کر کہیں جاتا جا ہے، جسر

ہم اُس سے ناراض نہیں ہیں۔

ای تقریر کے بعد کافی لوگ فیم ہدایت و امامت سے وُور ہونے گئے اور دائیں یائیں جانے گئے حتی کہ ا اصحاب باقی بچ جو مدیندسے چلے تھے اور کچھ لوگ ساتھ کھی ہونے والے باقی رہے جب کہ صاحب عقد الفرید رقم کہ حضرت مسلم کی شہادت کی خبر منزل شراف پر ملی تھی۔

### منزل معلبيه كے واقعات

اس منزل پر تین مشہور واقعات پیش آئے : حضرت مسلم بن عقیل سلام الله علیہ و ہانی بن عروۃ کی ورد تاک خیرشہ ما صاحب حدائق الانس ( واعظ قزوین ) شخ مفید کی ارشاد سے نقل کرتے ہیں : تی اسد کے دو مخف عبدالله بن سے منذر بن مشمعل جج پر گئے۔ جب مناسک جج اوا کرتے لیے تو جمیں امام حسین علیہ السلام سے بلحق ہونے کا شوق تو : ۔ جو انجام کیا ہوتا ہے؟ لہٰذا ہم جلدی والیس آئے ، تیزی سے سفر کررہ سے کہ منزل زرود پر کاروان حسین کے قریب ہے۔ ایک مخف کو فیصل کو دیکھا تو راستہ بدل لیا۔ امام حسین چاہتے کہ ووقع ۔ سے قریب آئے اور کوفد کی خبرسنائے ( نیز اپنے امام زمان سے کسی حال میں منہیں موڑ تا چاہیے )۔ ہم دونوں اس منفی جب جا کہا: اسدی۔ ہم نے کہا: بہت اچھا ہم بھی اسدی ہیں۔ تم اپنا نام بتاؤ۔ اس ۔ ، جا پہنچے۔ پوچھا: اُخیون کا قود کی تازہ خبر بتا و قلاں۔ ہم نے بھی اپنا تعارف کروایا تو وہ ہمیں بچپان گیا۔ ہم نے بوچھا: اُخیون کا عن و تما ایلک کوفہ کی تازہ خبر بتا و

ہے۔ سَائیتُھمَا یَجُوَّان بِاَسِجُلِهما فِی السوق، اور دونوں کے پاؤں کو بائدھ کر بازار میں پھرایا جا رہا تھا، یہ ممیا۔ ہم واپس امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت کے صحابہ اور بنی ہاشم کے جوان سب حضرت کے، یہ بعض سے مصن میں بعض سے بھی میں سے میں سے میں ہے۔

تے، بعض کھڑے تھے اور بعض بیٹھ کر اللیم امامت کی زیارت کررہے تھے۔

ہم نے عرض کیا: عِند اَن خَبَر اِن شِنتَ حَد ثناكَ علانية أو اِن شِنتَ سرًا "ہمارے پاس اگر اجازت و یق سب کے سامنے بتا دیں ورنہ تنہائی میں بتائیں"۔

ے ہیں۔ حضرت ؓ نے اصحابؑ ،ورحاری طرف و مکھ کر فرمایا کہ میرے اور میری اس جماعت کے درمیان کوڈ مَدينته سے مَدينته تک

ہے ہے۔ تنہائی اغیار سے ہوتی ہے اپنوں سے نہیں اور میں جانتا ہوں لہٰذا سب کے سامنے بتا دو۔

تم نے عرض کیا: مولاً ! جوکل عصر کے وقت ایک سوار کوفدے آرہا تھا اور اس نے راستہ تبدیل کرلیا تھا۔ ہم اس کے ت . س سے كوفد كے تازه حالات بو عصد وه اسدى فض جارا جانا بہيانا اورسيا آ دى تھا۔ اس نے كها كدفرزند بيغيمر

۔ بے بیں کیاوہ اپنی زندگی سے بیزار ہو بھے ہیں کہ چلتے تیرول شمشیروں میں جارہے ہیں۔خدا کی تتم! مسلم بن عقبل ا وشبید کردیے محتے، اُن کے پاؤں میں رسیاں باعدھ کر بازاروں میں پھرایا حمیا۔

حديث في فرمايا: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيهِ مُجِعُون مَ حمةُ الله عَلَيهمَا آبَّ زاروقطار روت تصاور بارباريك كلمهُ

مے عرض کیا: جب بی حالات ہیں تو بہتر ہے کہ آپ یہاں سے واپس جائیں اور اپنے اہل بیت کو ساتھ لے معند وفد میں کوئی آ ب کا حامی و ناصر نہیں بلکہ تمام لوگ آ ب سے وشن ہیں۔

محة الاسلام كليني في منزل تعليد كا دوسرا واقعاقل كياب كداكي خص امام عليد السلام كي خدمت من آيا اور حفرت كو ۔ ہے روکا۔ امام حسینؓ نے فرمایا: اگر مدینہ میرے پاس آتا تو اپنے گھر جبرئیلؓ کے آنے جانے کا مقام دکھاتا اور ہے۔ کھاتا کہ جرئیل امین کس طرح میرے نانا رسول پر وی لاتے تھے۔ حالانکہ وہ علم ومعرفت کے جشمے جو ہمارے گھر

م - انبیں جانتے ہیں تو کیا ہم نہیں جانتے؟ ہرگز ایا نہیں ہے بلکہ ہم اللہ کے قضا وقد رکو بھی جانتے ہیں اور تم نہیں ت نے میری تقدیر بنائی ہے میں اُسے جات ہوں اور اُس کے پیچھے جار ہا ہوں۔

نب إواقعه وہب بن عبدالله کلبی کاملحق ہونا ہے۔ وہب ایک عیسائی، شجاع اور بلند قامت فخض تھا، اس کا گھر ای صحرا ۔ جب امام حسین علیہ السلام کا کاروال یہال پہنچا تو اس وقت وہب صحرا کی طرف کمیا ہوا تھا۔ امام حسین کی برکت سے

یے کے نزویک پانی کا چشمہ لکلاجس کا پانی بہت صاف اور میٹھا تھا۔

مب جب صحرات واپس آیا اور اس جشمے کو دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ اُس نے اپنی مال قرے بوچھا کہ بداس قدر ۔ ف چشمہ کہاں ہے آیا؟ مال نے کہا کہ تعور ی دیر پہلے ایک عظیم شخص اس خیمہ سے گزرا، احوال بری کی جمہارا بوجھا تو

۔ تسریانام ونسب بتایا۔ انھوں نے فرمایا: جب وہ واپس آئے تواسے ہمارے پاس بھیجنا۔ اس عظیم شخصیت کے پاس نیزہ الى يزوكوزين برماراتواس جكدے بانى كاچشمدفا بر بوكيا جوتم د كيدرب بو-

بب كے اندراس شخصيت كو پانے كا وجدان پيدا موار كها: امال! بي خدا كا احسان ہے، ايسے محف كى غلامى دونوں

ں نے شاہی ہے، اُٹھوہم اپنے آپ کوان کے پاس حاضر کریں اوران کے ساتھ رہ کران کی خدمت کریں۔ پس اپنا خیمہ

اکھاڑااور سامانِ سفر یا ندھ کرچل پڑے تا کہ امام حسین کے کارواں ہے کمتی ہوسکیں۔ جب وہب امام کے پاس پہنچا 🗧 🖚 کے یاوئ پر گر پڑا اور صدقی خلوص سے مسلمان ہوگیا۔ نیز حضرت کے ہر کاب ہوگیا حی کہ کربلا پہنچ، اس سرز مین شر 🗲 فاطمير سلام الله عليها كعزيزكي لفرت ميس شهادت حاصل كى-

منزل زباله کے واقعات

صاحب ارشاد فرماتے ہیں: جب امام نے منزل تعلید سے روائل کا حکم دیا تو جوانوں اور غلاموں سے فرون کے ہے زیادہ سے زیادہ پانی بھرلو۔ تمام کاروال نے اضافی پانی بھرلیا، خود بھی سیر جوکر پیا۔ظروف اور مشکول کو پُر کیا چ<u>و کئے۔ چلتے چلتے</u> منزلِ زبالہ پر <u>پنچ</u>ے،ابھی آ رام نہیں کیا تھا کہ عبداللہ بن یقطر کی دردناک شہادت کی اطلاع امام کو **یہ یا** گئی کہ جب عبداللہ گرفآر ہو گئے تو بردی ذات کے ساتھ ابن زیاد کے فوجیوں نے انہیں ابن زیاد کے سامنے پیٹر سا و ملعون نے پہلے محم دیا کہ اس کا مثلہ کیا جائے پھر گرون کائی جائے۔ اس دردناک خبر کا اثر تھا کہ اس منزل برمجلس نیوکواری کی عقل بریا ہوئی اور جوانوں اور اصحاب نے دل کھول کراس مظلوم پر گرید کیا اور اس منزل پر بروایت صاحب الصفاء وہ کاغذ آور خط عمر بن سعد کی طرف ہے امام کو پہنچا (جس میں جناب مسلم نے عمر بن سعد کو وصیت کی تھی ) اور 🗖 سکنی حضرت مسلم بن عقیل ، حضرت بانی بن عروه اور عبدالله یقطر کی شہادتوں کے ہولناک جزئیات بھی ککھی تھیں۔ ا مصين عليه السلام في خط روح سے بعد اصحاب من بي خطبه بيان فرمايا۔ ابي محف كابيان سے كه بہلے مى اللى بيان كى مجررسول الله كى تعريف كى اور مجر فرمايا:

يَاآيُّهَا النَّاسِ أَنَا جَمَعُتُكُم عَلَى أَنَّ العَرَاقَ لِي وَقَل جَاثِني بِحْبِر فَظِيع مِن اَمرِ مُسلمٍ بن عقيل وَهَانِي بن عُروة وَقَى خَلْلنَا وشيعتِنَا

عَ اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى وحشت ماك اور دردناك خبر آئى ہے، پس ہم اور ہمارے شیعہ كوفه ميس مخزول (رسوا)

سی انوان است دورس تم میں سے جو محص تیر و موار کی حرارت اور تیزی کو برداشت کرسکتا ہے وہ ہمارے ساتھ چاتا

مَديْنَه ع مَديْنَه ثك رہے اور جو بید طاقت نہیں رکھتا جہاں جانا جاہے وہ چلا جائے۔ مجھے سوائے شہادت کے اوہ کچھ نہ

ځکا"ـ س تقریر کے بعد وہ لوگ جو دنیاوی مقام اور منعب کے لا کچ میں حضرت کے ساتھ آ رہے متے، اپنی آرزوؤں کے ے سے ایوں ہوگئے تولذا جعلوا یتفرَّقُونَ یَبِینًا وَشِمَالًا فِی الاودیة، "كَافَى لُوك خِيمُون سے اِہر نَظے اور

ب من واديون من متفرق موكي باقي صرف مخلص اوك في محت جن كابدف معرف اور مرف واجب الاطاعت امام كي المريان المنازع والمنازع المنازع المنا

ت اغیاد کے چلے جانے اور اخیار کے باتی رہ جانے کے بعد جب امنحاب نے امام مطاوم کی غربت اور تنہائی دیکھی تو بدسم بن عقل کی شهادت کا بهاند بنا کرزاروقطاررونے ملے اوران قدرول سود کرنی کمیانکد برووفت و دمن من کردوا باء دارول من ال قدركريه واكرة نسوول كالياب جاري والتحالي والتاريخ والدول من التي قدركريه واكرة المارية والتاريخ

المراجدة ين المعيدالله الأواج يكالها في الرساكة الربي والدور على في وت امام حمين كاكاروال قصرين مقاتل براورعبيدالله بن حربهمي ليامام من مادقات

معاجب روجهة الشيد بولكية على المعزب حول زيالت مزكر منطقع في بقال بيني تود يكما يديرده وارول كاخيمه المن على المراج الوالم الوكور الي به في جاور كور اليك المرف المنظم الواج و المرف المراج و الم 

جواب ويا كياب عندالله عن المعلى جوكوف كويزركان إورمشور زمانية ملكواور زماني كشواع أورقوت وشان و الداران ترايده موداو سربابين كالع على الورك يتي يا بالدين ويتواق ويتياب

المعلد السلام في الحر في المروق أو المن الله في كريم الما في الما كالعام كالعام كالعام الى كلواد يائى الخداميد بيارا باليرى يد يخذ قول قرما كراه يراحيان قرما كي ك

و المن الذي الما المراياك المراياك المراية الم \_ اليانيكا باكراين كريم و واد الروشول عن الرياع من كوش كروتو بهت يوا قراب تبيد الراس جراد عن

**کے شر**دت نعیب ہوگئ تو میاور انعام البی ہے۔ ميدالله نفاكها بن ابل كوف شهاب بيت يه لكا مون كرودان كريدان كريدا ما كاك شي من آجا كي اور في بوجاكي

> ن کے قاتول میں شار موجاؤں۔ メルシャゼラロなもとはできない ニュー is the in the milester of it is not in

مَديْنَه عِمَديْنَه تَك

اے جاج! یہ جان لو کہ اہل کوفہ دنیا کے لا کچ میں خائدانِ نبوت کی محبت سے منحرف ہو گئے ہیں اور ابن زیاد ک بعت

کر چکے ہیں اور فانی چیزوں کو باقی رہنے والی نعتوں کے برعکس چن لیا ہے۔ میں نہ کوفیوں سے لڑنے کی طاقت رکھتا ہوں - نہ ان کہ چار یہ کر اور تعلام جو سر میں ہورات ناصر ہوروں ا

ان کی ہمایت کی استطاعت ہے، میں تو خاموش ہوں۔

جاج والی امام علیہ السلام کے پاس آئے اور حال بتایا۔ اس وقت امام حسین خود بنفس نفیس اُسٹے اور عبیداللہ : ت کے پاس چلے گئے۔ عبیداللہ نے تعظیم کی ، حضرت کوا چھے مقام پر بٹھایا اور خود حضرت کی خدمت میں کھڑا ہوگیا۔

امام حسین نے فرمایا: تیرے شہر کے معروف لوگوں نے مجھے خطوط لکھے، قاصد بھیج کہ ہم تمام تمہارے مدد گار، اعوالے می

انسار ہیں، ہاری طرف جلدی آؤ تا کہ ہم آپ کے قدموں پر جانیں قربان کردیں۔اب میں نے سنا ہے کہ اُنہوں۔

ہدایت کوچھوڑ کرمنلالت اور گمراہی کی راہ پرگامزن ہوگئے ہیں۔

آپ جانتے ہیں: اے عبیداللہ بن تُرا جو کھا چھا کرا کرے گا اس کی بڑا اور سزا ضرور ملے گی۔ آج میں تھے نے

العرت کے لیے بلاتا ہوں ، اگر قبول کرو کے تو قیامت کے دن تاتا کے پاس تبہارا شکر بدادا کروں گا۔

عبیداللہ نے عرض کیا: میں جانتا ہوں کہ جو محف بھی آپ کی اتباع کرے گا تو آخرت میں کافی عمدہ اور عالی مقد ۔ فائز ہوگا لیکن چونکہ کو فیوں نے آپ سے وشنی کی ٹھان لی ہے اور سوائے آپ کے چند اصحاب نے کوف میں آپ کا ، صو

ردگارکوئی نہیں۔میرا غالب گمان یہ ہے کہ آپ فکست کھائیں مے کیونکہ یزیدی فٹکر بہت زیادہ تعداد میں ہے۔

میں ایک فخص ہوں مجھ ایک کی نفرت ہے کیا ہوگا، مجھے معاف کریں میں آپ کی مالی نفرت کرسکتا ہوں، وہ نویہ

کرلیں۔خدا کی قتم! بیدوہ محوڑا دے رہا ہوں کہ آج تک جس جانور کے پیچھے پڑا ہے اسے مفلوب کیا ہے اور جو مخص سے ۔ پیچھے ، ممااس محوڑے کی تیزرفآری کی وجہ سے میری گرد کو بھی نہیں پہنچ سکا۔ بیدمیری تکوار صارم ہے، بہت کم لوگوں کے : ّ۔

ہے ہوں ان طورے کی بیر رخارت کی وجہ سے بیرن کردو ک بین کی سات میں بیرن دارت کر ہے۔ ممرامید ہے کہ آپ میرے میہ تخفے قبول فر ما کر جھ پر احسان فرمائیں گے۔

ہوکر اُٹھے اور فرمایا کہ میں تیرے محوڑے اور تکوار کی لالج میں تیرے پائ نہیں آیا بلکہ تجھ سے جد

ا جوتونے قبول نہیں گی۔ مجھے کی ایسے فنص کے مال کی ضرورت نہیں جو جان دینے سے وقع

عبيدالله بن مُربعظي ان تقفير پر بهت شرمنده موا اورافسوس كيا اوراس دهو أني

مخ میں مسطور ہیں۔

م كه حعزت اما عبدالله الحسين منزل زيال سرروان موكر . . :

سنِنَه سه مَدينَه تك ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

مر سر زبالہ سے روائلی کے وقت امام نے تمام اصحاب کوتا کید کی کہ جس قدر برتن اور مشکیس ہیں، پانی سے بھراو۔ میں پانی لے کر وادی عقبہ میں پنچے تو وہاں قبیلہ بن عکرمہ کا ایک بوڑ ھافخص عمر و بن لوذان امام کی خدمت میں

۔ من کیا: آپ کہاں جارہے ہیں؟ فرمایا: کوف۔ ور بے مرض کیا: اے فرزعدِ رسول ! آپ کوخدا کی فتم! یہاں سے واپس چلے جا کیں اور کوفہ میں نہ جا کیں ورنہ

ت ہے مرن لیا انظرار موروں ، آپ دست کا اہمان کے مصاب کا معتقبال کریں گے۔ یہ بن آپ کا اعتقبال کریں گے۔

م - مداسلام نے فرمایا: اے ضعیف! جوتم بتا رہے ہواور خردے رہے ہو مجھ پرکوئی بات مخفی نہیں لیکن امر اللی کا است م میں اور میں جاتا ہوں۔ پھر فرمایا: خدا کی تتم ایس اور میں جانتا ہوں۔ پھر فرمایا: خدا کی تتم! بیسفاک اور ستم کار میں نہیں چھوڑیں مے حتی کہ میرے پُرخون دل کو اندر سے تھنچ کیس اور میری شہادت کے بعد حق تعالی ان پراہیا است کے ایس کی کہ جب ذلیل ترین جماعت ہوں گے۔

> کیدے میں ابن قولو بیٹی کی روایت ستار میران اور میرون میرون

سب كتاب كامل الزيادات مين ابن عبدرب كى سندسا مام جعفر صادق عليه السلام سے روايت تقل كرتے ہيں: مسر سنے فرمایا:

لَّ صَعَد النُحسين على عقبة البطن قال الإصحابه! إنِّي لَا أَيَّانِي إِلَّا مَقَتولًا ، قَالُوا وَمَا هِيَ؟ قَالَ مَايتُها فِي المَنَامِ قَالُوا وَمَا هِيَ؟ قَالَ مَايتُ كَلَابًا تَهَ شَانُوا وَمَا هِيَ؟ قَالَ مَايتُ كَلَابًا تَهَ شَنى الشَّدَهَا عَلَى كَلب اَبقَع

جب امام حسین وادی عقبہ کی بلندی پر پہنچ تو اپنے اصحاب سے فرمایا: میں تو اپنے آپ کومقتول کے رہا ہوں۔ صحابہ نے کی رہا ہوں۔ صحابہ نے موض کیا: وہ کیے؟ فرمایا کہ میں نے خواب میں یہی دیکھا ہے۔ صحابہ نے موض کیا: خواب کس طرح دیکھا ہے؟ حصرت نے فرمایا: میں نے خواب دیکھا کہ پچھ کتے کا میں اور ان سے موذی ترین کتا اُہلق اور مبروص ہے''۔

رہے ۔ یت کوصاحب قبقام ذخارتقل کرنے کے بعد بیان کرتے ہیں: منزل عقبہ کے بعد منزل شراف کوعبد مناف کے این محسین نے اپنے سعادت مند قو توں سے مشرف فرمایا۔اور ابن عبدسانی کتاب''العقد الفرید' میں رقمطراز

. مسعم بن عیل کی شہادت کی اطلاع منزلِ شراف برآ لی تھی۔

ķ

امام حسین کی حربن بزیدریاحی سے ملاقات

صاحب منتهی الآمال بیان کرتے ہیں: جب امام حسین وادی عقبہ سے روانہ ہوئے تو پھر منزل شراف پر وہ

بر میں ہوت ہوا تو تھم فر مایا کہ پانی زیادہ سے زیادہ اُٹھالو۔منزلِ ٹراف کی طرف جارہے تھے کہ ظہر کے نزدیکیا

کے ایک صحافی نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔

حضرت نے بھی تكبير بلندكي اور يوچھا كدكيا ويكھا ہے؟

صحابی نے عرض کیا: مجھے تھجوروں کے درخت نظر آ رہے ہیں۔ پھھ صحابہ نے عرض کیا: خدا کی تنم!اس علاقہ ع کے درخت نہیں ہے۔

حضرتٌ نے فرمایا:غور سے دیکھوکیا دیکھتے ہو؟

صحابہ نے کہا: خدا کی تتم ! ہمیں تو گھوڑوں کی گر دنیں نظر آ رہی ہیں۔

جفرت نے فرمایا: میں بھی بھی دیکے رہا ہوں۔ جب معلوم ہوگیا کہ تشکر آ رہا ہے تواین بائیں طرف واقع فط

طرف امام نے میلان فرمایا کیونکہ اگر جنگ کرنا پڑی تو ایک طرف پہاڑ کی بناہ ہوگی اور پہاڑ کی طرف بشت کر کے

آ سان ہوجائے گا۔ پس بہاڑ کے دامن میں خیے لگا دیئے گئے۔تھوڑی دیر کے بعد مُر بن ریاحی ایک ہزار کا لَخَسر ا

بہنچ گیا۔اس شدید گری میں فرزید رسول نے اس کے لشکر کے سامنے اپنے جوانوں کی قطار کھڑی کردی اور تہا م**س** 

کرصف بستہ ہو گئے کیکن جب منبع جود و کرم امام حسین نے لشکر نئر کے ساہیوں کی تفتی ادر پیاس دیکھی تو اپ آیہ ہو صحابہ کو تھم دیا کہ ان تمام لشکریوں کو یانی پلایا جائے، ان کو یانی پلایا گیا، پھران کے گھوڑوں کو پانی پلایا گیا۔

۔ جانوروں کی عادت ہے کہ پانی پیتے وقت تین چار مرتبہ سرکواٹھاتے ہیں اور سرینچے کرکے پانی پیتے ہے۔۔۔

سامنے رکھتے ہوئے جانوروں کو پانی سیر ہوکر بلاما کمیا۔

مُر کے نشکر کا ایک محف علی بن طعان محار بی کہتا ہے: میں مُر کے نشکر کا آخری سپاہی تھا جوسب ہے آخر میں اور میر پہنچا۔ بیاس کا اس قدرغلبہ تھا کہ جب اہام حسین نے میری اور میرے کھوڑے کی بیاس کی وجہ سے زبوں و سے

أيخ الواوية، من امامٌ كم مطلب كونه بحد سكا، اس لي كرفر مايا: يابن الاخ أنخ المجمَل "الخ مرر مرا

دوتا کہ پانی پائیا جائے'۔ اور مجھے فرمایا کہتم بھی پانی ہو۔ جب میں نے پانی پینا جا ہاتو پانی مشک سے مند کھنے

\*

آپ نے فرمایا: مشک کا منداییے مندمیں رکھو (پیاس کا اس قدرغلبہ تھا کد مشک سے یانی بینا بھی پینا

یہ سے کی دجہ سے پھو بھی نہ سمجھا تو خود امام بنفس نفیس اُشھے اور مشک کا منہ میر ہے منہ ش ڈال کر جھے سیراب کیا۔

یہ دوران میں تر امام حسین سے غدا کرات کرتا رہا۔ جب نماز ظہر کا وقت ہوا تو امام نے تجائ بن مسروق سے فرمایا ہے ہو۔ مام کمر بند بطین اور عیا اور سے دونوں لشکروں کے درمیان کھڑے ہوگئے اور ایک خطبہ بیان کیا، جس میں پہلے ہدین کا ۔ پھر فرمایا: اے لوگو! میں خود بخو دتمہاری طرف نہیں آیا بلکہ تمہارے پے درپے خطوط اور وفود کی دعوت پر است نہیں تا کہ تمہارے کے درپے خطوط اور وفود کی دعوت پر است نہیں تا کی ملاقے میں اسلامی میں مامان سفر با تدھ کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ اگر تم اپنے وعدے پر قائم رہوتو اپنے عہد کو پورا ہو ہو ۔ اگر تم اپنے وعدے پر قائم رہوتو اپن عہد کو پورا ہو ۔ اگر تم اپن موتو میں داپس چلا جاتا ہوں۔ میں حضرت نے وفا کو فیوں نے خاموثی اختیار کی اور جواب نہ دیا۔ پس حضرت نے مؤذن سے فرمایا کہ اقاسیت نماز پڑھوں گا۔ پس

۔ بنوں فشکروں کونماز پڑھائی، نماز کے بعد ہر لشکروالا اپنے اپنے لشکر میں چلا گیا۔ \* تس مری تمی افشکروالے سیا ہیوں نے اپنے اپنے گھوڑوں کی لگامیں پکڑیں اور ان کے سائے میں بیٹھے رہے۔ جب

ت و حرت نے عظم دیا کہ روائل کے لیے تیاری کریں اور منادی نے نماز عطر کی ندا کی۔ نماز ظہر کی طرح عطر بھی لوں مقدام میں دونوں لفکروں نے بڑھی۔ نماز کے بعد سلام کے بعد امام نے لشکر حرکو یوں خطبہ دیا:

\_ وگواتمهارے اندرخوف خدا ہے اور اہلِ حق کے حق کو پہچانتے ہوتو خدائم سے زیادہ راضی اورخوشنود ہوگا۔ اور ہم کے ویا ہیں اور ہم اس ناحق گروہ (نی اُمیہ) سے زیادہ حکومت کرنے کے اہل ہیں۔ بیلوگ تمہارے ورمیان ظلم و کے جن ترتے ہیں۔ اگر کم ای اور جہالت تمہارے اندر رائخ ہوچکی ہے اور تمہارا نظرید جوخطوط میں تکھا تھا تبدیل ہوچکا

: َ رتے ہیں۔ اگر ممرای اور جہالت تمہارے اعدر رائح ہوچکی ہے اور تمہارا نظرید جو خطوط میں تکھا تھا تبدیل ہوچکا کو سے نہیں، میں واپس چلا جاتا ہوں۔

۔ نے جواباً عرض کیا: خدا کی فتم! مجھے ان خطوط اور وفو د جنہوں نے آپ کو دعوت دی، کی کوئی خبر نہیں ہے۔ حدت نے عقبہ بن سمعان سے فرمایا کہ وہ تھیلا یا خورجین لاؤجس میں خطوط ہیں۔ وہ تھیلا لایا اور خطوط کو زمین پر

۔ ے کہا: میں ان میں سے نہیں ہول جنہوں نے آپ کو خط کھے اور اب تو مجھے مامور کیا گیا ہے کہ آپ سے جدانہ ا۔ پ وف میں ابن زیاد کے پاس لے جاؤ۔

ح نے کے چیرے پر غصے کے آٹار نمودار ہوئے اور فرمایا کہ تمہاری موت تمہاری اس فکرے زیادہ نزد یک ہے۔ پھر

مَديْنَه سے مَديْنَه تک

ا پنے اصحاب کو تھم دیا کہ سوار ہو جا کیں اور سامان سفر باندھ کرچلیں۔ پس عورتوں کوسوار کیا حمیا اور سامان سفر باندھ جم ہونے ملکے تو امام نے فرمایا: ہم واپس جاتے ہیں۔ جب امام کالشکر واپس جانے لگا تو تر اور اس کے لشکرنے والبی 8. ع روك ليا اور واليى كراسة كوبندكرويا-

حضرت نے رئر سے فرمایا: تککتنک اُمنُک مَا تُدیدا "تیری مال تیرے فم میں روئے تواب ہم سے کیا جا ہتا ہے

خرنے کہا: اگر آپ کے علاوہ کو کی صحف میری ماں کا نام لیتا تو میں بھی اس کی ماں کا ضرور تذکرہ کرتا، کیکن آپ

مال کے بارے سوائے تعظیم و تحریم کے کوئی لفظ زبان پرنہیں لاسکتا۔

حضرت نے فرمایا: ابتم حاجتے کیا ہوہم تو واپس جاتے ہیں؟

ئرنے کہا: میراارادہ ہے کہ آپ کوعبیدانٹد بن زیاد کے پاس لیے جاؤں۔

حفرت نے فرمایا: میں تیری موافقت نہیں کرتا۔

ر نے کہا: میں بھی آ ب کو کی صورت چھوڑنے کو تیار نہیں۔

اس موضوع بر کافی گفتگو ہوتی رہی، بالآخر تر نے کہا کہ میں آ پ سے جنگ کرنے پر مامور نہیں ہول بلکسه م

کہ آپ کواکیلانہ چھوڑوں اور آپ کے ساتھ رہوں اور آپ کو کوفہ لے جاؤ۔اب آپ کوفہ جانے سے انکار کرنے تھ ابیا راستہ اختیار کریں جو نہ کوفہ کو جائے اور نہ ہی مدینہ کو واپس جائے تا کہ میں ابن زیاد کو خط لکھ کرصورت حار ع

كرسكوں مكن ہے كہ كوئى اچھى صورت فكل آئے تاكميں آپ جيسى بزر كوارستى سے جنگ كرنے سے في جاؤن -

ا مام حسین قادسیداور غذیب کے راہتے سے مؤکر ذرا بائیس طرف میلان کر کے روانہ ہو گئے اور ٹر بھی لشکر سے کے ہمراہ روانہ ہوگیا۔ راسنہ میں کوفیہ آئے والے جار مخص آئے جوامام کے لئکر میں شامل ہو گئے؟ بیلوگ : ﴿

طر ماح بن عدى اور مجمع بن عبدالله تقے اور ايك مزيد خض تھا۔

خرنے کہا کہ بیابل کوفہ میں ان کو میں اپنی قید میں لاتا ہوں یا کوفہ بھیج دیتا ہوں۔

حفرت نے فرمایا: بدمیرے انصار ہیں، بدان لوگول کی طرح ہیں جو مدیند سے میرے ساتھ آ رہے ت ای طرح حمایت کروں گا جس طرح اپنی جان کی حفاظت کروں گا۔ پس آگر منزل شراف والی قرارداد پر قائم

ورندہم تنہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پس خران چار مخصوں کے معترض ہونے سے بازآ میا۔ حضرت الم حسين نے ان تازہ آنے والے جوانوں سے کوفد کے حالات بوجھے تو مجمع میں عبداللد

کے اشراف کو بہت بری بری رشوتیں دی گئی جیں اور وہ انھول نے خوش ہوکر لی جیں اور اپنی تجوریاں مجر لی ج

ہے ۔ جھم رنے پر متفق ہو گئے ہیں لیکن باتی عام لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت تو ہے لیکن تکواری بنی اُمید کی حامی ہیں۔ حضرت امامؓ نے یو چھا کہ میرے قاصد قیس بن مسھر کے بارے کوئی خبر معلوم ہے؟

خوں نے کہا کہ حمین بن نمیر نے انہیں گرفتار کیا اور ابن زیاد کے پاس بھیجا۔ ابن زیاد نے انہیں تھم دیا کہ مجمع عام جے یہ پت اور آپ کے باپ پر تیما کریں اور نی اُمیہ پر درود وسلام بھیجیں لیکن جب وہ منبر پر گئے تو آپ اور آپ کے کے یہ دمود وسلام پڑھا اور بی اُمیہ پر لعنت کی اور تیما بھیجا۔ پھر لوگوں کو آپ کی نفرت کی طرف بلایا اور لوگوں کو آپ کے نے کی خوشخری دی۔ ای وجہ سے ابن زیاد نے تھم دیا کہ اسے دارالا مارہ کی جھت سے گرایا جائے تا کہ ختم ہوجائے۔ منہ یہ حال من کر بہت روئے اور آپ کے بے اختیار آنو بہدر ہے تھے۔ پھر بہتے آنووں سے امام نے یہ آیت

> جسم الله الرحلن الرحيم! فَمِنْهُمُ مَّنُ قَضَى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمُ مَّنُ يَّنْتَظِرُ وَ مَا بَكَّلُوْا تَبْدِينُلا

> " مونین سے پھھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ نبھا دیا اور پھھ انظار میں ہیں لیکن تبدیل نہیں موسکتے"۔

> سهم اجعل لنا ولهم الجنة نُزُلًا وَاجمَع بَينَنَا وَبَينَهُم فِي مُستَقَرِ سَحمَتِكَ وَغالب منخوس ثوابك

## د مسین کی ملاقات کے بارے میں مختلف نظریات

۔ مسین اور خرکی ملاقات کے بارے مخلف آرا ہیں۔ اہلِ تاریخ نے کونا کوں اقوال نقل کیے ہیں لیکن اہلِ فن کے مسین اور خرکی ملاقات کے بیں لیکن اہلِ فن کے مسید سی ہے جواہلِ منبر حضرات خرکے رویے کونقل کرتے ہیں، البتہ دیگر نظریات بھی ہیں جن کواہلِ تاریخ نے ذکر کیا ہے۔ عمریات ملاحظہ ہوں:

۔ جنس نے کہا ہے کہ جب امام حسین نے منزل رهیمیہ پرنزولِ اجلال کیا اور خیمہ لگایا تو ابن زیاد کے خفی گماشتوں ۔ حت ع دی کہ اس وقت امام حسین کوفہ کے نزدیک منزل رهیمیہ میں خیمہ زن ہیں۔ ابن زیاد کہ سے کوفہ کی طرف ۔ ۔ آگاہ تھا لیکن رهیمیہ میں پہنچ جانے کو نہ جانتا تھا اس لیے تو اس نے پہلے حصین بن نمیر کو ایک لشکر دے کر مدینہ ۔ ۔ ۔ راستوں پر حفاظت کے لیے بھیج دیا تا کہ اس سمارے داستے کی حفاظت ہو۔ قادسیہ سے خفان تک ا رتطقطانیہ

ے قادسیہ تک نظر کو پھیلا دیا تھا اور یہ کماشے اس قدر سخت حفاظت کرتے رہے کہ سی مخص کی کوفہ میں داخل ہونے کہ وا نہ تقی۔ بہر حال جب ابن زیاد کو امام حسین کے منزل رہیمیہ پر پہنچ جانے کی اطلاع ملی تو وہ بہت غضب تاک ہوا اور خست

کی کمان میں ایک ہزار کا جرار لفکر دے کرامام کے راستہ پر بھیجا اور اس کوتا کید کی کہ حضرت سے جدانہ ہوتا اور ان کو و ر ہے اور ان کو کسی اور طرف نہ جانے دیتا۔

ٹر بیلٹکر لے کر حضرت امام حسین کی حلاش میں صحرامیں لکلا۔ ادھرامام نے کوفیہ کی طرف سنر شروع کیا ہوا تھے۔ سریں ہونہ

مل بن عکرمہ کے مخص سے امام نے کوفہ کے حالات پو چھے تو اس نے بتایا کہ این زیاد نے آپ کی تلاش میں کی لئے بعو مو میں پھیلا دیے ہیں اور آپ خود تیروشمشیر کی طرف جا رہے ہیں۔ اپنی جان اور ان خوبصورت نو جوانوں کے حال پر نمنو

بہتریہ ہے کہ حرم خدا اور حرم رسول کو لے کرلوٹ مائیس کیونکہ آپ فطعی طور پر جان لیس کہ کوفیوں کے اقوال قابل احت ایک میں میں میں میں میں ایک کی ساتھ کے ایک کا میں ایک کا میں ایک کی کا کہ ایک کی کا ایک کی کا ایک کا ایک کا ای

ان لوگوں نے پہلے آپ کے چھاز ادمبلم کی بیعت کی، پھرائییں شہید کردیا اور اب لشکر شام آپ کے ساتھ جنگ کر نے لیے لکلا ہوا ہے۔

حفرت نے فرمایا: خدا آپ کو جزائے خیر دے،تم نے نفیحت کردی۔اس نے پھر بھی واپس لوٹ جانے پرام تب امامؓ نے فرمایا: اے شخ اِمیرے دکھوں کو نہ چھیڑ، میں جہاں بھی جاؤں تیروشمشیر استقبال کریں گے تو خلا ہر کو دیکے در۔

تب امام نے فرمایا: اے ج ! میرے دلھوں کو نہ چھیڑ، میں جہاں بھی جاؤں تیرو ششیر استقبال کریں گے تو ظاہر کو پر مکھور . ع میں باطن کی خبر رکھتا ہوں۔ لپس تو اس قدر جان نے کہ بیقوم اس وقت تک مجھے نہیں چھوڑے گی جب تک کہ میرا پُہ خرج

میرے پہلوکو چیر کرنہ نکال لیں۔

في صدوق لكعة بين: حُرَكْبَتا ب كه جب من تصر دارالا ماره سے باہر لكلا تو مجھے بيچے سے آ واز سنائی دیتی تحمی

اِبشو بِالنَّحَيدِ ، اے تُر اِنتجے بثارت ہو، تیکی اور انچمائی کی۔ بدآ واز تین مرتبدآئی: دائیں بائیں ویکھاکسی کوند دیکھ ت آپ سے کہا: میں فرزعدِ رسول کوفل کرنے جارہا ہوں اور پہشت کی بثارت یہ کیسے ہوسکتا ہے؟

صاحب کیاب بذا کا بیان ہے کہ ترین بزیدریا تی کوعبیداللد این زیاد نے امام کے راستے پر بھیجا تھا۔

آ دوسری رائے بیہ کہ جب امام حسین کا کارواں قادسیہ سے تین میل کے فاصلے پر تھا کہ تمر بن سعد ملعون عظم

بن بزید ریاحی کو جومشہور شجاع تھا اور باطنا شیعہ علی دمحت خاندانِ اہلِ بیٹ تھالیکن اپنی اس محبت کو تھی رکھتا تھا۔ ا، منسل کے راستے پر بھیجائر نے لشکر کا ضروری سامان حاصل کر کے قادسیہ سے حرکت کی اور امام کی طرف روانہ ہوا۔ جب ، سیّنہ

خدمت میں پہنچا تو عرض کیا: اے فرزند رسول ! آپ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟

الم عليه السلام في فرمايا: من كوف جاربا مول

ے سول خدا کی آنکھوں کی تھنڈک! بہتری اور مسلحت اس میں ہے کہ آپ یہاں ہی ہے واپس آتے ہیں کیونکہ عمر بن سعد ابن زیاد کی طرف سے چار ہزار سوار کا لشکر آ رہا ہے جو آپ کو گرفتار کرلے سیکی کا جواب وہی آپ کا ہوگا۔

ہیں جمری ہیں قدر جعیت اور سامان کے ساتھ کس طرح واپس پلٹا جاسکتا ہے۔ کیج قریون جاؤں یہاں ایک ورمیانی راستہ جس قدر کوفہ کے قریب آ گئے ہیں،مصلحت یہی ہے اُس معمینی راستہ سے واپس جائیں ورنہ ہیں مامور ہوں کہ آپ کوگر فآر کروں اور عمر بن سعد کے حوالے

سبین راستہ سے واپیل جائیں ورنہ بیل مامور ہول کہ آپ تو فرق ار فرون اور عمر بن سعار کے خوالے کے تاریخ ترید کے حوالے کردے۔ (میرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور اندھا ہوجاؤں) میں قربان جاؤں آپ میں کی جانوں پر رتم کرتے ہوئے واپس چلے جائیں۔ اگر واپس جانا ہے تو راستوں کوچھوڑ کر بے راہ آپ وآلے گا اور حالات بہت خراب ہوجائیں گے۔

ف کیا کدراستوں سے بٹ کر بیابانوں میں سفر کرتا ہوں اور امام نے اپنے کارواں کو صحرامیں براہ

من سن من يتحرير كيا ب كداس كے بعد خر حضرت امام حسين سے جدا ہو كيا اور اپني ديكر مصروفيات

و بہت ہے جوبعض لوگوں نے سیدمرتضی سے تعل کیا ہے کہ اُنہوں نے اپنی کتاب تنزید الانبیاء میں فر مایا کہ سے جوبعض لوگوں نے سیدمرتضی سے تعلق کیا ہے تا ہور تعلق کے حداث ہوئے ہیں۔ کیا ہے جسین نے ضرور کوفہ میں آتا ہوتو یزید کی بیعت کر کے داخل ہو سکتے ہیں۔

ی کے کہ میدوالی لوٹامکن نیس اور کوفد میں بیرجائے نیس دیتے تو مجوراً شام کی راہ لی تا کہ بزید کے میں کے کہ بزید کے جانے تھے کہ بزید، شقاوت اور دعوائے حکومت کے باوجود مجھ پر ابن زیاد سے زیادہ مہر بان ہوگا، اور اللہ تھے کہ بزید، شقاوت اور اس نے امام پر اللہ تھے دوئنہ ہوگئے۔ شام کی راہ میں جاتے ہوئے عمر بن سعد ملعون سے ملاقات ہوگئی اور اس نے امام پر سعد معون سے ملاقات ہوگئی اور اس نے امام پر سعد معون سے ملاقات ہوگئی اور اس نے امام پر

مسینجا کی رائے میر ہے کدان مینوں آ را کا کوئی قابلِ اعتاد مدرک نہیں اور دیگر شواہد سے بھی مناسب نہیں میں میں م میر معلومات کے لیے قتل کیے بیں۔ ہم ان کی تصدیق نہیں کرتے۔ ( نظرید وہ سیج ہے جومشہور اور منزل قطقطانيه يريبنج كرامام كاصحابه سيربيعت أثهاليما

روصنة الشبداء میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام منزل تعلبیہ سے کوچ کر کے جب منزل قطقطانیہ پر ہیج ہی اصحاب سے فرمایا میں نے تم سے بیعت کا قلادہ اٹھا لیا ہے ،تم جہاں جانا جا ہے ہو چلے جاؤ کیونکہ کوفیوں نے ہم ہے

وفائی کی ہے اور سلم بن عقبل کوشہید کردیا ہے، بیں میں راضی ہوں، جو جانا جاہے جاسکتا ہے۔

كي وفك جووفاك راه مين ثابت قدم نديته وأنبول في حضرت كاساته جهور ديا اورامام عليه السلام الي بھائیوں، قریبی رشتہ داروں اور چند خلص ساتھیوں کے ساتھ یاتی رہ گئے۔

امام عليدالسلام نے چرفر مايا: اے ميرے مخلص ساتفيو! ميس تهارے ليے كوئى مجورى قبيس موں بتهبيں بھى ، ب

جہاں جانا عامو چلے جاؤ۔ اب موقع ہے کہ جہاں جانا عامو جاسکتے موورنداییا ونت بھی آئے گا کہ چھوڑ کر جانے رَو

جب ان لوگوں نے یہ جملے سے تو ان حق کے وفاداروں، اہل بیت کے خدمت گزاروں نے اپنی خلوص مع زبانوں کو حرکت دے کرعوض کیا: ہماری ایک جان نہیں ہزار جانیں بھی موں تو آپ کے قدموں کی خاک پر قربان موج

آج جوفس آ یا کوچھوڑ کر جائے گاکل بروز قیامت خدا اوررسول کوکیا جواب دےگا؟ اور آ یا کے پاس کیے آئے کا

اے فرزندِ رسول ! ہم كس كے احتاد برآت كى ولايت كا دامن چھوري اورآت كى خدمت اور ملوكيت على جي

کی بادشاہی ہے، وہ اور کہال سے ملے کی بلکہ ہم تو اس ملک کے باشندے میں جس کے سلطان آپ ہیں اور ہو نہا آ ہے کی ہیں جاری فہیں۔

اسد فرند رسول! ہم نے حقیقاً آپ کو پہوان لیا ہے اور ہرمیدان خلوص میں آپ کی حمایت کاعلم لہرائس سے حق شناس آپ کی اجاع میں پنہاں ہے۔ہم نے بے وفائی اور وعدہ فٹنی کی عادت کو (جوکسی آ کین مروت میں بدی

اسے آپ سے دور بھگا دیا ہے۔ اگر آپ ہمیں چوڑ دیں، اور ہماری طازمت کو محکرا دیں تو بھی ہم آپ سے جہ ع

ے۔ اگرآ پ دروازے سے دُور کردیں کے تو ہم دیوار ہے آ جا کیں گے۔ آپ کا وجود حق تعالیٰ کی نعت عظلی ہے جی نے بیلعت دی ہے تو تعت والی کی شکر گزاری ہی ہے کہ جب تک زندہ ہیں، اس نعست والی کواینے ہاتھوں سے و نے بیا

اورائي مرارادت اور مقيدت ميں جمكائے رتھيں۔

مخلص محابدان جملات سے امام حسین علیہ السلام کوائی وفا کا یقین دلا رہے تھے اور زاروقطار روہمی رہے تے کے چبرے سے آ نسوموسلاد حاربارش کی طرح بہدر ہے تھے۔

معد كاردان مسلني كاتعاقب

جے جا میں کوئی کے ترجے میں بیان ہے کہ جب مُر کے لشکر سے امام حسین کی ملاقات ہوئی تو امام نے مُر سے بوچھا

من و تعرت کے لیے آئے ہویا ہم ہے جنگ کرنے آئے ہو؟

الحوے كوك يجھ عبيدالله ابن زيادن آپ سے جنگ كرنے كے ليے بعيجا ہے۔

ح ت في جب جنك كاساتو بماخته كها: الاحول والا قوة الا بالله العلى العظيم.

ہد نر نظم رکا وقت ہوا تو حضرت نے جاج بن مسروق سے اذان کا فرمایا، اذان ہوئی اور امام حسین نے تحر سے فرمایا معسم ب کونماز پڑھاؤاور میں اپنے اصحاب کو یاتم بھی میری افتداء میں نماز پڑھو مے؟

م نے کہا: ہم آپ ہی کی اقتداء کریں گے۔

و تا مت کی اور امام حسین نے دونوں لفکروں کو نماز پڑھائی۔ جب نمازے فارغ ہوئے تو اسمے اور تکوار کو کہا ہے۔ اور تکوار کو کے اور تکوار کو کے اور تکوار کو کہا ہے۔ کی بیان اور ایک خطبہ دیا۔ پہلے حمو خدا اور تحریف مصطفی کی، پھر فرمایا:

سے وگو! میں تم سے معذرت کرنے کے لیے کمڑا نہیں ہوا ہوں اور میں اس شہر کی طرف آیا ہوں تو اس لیے کہ معروف لوگ معمد تائے تھے جن میں استدعائتی کہ آپ جلدی آئیں اور ہمیں ہدایت کریں اور میرے پاس کوفہ کے معروف لوگ معاد کی صورت میں آتے رہے اور یکی کہتے تھے کہ ہمارا امام نہیں ، جلدی کوفہ آئیں۔ جب آپ آئیں کے تو خدا

کے قد کی صورت میں آئے رہے اور یکی کہتے تھے کہ ہمارا امام میں، جلدی لوف آئیں۔ جب آپ آئیں کے لو خدا میں ختم کردے گا۔ اگرتم اس قول اور وعدے پر قائم ہوتو میں اس پر آیا ہوں۔ اگرتم اعتاد دلاؤ تو میں تہبازے شہر میں میر اگر اپنے قول اور عہد ہے مخرف ہو کئے ہواور آنے کو ناپند کرتے ہوتو میں کوفٹین آتا اور واپس مکہ چلاجاتا

تعضی کی اکثریت نے سریع کرلیے اور خاموش ہوسے اور کی نے کوئی جواب نددیا۔

جب مرابی خط پڑھ لے تو حسین ابن علی اور ان کے اصحاب کی بوں حفاظت کرنا کدان سے دُور نہ ہونا اور انہیں میں ہے۔ سے ور نے آنا ہے۔ خط کے قاصد کو میں نے تھم دیا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ رہے گا اور جب تک تم میرے قرمان پر ممل سے بتر سے جدائیں ہوگا۔ جب ميه خط حُركوملا تواپيخ اصحاب كو بلايا كه ميرعبيدالله ابن زياد ملحون كا خط آيا ہے جس ميں مجھے لكھا ہے كه حسمي كو كرفاركر كے ميرے پاس لاؤ۔ يس نے اى معاملہ بيس بہت سوچا ہے اور اس نتيجہ پر پہنچا ہوں كہ يس كوئى الكى ، =

نہیں کرتا جس سے حسین تاراض ہوجا کیں۔ میں اس مسلد میں پریشان ہوں۔

ر كامعاب من ساكم وفق الوالمعناء في عبيدالله بن زياد ك قاصد سي كها كه تيري مال تيرعم من كام لائے ہو؟

اس نے جواب دیا: میں نے تو اپنے امام کی اطاعت کی ہے اور اس کی بیعت کی وفا کی ہے اور اپنے امیر کا معت نام لايا ہوں۔

ابوالهنتاء نے کہا: خدا کی فتم! اگر تو نے اس امام (عبیداللہ بن زیاد) کی اطاعت کی ہے تو خدا کی نافر مانی کر ہے ا ہے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہے اور اپنی دنیا وآخرت میں فساد مجر دیا ہے اور دوزخ کی آگ اینے اُوپر ڈال لی ہے۔ ع ال امام كي حيثيت الله في قرآن من بديان كى ب:

وَ جَعَلْنَهُمْ أَلِئَةً يَّلْمُعُونَ إِلَى النَّابِ وَ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ لَا يُنْصَرُّونَ ۞ (سورة تقع ، آيه) ''وہ بھی امام ہیں جولوگوں کوجہنم کی طرف بلاتے ہیں اور قیامت کے دن اس کا کوئی مددگار نہ ہوگا''۔

ان کی سہ باتیں جاری تھیں کہ نماز عمر کا وقت ہو گیا۔ امام نے اسپے الشکر کو نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہو۔ پر کھڑے ہو گئے اور حمدوثا کے بعد لوگول سے فرمایا: اے لوگوا ہم تمہارے پیغیبر محمد رسول اللہ کی اہل بیت ہیں۔ یہ

اُمیه) جوتمهارے شہر میں امارت اور ولایت کررہاہے ہم اس سے کی درجے بہتر ہیں۔

اگر تبہارے اعدر خوف خدا ہو اور ہارے حق کو پیچانو تو خدائم سے راضی ہوگا اور اگر ہمارے کوفہ میں آ۔ عا كرتے ہو (ليتن خطوط اور وفود كے ذريعے آنے كا وعدہ سے وفانبيں كرتے) تو كوئى حرج نبيں تنہيں ميں اوركوئي تعيب

دينا مرف اتنا كبواور واضح كهه دوتو من الجمي واليس مكه چلا جاتا مول\_

رُ آ گے آیا اور کہا: آ ب<sup>ہ</sup>ے دومرتبہ خطوط اور وفود کا ذکر زبانِ مبارک سے کیا ہے تو عرض یہ ہے کہ جمعے ا نہیں کہ س قوم نے خطوط لکھے اور کس قبیلہ کے وفود آتے رہے۔

الم حسين عليه السلام في اين غلام عقبه بن سمعان سے فرمايا كه دو خطوط كاتميلالا وَ ووخطوط كالمجراتميلال ر بلت دیا۔لشکر تر کےمعروف لوگ آئے ، خطوط کےعنوان دیکھے اور تر نے بھی دیکھے ،اس کے بعد تر نے کہا: ہم اس نہیں ہیں جنہوں نے خط لکھے ہیں اور عبیداللہ بن زیاد نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم آپ کواس کے سامنے پیش کریں۔

ع و قرمه كمهي الجي تك مطلب عي مجونيس آيا اور پمرفرمايا كداينا كاروال تياركرو بم جلتے جي

معروبي و إلا نون على بنها ديا ميا اور باقي محور ول برسوار موكر جلنے لكے تو مر كے لئكر في امام حسين كا على مراح مورة من المان المركز ابن يزيدان كاروال كوكول ردكام، جان كول أيس وينا، تيرى

عد: عدرسول الرحمى اور في ميرى مان كا نام ليا موتا تواست موار يواب ويتاليكن آب كى مال معت سے سامنے میں بچونہیں کھ سکتا۔البتداب میں آپ کوخرورائن زیاد کے پاس نے کرجاؤں گا۔ \_ : ب شقماری بات کوند و چنامول اور ندتمهار برساته آتا مول چرتم کیا کرو سے؟ و میں میں میری اور میرے اصحاب کی جان جاتی ہے تو آسان ہے لیکن آپ کو ابن زیاد کے پاس

مع من فرمایا: اے خرابی فشرے اکیلا باہر آ جا اور میں بھی اپنے فشکرے باہر آتا ہول اور ایک ت يرارم في محصل كرديا توتمهارا مقصد پورا موجائ كا اوراكريس في تمهين تل كرديا تو لوكول كو عدومل ہوجائے گا۔

تع رميد نن زياد نے جھے آپ كے ساتھ جنگ كرنے نہيں جميجا بلكدكها بكر آپ سے جداند ہول يبال ت زیو کے سامنے پیش کردوں۔ خدا کی شم! میں مید پیندنہیں کرتا کہ ایسی سخت بات کہوں یا ایسا کام عد فل موجا كين ليكن كيا كرول مامور مول اور مامور معذور موتاب-

و اورجنوں کو آپ کے جدامجد کی شفاعت کی احتیاج ہوگی۔اگرنعوذ باللہ ایک حرکت کروں جو آپ مع من بن تو دنیا اور آخرت میں خمارہ پانے والوں میں سے ہوں گا۔ اگر آپ کوعبیداللہ کے پاس نے و ناوریاس سے بہتر ہے کہ اور مقام پرسکونت اختیار کرلوں گا اور بیاس سے بہتر ہے کہ بروز قیامت معردم بوجاؤل-

۔ ۔ ۔ ہے کے علاوہ کسی غیرمعروف راہتے سے صحراؤں میں سفر جاری رکھیں۔ میں ابن زیاد کو کھوں گا کہ نے سے چلے مجے میں میری ان ست ملاقات میں ہوسکی تا کہ جیری پ کے جدامجد کی شفاعت کی امید باقر

رہے۔ میں آپ کوخدا کی فتم دیتا ہوں کہ آپ اپنے اُوپر رحم کریں اور کوفیہ نہ جائیں۔امام حسین نے فرمایا: اے خریا

جانة ہوكدوه مجھ قل كردي كاس ليے بار باركوف جانے سے روكما ہے؟

رُ نے کہا: ہاں، اے فرزھِ رسول ! اس میں کوئی شک نہیں اور اس میں بھی ذرا بھر شبزیں کہ مکہ جانے میں آ<del>پ !</del> کیے سعاوت ہوگی۔

الم حسین نے اپنے کاروال سے فرمایا کہتم میں سے کوئی ایسا مخص ہے کہ جواس معروف شاہراہ (جو کوفہ کو جن ہے کے علاوہ کوئی راستہ جانتا ہو؟

طرماح بن عدى في كها: اعفرزهد رسول إيس دوسرا راسته جامنا مول \_

امام حسین علیدالسلام نے فرمایا: تم آ مے آ مے چلے اور ہماری رہبری کروتا کہ ہم تنہارے متائے ہوئے رائے ہ

طرماح آمے آمے روانہ ہوا، امام حسین اور اہل ہیت و امحاب اس کے بیچیے چلتے رہے۔ دوسرے دن طرمات كاروال كومنزلِ عذيب ير پنجا ديا۔ وہال كاروال نے يزاؤ ڈالاتو اجا تك ديكھا كرئر اين للتكر كے ساتھواس منزل برآت

امام حسين ن يوجها كه مادك ييهة فكاكياسبب

خرنے مرض کیا: کل جوں ہی اُس مقام ہے آ پ چلے تو عبیداللہ کا خط آ حمیا جس میں اس نے جھے برولی اور کو

کے طعنے دیے اور سرزنش کی کہ امام حسین کو کیوں چھوڑ دیا ہے اور ان کومیرے پاس کیوں تہیں لایا۔

اس وقت امام حسين فرمايا: اب جهور وجميس نيوى جات بير-

خرنے کہا: میں نہیں جانے دول گاء اب میرے سرے پانی نکل کیا ہے۔ بیعبیداللہ ابن زیاد کا جاسوں میرے ساتھ

ہے جے اس نے محم دیا ہے کہ حر کے ساتھ رہنا تا کہ جو پھے بیں (حر) کہوں یا کروں تو ہرروز کی خبر این زیاد کو دیتارہے۔

امحاب حسين سے زہير بن قين بكل نے كہا: اے فرزه رسول اس قوم سے بات ندكري، ان سے جك كرتے تے كيول كه جارے ليے ال لوگول سے جنگ كرنا آسان ہے جب تك دوسر الشكر فيس آتا۔

ا مام حسین نے فرمایا: اے ڈہیرا آپ ٹھیک کہتے ہیں لیکن میں جنگ کی ابتدائیس کروں گا اگریہ جنگ کریں تو مجروف میں ہم بھی ازیں مے۔اس وقت مصلحت بھی ہے کہ کربلا جائیں کی فکہ فرات وہاں سے قریب ہے بلکہ کربلا سے نہر فرات متصر

ب-اگر انعوں نے ہم سے جنگ کی تو ہم ضرور جنگ کریں مے اور خداسے مدد اور تھرت طلب کریں مے۔اس کے بعد ، م

مع ورآب اى مقام يربين كئي-

و وقم لیا اور اشراف کوفد کی ایک جماعت کوجن سے امام کو دوی اور اتباع کی تو قع تھی ، اس

المعتمر حسين بن على بن ابي طالب : ابي سليمان بن صروه ميتب ئن نخيه، رفاعه بن شداد، عبدالله بن وال وي رسول خدائے فرمایا: جوفف ظالم حكران ديكھے جوحلال خدا كوحرام اور حرام خدا كوحلال سجھتا مو و و زنے والا ہو۔سنیع تغیر کے خلاف ہوں اورلوگوں رظلم کرتا ہو، گنا ہوں کی ترویج کرتا ہو، ور مختار کو اچھا سمجے اور اس کے کردار پر احتراض نہ کرے تو وہ مخص اس کامستی ہے کہ جہنم کی مروه نے ہواس کروہ نے ہارے حق کو فصب کیا ہوا ہے اور بدلوگ مقصر میں اور ابلیس کے تالع ہیں۔ مع معلی کوحرام سمجما اورحرام کوحلال سمجما ہے۔ میں اسپنے جدامجد رسول اللہ کی جانشینی کا دوسروں سے و و اگراین قول کو و انس کرتے و دو انسام کی ایک اور اگراین قول کو و و انسان کرتے

ے جیدس ہے کوں کمیرے بالاً ، بمائن اور چا زادسلم سے بی محدکیا ہے۔

وی ہے جوتمبارے قول سے دھوکا کھا جائے اور تمباری بات پراھما و کرے۔

و الله عَلَيكُم على نَفسِهِ وَسَيَغنِي اللَّهُ عَلَيكُم - والسلام

و کے میرنگا کر قبین بن مسحر صیداوی کو دیا کہ کوفہ کے معروف لوگوں کو جا کر پہنچا دو۔ ادھر قبیس خط لے کر معتب ومرجيدالله بن زياد نے كوفد كى طرف آنے والے تمام راستوں ير جاسوس مقرر كرر كے تعے تاكد

و ترانیس یا ان کے قاصدوں کو گرفتار کیا جاستے۔

و کے درسے خط کو کا اس کا ایس کے اسے کر فار کرایا۔ قیس حیین کے ورسے خط کو کا اس کا کارے کرک منبعے کے دربار میں پیش کیا گیا تو اس سے تعیش شروع مولی۔

مے و می اثم کون ہو؟

عن على طالب كشيعون مين سے أيك مول-

و علو چار کما کون گیا ہے؟

المست و المراجع على كالمنتمون كالماية نه جل سكاورندان لوكول كاعلم موجن كام ده خط تفار

. يعدش خلعاتما؟

قیںنے کھا: امام حسین نے۔

ابن زیاد بولا: کن لوگوں کے نام خط لکھا تھا؟

قیس: الل کوفد کی ایک جماعت کے نام جنہیں میں نہیں جانا۔

ابن زیاد کو بہت عصد آیا اور حتم کھائی کہ بیل تختیے اس وقت تک نہ چھوڑوں گا جب تک بیے نہ بتائے کہ خط کن لوگول ک نام تھا؟ ورند منبر پر جا کر حضرت علی اور ان کی اولا د کو گالیاں دینا ہوں گی۔ ان دو کاموں سے ایک ضرور کرنا ہوگا ورنہ تھے نکڑے کلڑے کردوں گا۔

قیس نے کہا: میں اس جماعت کونہیں جامتا جس کے نام خطالکھا گیا البندلعن کرنا آسان ہے بیں منبر پر جا کرگا ڈ کے لیے تیار ہوں۔

این زیاد نے تھم دیا: اسے جامع مبحد میں لے جاؤتا کہ منبر پرلوگوں کے سامنے علی اور ان کی اولاد پر تمر آ ۔ ۔ و لوگ سنیں قیس کو مبحد میں لایا گیا، لوگ جمع ہو گئے جب مبحد بھر گئی تو قیس کو منبر پرسواد کیا گیا۔ قیس نے اپنے خطبہ ش پ کی جمد اور رسول اور اہلِ بیت رسول پر درود و سلام بیجا۔ پھر حضرت امیر الموشین علی اور حسینیں شریفین اور تمام اہل بیت کا کھوں درودو سلام بیجے اور پھر عبیداللہ، اس کے باپ زیاد پر اور نمی اُمیہ پر لعنت بھیجنی شروع کی۔ جب سر ہوکر تی سے العنت کرلی تو لوگوں کو امام حسین کا پیغام دیا کہ وہ کوفہ کے قریب بھنچ چکے ہیں۔ جمیمے انھوں نے تم تک اطلاع دینے ۔ ب بھیجا ہے۔ پھرامام حسین کی بیعت پر اُبھارا اور تحریص کی۔

جب قیس کی تقریرا بن زیاد کو بنائی گئ تو اُس نے کہا کہ اسے فوراً میرے سامنے پیش کرو۔ قیس کے ہاتھ پاؤر . ۔ اے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے تھم دیا کہ اسے دارالا مارہ کی جہت سے بنچ بازار بس کرا دو۔

قیس بن مسحر صیدادی کو بند معے ہاتھوں مہت سے بازار میں گرایا گیا جس سے جسم کے اعضاء اور ہڈیاں ہے۔ ہو گئیں اور قیس درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ جب بی خبرا مام حسین کو پڑی تو بے ساختہ روے اور زبانِ مبارک پر بار ہ جاری ہوا: إِنَّا لِلْهِ وَ إِنَّا اِلْمِيهِ مَاجِعُون ا ٓ ہِ فرماتے تھے کہ خدا رحمت کرے قیس پر، اپنی ذمہ داری پوری کردی۔

. : \_ کا\_

ت نامن من مشرق ومغرب من جهال بعى جاكي كم أب كم ساته بين اورآب ي بعى جدانه بول كاور

ہے۔ ہے۔ ہارا دوست وہ ہے جوآ پ کا دوست ہے اور ہمارا دعمٰن وی ہے جوآ پ کا وعمٰن ہے۔

مسحسين عليه السلام نے أسے دعائے خير دى۔ پھر اپنے بيٹول، بھائيوں اور ديگر الل بيت كو بلايا، سب كو اپنے

تعديدن كے چرول كوروتى آكمول سے ديكما اور فرمايا:

ے۔ مید ابھی چلواور کربلا ہینچو، پس امام کے تھم سے بروز بدھ وہاں سے رواند ہوئے اور بروز جعرات امحرم الاھ میں

محسن نے اپنے امحاب سے بوجما کہ کربلا یم ہے؟

- \_ نے کھا: یکی ارض کر بلا ہے۔

مدسین نے فرمایا: بال بیزین زمین رمین کرب بھی ہے اور زمین بلا بھی ہے۔ یہی جارے جوانول کے شہید ہونے،

و من نے کی جگہ ہے۔ یہاں علی جارے خون بہائے جاکیں گے۔

ت فرات کے ایک کنارے پر سامان اُتارا اور خیمے لگائے۔ بھائیوں اور پچازادوں نے ہرایک نے اپنا خیمہ لگایا۔

کو کا خیر درمیان میں تھا اور امحاب کے ضیے اردگرد تھے۔ جب خیموں میں ستانے گھے اور امام حسین اپنی کوار صاف مصنے و مصنے و ابوذر غفاری کا غلام جواب امام حسین کی خدمت میں تھا اور امام حسین سیاشعار پڑھ رہے تھے:

يَا دَهُو أُنِ لَكَ مِن خَلِيلٍ كُم لَكَ بالاشَرَاق وَالاصيل مِن طالبٍ وصاحب قتيلِ ما اقرب الوَعد، من الرّحيل

تى جَى اشعار جنابِ نَمن اور أم كلوم في في سفو له چها: ال بعالى اليكس ك دكى شعريس يعنى يدكون بره دماب

ا من المعنین ہے۔ معد نے نے فرمایا: نہیں میں جہاں بھی جلا جاؤں گار لوگ جھے قبل کردیں گے۔

نے نینب سلام الشعلیمانے رو کر فرمایا: اے کاش! میں فوت ہوگی ہوتی اور آج کا دن نہ دیکھتی۔ میں نے ناماً کی

و بَعِما، باباعلیٰ کی زخی پیشانی دیکھی، ماں زہرام کا زخی پہلو پر ہاتھ رکھا دیکھا، بھائی حسن کے جنازے پر تیر بھی

د کیلیکن سب پرصبر کرتی ری کیونکه حسین زنده تھ لیکن آج وہ دن ہے کہ حسین مجھے اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہے۔ ہے اس دنیا فانی پر، بی بی د کھ بجرے بین کرتی تھیں اور تمام سینی کاروال کی عور تیں روتی تھیں۔

(مترجم: ٢محرم كوحسين كے سامنے جي مجر كررورى تھيں كيونكه جانتي تھى كدامام حسين كے بعد جميں رونے بھى كى بنتھ

حضرت أم كلوم في يون بين كيا: وامحمدا واعليا بعدك يا ابا عبدالله

ا ما حسین علیه السلام تمام بیبیوں کو حوصلہ اور تسلی دے رہے تھے کہ صبر کرومیری بہنو! قضائے اللی پر رامنی مع

زمین وآسان میں ہرزندہ نے ایک دن موت کا ذا كفتہ چكھنا ہے۔ ہر چیز فانی ہے۔ كُلَّ شَي ۽ هَالِكُ إلَّا وَجَبُّ عَا

تمام چیزوں کواٹی کمال قدرت سے پیدا کیا اوراٹی مشیت دارادہ سے ختم کردےگا۔

اے میری بہنو! نانا، بابا، مال، بحالی جو مجھ سے بہتر تھے سب طِلے محے اور قبروں میں دفن ہو محے۔اے بہنوا كلوُّمّ إلى زينبٌ إجب مجهة قل كيا جائے تو مريبان جاك نه كرنا ، اور ايسا كلمه نه كهنا جس ميں الله كى رضا نه ہو۔ اى ا

بھی کر بلاپینی میا۔ امام کے خیام کے سامنے اپنے خیمے نگائے اور ابن زیاد کو امام حسین کے کربلا پینچنے کی اطلاع دی۔ جم جواب میں عبیداللدین زیاد نے امام حسین کے نام بیخط تکھا:

الاعد! التحسين ! ميں نے ساہے كەكر بلاكے نزديك پراؤ ڈال ركھا ہے۔ جمھے بزيد كاتھم آيا ہے كـ سيا آرام سے نہ سوؤں اور نہ اچھا کھانا کھاؤں جب تک آپ کو خدا کے پاس نہ بھیج دوں یا آپ بزید کے عظم پر رامنی تھ اس كى بيعت كرلو ـ والسلام!

جب مید خط امام حسین علیه السلام کے پاس پہنچا تو پڑھ کر پھینک دیا اور فرمایا: وہ قوم بھی کامیاب نہیں ہوئتی 🖴 ناراضكى يرمخلوق كى رضا كومقدم منتمجهـ

عبيدالله ابن زياد ك قاصد في اس خط كاجواب جاباً تو امام حسين عليدالسام في فرمايا: يدخط قابل جواب عيم

وَقَد حَقَّت عليه كلمة العذاب، قاصد جلا كيا اورجوام حسين عسنا تفاعبيرالله بن زيادكوجاك بتايا-عبيات اس نے اپنے دوستوں کو بلایا اور کہا کہ ہر حال ہیں حسین بن علی کوئل کرتا ہے۔تم میں سے کون ہے جواس خدمت

كرے اور اس كولل كروے ، اس كے بدلے جس شهركى ولايت اور حكر انى جاہے ، ميں وہ ديتا مول-

سمی نے جواب نددیا تو اُس نے عمر بن سعد کود یکھا کہ تھے زے اور اس کے مضافات کی تمام جا ۔ جلدی میرے پاس آ جاؤ۔ عمر سعد آیا، ابن زیاد نے کہا: کوئی فخص امام حسین سے جنگ کرنے کو پہند نہیں کرت، ب ہوگا اور اگر جمیں امام حسین کی طرف سے فارغ کردے تو رّے کی حکومت تھے ال جائے گی۔

المال المال

و اور کہنے لگا: اے امیر! اگر مجھے امام حسین کے ساتھ جنگ کرنے سے معاف کردوتو تہارا برا

م کے سے اس کام سے اس شرط پر معافی مل سکتی ہے کہ زے کی جا گیر کسی اور کو دے دو اور تم خاند شین میں اور کو دے دو اور تم خاند شین کے اس کے لیے ہے جو امام حسین کوئل کرے گا۔

ت ج محصمهات دے تاکہ میں سوچ کر فیصلہ کروں۔ این زیاد نے کہا: سوچ لو۔

وستوں اور قربیوں سے اس بارے میں مشورہ کیا لیکن کی فخص نے امام حسین کوئل کرکے جا گیر

ا کے اس مسئلہ میں اُسے خوف خدا ورسول ولایا۔ معمل کی بہن کا سومیلا (بھائی) تھا، نے کہا کہ امام حسین سے جنگ نہ کرنا ہیر بہت بڑا گناہ ہے۔خدا کی

ے کے: اے امیر تونے انعام کا اعلان کیا، امام حسین کی بات کرنے سے پہلے، میں بہت خوش تھا اور میں ۔ بہت خوش تھا اور میں ۔ بودی۔ اب اگر انعام واپس کرلے تو میں بہت شرمندہ ہوں گا۔ اے ابن زیاد! بھے پر مہر بانی فرما اور

عن معاف کردے اور جا گیرزے بھی جھے دے دے۔

ہے ایکی بزرگ جماعت موجود ہے جیسے اسابن خارجہ جمہ بن اشعث ،کثیر بن شہاب وغیرہ ان میں سے معسیق کے آئیں اسے معسیق کے آئیں کے امام سین کا کام سونپ دیے اور مجھے امام سین گلہ تیرا احسان سمجھیں سے اور مجھے امام سین گلہ تیرا

ہے کہ کوفہ کے معروف جھے گنوا تا ہے، بیل خود ان سب کو دیکھ رہا ہوں، اگر میرا ول امام حسین سے فارغ میں دوست ہوگا ورند رّے کی ولایت کو بھول جا اور گھر میں خاموثی سے بیٹھ جاتا کہ بچھے کہیں بھی مجور کر کے

و معنی کونکہ این زیاد کا غصہ زیادہ ہو چکا تھا۔ این زیاد نے کرا: اگر اہام حسین کے ساتھ جنگ کے لیے نہیں۔ معنی تعمیل نہیں کرتے ہوتو پھر اس کے لیے تیار ہوجاؤ کہ ہم تیری گردن اڑا دیں اور تیرا کھر لوٹ لیں۔

\_ . ﴿ بِنُوبِتِ بِهِالِ تِكُ آ مِنْجِي بِي وَابِ وَبِي كُرُولٍ كَا جُوامِيرِ كُمِ كَا-

ائن زیاد نے اس کی تعریف کی ، انعام دیا اور چار بزار کالشکر دے کر زے کی ولایت دینے کا وعدہ کیا اور وہ بد بحت تھ زے کی ولایت کی محبت میں اس کام پر آمادہ ہوگیا اور لشکر لے کر امام حسین کے ساتھ جنگ کے نیے آگیا جب کہ بھی۔ آسان نے تعجب کیا اور اس پر ہنس رہے تھے بلکہ لعنت کر رہے تھے کہ اس فانی ونیا کے لاچے میں نہ خوف خدا ہے اور نہ ب خدا سے شرم بلکہ بے باک طور پر اس عمل کو قبول کرلیا ہے حالا تکہ بید دنیا جب تک ہے ملائکہ مقربین اور انبیا مرسلین کی حص جاری دہےگی۔ وہ ملعون سے بھی نہ سوچنا تھا کہ کہاں اور کدھر جارہا ہے۔

ابن زیاد نے کہا کہ حسین بن علی اور اصحاب کو فرات سے دُور کر کے ایک گھونٹ پانی نہیں دینا۔عمر بن سعد نے کہ کھ ایسا بی کروں گا۔

### کیا عمر بن سعدامام حسین کا قاتل ہے؟

کافی میں امام محمد باقر علیہ السلام ہے روایت ہے: میرے جدامجد وہ رسول ہیں جن کوخدانے غیب کاعلم دینے کے بیا انجی بی کوننتخب کیا ہے۔

خرائج راوندی میں جناب امام رضاعلیہ السلام ہے روایت ہے : حضرت نے فرمایا: رسول خدا اللہ کے نز دیک نتخب میں اور ہم بیں اور ہم ای کے الل بیت میں جے خدانے اپنے غیب پر ان کو مطلع کرنے کے لیے چنا ہے، اس لیے اس نے ہمیں عم میں اور اور قیامت تک کے علم کی تعلیم دی۔

جیسے آیت کریمہ طلِمُ الْغَیْبِ فَلا یُظْهِرُ عَلٰی غَیْبِهِ اَحَدًّا ۞ اِلَّا مَنِ اَمْ تَضٰی مِنْ ' مَّسُولِ (سورهُ جن تیم ۲۷-۲۷) اور علی مِن رسُولِ ہیں۔ایک مقام پرخودامیرالمؤمنینؓ نے فرمایا: مِن مرتضٰی ہوں اور میں مِن رسول ہوں۔

اس آیت کے موافق کافی احادیث ہیں جن کامضمون یمی ہے کہ جوخدانے جابا اپناعلم غیب رسول پاکسلی مضعیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کوعطا فرمایا ہے اس لیے تو زیارت جامعہ کے الفاظ کی جیں: وَاسْ تَصَاكم لِغَیدِم، یعنی خدات عی بیت کوایے غیب کے لیے چن لیا ہے۔

ایک روایت مجالس صدوق میں امنع بن نباتد سے کہ حضرت علی علیه السلام نے اپنے خطبہ میں فرمایا:

سَلُونِي قَبِلَ أَن تَفَقِدُونِي فَوَاللَّهِ لَا تَستَلُونِي عَن شَيءٍ مَضَى وَلَا عَنْ شَيءٍ يَكُونُ اِلَّا تَبَاتُكم به

"جھے سے جو بوچمنا چاہتے ہو بوچولومیرے اُٹھ جانے سے پہلے جو بھی بوچھو مے ماضی یاستعبل

ك بارك يس، من حمين بناؤل كا"\_

جب يبى جمله حفرت على في فرمايا تو سعد بن ابى وقاص ابنى جكد س أشما اور عرض كيا: امير المونين إ مجمع بناؤكد معمر معردار می کے بال کتے ہیں؟

ميم رباني كخزيد دارجناب على في جواب من فرمايا: خداك قتم التم في محدد وه مسئله يو چهاب جس كى خبر مجه

ت نے دی تھی کہ توبیہ سوال کرے گا ورجواب من کہ تیری ڈاڑھی اور سر کے ہر بال کی ج (جڑ) میں شیطان جیٹا ہے۔

خدا کی متم! تیرے محریس ایک کے کا بچہ ہے جومیرے بیٹے حسین بن علی کا قاتل ہے (اس وقت عمر بن سعد اس قدر

فد جواب یاب کے دو ہاتھوں کے درمیان حرکت کرتا تھا۔ پھروہ بچہ بڑا ہوا اور زبانے کامعروف کتابنا جے دنیا نے ویکھا

ع کے اس پر لعنت جاری ہے۔ ي اور حديث ين ب: عمر بن سعد لعنه الله عليه، حضرت على عليه السلام كى خدمت ين آيا تو علوم اللي كم تخيف ن

ہے ، جنایت کے مرکز کوفر مایا: اے عمر! اس وقت تیری کیا حالت ہوگی جب بہشت و دوزخ کے درمیان حیران کھڑ اہوگا اور یے ہے جہنم کی آم کو اختیار کرے گا۔ اس ملعون نے عرض کیا: معاذ اللہ! میں ایبا کبھی ند کروں گا۔ امام علی نے فرمایا: تو

بهام كرسه كار

تن مسعود سے ایک روایت ہے: ایک دن چندلوگوں کے ساتھ رسول خدا کی خدمت میں بیٹے سے کہ اچا مک چند آئے، ان میں عمر بن سعد بھی تھا۔ جول ہی حضرت کی نظر ابن سعد تعین پر پڑی تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل کمیا اور **ک**رخ ہو گئیں۔

عرف فرمايا الدول الله! آ ب كوكيا موكيا ب كدرك تبديل موكيا بد فرمايا كهم اللي بيت بي كدخدا في

عے دنیا کے بجائے آخرت پند کی۔

وَ إِنِّى ذَكُوتُ مَا يُلقَّى أَهِلُ بَيتِى مِن بَعدِى مِن قَتلٍ وَضَربٍ وَشَتمٍ و سَبِ " مجع وه وقت يادا ميا ہے جوميرے بعد ميرى اللي بيت پرا ٓے كا،ميرى اللي بيت قل موكى،

مريل كمائ كى،تب وشتم سے كى"۔

ت كے حقوق چين ليے جائيں مے ، كھروں سے نكال دى جائے كى ، شهربدر ہوكى ، اسلام ميں سب سے بہلے جوسر بلند

= - غزه پرمیرے فرزند حسین کا سر ہوگا اور بیا طلاع مجھے جبرئیل نے رہیجلیل سے ون ہے۔

مديث من ہے: جب خاتم الانبياء سيهملات بيان فرمارے تصقو سيدمظلوم امام حسينٌ وہاں موجود تھے اور اپنے مر كا



نوك نيزه پر بلند مونا خودائ كانول سيك ليا اور فرمايا:

يَا جَلَّاه مَن يَقتُلُنِي مِن أُمَّتِكَ "جدامجد! بحصة بكي أمت سيكون مُض لل كركا".

رسول پاک نے فرمایا: اے میرے فرز عد مجھے بد بخت ترین خلق قتل کرے گا اور ہاتھ سے عمر بن سعد کی طرف 🗨

فرمایا۔ای دن سے امحاب کی بیدعادت تھی کہ یہ جب عمر بن سعد مسجد میں آتا اور امحاب کی نظریں اس پر پڑتیں تو سے کے

هَذَا قَاتِلُ الحُسَين اور جب بمى يشقى القلب المصين ك باس أنا توعرض كرنا:

يا أَبَا عبدالله إنَّ لِي قَومِنَا أَنَاسًا سُفَها وَيَزعمون إنِّي قَتلتَك

" المارى قوم شى كھوايے كم على بين جو كہتے بين: ش آب كولل كروں كا"\_

حعرت جواب میں فرماتے:

وَاللَّهِ إِنَّهُم لَيسُوا سُفَهَاءِ وَلٰكِنَّهُم أَنَاسٌ عُلِمَا

خدا کی متم ایدلوگ معمل اور جالل نبیل بلکه بیتو عالم بیل جو کهدرے بیل کوتو میرا قاتل ہے"۔

نہ بزید کی وہ جھا رہی، نہ زیاد کا وہ ستم رہا جورہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا

آخرت میں عمر بن سعد برعذاب

عبدالخالق بزدی مرحوم نے اپنی کتاب''بیت الاحزان' میں بحارالانوارے بدروایت نقل کی ہے کہ جب ابن ذید۔ قوم کوامام حسین سے جنگ کے لیے جمع کرلیا، جو ۲ ہزار سوار تھے، تو انھیں کہا:

أَيُّهَا النَّاسِ مَن مِنكُم يَتَوَلَّى قَتَلَ الحُسَينِ وَلَهُ وَلاَيَةُ أَيِّ بَلَدٍ شَاءَ "لُوكو! جَوْض الم صينُ كُول رَك السي مِن عَلَى اللهُ عَلَى ال

جب كى مخص نے ائن زياد كے سوال كا جواب نه ديا تو عمر بن سعد كو بلايا اور كہا: تم اس كشكر كے سربراہ بن كرا، من

کولل کردو۔ عمر نے پہلے تو اٹکار کیا کہ جھے اس کام سے معاف رکھو۔ نیکن جب این زیاد نے کہا: میں نے معاف کرد بر سر

عط واپس کردے جس پر تھے زے کی حکومت ملنا طے پائی ہے۔

عمر بن سعدنے کہا: مجھے آج رات مہلت وے دوتا کہ فورو کلرکرسکوں۔ ابن زیاد نے مہلت دی۔عمر کھر آئی، قوم، بھائیوں اور دوستوں سے اس بارے میں مشورہ کیا جس کا کمی نے اس کام میں مسلحت نددیکھی۔ م سعد کوایک مخص نے کہا جس کا نام کال تھا اور عمر بن سعد کا دوست بھی ایک مخص کال و عاقل تھا۔ اس نے کہا: آج

لیع یہ ہے کہ آرام نہیں کرتے۔ حرکت واضطراب میں ہو، کوئی نیا کام کرنے کا ارادہ ہے؟ نہ نے کہا ایک فشکر کا سربراہ بنا ہوں جس نے امام حسینؓ سے جنگ کرنی ہے۔ وَإِنَّمَا قَتلُهُ عِندِی کَامِلَةِ اَكِل اَو

م الله المعلق المراد المعلق المالي المالي المالي المالي المالي المالي الموات الله الموات الله الموات الله المول المالي ا

مع - تن ك بدل مجهة ك ك علاقه كى بهت برى حكومت ملح ك-

آن نے کہا: ہائے افسوں تم پراے عمر بن سعد! کہ جناب امام حسین فرزھ پیغیر کولل کرنے پر تیار ہو؟ تف ہے تم پر اسے دین پر کیا حق کو اس قدر پست بجولیا ہے اور ہدایت کو باطل سمجا ہے۔ کیا تو جانتا ہے کہ کس کے ساتھ جنگ کرے اللہ میں اجمعُونَ! اللّینیة وَ إِنَّا الِکیهِ سَاجِعُونَ!

وی رہے کا ارادہ کرچکا ہے اور تو بروز ستر رسول یا ک تو کسید میری آئموں کی شنڈک اور دل کے میوے پرظلم کیا۔

ے مر! آج ہمارے زمانے میں امام حسین کا مقام اپنے جدِ امجدرسول اللہ کے مقام کی طرح ہے۔ان کی اطاعت جمرا آج ہمارے ان کے باپ اور ناتا کی اطاعت کرنا واجب تھی۔

ے مربن سعد! تو اس وقت بہشت اور دوزخ کے درمیان کمڑا ہے پس اپنے لیے دہ رائ اہتیار کرجو تیرے لیے معال کا باعث ہو۔ اے مرا خدا کی حم ایس گوائی دیتا ہوں کہ اگر ان سے لڑائی کر کے انہیں قبل کردویا ان کے کی گئے ان کے آئی میں مدر دوتو تم بھی بہت تھوڑے دن زعدہ رہو گے۔

م بربخت نے کہا: اَفَبِاللَهُوتِ تُحُوِّفُنِي "كياتم جھےموت سے ڈراتے ہو؟" ميں جب امام حسين كولل كردول كا تو

م - ركامالك، مرداراور عنار كاربن جاؤل كا اور جميع حكومت رّب ل جائے گ-

حب کال علیہ الرحمٰن نے کہا: اے عمر اسنوا بیں ایک میچ حدیث تہیں سناتا ہوں اگر اس حدیث کوغور سے سنو کے معند سبت ہوجائے گی۔

ته معنت نے کہا: وہ کون ی صدیث ہے؟

ال عليدالرحمدن كها: مين تهادي باپ كے ساتھ شام كى طرف سنركرد با تھا كدميرا أونث قافلے سے جدا ہوكيا اور

راستہ کم ہوگیا۔ میں صحراؤں میں پریشان مجرتا رہا اور پیاس سے عرصال ہوگیا کداچا تک دیرراہب نظر آیا تو میں اس کر م چل دیا اوراپنے اُونٹ سے اُتر آیا۔ میں دیر کے پاس پہنچ کیا کہ شاید یہاں کچھ پانی مل جائے۔راہب نے اُوپر سے جم کے کردیکھا اور کہا: کیا جا ہے ہو؟ میں نے کہا: پیاسا ہوں۔

راہب نے کہا کرتو ای پیغیرگی اُمت کا فرد ہے جوایک دوسرے کوتل کرتے ہیں اور دنیا کی عبت ہیں کتور کی م عملہ آور ہوتے ہو؟

مل نے اس کے جواب میں کہا کہ میں تو پیغیر آخرائر ماں کی اُمت مرحوم ہے ہوں۔

راہب نے کہا: افسوں ہے تم پر بروز قیامت تمام اُمتوں سے شریر اُمت تم ہو سے، کیونکہ تم نے پیغیر کی عترت ہم ا زیادتی اور ان کوفل کیا ہوگا نیز ان کو گھروں سے نکال باہر کیا ہوگا، انہیں شہر بدر کیا ہوگا۔ میں نے اپنی کتب میں پڑھ ہے کا اپنے پیٹیبر کے بیٹے کوفل کروں کے اور ان کی عورتوں کو امیر کرو کے اور ان کے اموال لوٹ لو کے۔

میں نے کہا: اے راہب! آیا ہم اس قدر اپنچ (قتل حسینٌ )عمل بھی بجالا ئیں مے؟

راہب نے کہا: ہاں اور جان لو جبتم سے بیٹنی اور یُرا کام صادر ہوگا تو تمام آسان، زمین، دریا، پہاڑ، محرا، بند صحرائی حیوانات، پرندوں اور برشے کی آ واز آئے گی اور بیتمام چیزیں قاتل فرزند رسول پر لعنت کرتی ہوں گی۔ پس قاتل زمین پر بہت تھوڑا عرصہ زندہ رہے گا۔ چرا کیے فضی ظاہر ہوگا جو امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لے گا، وہ جر مخفی کو آئی کردے گا اس کی روح بہت جم مخفی کو آئی کردے گا اس کی روح بہت جم مخفی کو آئی جو امام حسین کے آئی میں کسی کیاظ سے شریک ہوگا اور جس جس کو وہ آئی کرے گا اس کی روح بہت جم جہنم میں چلی جائے گی۔

پھر راہب نے بھے سے کہا: میں تھنے امام حسین کے قاتل کے ساتھ دیکھ رہا ہوں۔ خدا کی تنم! اگر میں اس وقت میں رہا تو رہا تو اپنی جان اس مظلوم پر قربان کردوں گا اور اس پر آنے والی مصیبتوں کے آگے اپنا سینہ حاضر کروں گاتا کہ تیرو کوار کو سے جھ پر ہواور ان کے نازنین بدن پر زخم نہ گئے۔

میں نے کہا: اے راہب! میں تو خدا کی پناہ چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خدا جھے ان قاتلین میں سے نہ ہونے در راہب نے کہا: اگر تو قاتل نہیں تو تیری قوم کا کوئی فض قاتل ہوگا اور اس ملعون کے لیے اللہ کی طرف نے تمام جمید نصف عذاب ہے اس قاتل کا عذاب، فرعون، ہامان کے عذاب سے بہت زیادہ ہے۔ پھر راہب نے اپنے دیر کا دروازہ نو بند کیا اور خود اندر جا کر عبادت خدا میں مشغول ہوگیا اور جھے پانی دیئے پر رضامند نہ ہوا۔ کافی وقت گزرجانے کے بعد میں ایوس ہوگیا کہ یہ دا ہیں مشغول ہوگیا اور جھے پانی دیئے پر رضامند نہ ہوا۔ کافی وقت گزرجانے کے بعد میں ایوس ہوگیا کہ یہ داہب جھے پانی نہیں دے گا لہذا اپنے اونٹ پر سوار ہوکرا ہے قافلہ سے ل گیا۔

تمارے باب سعدنے مجھے وچھا: اے کال! اب تک کمال تعے؟ اور دیر کیوں کردی ہے؟

م نے در رامب میں اپنی تمام مفتکو اور رامب کے سلوک کا قصد سنا دیا۔ تمہارے باپ نے کہا: مجھے بھی تھے سے پہلے

لے۔ یہ گزرنا پڑا تو راہب نے یہی بات کی۔ پس اے عمر بن سعد! تمہارے باپ سعد کو بھی اس راہب نے خبر دی تقی کہ جو ۔

و جر رسول الله كفرزندكا قاتل موه تم موساس لي بميشة تمهاراباب اس عدد رتارها كدوه ان بزركواركا قاتل موس

کال نے کہا: اے عمر! تمہیں نصیحت کرتا ہوں اور تمہیں اس خیال سے دُور بھاگ جانے کی وصیت کرتا ہوں جوتم اپنے کے تیرسوچ رہے ہوور نہ خیبرالد منیا والآخر ۃ۔

اے عرا خردار، امام حسین کے ساتھ جنگ کرنے بھی گھرسے ند لکانا ورنداہلی جہنم کا آ وھا عذاب تم پر ہوگا۔

اوی کہتا ہے کہ کامل کی عمر بن سعد کو اس قدر تختی سے نصیحت کرنے کی خبر ابن زیاد تک پہنچ گئی۔ اس ملعون نے کامل کو

ور سے کی زبان کاٹ دی۔ اس وہ مظلوم ایک دن یا نصف دن زندہ رہا۔ پھراس کی روح شریف تفس عضری سے برواز

كـــــ بس ال قتم كاخبار سي چيزسا منة تى بكدام حين كا قاتل عربن سعد بـ

- بھے ایک طرف جانے کا اختیار ہوگا اور تو اپنے لیے جہنم کو چن لے گا''۔

صاحب کتاب ہذا کا بیان ہے کہ بیروایت اس وقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے جب ابن زیاد نے عمر بن سعد کو کیے ۔ یہ کہ یا امام حسین کوفل کردے یا حکومت زے کا تھم نامہ واپس کردے۔

ي نديانه م يان ول تروسي توسم

## وسین کے لیے ابن زیاد کی محفل

جب ابن زیاد کواطلاع ملی که حضرت امام حسین علیه السلام کا کاروال کوفد کے نزدیک پینچ گیا ہے اور کوفہ بھی کسی وقت کی مسکتا ہے تو اس نے غضب تاک ہوکر اپنے مشیروں، فوجیوں اور وزیروں کو دربار بھی بلایا تا کہ مشورہ کرسکے اور تمام نے یہ کے سامنے بیاعلان بھی کردیا کہ من یگاتینی بر آسِ المنحسّینِ فَلَهُ الجابِوَةَ العظّمٰی وَاُعطِیهِ وَلَایَة الوای مع نسین '' یعنی جو مخص حسین کا سرلائے گا اسے عظیم انعام دیا جائے گا اور سات سال کے لیے زے کی حکومت بھی اسے معری ماری ماری ماری کا تمام دربار بول مل سے ایک عمر بن سعد اُنھا اور اسے کہا: یہ کام میں کروں گالیکن اے امیر! مجھے اس کام کی تین نے ا لیے ایک ماہ کی مہلت دے دے تاکہ اپنی پند کا سامان جنگ تیار کرسکوں۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر تو ایک ماہ جنگ و : فی ڈالے گا تو دشمن ہم پر پہلے حملہ آور ہوجائے گا، البغدادشن کومہلت دیتا جائز نہیں بلکہ بکل کی چک کی لہر آ ٹا فاٹا ہوتی ہے۔ عمر بن سعد نے کہا: ایک ماہ مہلت نہیں دیتا تو ایک رات مہلت دے۔

ائن زیاد خوش ہوا اور کہا: ایک رات مہلت میں کوئی حرج نہیں۔ محفل برخاست ہوگئی، جرخص کمر چلا گیا لیکن کے دل اس کام سے پریشان اور مضطرب سے کہ ابن سعد ظالم نے کس طرح فرزید رسول سے جنگ کوچن لیا ہے۔ مربع گیا، اسلحہ اور دیگر سامان جنگ طلب کیا، تمام آلات حرب اکشے کیے، اپنے مختلف کھوڑے جمع کیے اور بردی تیزی ہے۔ کیا، اسلحہ اور دیگر سامان جنگ طلب کیا، تمام آلات حرب اکشے کیے، اپنے مختلف کھوڑے جمع کیے اور بردی تیزی ہے۔ بیس داخل ہوا تو دربان آیا اور کہا کہ کچھلوگ دروازے پرجمع میں وہ اندر آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے تیک مہاجرین اور انعمار کی اولاد سے ہیں۔

عرسعدائی مخصوص مند پر بیشد کیا اور اُن کواندرآنے کی اجازت دی۔ اجازت ملتے ہی ایک گروہ روتا ہوا دی ہے۔ عرسعدنے بوچھا جمہیں کیا ہوا ہے کہ اس طرح پریشان ہواور رورہے ہو؟ کیا تم پرکسی نے ظلم کیا ہے؟

انہوں نے کہا: نیس، ہماری پریشانی کی وجہ یہ کہ ہم نے سنا ہے کہ تو نے امام حسین کوئل کرنے پر کمریا معطور اور ان سے جنگ کا ارادہ ہے۔ واکبوک ساجس الاسلام جبکہ تیرا باپ تو اسلام قبول کرنے والوں میں ہے تو سال کی خدمت میں ہیشہ کمر بستہ رہتا تھا اور اسلام کی ترویج میں اس قدر کوشش کی کہ آج تک خدکور ہے۔ اور اسلام میں موت آئی اور تو رے کی حکومت کے لائے میں فرزھ رسول کوئل کرنے کا ارادہ کرچکا ہے۔ آج ہمارے زہرات کی تو بیٹا ہے اور تمام عالم کا وہ امیر ہے۔ اس قدر عظیم شخصیت کے بریم میں مرح تن پر رامنی ہوگیا۔ اس کام کے ارادے سے تو بہ کرو اور دنیا کی اُمید کوئم نہ کرو اور ہیشہ کے لیے یہ اور میں باتی نہ رکھو۔

عربن سعدنے کہا: کسٹ افعل فلک "آپ روئیں نہیں مطمئن رہیں جی بیکام ہرگز نہیں کروں گا۔:
آپ کو عاقل جمتا ہوں تو جی کیے بیکام کرسکتا ہوں اور اسلام جی میرے باپ سعد کی خدمات کی ہے کم نہیں :
بہادری بھی کی برخنی نہیں۔ جنگوں میں بھی کس نے میری پشت نہیں دیکھی اور جھے بھی فلست نہیں ہوئی۔

مہاجرین وانصارنے کہا: تم جو کہدرہے ہو تھے ہیں لیکن میں بھی بتا کہ کیا فرزعدِ رسول سے جنگ کرے گا بنے۔ سے لڑنے کامعم ارادہ کر چکے ہویا نہیں؟ اس تنم کی بہت باتیں کیں اور روئے رہے۔ مرنے ابناسر جھکا لیا اور امام حسین کے بارے بیل سوچنے لگا کہ امام حسین کوفل کر کے حکومت زے لول یا حکومت سے دنی بیل قبل نہ کروں۔ کافی ویر کے بعد سر اُٹھا کر کہا کہ حقیقت بیہ ہے کہ ایمانی بھائی اور مخلص دوستوں کی نفیحت کو

۔ ے ساکوئی جارہ نہیں۔ میں نے آئھوں سے تہاری سے کو قول کرلیا ہے۔

۔ مس عمر بن سعد نے مہا جرین وانصار کی اولا دوں کی تعلی خاطر کے لیے کہا کہ میں نے تمہاری بات قبول کرلی ہے۔ میں شراپنے ای معم ارادہ پر تھا جو وہ کرچکا تھا کہ رے کی حکومت اوں گا۔ یہ بھی تخفی نہ رہے کہ عمر سعد کی طرف سے تل میں وقبول کرنے کے یہ کیفیت مشہور قول کے خلاف ہے کیونکہ صاحبانِ تاریخ ومنٹل نے لکھا ہے کہ قتلِ امام کی عمر سعد میں خابر کی۔

# و بارے میں مشہور نظریہ

جب امام حسین علیہ السلام کر بلا ہل وارد ہو بھے تھے تو ابن زیاد نے ابن سعد کو امام حسین سے جنگ کے لیے بھیجا اور

ت بدلے حکومت آے دینے کا وعدہ کیا۔ ابن سعد کوفہ سے باہر آیا اور خفیہ طور پر اپنے نشکر کومرتب کیا اور دربار ابن

میں سیار کھا لیکن کی نے بھرے دربار ہیں بڑے بڑے سرداروں کے سامنے بیمسکلہ دکھالیکن کی نے بامی ند بھری تو ابن زیاد کست سعد کو بلایا اور کھا کہ پہلے کر بلا جاؤ اور امام حسین کا سرجدا کر کے لاؤ اور اپنے امیرکی اطاعت کرو۔

من سعدنے ابتداء میں انکار کیا لیکن جسب ابن زیاد نے کہا کہ اگر امام حسین کوتل کرنے نہیں جاتے تو زے کی است کا مہد نامددالیس کردو۔

مرین سعد جو ہرصورت میں حکومت و آے کا متلاثی تھا اور اس مقصد کے لیے کرے سے کرا کام بھی کرنے کو آبادہ تھا، س نے این زیاد کے جواب میں کہا کہ جھے ایک رات کی مہلت دو تا کہ سوچ سجھ کر فیصلہ کرسکوں۔ این زیاد نے قبول کیا ہے۔ رات کی مہلت دے دی۔

مرگمر آیا اپن دوستوں اور براوری سے مشورہ کیا تو ہرایک نے اسے روکا۔ اس رات وہ جاگا رہا اور موجا رہا کہ تھے : براہ کوئل کروں تو بمیشہ کی سعادت سے مروم اور تھے : براہ کوئل کروں تو بمیشہ کی سعادت سے مروم اور عمر عنومی بنوں گا، البتہ اس کے بدلے حکومت رہے ہو مرمہ دراز سے میری خواہش تھی بل جائے گی یا حکومت رہے اور میں میں اور بی خیانت نہ کروں اور اپنے آپ کوجہنم کے شعلوں کے حوالے نہ کروں۔ وہ ساری رات جیران میں رہا۔ من ابن زیاد کے دربار میں آیا۔ اس نے بوجھا: کیا فیصلہ کیا ہے؟ ابن سعد نے کہا: اے امیر! تم نے بہلے مجھ

 $\langle\!\langle\rangle$ 

سے حکومت آپ کا عہد کیا ہے، یہ بات لوگوں کومعلوم ہے کیونکہ انہوں نے جمعے مبار کہاد دی، ہے اور اب کہتے ہو کہ ہے ۔ جاؤ اور پیٹیبر کے فرزند کوفل کروور نہ حکومت سے معزول ہو۔ اشراف کوفہ میں ایسے لوگ ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں۔ می ہے۔ زیادہ بہادر نہیں ہوں للذا جمعے کر بلانہ ہمیجو اور میرا جانا لازی نہیں کسی اور کو بھیج کر امام حسین کا کام تمام کروا دو۔ پس میر نہ سے گزارش ہے جیسے پہلے قول ہو چکا ہے کہ میں آے کی طرف جاؤں اور وہاں حکومت کے کاموں میں مشغول ہو جاؤ کسی اور کو بھیج کر امام حسین کو شہید کرا دو۔

ابن زیاد نے کہا: اشراف کوفہ میں سے میں کسی کو کر ہلا بھیجنے کے لیے جھے تمہارے مشور نے کی ضرورت نہیں۔ بارے میں تھھ سے مصلحت نہیں پوچھی۔خلاصہ بیہ ہے کہا گر کر ہلانہیں جاتے تو حکومت زے قطعاً نہیں مل سکتی۔ ابن سعد حکومت زے کو دل سے نہیں اکال سکتا تھا، گذنا کہانا ہرایوں نیاد جسر تداخکم سے میں دی کر در بھے ہیں۔

ابن سعد حکومت زے کو دل سے نہیں نکال سکتا تھا، لہذا کہا: اے ابن زیاد جیسے تیرا تھم ہے بیں وہی کروں گا میں حسین کوئل کروں گا۔

تاریخ این اعثم کوفی کے ترجمہ میں یکی لکھا ہے جو سابقہ سطور میں ذکر ہوا ہے۔ مرحوم کاشفی روصنہ الشہداء میں قبط میں کہ جب ابن زیاد کا قاصدامام حسین کی خدمت سے واپس کیا اور اس نے بتایا کہ امام نے تمہارے خط کو پڑھ کر پیچک اور فرمایا ہے کہ بیخط اس قابل نہیں کہ جواب لکھا جائے۔

ابن زیاد کو بہت عصد آیا اور حاضرین دربارے کہا کہتم میں سے کون حسین سے جنگ کرنے جائے گا اور جو اسے گا اور جو اسے گا اور جو اسے گا تو کہا تھے گا ہو جو اسے گا تو حراق کے جس شہر کی حکومت جا ہے میں دول گا۔ کسی نے جواب نددیا۔ نے جواب نددیا۔ نے جواب نددیا۔

ابن زیاد نے عمر بن سعد کو بلایا اور کہا کہ بیل نے سنا ہے کہ تیجے کافی عرصہ سے حکومت آے کی خواہش ہے وہ اور ہے ا وسیج ولایت ہے اور اموال بہت ہیں، بیل چاہتا ہول کہ حکومت آے اور طبرستان تیرے نام پر لکھے دول، اور تیری آئے ہے ا پورا کردوں۔

عمر بن سعد نے منت ساجت کی ، ابن زیاد نے تھم دیا کہ حکومت رّے اور ولایت طبرستان کا تھم نامہ لکھواور در جہتی لباس بہناؤ۔ اُسے حکومت رّے کا تھم نامہ لکھواور در جہتی لباس نیب تن کرایا گیا اور زرین گھوڑے پر سوار کیا گیا۔ پہنی لباس زیب تن کرایا گیا اور زرین گھوڑے پر سوار کیا گیا۔ پہنی نیاد نے کہا: اے عرسعد! میں جہیں ایک بڑے لئکر کی سید سالاری دے رہا ہوں ، تم حکومت رّے کو وال ہواور ۵۰ نیاد نے جہیں دیتا ہوں۔ بیسب کچھاس شرط پر ہے کہ پہلے کر بلا جا و اور حسین سے یا بزید کی بیعت کروالاؤیا اس کا سرجدا کر سے عمر ابن سعد نے کہا: اے امیر بیام بہت بڑا ہے، بغیر سوچ سمجھے نہیں کرسکا۔ مجھے اجازت دے میں جا کر

محب اوراہے رشتہ داروں سے مشورہ کرلوں تا کہ فیصلہ مح کرسکوں۔

ائن زیاد نے کھا: جاؤ اور مشورہ کر کے جلدی جھے بناؤ۔

عمر سعد قیمتی لباس بہنے اور قیمتی محورے رسوار ،حکومت زے کا پرواند ہاتھ میں لیے ہوئے محر آیا۔ جب اولا دنے اس

احد می دیکھا تو کہا: بیگھوڑا اور شاہی لباس کہاں سے ملے ہیں؟ اور جو پروانہ ہاتھ میں ہے بیکیا ہے؟

لتن سعد نے کہا کداے بیڑ! اب جاری طرف الی دولت نے رُخ کرلیا ہے جس کی انتہانہیں، اب جارا بخت اُجرا جس کوز دال نہیں موگا۔ جان لو کہ ابن زیاد نے اپنے ایک لشکر کی سالاری مجھے دی ہے اور طبرستان کی ولایت بھی دینے کا ب وعدو کیا ہے اور بیسب کچھاس شرط پر ہے کہ میں جاکرامام حسین سے جنگ کروں۔

جب بوے بیٹے نے بیسنا تو کہا: هیهات هیهات هیهات " إے افسوس! بلئے افسوس! بلے افسوس! " بیکون ی ار ب جوتم نے سوچی ہے ریکیا بے سود معاملہ ہے؟ بہ جانتے ہو کہس سے جنگ کرنی ہے؟ اور کس خاندان کی دشمنی کے

م و تمد فی ہے۔ بید حضرت امام حسین جناب سیدالا نبیاء حضرت محرصطفی کے جگر گوشد اور علی مرتفظی کی آئھوں کا نور اور

مذہراء کے دل کا میوہ ہیں۔ تمہاراباپ سعد بن وقاص تو ان کے جدامجد پر جان قربان کرتا تھا اور تم ان کو قل کرنے کا ارادہ عصد بيكام ندكرنا، خوف خدا كرواورروز قيامت كى شرمسارى سے بچو، يغير كو بروز قيامت كيا جواب دو كى؟

تم نے خود تین خط امام حسین کو لکھے تھے اور ان کو کوف آنے کی دعوت دی تھی۔ انہوں نے تمہاری دعوت قبول کی اور و عن اب ان کولل کرنے کا ارادہ کرتے ہو۔ لوگ تخیے غدار اور بے وفا کہیں کے اور مجانِ اہلی بیت قیامت تک تھے الحدكرة وي ع بركزيكام ندكرنا، بركز ندكرنار

مرسدنے بوے بینے سے مند پھرلیا اور چوٹے لڑے سے بوچھا کہ تیری دائے کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جو برے . ئے کہا ہے وہ بچ ہے لیکن ہے ادھار اور جوابن زیاد دے رہاہے وہ نفتر ہے اور کوئی عقل مند نفتہ کو اُدھار پرنہیں چھوڑ تا گادر و برامتیار کرنے کوئیں چوڑتا۔

مرسد (لعنتی) نے کہا: بیٹاتم ٹھیک کہتے ہو۔ہم نے ابھی دنیا اختیار کی ہے جب آخرت آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ معدن عرسعدابن زیاد کے پاس کیا اور کہا کہ امام حسین سے جنگ کرنا قبول ہے۔

تت زیاداس بات پر بہت خوش موا اور أے پائج ہزار کا نشکر دیا كه كربلا جاؤ۔ جب كوفدے باہر نشكر آیا تو ایك نشكرى مع بن سعد اکیا تو فرزه رسول کے ساتھ جنگ کرنے کو جارہا ہے؟

نن سعد نے کھا: ہاں! اگر چدونیا میں حسین سے جنگ ذلت اور رسوائی کا اور آخرت میں جہنم جانے کا سبب ہے لیکن

ر یے کی حکومت بھی ذوق اور عیش وسرور کا سبب ہے۔

پررومنة الشهداء من ہے كەحزە بن مغيره نے، جوعرسعد كا بعانجا تھا، جب ديكھا كداس كا مامول امام حسين \_

جنگ کامعم عزم کیے ہوئے ہوتواہے مامول کے پاس آ کر کہنے لگا: تم کیوں اس جنگ کی طرف جارہ ہوجو بہت:

ہے۔ اور قطع رحم کو بھی متلزم ہے۔ یہ دھوکا اور بے وفائی کی مشہوری کا سبب ہے۔ تم بیکام کرنے کیوں جارہے ہو؟

عرسعدنے کہا: اے بیٹے! اگر بیکام نہ کرول تو حکومت سے محروم رہوں گا۔

حزونے کہا: خدا کی متم کہ حکومت کوترک کر کے دنیا جھوڑ دینا اس سے بہتر ہے کہ تمہاری گرون پرخون حسین ،۔

ابن سعد نے بہت لمی فکر کی اور اراد و کیا کہ جنگ کوچھوڑ دول لیکن دنیا کی محبت نے اس کی بصیرت پر بردہ ذیں۔

وہ مرای کے کنویں میں گر حمیا اور یا نج ہزار کا اشکر لے کر کر باا پہنچ حمیا۔

مرحوم واعظ قزوین نے ریاض القدس ہیں امائی کی روایت کھی ہے کہ ابن زیاد نے ایک بخت میم نامہ اپنے تھنے نے کھا کہ ہل کے اس نے ایک بھنے کے کھا کہ ہل نے تمام لٹکروں کا امیر عمر بن سعد کو بنایا ہے اور کسی محف کو اجازت نہیں کہ عمر بن سعد کی مخالفت کرے ہے۔۔۔ سب اس کی بات کوسنو اور اطاعت کرو، بھی تمہار اسپر سالار ہے۔

ابن زیاد کے فکر کا امام حسین کے کارواں کو مدینہ جانے سے روکنا

پہلے ذکر ہوچکا ہے کہ امام حسین کا کاروال وادی عقبہ سے گزرا اور مزل شراف پر وارد ہوا تو رات گزارے سے سے کری کے وقت جب امام حسین نے اپنے کاروال کا تھم دیا کہ یہال سے پانی زیادہ بحرلیں اور پھر روانہ ہوجا کیں تو موں میں سے کرتے ہوئے وقت جب امام سے دوال کسی نے اچا تک تحبیر کہہ دی۔ جب اس کی آ واز امام نے من تو اللہ اکر کہا اور پھر پوچہ کے دل کی ہے؟

اس نے عرض کیا: قربان جاؤں کوف کے باغ نظر آرہے ہیں، میں خوش ہوا ہوں کہ کوف کانچ محے ہیں،اس لمے تھیں ۔

دوسرول نے کہا: ہم کی مرتباس راستے سے گزرے میں یہاں پر باغ نہیں ہے۔

حفرت نے پوچھا: پس تم کیا دیکورے ہو؟

انبول نے عرض کیا: خدا کی تتم! ہمیں تو محور وں کی گرونیں نظر آ رہیں۔

حفرت فرمایا: مل مجی یمی د مکدر ما مول، به ماغ نهیل فشراین زیاد آرما ہے۔ اگر بدوشن کالشکر ب

جنگ کرے گا تو ہمیں ایک پناہ گاہ کی ضرورت ہے۔

یے می بی نے موض کیا: بید دائیں جانب پہاڑ کے دائن ٹی پناہ گاہ ہے۔ بیٹر کا نشکر تھا۔ امامؓ نے نماز ظہر پڑھا کر او آوضیت کی کہ اے کو فیو! تم نے خط لکھے تھے، وفد بھیجے تھے تو میں اپنا گھر چھوڑ کرتمبرارے بلانے پر اسلام کی تہلنے وتروی گئے۔ یہ بوں۔ اور اب اگرتمہاری رائے بدل گئی ہے اور میرا کوفہ میں ورود نالپند کرتے ہوتو جمارا راستہ چھوڑ دو، ہم اپنے کھے نہ چلے جاتے ہیں۔

هرئر فاموش رمااوركونى بحى جمله معترضد زبان برندلايا-

چرنماز عمر کے بعد امام نے ایک خطبہ دیا کہ خدا سے ڈرو، تن اور اہل تن کو پیچانو۔ ہم پیغبر کے اہل بیت ہیں اور افس ہے سامت اور خلافت کے زیادہ اہل ہیں۔ اگرتم اپنے وندہ سے منحرف ہو چکے ہوتو میرا وعدہ پورا ہوگیا، اور اب میرا میرا میں دو میں واپس چلا جاتا ہوں۔

تر نے مرض کیا: اے فرزعدِ رسول ! خدا کی تنم ! یک ان غدار اور مکار کوفیوں سے نہیں ہوں جنہوں نے آپ کو دعوت تعمید کھے اور وفود بیمجے۔

ہم نے فرمایا: کُر اگرچہ تم نے نہ خط لکھا ہے اور نہ کچھ با ہے لیکن جو باقی لوگ تمہارے ساتھ ہیں ان بل وہ لوگ و جی جنوں نے خطوط ککھے۔ پھر خطوط والی خورجین زمین پر بھیر دی۔ جب کر نے اس کثرت سے خطوط کو دیکھا تو کہا: ہے۔ کرے ان پر جن لوگوں نے آپ کے ساتھ وحوکہ اور فریب کیا۔ بیس قربان جاؤں ، اس میں میری کوئی تقفیر نہیں ہے۔

ہے تن زیاد نے بیجا ہے کہ آپ کے ساتھ رموں تا کہ آپ کو این زیاد کے پاس لے چلوں۔

حرت نے فرمایا: اَلمَوتُ اَدنی اِلَیكَ مِن ذٰلِكَ ''تمہارے اس ارادے سے پہلے موت قریب ہے'۔ یے فرملیا اور اُٹھ کھڑے ہوئے، پھر آ زردہ خاطر اور آ حُفتہ حال اپنے کاروال سے فرمایا: چلو، اس سے آ کے جاتا ہے۔

يروا الوطر سر المرس المرس المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربية الم

كَ ذَهَبُوا لِينصَرِفُوا حَالَ القَومِ بَينَهُم وَبَينَ الانصراف

جب کاروان حمینی مینچے کومڑنے لگا تو تر کے لشکرنے راستہ روک لیا۔ بنی ہاشم نے باّواز بلند کہا: کاروال کو کس نے روکا اے میں امام حمین کی آواز بلند ہوئی: شکلتك أُمُّكَ مَا تُرِيدُ ''تمہاری مال تمہارے عُم میں روئے، اب ہم سے کیا ہ حسر میں وطن نیس جانے دسیتے۔ کیوں زہرا ترکی اولا دکورُ لاتے ہو؟'' کُر آ کے بڑھا اور عرض کیا: یابن رسول اللہ! جوآ پ مجھے دشام دی، آپ کو اختیار ہے لیکن میں یہ دشتام نہیں \_ سکت-میری ایک عرض ہے۔

امام نے فرمایا: بتاؤ تمہیں کیا جا ہے؟ کس لیے کارواں کوروکا ہے؟

مُر نے کہا: میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ رہوں تا کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جاؤں۔

امامٌ في فرمايا: خداك فتم إيه كام بهي نبيس بوسكا اورنه كونى ايها كرسكا ب\_

نُر نے کہا: خدا کی فتم! پھر میں بھی آپ سے جدانہیں ہوں گا کیونکہ میں جنگ پر مامورنہیں ہوں، آپ سے جھو سے کرنالیکن اگر آپ کوابن زیاد کے پاس نہ لے جاؤں تو فرض کی ادائیگی میں مقصر ہوں گا اور آپ کوفہ کی طرف جائے کیا۔

میری گزارش ہے آیک اور راستہ اختیار کریں جو نہ کوفہ کی طرف جاتا ہواور نہ یدینہ کی طرف۔ اُسی پر چلتے رہیں پھر دیجھا ہ۔۔

گا کہ ابن زیاد کا کیا تھم آتا ہے تا کہ میں آپ کے سامنے بھی شرمندہ نہ ہوں اور ابن زیاد کا مقصر بھی نہ بنوں۔

پھر ترنے امام کوایک راسته بتایا کداس پر روانه موجائیں۔ بیدند کوف جائے گا اور ندمدیند جائے گا۔

حضرت نے یمی راستہ اختیار کیا۔ قادسیہ کی بائیں جانب سے اور غدیب سے گزرے تو پوچھا کہتم میں سے کوئی ۔ اس مشہور راستہ کے علاوہ غیر معروف صحرائی راستہ کو جاتا ہو؟

طرماح آگے بڑھااورعرض کیا: اے فرزیدِ رسول ! میں غیرمعروف راستوں کواچیمی طرح جانتا ہوں۔

حفرت نے فرمایا: تم آ کے آ کے چلو، ہم تمہارے پیچے آ رہے ہیں۔

طرمات آ مے چتنا رہا اور حمین کاروال غم زدہ داوں سے پیچے چتنا رہا۔اس مقام پر چار محض امام حمین کے ساتھ ، ہوگئے۔ ہلال بن نافع مرادی، عمر والصید اوی، سعید بن ابی ذر غِفاری، عبیدالله فدجی تھے۔ان کے بعد کسی مقام پر حبیب مظاہر اسدی، مسلم بن عوجہ، عابس بن سعیب شاکری بھی امام کے ناصرین میں شامل ہوگئے۔

جب چار مخص امام کے ساتھ شامل ہونے لگے تو ٹرنے روکالیکن جب امام نے ذراشد کیجے ہے جمڑ کا تو اُنہیں۔ ﴿ دیا۔امام نے ان سے کوفد کے احوال پو چھے اور حضرت مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ اور قیس بن مسہر کی شہادت کا احوال ﴿ جس پرامام حسین زاروقطار رونے گئے اور تمام اصحاب بھی روتے رہے۔

جن اشخاص پر جمت تمام کی اور ان کو دعوت حق دی

ا پنی قوم اور اصحاب کو بول وعوت دی جو الله کی ملاقات جا بهتا ہے جارے ساتھ چلے، میں کل میج جا رہا ہول

هٔ وآسے)۔

مس حسین عباس ،عبدالله بن عمر،عبدالله بن زبیر: ان تینول نے کوئی عذر شرق پیش کیا اور امام کے ساتھ نہ آئے۔

مبر متدین جعفر: ان کی نظر کمرور تھی ، ان کوخود امام نے مکدے واپس بھیجا اور انہوں نے اپنے دو بیٹے محمد وعون ساتھ بھیج۔ میرین قین : مید پہلے عثانی تنے جب دعوت ملی تو قبول کی اور غلامی کاحق ادا کیا۔

ه بنمسلم: اپنی بینی کا بهانه بنا کراهام کی دعوت کی طرف ند آیا بلکه کوفه چلاممیار

تخرخرین یزیدریاحی: جن کو پانی پلانا، ان کے محور وں کو پانی پلایا، انہوں نے حضرت کے پیچیے نماز پرجمی، ان کو دعوت حق منی، اس وقت ان سے کسی نے امام حسین کی طرف آنے کا دم نہ مجرالیکن منج عاشور کر اور اس کے ساتھ ہ۳ فوجیوں نے محسین کے لئکر ہیں شمولیت افتیار کرلی۔

مرتن سعد: مجھے محرم کی دات سے دس محرم کی دات تک امام حسین اُسے خلوت میں سمجھاتے رہے لیکن اس نے جہنم ہی تھے رکتی۔ حمیدر کی تھی۔

ن سد: حبیب بن مظاہر امام کا پینام لے کرنویں محرم کی رات تک ان کے پاس مے۔ اُن میں سے کافی لوگ تیار ہوئے تین اتن سعد کے لئکرنے ان کوامام حسین تک ندا نے دیا۔

در عاشور: ميدان من استقافه كرنا اور مروطلب كرنا - جب سب شهيد مو يقع: هل من ناصر ينصونا هل من معدد، معدننا

ت استغاشا جواب معنوی دنیا میں جارنفر اور ظاہری دنیا میں پانچ نفرنے دیا۔

خری عالم میں پہلا جواب: امام سجاد علیہ السلام کہ باوجود بیاری اور تکلیف کے استفاقہ سننے پر فرمایا: پھوپھی امال! صاحبہ تمواردو، بابا نصرت طلب فرمارہ ہیں۔

حراجواب حفرت شنرادہ علی اصغر جو چھے ماہ کے تھے، نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا اور پھر اپنے بابا کی معتب مد بابا کی افتح کا اعلان کردیا۔

(مترجم: بیلفظ اعلان میری طرف سے ہے، ماحب کتاب نے نہیں لکھا اور میں نے اس لیے لکھا ہے کہ جندمی امخر مترجم: بیلفظ اعلان میری طرف سے ہے، ماحب کتاب نے نہیں لکھا اور میں نے اس لیے کھا ہے کہ جندمی امخر نے اپنے گئے پر تیر کھا کر دشمنوں میں اپنے بابا کی فتح کا اعلان ہوں کردیا کہ اے برائے ہو جے مسلم فوج، اشکر، نیزوں، تکواروں اور سب سے بڑھ کر کھوڑوں اور اُوٹوں کو مارے جانے والے سہ شعبہ آہنی تیر سے جمع سکم کی گردن نہیں جمکا سکا، تو میرے بابا کی گردن کیے جمکا سکتا ہے)

تیسرا جواب: امام حسن کے ایک صاحبزادے نام عبداللہ تھا، گیارہ سال کے تھے اور بچپا کا استفاقیہ نئے پر پہیسے

ك كرف ك باوجود ميدان مل بنيج اورشهيد جوكر لفرت ك\_

چوتھا جواب: جناب عبداللہ بن حسین ، ایک محنلہ پہلے پیدا ہونے والا بچہ بھی استفاقہ من کروائی کے ہاتھوں پرسور سے میدان میں آئی اوراڈان وا قامت سنتے سنتے باباکی تعرب کی۔

ورود کربلا اورشب عاشورتک کے واقعات

کاروال حمینی غیرمعروف راستہ سے کربلا آ رہا تھا کہ عذیب الہجانات کے مقام پر کر بن بیزید کوابن زیاد ملعون 10 میں پنچا جس میں اُس نے کُر کی ملامت کی اور فدمت کی کہ تو حضرت اہام حمین سے کیوں نرمی کا برتاؤ کر رہاہے ، ان پر کنی کھیا

جہا کی سی اس کے حرق طامت می اور قدمت می کہ تو حضرت امام سین سے بیول نری کا برتاؤ فررہاہے، ان پر ہی تعدد خبین کرتا۔ جب میدخط ملا تو تُرخوفزدہ ہوگیا اور اس کے بعد ذرائختی کرتا شروع کردی۔ بھی کارواں کو روک دیتا بھی ہے ن اجازت دیتا، سواروں اور مخدرات عصمت اور بچوں کی سوار یوں کو بھی ادھر اور بھی اُدھر چلنے کا تھم دیتا تھا۔ اور اپنے اختیاد ہے

ان کو چلے نہیں دیتا تھا۔ ای طرح پریٹانی سے چلتے چلتے کاروان حمینی ایک بخر، ب آب و کمیاہ زمین پر پہنچا تو چونکہ تر و زیاد نے لکھا تھا کہ امام حمین اوران کے کاروال کو بے آب و کمیاہ بیابان میں روک لے، اس لیے تر نے اس وادی میں ۔۔

لیا۔ اگر چداماتم نے اصرار کیا کہ جمیں آ مے جانے دے تا کہ غیزایا عاضر بیٹس پڑاؤ ڈالیس لیکن تُر نے اجازت نددی اور کہ ابن زیاد نے مجھ پر جاسوں مقرر کر دیکھ ہیں جو میرے رویے اور اعمال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور ای قتم کی زمین میں ہ

> کوروکنے کا مجھے تھم ہوا ہے لبذا آ کے نیس جانے دوں گا۔ اس زمین پرآتے ہی تمام کاروان حسینی کے دلوں میں بیبت طاری ہوگئ۔

المحسين في يوجها كدما اسم هذا الارض ؟" السرزين كانام كيا يج؟"

مَدينَه ٣ مَدينَه ٣

و کها کمیا: کربلار

نم نے فرمایا: پس سواریال بھا دو، نیچ اُتر آؤ، یبی مری آخری منزل ہے۔ مارے مردول کے محورول سے ۔ ویسی مقام ہے اور ہمارا خون اس جگہ پر بھایا جائے گا۔ ہماری قبریں یہاں بنیں گی، بیروی خاک اور زمین ہے جس کا لت فرينا تقار

كاروان مسيني الي سواريول سے أتر آيا اور كرنے بھى مقامل ميں ڈيرہ جماليا۔

# العد كے نزديك اينے مقتل ميں ورود كر بلاكا منظر

جب خامس آل عباً كا كمورُ ازمين كربلا يريني توقدم آعے نه برهاياء اگر چدامام حسين في كمورث كوآمے چلنے ك و فرسًا فَرسًا حَتَّى مَ كِبَ سِتَّةِ أَفراسِ حضرت في مح مورث تبديل كي جب كى فرم فرماياتو لِتْ نَے اصحاب سے ہو چھا: أَيٌّ مَوضَع عَلْهِ " 'بيزين كون ك ہے؟ ''

محاب نے عرض کیا: عاضریہ۔

حعرت نے پوچھا: کوئی اور نام بھی ہے؟ محابے کہا: شطی الغرات۔ پھر فرمایا: کوئی اور نام بھی ہے؟ عرض کیا گیا: ۔ ہے۔ یو بھی کہتے ہیں۔

س وتت معرت فرمايا: اب مفكل آسان موكى بـ

فَتَنَفَّسَ الصُّعَمَاء وَبُكُى بُكَاءً ا شَدِيدًا قَالَ وَاللَّهِ أَمْضَ كُربِ و بَلَاءٍ وَاللَّهِ هُيهِنَا يُقتَلُ الرِجَالِ وَاللَّهِ تَرَمَّلَ النِّسوانِ هيهنَا وَاللهِ تُنبَحُ الاطفَالَ وَهيهنَّا وَاللَّهُ تَهتِكُ الحريم فَانزِلُوا بِنَايَا كِرَامِ فَهْيهُنَا مَحَلُّ قُبُورِنَا

"لى امام نے ول يرورد سے سرد آ ولى اور بلتد آ واز سے روئے، پر فرمایا: خدا كى تتم إكرب و بلا والی یمی زمین ہے جہال دکھ اورمصیبتیں ہول گی۔ خدا کی تنم! ہمارے جوان یمیں مارے جا کیں مر فدا كاتم إ مارى عورتنى يبيل بوه مول كى فداكتم إمار يحموف جمول جمول ويبيل ذ مج كيا جائے گا۔ خدا كى تتم! مارى كرمت اور تعظيم كا يرده يينى أترے كا۔ پس ميرے جوال مردو! اور شرفا کے وارا ایال اُتر آؤ کوئکہ کی جاری قبروں کا مقام ہے'۔

مَدْنَنَه سمدينَه تك

پھرامام حسین علیہ السلام محور سے اُترے، جوں بی امام کے قدم اس زمین پر پڑے تو خاک کربلا کارنگ . اور کچھ خبار اُڑا جو حضرت کے چرو مبارک پر اور بالوں میں بیٹھ کمیا۔ روایت مغید کے مطابق حضرت امام حسین کو ۔ ورود بروز جعرات امحرم الحرام ۲۱ جری ہے۔

### روز ورود کربلا ۲۰ محرم کے واقعات

ہاری محقیق کے مطابق ورود کر بلا کے دن جمدورج ذیل واقعات موے:

کتاب جمع میں شیخ طریحی نے لکھا ہے کہ امام طبیہ السلام نے اپنی قبر مطبر کے مقام کے اردگر د جگہ کو اہل نئے۔ معلی عاضر بیڈ سے ۲۰ ہزار درہم میں خریدا اور خرید کر ان کو اس شرط پر عطبیہ کردی کہ وہ ہماری شہادت کے بعد ہماری زیارت آنے والوں کی ہماری قبر مطبر کی طرف رہنمائی کریں مے اور ان کو تین دن مہمان رکھیں مے۔

سن کھول بیٹے بہائی سے ظاہر ہوتا ہے کہ بید واقعہ المحرم کا ہے اور کھا گیا ہے کہ اطراف قبر کو ۲۰ بترار ورہم میں ایس سے عاضر بیا سے خاضر بیا اور اس شرط پران کوز مین والیس کردی کہ میرے زائرین کی رہنمائی کرنا اور تین دن مہمان رکھنا۔

اسریہ سے حرید اور اس سرط پران کوزیمن واچی فردی کہ میرے زیارین فی رہنمان فرنا اور مین دن مہمان رکھنا۔ صاحب کتاب ہذا کا بیان ہے، جو جگداپنے حرم کے لیے امام نے خریدی وہ چارمیل مراق ہے (مترجم: ساڑھے م

کلومیٹر) جو آپ کی اولاداور آپ کے محبول پر حلال اور دوسرول پرحرام ہے۔ بید معلوم ہوا کدمیل کی مسافت روئے زمین بہت کی دید کی اعبائی مقدار ہوتی تھی جے جار ہزار ہاتھ معین کیا گیا ہے۔

﴿ كَتَابِ مَهِ الْاتِزَانِ مِن هِ كَهِ جَبِ حَفْرت الم حسين عليه السلام كربلا مِن وارد موئ تو حفرت سيده ندنب بو خدمت مِن آئي اورعوض كيا كه برادريه وادى بهت وحشت ناك، وروناك اور مولناك هر، جس وقت سے ہم يهاں بسر سے من الله ع بين، مير سے دل پر وحشت كالو جدزياده موتا جار ہاہے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: بہن! بابا کے زمانہ یں بابا اور بھائی کے ساتھ جب مفین جارہے تھے اور ایک زمین ہے ہو تو ہم کہاں اُترے اور آ رام کرنا چاہا۔ میرے بابا کا سر بھائی حسن کی کود میں تھا۔ آپ بچھ دیر سوئے، میں بابا کے سرکے قریب بیٹھا تھا کہ وہ اچا تک نیند سے جاگے اور سخت کریہ کرنے گئے۔ بھائی نے اس قدر شدید گریہ کی وجہ پوچی ۔ بابا نے فرمایا: میں خواب میں دیکھا ہے کہ کویا اس وادی میں خون کا دریا ہے اور میرا بیٹا حسین اس خونی دریا میں خوطوں ۔ ودران میں استخافہ بھی کررہا ہے اور کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آتا۔ پھر بابا نے میری طرف دیکھا اور فرمایا: اے اباعبداللہ مولان کی وقت تہاری کیا حالت ہوگی اور کیا کرد گے؟

تـ ـ موض كيا: من مبركرول كا اور الله كى رضا برداضي ربول كار

ت سيدنتن طاؤس لبوف على لكهيت بين كدجب حصرت امام حسين كاير شكوه كاروال يربلا زمين كربلا يربيتيا اوراس زمين

م . مستن ایک طرف بیند مکے ۔ اصحاب اور غلاموں نے خیام لگانے شروع کردیے۔ حضرت امام ای مکوار صاف کردہے

يد هرافٍ لك من خليل كم لك بالاشراق والاصيل من طالب وصاحب قتيل والدهر لا يقنعُ بالبدييل

من طلب وصاحب فليل واللهو لا يقلع بالبدايل وكل حي سالك سبيلي

اجنی اے زمانے! تجھ پر تُف ہے کہ تو مُرا دوست ہے، میں اور شام میں حق کے طالعول اور اپنے

ا المعنول كوتل كرديا ہے۔ زمانہ عوض قبول نہيں كرتا۔ پس تمام امور خدا كے حوالے بين اور برزندہ محرى طرح جانے والا ہے'۔

۔ رَبَتا ہے کہ حفرت زینب علیہاالسلام نے جب بیاشعار سے تو بھائی کی خدمت میں عرض کیا: بھائی ایس باتیں تو وہ سے بے قبل کا یقین ہوجائے۔

« ت نفرمایا: ہال بہن! (مجھے یقین ہے)

ب نين ني عرض كيا: الم اليكتي برى معيب ب كحسين الى موت كى خرج محصد در بير

یہ من سنتے بی تمام مستورات میں گریہ شروع ہوگیا اور اپنے چبروں پر فرط غم سے طمانیچے مارنے لگیں اور گریباں جاک ۔

ح تعلیا مخدره أم كلوم بارباري بين كرتى في وامحمدا، واعليا، وا امى نهداء واحسنا واحسيناه!

ے ہماری غربت جوآ پ کے بعد ہوگی اے اب عبداللہ الحسین !

ایت میں ہے کہ امام حسین نے بہن کوتسلی دیتے ہوئے فرمایا: میری بہنو! اللہ سے کیے مجے وعدے دل میں یادر کھو

المسار كرساكن بعى فانى بين، زمين كرساكن بعى فانى بين، تمام كلوقات فنا بون والى ب

ع قرمایا: بہن اُم کلوم ! بہن نینٹ اور فاطمہ !اے رہاب! مید خیال کرنا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد گریبان

: مورالی کوئی بات نه کرنا جو خدا کی نارانسکی کاباعث ہو۔

سن نانا رسول على محية، امال زهراء زخى پهلو سے رخصت جوئيں، باباعلى زخى پيشانى سے دنيا سے محية، بعائى حسن

#### مَدنِنَه ع مَدنِنَه تك

زہرے شہید ہوئے جس طرح تم نے پہلے مبرکیا،اب بھی مبرکرلیا۔

😁 جلاء العيون ميں علامه مجلسي بيان فرماتے جيس كه جب خامسِ آلي عباً زمين كربلا ميں وارو موت 📆

امحاب کو بلایا، اینے سامنے بٹھایا اور ایک تعیم و بلیغ خطبہ دیا اورخطبہ کے بعد فرمایا: اے میرے دوستو! قلّ مُذَلّ سیا

تَرُونَ وَأَنَّ اللَّهُ مَيَا قَد تَعَيَّرَت وَتَنكَّرَت "مارے بيحالات بوكتے جوتم دكھرے مو، وثيا بم سے مند مي تح

جمیں پیچائے سے بھی انکاری ہے'۔ ہماری زعرگی کے آخری ایام ہیں۔لوگوں نے حق کو بالکل چھوڑ دیا ہے -. ہوگئے ہیں۔

پس جو خص خدا، رسول اور قیامت کے دن برایمان رکھتا ہے تو دنیا سے مندموڑ لے اور بروردگار کی مرتحت شوق پیدا کرے کیونکہ راوحق میں شہادت سعادت ابدی کی روایت ہے اور ظالموں کے ساتھ موشین کا زندن

محنت اورمشقت کےاور چوہیں۔

حفرت امام حسين کے ایک عاشق زُہیر بن قین بکل نے عرض کیا: اے فرزید رسول ! سَبِعنَا مَعَ تَسَد مَا

الدُّنيَا لَنَا بَاقِيَةٌ وَكُنَّا فِيهِ مُخَلَّدِينَ لَا ثَرَنَّ النُهُوضَ مَعَكَ عَلَى الاِقَامَةِ فِيهَا "جم نے آپ كا درد . كَمْ

سنا ہے اگر چہ دنیا فانی ناچیز ہے اور اس میں زندگی بیج ہے لیکن اگر دنیا ہمیشہ باتی رہنے والی ہو،مضبوط اور مخم فہ

صورت میں ہم آپ کی نوکری سے جدانہ ہول مے اور آپ کی خدمت میں نوکری کو دو جہانوں کی حکومت \_ ویں مے اور جیشہ اس ونیا میں باقی رہنے ہے آ ب کے قدموں میں شادت کورجے ویں مے۔

جب زُہیر نے بیکلام کیا تو ایک اور عاشق ول باختہ ہلال بن نافع اُٹھا جوحضرت علیٰ کا تربیت یافتہ 🗝 🕏

كها: اے فرزيد رسول ! آ ب كے جد احد، بابا اور بحائى بميشدائهى مشكلات اور مصائب ميں متلا رہے اور

رنج دیکھے، میں قربان جاؤں، مکاروں اور دھوکے بازوں نے الی بدعہدی کی ہے اور بیعت توڑی ہے جے ہے ۔

رہے تو انہوں نے اپنا نقصان اٹھایا۔

خدا کی قتم! ہم پروردگار کے پاس جانے میں سست رونہیں بلکہ ہم تو خالص نیت اور رائخ عزم ت نوكر بے بي البذا آ ب كے دوستوں كے دوست اور آ ب كے دشمنوں كے دشمن بيں۔

اعفرزه رسولً ! خدا كاتم ! نَقَد مَنَّ اللَّهُ عَلَينًا أَن نُقَرِبَلَ بَينَ يَكِيكَ وَتَقطَّعَ فِيكَ عَد جَدَّكَ شَفِيعُنَا يَومَ المَعَادِ " يهذا كا مارے أور احسان ہے كمآپ كى راه ميں جان قربان كرتا نعيب قدموں میں تکڑے تکڑے ہوجائیں مے اور قیامت کے روز آپ کے ناتا ہمارے شفیع ہول گے''۔

ان جانثاروں نے اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور حفرت امام حسین نے ان کے لیے دعائے خمر فرمائی۔ شمراين آ شوب لكمة بيل كدحفرت الم حسينً في ثُمَّ نَظَرَ إلَيهِم فَبَكَى سَاعَةً "اسِ اصحاب ك جذبات سنة کی دیریک روتے رہے''۔

اور کوئی نہ جانا تھا کہ کون می چیز نے ول نازنین پر اثر کیا ہوا کہ ایک محنشہ روتے رہے اور باربار روتے رہے اور نے ہے کوئی وقفہ نہ ہوا۔ پھر حضرت نے آسان کی طرف چہرہ بلند کیا اور حق سجانہ سے مناجات شروع کیں اور یہ ایسے دمکی نمذ میں مناجات تھی کہ مجوں کے دل کہاب ہو گئے اور آئیمیں بے اختیار برہنے لگ تمکیں۔

> ٱللَّهُمَّ إِنَّا عِترَةٌ نَبِيِّكَ مُحَمَّدا وَقَد أَخرَجنَا وَطَرَدنَا وَأَنهَعَجنَا عَن حَرَمِ جَنِنَا وَقَعَلَت بَنُو أُمَيَّة عَلَينَا اللَّهُمَّ فَخُللَنَا بِحَقِّنَا وَانصُرنَا عَلَى القَومِ الظَّالِمِينَ

> بارالها! ہم تیرے پینبری عرت ہیں، ہمیں وطن سے نکال دیا میا سے اور ہم صحراؤں میں زندگی گزار رہے ہیں جب کہ نی اُمیرکو ہمارے مقام پر پٹھا دیا ہے اور ہم پرطرح طرح کے ظلم وستم روا رکھے جا رہے ہیں۔اے خدایا! ہماراحق ان سے چھین لے اور ہمیں ظالموں کے خلاف نصرت عطا فرما''۔

 بحارالانوار میں علامہ جلس علیہ الرحمہ نے امام باقر علیہ السلام کی روایت نقل کی ہے کہ امام نے فرمایا: جب میرے و ربلامں وارد ہوئے تو اپنے بھائی محمد حنفیہ اور دیگرین ہاشم کو مدینہ میں خطالکھا اور اس میں اپنی گرفتاری کے بارے اشارہ -:27

#### بهم الله الرحمٰن الرحيم

من الحسين بن على الى محمد بن على ومن قبله من بنى هاشم ، امابعد! فكان الدنيا لم تكن والآخرة لم تزّل والسلام

"جم نے دنیا کوالیا بنا دیا ہے کہاس سے پہلے ایس ندیقی اور آخرت کودائم اور باقی جانے ہیں البذا ہم نے دنیا ہے آ تکھیں بند کر کے آخرت کو اختیار کرلیا ہے"۔

علامہ مجلسی نے مناقب سے نقل کیا ہے کہ ورو و کر بلا کے بعد ترنے ابن زیاد کو امام کے ورود کی اطلاع دی تو ابن زیاد ب يدخط الم حسين كام يول لكما

"ا حسين الجمع بية چلا ب كدتم كر بلا كني كئ جو، مجهد يزيد ن كلهاب كديل اس وقت تك زم بسر پرنه سوول اور ُ نه م کی روثی نه کھاؤں جب تک تمہیں قتل نه کرلوں یا پھرتم پر ید کی بیعت کرلو۔ والسلام!''

#### مَديْنَه ع مَديْنَه تك

تیز وتندسوار سی خط کربالا لایا اور محفراهام سے اجازت طلب کی منی کہ عبیداللہ کا قاصد خط لایا ہے؟ امام سے معد

دی۔ قاصد نے خط خدمت امام میں پیش کیا۔ امام نے خط پڑھا تو اس کے مضمون میں موجود رکیک جملات کی ہیدے ۔

زمین پر پھینک دیا اور فرمایا کہ وہ قوم بھی کامیاب نہیں ہوسکتی جو مخلوق کی رضامندی کے لیے خدا کو ناراض کردے۔

قاصدنے جواب نامد کا مطالبہ کیا تو فرمایا: اس متم کا خط جواب کے قابل نہیں المبتہ لکھنے والا عذاب خدا کامتی ہے

قاصدا بن زیاد کے پاس آیا اور تمام حال سنایا۔ ابن زیاد کو بہت غصر آیا اور فوری طور پر عمر بن سعد ہے کہا کہ نے

نے، فرزیدِ فاطمة نے میرے خط کی کیسے تو بین کی ہے، لہذا تہمیں تشکر دیا ہے جاؤ اور اس سے جنگ کرو۔ پھر ہرروز

لشكر جنگ كے ليے بھيجار ہا۔ البند تمام لشكرابن زياد كى تعداد، كيفيت سياه كاتذكره آينده آئے گا۔

## وقائع روزسوم محرم

ابن زیاد کا قاصد واپس پہنچا تو اس نے ابن زیاد کو اُس کے خط کے بارے امام حسین کا رویہ بتایا تو وہ بہت آگ

موگیا۔ جامع مسجد کوفہ آیا،منبر پر تقریر کی اور لوگوں کو امام حسین کے ساتھ جنگ پر براہیختہ کیا۔ لوگ فوج ور فوج 1. ، 😎

كرف اورابن زياد سے دنيا حاصل كرنے كى خاطر جمع ہو مك اورايك جراد فشكرة ماده موكيا۔

ا بی مخصف نے لکھا ہے کہ ابن زیاد ملعون نے دس علم دس سرداروں کے نام مرتب کیے اور ان کو کر بلا میں فرزتہ : کے ساتھ جنگ کرنے بھیجتا رہا۔

- 🗘 پېلاعلَم عمر بن سعد کا تھا کہ چار ہزار سوار دے کر کر بلا کی طرف روانہ کیا۔
  - 🔷 🛚 دومراعكُم عروة بن قيس كا قعا جس كالشكر دو بزارسوار كا قعا\_
  - 🔷 تیسراعکم سنان بن انس کا تھا جس کالشکر جیار ہزار سوار پرمشمل تھا۔
- ا چوتھاعلم قعقاع فہری کے بیٹے کے لیے خص تھا جس کا الکر بیار ہزار سوار کا تھا۔
  - ا نچال علم خولی کودیا گیا جس کے ساتھ تین ہزار سلے افراد تھے۔
  - 🔷 چھٹاعلم قشعم کے لیے خاص تھا جس کے ساتھ تین ہزار سلح افراد تھے۔
  - اساتوال علم حمین بن نمیرغدار کو دیا جس کے پاس آٹھ ہزار سوار تھے۔
    - ﴿ أَ عُمُوالَ عَلَمُ الوِقدار باعلى كوديا كيا جس كے ساتھ نو بزار سوار تھے۔
- ﴿ نوال علم عامر بن صريمه كوديا كيا اس وقط بزار ك فنكر برسرداري حاصل تعي \_

سوال علم هبث بن ربعی بلید کودیا گیا اورات دی برار کافکر کا مردار بنایا گیا-

یے مختر سائم م سے کر بلا میں آتا شروع ہوئے اور 9 محرم کی عصر تک رہے۔ جب تمام لشکر وارد کر بلا ہو مکتے تو زمین کر بلا ور جر مجد خالی ندتھی اور لشکریوں نے تمام بیابان کو پُر کردیا تھا۔ البتہ بیلشکر باری باری کر بلا آتے رہے۔ اس حوالے سے

ہے۔ جب جب حال ننہ کی اور سریوں سے مام بیابان وید فردیا گا۔ اہلینہ مید سرباری باری فربلا اسے ، ایعیہ نی کل تعداد۵۳ ہزارتھی۔اور کر کے لئکر کوساتھ شامل کیا جائے تو ۵۴ ہزار تعداد بن جاتی ہے۔

لمعد کے کوفہ سے نکلنے کی ترتیب صاحب معالی السطین کے نزویک

جنس کتب میں ہے کہ ابن سعد کے کوفدے آنے کے بعد پہلافخض جو کوفدے لکلا وہ شمر ذی الجوثن ہے جو کوفدے پیتَ رسوروں کالشکر لے کر کر بلا روانہ ہوالیکن مشہوریہ ہے کہ مید ملعون 9 نحرم کو کر بلا میں وارد ہوا۔ اور بعض نے بید کھھا ہے کہ

ے یے م س کر بلا آیا، پھر واپس آ عمیا اور پھر 9 محرم کولٹکر لے کر کر بلا دار د ہوا۔ ت

جرمروۃ بن تیس چار ہزار کالشکر لے کر کوفہ سے نکلا۔ اس کے بعد سنان ابن انس چار ہزار سپائی لے کر نکلا۔ اس کے بعد سنان ابن انس چار ہزار لشکری لے کر، اس کے بعد فلان مازنی تین میں کے بعد فلان مازنی تین میں کے بعد فلان مازنی تین میں کے بعد فلان مازنی تین ہزار کالشکر لے کر کوفہ سے نکلا۔

.

وتعداد

ت من من ابن سعد کے لشکر کی تعداد میں اختلاف ہے :

: ع التواريخ مي ب كه بقول سيط بن الجوزي جد بزار نفرتمي -

م حومسیدا بن طاؤس نے لہوف میں ، اعثم کوفی اور علامہ مجلسی نے حمد بن ابی طالب سے روایت نقل کی ہے کہ لشکر کی تحدیو ۲۰ ہزار نفرتھی۔

م ت البمان من يافعي اورمطالب المسكول من محمد بن طلحه شافعي في لكها هد رشمن كے تشكر كي تعداد٢٢ بزار تقي -

ت شمراً شوب كتيم إلى كدابن زياد ملعون في ٢٥ بزار جناكو تياركر كر بلا بيهيد

ثر ندع شارح لکھتا ہے کہ دشمن کے فشکر کی تعداد ۵ برارتھی۔

بخت لکھتے ہیں: سپاہ این زیاد کی تعداد جو کر بلا میں موجود تھی وہ ۸۰ ہزار نفر تھے جو تمام کوفی تھے اور ان میں شامی، تھی نی، بعمری کوئی بھی نہ تھا۔

منى توارىخ مىں كشكرابن زياد كى تعداد ايك لاكھ ، بعض ميں دولا كھ اور بعض ميں آٹھ لا كھ تك لکھى گئے ہے۔

مجرماحب ناسخ ابنا نظریدر کھتے ہیں کدابن زیاد ملعون کے نشکر کی تعداد ۵۱ یا ۵۳ ہزار تھی۔

ان کے بعد حائری مرحوم لکھتے ہیں کہ بعض اہل تواریخ نے لکھا ہے کہ دیمن کے لشکر کی تعداد اس قدر تھی کہ آگر کوئی فنعی نیلے یا بلندمقام پر کھڑا ہوکر و کھتا توجہاں تک نظر جاتی محوثے، افراد، تکواریں اور نیزے ہی نظر آتے تھے اور الشكر ز كثرت اس قدر تحى كداس اكرانسانون كا أغمتا مواسيلاب كها جائة توبعيد فييس باكها جائ كدافراد كى سيابى رات د سابی کی طرح تھی ، یا پھر موسلاد حار بارش کے قطرات سے اس لشکر کی تعداد کوتھیں۔ دی جاسکتی ہے جیسے خود امام حسین نے ایک رجز میں یہی تشیید دی ہے۔

> بجنود کو کوف الهاطلین وابن سعد، قد سماني عنوةً بقول أقبال:

وشمنان او چون ریک صحرا الاتعد دوستان او بد یزدان بم عدد

🔄 🛚 بعض مؤرخین نے لکھاہے کہ ہمحرم ہے ۲ محرم تک کوفہ کے لوہے کے بازار میں اس قدر بھیٹراور شوروغل اورغو عاتق 🖳 جوهض بازاراً تا مكوارخريدر ما موتاتها يا نيزه يا تيرياس نيزه خريدتا تها\_اوراگريه آلات پہلے موجود موتے تو ان كو تيز كرواتا ميقل كرواتا يا ان آلات كوز هر مل بجعايا جار ما تعار ان تمام كا مقصد بدقعا كدان تيز دهار آلات سے خوشبوب رسول وعزيز بتول كاخون بهائيس

ہائے تعجب کدان تمام تیروں کو زہر میں مسوم کرلیے تھے اور تیراندازوں کے ایک گروہ کے پاس یک شعبہ (ایک بھالہ) تیر تھے تو دوسرے گروہ کے پاس دوشعبہ (دو بھالے) والے تیر تھے اور تیسرے گروہ کے پاس سہ شعبہ (تین بھائے والے تیر تھے جوسب فرزید رسول کے لیے بنائے جارہے تھے۔

#### ورودعمر بن سعدروز سوم محرم

این زیاد نے جودی فشکر تیار کیے سب سے پہلافشکر عمر بن سعد کا ۱۳ محرم ۲۱ ہجری کو کر بلا آیا جس کے ساتھ م ہزار ا ۲ ہزار سیابی تھے۔اس کا پہلاعکم تھا اور فرات کے کنارے اپنا ڈیرہ جمایا۔عمر بن سعدے پہلے ٹربن پزیدریاحی کر بلا میں موجن تھا اور اس نے بی امام کواس خٹک اور ہے آ ب وگیاہ صحرا میں اُتر نے پر مجبور کیا تھا۔ رُر کوعمر بن سعد کے کر بلا آ نے پر دل میں خیال آیا کہ بدلفکر بھی حضرت خامسِ آل عبا سے جنگ کرنا آیا ہے اور حضرت پر زندگی تنگ کردے گا اور اس کا سبب شر بنا ہوں، لہذا اپنے کیے پر شرمندہ ہوگیا اور بمیشدول ہی ول میں اپنے آپ کو طامت اور مذمت کرتا رہتا تھا کہ یہ میں نے الم معرف کے طوفان میں پھنسا دیا اور تمام اہل بیت کوشمنوں کے چکل میں پھنسا دیا ہے۔

ہے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ابھی جو للکر آیا ہے امام سے جنگ کرنا آیا ہے یا ویے آیا ہے۔ دکھی دل اور عدی اور اور عدی اور اور عدی اور اور عن اور این سعد کے پائ آیا، سلام کیا، عمر نے جواب دیا اور خرکو خوش آ مدید کہا۔ پھر اپن آیا، سلام کیا، عمر نے جواب دیا اور خرکو خوش آ مدید کہا۔ پھر اپن آیا، سلام کیا، عمر نے جواب دیا اور خرکیا۔

لين نے جب عمر بن سعد كو جنگ كے ليے تيار ديكھا تو بہت يُر ملال اور شكستدول ہو مك اور بريشاني ميں اضاف

القرب اورائي آپ كوسنجالے ركھا۔ اس انظار ميں كديد بات كمال تك يہني ہے۔

وسيد عيد الرحل في ارشاد على لكها ب كد جب ابن سعد ظالم كربان كى زيين مي تفير كيا تو عروه بن قيس المسى جو

سے بعدرتما، کو بلایا ادر کہا کہ جاؤ اور امام حسین سے پوچھو کہ آپ اس طرف کیوں آئے ہیں؟ معرب مرفق ہے جس نے امام کو خط لکھا تھا اور کونہ آنے کی دعوت دی تھی لبذا ابن زیاد کا تھم سنتے ہی رنگ زرو

د است بیشانی بر نمودار ہوگیا۔ اس نے سرنیچ کرلیا۔ تھوڑی دیر بعد سر اُوپر کیا اور کہا کہ یہ کام بی نہیں کرسکا۔ است دیکھا کہ بیعروہ امام حسین کے پاس جانے سے انکار کر رہا ہے تو لشکریوں کی طرف منہ کر کے کہا کہ تم میں

و المحسین سے پوچ کرآئے کہ اس طرف (عراق) کیول آئے ہو؟

کے پی نے جواب نددیا کیونکہ ان میں سے اکثریت نے امام کی خدمت میں خط لکھے تھے اور دعوت دی تھی اس نے کے کھڑے تھے۔ بالآخر کثیر بن عبداللہ معنی ، جو بہا در، شجاع، بے باک، نیز بے حد بداخلاق اور بے حیاتھا، معرب و کی نہیں جاتا تو میں حبین کے پاس جاتا ہوں اور اگر تو تھم کرے تو اس کوتل بھی کر دوں گا۔

سر وس کی بے حیائی اور بے شری سے اپنی بے حیائی بھول کی اور کہا کو آئیس جاہتا صرف یہ پوچھنا ہے کہ ان

ت میداند خیمہ اس حال میں لکلا کہ تلوار کرے لئکائی ہوئی تھی اور وہ بڑے تکبر اور غرور سے امام کے خیام کی سے حیام ک سے جب امام حسین کے خیمے کے قریب پہنچا تو باواز بلند نغرہ لگایا: اے حسین اے حسین !

عت نے بیآ وازئ اور اپنے اصحاب سے پوچھ کہ یہ بے ادب کون ہے جو اس طریقے پر آ واز دے رہا ہے۔ میں نے سے خو بریں میں میں میں میں اس بریان کے اس واد مال جائے کی نہ میں میں میں

عد ، مرح ضیے کا پہرے دارتھا، وہ آ مے بڑھا اور اس کو پہچان کروایس امام عالی مقام کی خدمت میں آ کرعوض ت یہ جاؤں، بیروئے زمین کا بدترین فخص آپ کی طرف آیا ہے جو یاگل، بے باک، گستاخ اور بدزبان ہے۔

يمراند فعى ہے۔

### مَديْنَه سِ مَديْنَه تک



حفرت نے فر مایا کداس سے پوچھا کدکیا جا ہتا ہے؟

ابوتمامدصا کدی جلدی سے اس محض کے پاس محے اور کہا کہ کیا جاتے ہو؟

اس نے کہا کہ میں جا بتا ہوں اس خیمے میں داخل ہوں (امام کے خیمہ کی طرف اشارہ کیا)۔

ا نونمامد نے فرمایا: بہت اچھالیکن تم اسلح کے ساتھ اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اسلحداً تارکر باہر رکھ دو پھراندر رینے

کثیر نے کہا: بیکا منہیں ہوگا اور ندمیں تمہاری بات سنتا ہوں بلکہ اسلح سمیت اندر جاؤں گا۔

ابوٹمامہ صائدی ہوئے: میں تھے اچھی طرح جانتا ہوں اگر اندر آنا چاہتا ہے تو جب تک تو خیمہ سے نہ نہے ؟ ئے۔ تکوار کے قبضہ پر ہاتھ در کھے رہوں گا۔

کثیر بہت ہسااور کہنے لگا کہتم میری تلوار کے قصنہ پر ہاتھ نہیں رکھ سکتے۔

ابوتمامہ نے کہا: تو اپنا مطلب بتا کہ میں خود امامؓ سے پوچھاوں اور تجھے جواب دوں ورند میں تہیں نیمے \_

بھی ندا نے دول کا کیونکہ تو فاسق اور فاجر فخص ہے۔

كثيرن كها: تم جهواكي فخص ساس قدر خاكف كون مو؟

ابو ثمامہ نے کہا: اے فاجرو فاسق و کافر! امام کی بارگاہ کعبہ کی مثل ہے کہ احترام سے وہاں جانا جا ہے۔ اور تعب

اسلحہ لے جانے کی اجازت نہیں۔

كثير كهنه نگا: پس ميل واپس جاتا مول اور اينا پيغام بھي تهمين نبيس ديتا\_

ابوتمامه نے کہا: جاؤجہنم میں۔

وه ملعون تيرخورده ريجه كي طرح مزعميا اورابن سعد كوتمام واقعدسنايا

(جنتی بن گیا)۔مقل ابی محص مین ہے کہ ابن سعد نے خزیمہ نامی ایک اور محض کو بلایا اور کہا: امام کے یہ یہ

برے ادب سے یہ اوچھو کہ اس طرف کیوں آئے ہو؟

مينزيمه اندر سے محب الل بيت اور بہت نيك فخص تھاليكن كى كودل كاراز نه بتاتا تھا۔ چها نچه براے سكن ووج

شائنگی سے امام حسین کے خیام کی طرف گیا۔ جب خیام کے قریب پہنچا تو بڑے ادب اور احر ام سے صدر دن ۔ ۔ علیکم یابن بنت مرسول الله۔

امام حسين في اصحاب سے يو جمان يكون عي؟

عرض كيا كيا: يتض نيك كردار اوراجما فخص بـ

حديث فرمايا: ال سے بوج وكدكيا جا بتا ہادركيا كمدرا ب؟

يرين قين آ كے بر سے اور يو چھا كه كيا جائتے مواور كيا كمدر بوج

ائتریسے کہا: میں دنیا اور آخرت کے باوشاہ کی خدمت میں جانا جا ہتا ہوں اور ایک پیغام لایا ہوں۔

سيرن كها: ببت اجها: ألق سلاحك ، اسلىرك دو يعرمشرف بوتا

تے ہے کہا: ٹھیک ہے، تکوار رکھ دی اور جمہ امام کے اندر داخل ہو گیا۔ جوں بی اس کی نظر امام حسین پر بڑی، آپ

المسر مر كريدا اورامام ك ياؤل كروس لين ك بعدع فركيا:

\_مولًا! اے آقا! محصد ابن سعد نے بھیجا ہے۔ وہ ملعون کہتا ہے کہ آپ اس طرف کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟

مد ف فرمایا: تمبارے خطوط مجھے اپنے وطن سے وور کر کے تمبارے ویار میں لائے ہیں۔ اس سے کہدو کداے

یہ محصة نے اپنی مظلومیت کا لکھا کہ ہم عاجز ہیں، ہماری نصرت کرواوراب جب مکہ ویدینہ سے آگیا ہوں تو ہو چھتے ہو

ت و بون؟ ابتم جھے سے کیا جاہتے ہو؟

سیدے عرض کیا: میں قربان جاؤل، خدا ان پرلعنت کرے کہ جنہول نے آپ جیسی محتر م شخصیت کو اپنے وطن سے ایس میں ان دیا ہے اور اب وہ ابن زیاد کے خواص میں سے ہو گئے ہیں۔

حدث نے فرمایا: تم جاؤ اور میرایہ جواب این سردار کو دو کہتمہارے خطوط مجصے ان صحراؤں، بیابانوں میں لائے

۔۔۔ نے عرض کیا: میں قربان جاؤں اور میرے قدم کٹ جائیں اگر آپ کی محبت کی گلی سے نکلیں کیونکہ آپ کے ایس سے ساتھ ک کے تر بہشت ہے اور دہاں جہنم۔

۔ میں مقام جناب خزیمہ کے پختہ عقیدے سے خوش ہوئے اور اس کے حق میں دعا کی: وَصَلَكَ اللّٰه تَكُمَا عَلَمَ مَعَام میٹ وجمہیں ہمیشہ خدا کی رحمت اور مغفرت نصیب ہو کیونکہ تم نے اپنی جان کوہم سے ہوستہ کیا ہے'۔

م نت سعد کواطلاع ملی کہ خزیمہ امام کے کاروال سے کمتی ہوگیا ہے اور عالمین کے سلطان کی نوکری اختیار کرلی ہے تو م معد بست خصر آیا اور صاحب ارشاد کے مطابق اُس نے قرہ بن قیس حظلی کو بلایا اور کہا کہ حسین کے پاس جاؤ اور اس

- أرفرف آف كامقعدكياب؟

· . تن قیس امام کے خیام کے قریب آیا تو حضرت نے اُسے دیکھا اور اصحاب سے بوچھا کہ اس آنے والے کو

حبیب بن مظاہر اسدی نے عرض کیا: میں جانتا ہوں بدحظلہ ہے اور بنی تمیم کا فخص ہے۔ پہلے تو بیخص صالح ، نیک ہد اچھا تھا، میرا کمان تک نہ تھا کہ بیمی ابن سعد کے ساتھ آئے گا۔اتنے میں قرہ بن قیس امام کے پاس آیا،سلام کیا اور اتن سع

ا مام نے فرمایا کد عمر سعد سے کہدو کہ تمہارے شہر کوفد والوں نے مجھے خطوط لکھے، وفود سیم اور کوفد آنے کی دعوت عث ہے، میں ان کی دعوت پر کوف آیا ہوں اور اگر تہمیں میرا اس طرف آنا پندنہیں ہے تو میرا راستہ چھوڑ دو، میں واپس جہ ہے ۔

قره نے جواب لے لیے اور واپس جانے لگا تو حبیب این مظاہر نے کہا: اے قرہ! بائے افسوس تم پر، کیا مجر آتھ ظالموں اور ستم کاروں کے پاس جارہے ہو؟ اورامام مظلوم وغریب کی نصرت سے دُور بھاگ رہے ہو؟ کیاتم نہیں جانئے آ۔ خداوند متعال نے ان کے آبا و کا صدقہ جمیں اور حمہیں وین عطا کیا اور جمیں اسلام کی طرف ہوایت کی ہے۔

قرہ نے جواب میں کہا کہ امام حسین کا پیغام ابن سعد تک پہنچا دوں پھر جومصلحت ہوئی انجام دول گا۔

قرہ نے جاکر ابن سعد کو امام حسین کا جواب سنایا تو عمر بن سعد نے کہا: میں امیدوار ہوں کہ خدا مجھے امام کے ساتھ جنگ کرنے ہے محفوظ رکھے گا۔

ببرصورت امام حسین کے جواب سے عمر بن سعدخول ہوا کیونکہ اس قتم کے جواب کی توقع ندر کھتا تھا، بلکہ اسے بیتین فر کہ امام حکومت کے لالج میں کوفیہ آئے ہیں اور حضرت کی شجاعت، جراُت، دلیری سے ڈرتا بھی تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حصرت خود جنگ کرنے نکل آئے اور تلوار چلانا شروع کی اور غیرت الٰہی حرکت میں آئمٹی تو اس نشکر کے دریا کو اُٹھا کر ہیں۔

ليكن جب اس روباه صفت انسان كويقين موكميا كه امام حسينٌ طبعًا حكومت كي طرف ماكن نبيس، اور نه بمي سياست َ-عاہتے ہیں بلکہ ان کا کمل ارادہ ہدایت اور تبلیغ کا ہے تو بہت خوش ہوا اور دنیا و آخرت کا خوف اس کے ول سے زائل ہو ہے۔ چنانچداین زیاد کوخط لکھا۔

### عمر بن سعد کا کربلا ہے ابن زیاد کوخط لکھنا

مرحوم شیخ مفیدار شادیش فرماتے ہیں کدعمر بن سعدنے می خطاکھا:

أَمَا يَعِدُ فَانِّي حَيثُ نَوَلتُ بِالحُسَينِ بنِ عَلِي بَعَثتُ اِلَيهِ مِن مُسُلِي فَسَتُلتُه عَمَّا

تَعْمَهُ وَمَاذًا يَطلب؟ فَقَال كَتَبَ إِلَى آهلُ هَذِهِ البَلاء وَاتَتَنِى رُسُلُهم يَستَلُونَنِي السَّهُ مَ يَستَلُونَنِي السَّلَةِ مَ يَستَلُونَنِي السَّلَةِ مَ يَستَلُونَنِي السَّهُ مَ يَستَلُونَنِي السَّلَةُ مَ يَستَلُونَنِي السَّلُونَ السَّهُ مَ يَستَلُونَنِي السَّلَةِ مَ يَستَلُونَ السَّلَةُ مَ يَستَلُونَنِي السَّلَةُ مَ يَستَلُونَ السَّلَةُ مَ يَستَلُونَ السَّلَةُ مَ السَّلُونَ السَّلَةُ مَ السَّلَةُ مَ السَّلَةُ مَ السَّلَةُ مَ السَّلَةُ مَ السَّلُونَ السَّلَةُ مَ السَّلُونَ السَّلَةُ مَ السَّلُونَ السَّلَةُ مَ السَّلُونَ السَّلَةُ مَ السَّلَةُ مَ السَّلُونَ السَّلَةُ مَ السَّلَةُ مَ السَّلُونَ السَّلَةُ مَ السَّلَةُ مَ السَّلَةُ مَ السَّلُونَ السَّلَةُ السَّلِقُ اللَّهُ السَّلَةُ اللَّهُ السَّلِي السَّلَةُ السَلِيقُ السَّلَةُ مَ السَلِيقُ السَّلَةُ مَا السَلَّةُ مَ السَلَّةُ السَّلِيقُ السَّلِيقُ السَّلَةُ السَلِيقُ السَلِيقُ السَّلِيقُ السَّلِيقُ السَّلِيقُ السَّلَةُ السَلِيقُ السَّلِيقِ السَلَّةُ السَّلِيقُ السَّلِيقُ السَّلِيقُ السَّلِيقُ السَّلِيقُ السَّلِيقُ السَّلِيقُ السَّلِقُ السَّلِيقُ السَّلِيقُ السَّلِيقُ السَّلِيقُ السَّلِيقُ السَّلِيقُ السَّلِيقِ السَّلِيقُ السَّلِيقُ السَّلِيقُ السَّلِيقُ السَّلُولُ الْعَلَالِيقُ السَّلِيقُ السَّلِيقُ السَّلِيقُ السَّلِيقُ السَّلِيقِ السَّلِيقُ السَّلِيقُ السَّلِيقُ السَّلِيقُ السَّلِيقُ السَّلَةُ السَّلِيقُ السَلِيقُ السَّلِيقُ السَّلِيقُ السَّلِيقُ السَّلِيقُ السَّلِيقُ الْعَلَالِيقُ السَّلِيقُ السَّلِيقُولُ السَّلِيقُ السَلِيقُ السَلِيقُ السَلِيقُ السَّلِيقُ السَالِيقُ السَّلُولُ السَّلِيقُ الْعَلْمُ السَ

ہنت آئدین بکر انعبی کہتا ہے: ہیں ابن زیاد کے پاس بیٹھا تھا کہ ابن سعد کا خط پہنچا جس کا مضمون بیتھا: معمن الرحیم ۔ اما بعد! بعد از حمر ضدا میں نے کر بلا چینچتے ہی کسی کو امام حسین کے پاس بھیجا تا کہ ان کے اُدھر معمد فت کروں۔ تو حصرت نے فرمایا کہ کوفہ کے لوگوں نے جھے خطوط لکھ کر دعوت دی، پے در پے وفد بھیجے اور

ہوت کو تیول کیا اور کوفد آسمیا۔ نیز انہوں نے فرمایا کداگر کوفد والوں کومیرا ادھر آنا ناپسند ہے اور وہ اپنے معر معرف ہے جیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔والسلام!

ا جے کہ این زیاد نے خط پڑھا اور قبقید لگایا اور کہا کہ اب ہم نے اس کو (امام حسینٌ) تھیر لیا ہے تو وہ نگلنا چاہتا ا ۔ سم سے قطعانہیں چھوڑیں گے۔

التوسد كاس خط كاجواب يول لكما:

ہ محمن الرحیم! میں نے تمہارا خط پڑھا تو حالات کا پینہ چل گیا۔ تم حسین پر گرفت مضبوط اور تک کرد، یزید کی بیعت و سر سے تمام امحاب پزید کی بیعت کرلیں تو بھر ہم سوچیں سے کدان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ والسلام!

#### عن الم حسين سے ملاقات

مع اختاح مرحوم نے تیرالمذاب بیل لکھا کہ ابن سعد نے کی کو امام کی خدمت بیل پیغام دے کر بھیجا کہ بیل معلی میں استاج کے اور تعین نے دو اصحاب اپنے ساتھ لیے اور تعین سے دو اصحاب اپنے ساتھ لیے اور تعین سخت پر رات کی تاریکی بیل تشریف لے گئے۔ جول ہی فرات کے کنارے پنچے، عمر بن سعد دوڑ کر آیا اور امام کے جوب ہوری کی اور کافی دری کی حضرت کا سروسینہ چومتا رہا اور خوشیو لیتا رہا۔ پھر حضرت کو ایک دری پر بھایا اور دوزانو ہوکر

ہے۔ کے بعد عرض کیا: سبط رسول کی جوشان ہے وہ برقرار ہے۔

ع نے نے فرمایا: خدا تو فیق دے۔

منت سعد مسترايا اوركها كداكر قابليت موتو-

ع - شمرَ باتين بوئين ، بالأخرابن سعد نے عرض كيا: مين قربان بوجاؤں ، آب كسي اس طرف تشريف لائے بين؟

ا مام نے فرمایا: اس شرکوفد کے لوگوں کے خطوط نے مجھے اپنے وطن ادر حرم سے دُور کیا ہے۔ انہوں نے اس م لکھے اور وفو دہیجے کدمیرا مکدمیں رہنا حرام کردیا تھا، البذا پہلے میں نے اپنے بچاز ادمسلم بن قتیل سلام الله علیه کو بھیج، پی تہ

ان کے شہر میں چلا آیا اور تمہیں معلوم بی ہے کہ کوفیوں نے مسلم سے کیاسلوک کیا۔

این سعد نے عرض کیا: میں قربان جاؤں، کوفیوں کی بات پر اعتاد کیوں کیا؟ آ ب کے باب اور بھائی ہے، ج جو کچھ کیا وہ آ یے کومعلوم نہیں تھا؟

حصرت نے فرمایا: تم نے کہا تو ٹھیک ہے لیکن جو مخص راہِ خدا میں دھوکا اور فریب کرے ہم جانتے اور سجھتے ہ خدا مل آنے والی برمصیبت کوخدا کے لیے برداشت کرتے ہیں۔

عمر سعد نے کہا: آپ درست فرما رہے ہیں کہ اب کوفیوں کے نفاق نے آپ کومصیبت میں مبتلا کردیائے۔ م

نے بھی جان بوجھ کران مصیبتوں کو گلے سے نگایا ہے، للندا اب اپنی اس مشکل ورپریشانی کاحل سوچیں۔

حفرتً نے فرمایا کدمیری پریشانیوں کاحل یہ ہے: دَعُونِی اَذَهَب اِلَی المَدِینةِ أَو اِلَی مكة أو بعض 🗷

أُقِيمُ بِهِ كَبَعض أَهلِهَا " بجمع مدينه يا مكه ياكن سرحدى علاقه من جانے دود بال كوكوں كى طرح كا ايك فرومور اور وہاں بی زندگی گزار دوں گا''۔

عمر متاثر ہوا اور کہا کہ میں آپ کی بیخواہش ابن زیاد کولکھتا ہوں اگر وہ قبول کرلے تو میرے دین اور اس ک مَ · کی بھلائی ای میں ہے۔

# جارمحرم کے واقعات

عمرسندی امام سے ملاقات

صاحب ریاض القدس نے آلمعاہے کہ جب چارمحرم کی دات عمر بن سعد امام حسین کے پاک فرات کے کنہ سے سے تھا، تو حفرت نے اس سے تین تمناؤں کا اظہار کیا۔عمر نے کہا کہ میں ابن زیر دکولکھوں گا، مجھے امید ہے کہ ان تین میں ایک وه ضرور قبول کرلے گا، بات یہاں ختم ہوگی۔

المام حسين الي خيم من تشريف لائے اور عمر سعد اپنے خيام كى طرف چاا كيا۔ م محرم كى صبح عمر سعد نے اب ش زعماء کو بلایا اوران سے امام حسین اور این زیاد کے بارے میں مشورہ لیا، باتیں ہوری تحس اور عمر سعد امام حسین کے \_

ہونے کی بات کررہا تھا کہ اچا تک اس وقت کوفہ سے ابن زیاد کا قاصد آ پہنچا اور عمر سعد کے خط کا جواب لایا۔

ہے۔ تی ابن سعد نے ابن زیاد کے خط کامضمون پڑھا تو بہت پریشان ہوگیا ادر اپنی گفتگو جو کشکر کے بڑول سے کر رہا ال پٹر شرمندہ ہونے لگا اور خاموش ہو کر سوچنے لگا کہ فرز نورسول کسی صورت میں پسر سرجانہ کی اطاعت نہ کریں گے اور قویہ یول سے لڑنا بھی نہیں چاہتا اور دوسری طرف زے کی حکومت کو بھی نہیں تچھوڑ سکتا۔ یہی با تیں دل ہیں سوج رہا تھا کیے برة صدر آپنچا اور ابن زیاد کا دوسرا خط دیا۔ اس خط کامضمون سے تھا:

ے ابن سعد! میں نے اتنا برالفکر حمہیں بلا وجہ نہیں دیا اور اس قدر گھڑ سواروں اور تیرا عدازوں کو تمہاری اطاعت میں

ہے۔ بن صربین کے من پروسور یک بیوبیدی دیا ہے۔ معمر سے دیا۔ خبر دار رہو کہ مجھے میچ وشام تمہارے دن رات کے حالات معلوم ہوتے رہتے ہیں۔

بھی مناقب: یہ بھی لکھا کہ حسین پر حالات کوتک کروتا کہ وہ جنگ کریں یا یزید کی بیعت کرلے، مہلت نہیں دینا اور جنگ مجی بیش کرنے کا مطلب سے ہے کہ اس کا پانی بند کر دوتا کہ اس کو تکلیف ہواور وہ بیعت کرے یا جنگ کرے۔والسلام! منت کے الفاظ صاف ظاہر ہے تلخ ہی ہوں گے، لہذا ہے ادبی کی سیح عکاس کرنا ناگز برتھا۔

تن سعد سی خط بڑھ کر بہت جیران اور پریشان ہوا اور ابن زیاد پرلھنت بھی کی اور سارا دن اس کی حالت متغیر رہی۔ آخی سے ہوئی تو مؤثق روایت کے مطابق امام حسین وکھی دل اور پریشان کیفیت میں خیمہ کے در سے چودھویں کے جاتمہ آف سے تھے۔ پیغیبر کا عمامہ سر پرتھا، ان کی زرہ بہنی ہوئی تھی کہ ایک محالی سے فرمایا: جاؤ ابن سعد سے کہو کہ میں دونوں

و برسنة مسه ملنا جا متنا هول البيته تفتكو تمهار بساته خلوت ميس موكى -

ن سعد کو یہ پیغام پہنچا تو وہ لشکر سے با ہر لکا اور اہام بھی روانہ ہوئے ، ایک جگہ پر بیٹے۔حفص اور در بدعمر کے محافظ است سے تھے اور حضرت عباس وحفرت علی اکبر اہام حسین کے محافظ بن کر کھڑے تھے کہ عمر بن سعد نے کہا: ابن زیاد نے است سے تھے کہ عمر بن سعد نے کہا: ابن زیاد نے ہے۔ یہ جے کہ آپ ہرصورت میں یزید کی بیعت کریں ، اگر بیعت نہیں کر یعت تو پہلے آپ اور است بند کردوں ، پھر آپ سے جنگ کروں جس طرح عثمان کو پیاسا قبل کیا گیا ای طرح آپ کو پیاسا شہید کریں

م عیہ السلام نے ابن سعد کی با تیں سنیں اور بطور نقیحت فرمایا: '' ہائے افسوں تھھ پراے ابن سعد! کیاتم خدا سے نہیں تر تسمیس قیامت کا یقین نہیں، پسر مرجانہ کی اطاعت کرتے ہواور میرے قبل پر کمر بستہ ہوگئے ہو۔ حالانکہ تم جانتے ہو

ہے۔ نے موں؟اگرتمہارے ہاتھ میرےخون میں رنگین ہوئے تو قیامت کے دن تمہاری نجات ہرگز نہ ہوگی۔ مورٹ میں میں میں میں تاریخ میں میں میں میں میں جھیا ہے اس میں میں میں اس کا میں میں اس کا جہ میں اس کے تاریخ

میں بن سعد نے عرض کیا: بیل قربان جاؤں، بیل آپ کواچھی طرح جانتا ہوں، آپ کے حسب اورنسب کوتمام جمعیت سے ۔ آپ سبط پیمبر، فرزیر حیور اور جناب فاطمہ زہراتا کے دل کا میوہ ہیں لیکن آپ دو کاموں بیل ہے آیا۔

#### مَدينته سه مَدينته تک

منروركرين ورندابن زياد كے ظلم كى آم كى اشعله آپ كواور جھے بھى جلا ۋالے گا۔ كوئى چارہ كريں تا كەبم درايا . يا آ آپ تى ہول اور نديس قتل ہوں۔

المم فرمايا كداس كاحل يدب كدان تين كامول من سايك كام كرو:

- 🕥 مجھے داستہ دوتا کہ میں مکہ یا مدینہ کی طرف اوٹ جاؤں۔
- 🕥 مسلمانوں کے کسی شہر میں چلے جانے کی اجازت دوتا کہ وہاں ایک عام مسلمان کی طرح زندگی
  - 😙 مجھے اجازت دو کہ میں خود ہزید کے پاس شام چلا جاؤں۔
- اے عمر سعد! اگر ان تین راستول سے ایک پر جانے کی اجازت دے دوتو بھے بھی نقصان نہ ہوگا اور نے ۔ پوری ہوجائے گی۔
- - عمر بن سعدنے کہا: مجھے تو ہر بات قبول ہے، لیکن وہ پُر کینہ کا فران باتوں میں ہے کسی ایک کوبھی حملیم نہ ۔ میں اس کو قائل کرنے کی لاکھ کوشش کروں۔ میں اپنی طرف سے بہت پچھے سفارش لکھوں گا شاید ان راستوں ہے
    - دے اور بادشاہ مجازے شرمندگی سے فی جاؤں۔

# یا نچویں محرم کے واقعات

پانچویں محرم کی منع عمر بن سعد سے قلم ، دادت اور کاغذ ما نگا اور ایک تفصیلی خط ابن زیا دملعون کو اس مضمون ہو ّ ارشاد شیخ مفیدؓ )

امابعد! بعداز تعرضدا وتعریف مصطفی ! امیر کومعلوم ہو کہ خداوند کریم اور واجب انتظیم اَحد نے ہماری مرج اِ ہے اور ہماری مرج ہے اور ہماری مرج ہے اور ہماری مرج کے اور ہماری مقصد کو پورا کر دیا اور وہ آگ ہونی کہ جن سے محتلف تھیں اور ان پرتشویش تھی تو خد ہے کہ شعلہ ورتھی تو اسے خدا نے بجھا دیا ہے۔ وہ با تیں جو دونوں جانب سے محتلف تھیں اور ان پرتشویش تھی تو خد ہے کردیا ہے اور امر خلافت جو اُمت کے درمیان اولویت کے باب میں تھا، اس کی بھی خدا نے اصلاح کردی۔

خلاصہ یہ ہے کہ فتند کی آگ شندی ہوگئی ہے، تجاوز کرنے والے ہاتھ پیچے ہٹ گئے ہیں۔ فساد، اصلاح م

تعدیش بدل کیا ہے۔

يد خط ايك سوار كوديا تاكدوه جلدى جلدى ابن زياد تك بنيخ جائـــ

#### چھے محرم کے واقعات

ابوخف کے مقل میں ہے کہ رات کو عمر سعد اپنے خیام سے نکل کر ایک خلوت کے مقام پر قالین نما فرش ڈال کر اہام حسین سے ملاقات کرتا رہا، آپس میں باتیں ہوتیں رہیں چھر دونوں اپنے اپنے خیام کی طرف چلے صحئے۔

خولی بن بزیداصبحی جوابل بیت کاسخت و من اور آلی علی سے ذرائیمی محبت ندر کھنے والا بلکہ انتخاب سے بھرا ہوا مختاب سے جہرا ہوا مختاب سے جہرا ہوا مختاب سے جا کھیا اور علاقا تیں گرتا ہے تو اس نے خفیہ خط این زیاد کو کھیا اور طاقا توں کے سے کا کھیا اور عمر بن سعد کی بہت شکایت کی اور لکھا کہ اے این زیاو ! تم نے اس بے عرضہ بے تیست مختاب کو جمارا سالار بنا کر جب بے بیت اور آرام سے سو جانے کے علاوہ کوئی کام بی نہیں کرتا اور رات کو امام حسین سے تنہائی میں طوق تمر کرتا ہور اس کے ساتھ مہروج بت سے چی آتا ہے۔ اس نے تمام الشکر کوخواہ مخواہ میں بیس سالار یہ فوت کہ ایک آن سے تنہائی میں سعد مید سالاری سے معزول ہوجائے کیونکہ وہ اس قابل نہیں اور جھے سید سالار یہ فوت کہ آگیک آن سے تم کوئی واجرا کرواور حسین کی زندگی کا جراغ بچھا کر تھے سکون پہنچاؤں۔

یہ خط ایک تیزرفآرسوار کو دیا اور کوف روانہ کردیا۔ جب ابن زیاد نے خط پڑھا تو بہت غصے ہوا اور ای وقت قبرانگیز معمون برمشمل ایک خط ابن سعد کولکھا:

ماحب کاب بذا کابیان ہے کہ ابن سعد نے خط ابن زیاد کولکھا، ابھی قاصد کو کوفد کی طرف بھیجا بی تھا کہ ایک قاصد

کوفہ سے پینے گیا جس کے پاس ابن زیاد کا خط تھا۔ ابن سعد نے خط لیا اور کھولاتو کہی سطر یمی تھی:

"ابن سعد! مجھے معلوم ہوا ہے کہ رات کوخلوت میں امام حسین سے ملاقا تیں کرتا ہے اور دیگرتمام کاموں کا مجھے م الا ملس کے اللہ سرح دید میں مدار در مدیدہ تا فروجین میں ا

جوتو کر بلا میں کر رہاہے۔ اس جوں بی میرا بینط پڑھے تو فوراً حسین اور اس کے اصحاب سے یزید کے لیے بیت و۔

بھو پہت سے انکار کریں تو اس پر پانی بند کردو تا کہ پیاس سے نٹر حال ہوجائے۔ پھر اس سے جنگ کرو اور حسین اور اس ہے اصحاب کے سرمیری طرف کوفہ بھیج دو۔ ( دعمن کعنتی کا ہرخط قہرآ لود ہوتا تھا، لہٰذا بے ادباندانہ یقیٰ ہے۔ صحح)

ابن سعدنے جب خط پڑھا تو اُس کا بدن کا پہنے لگا اور چیرے کا رنگ اُڑ گیا۔

# ساتویں محرم کے واقعات

#### يانى كابندمونا

کتاب قمقام وخار میں ہے کہ هبت بن ربعی المعون کو ابن زیاد نے استعد کی تفریت میں کربل بھیجا ما ہتا تھا ہو ۔ نہیں جاتا جا ہتا تھا اس لیے هبت بن ربعی نے اپنے آپ کو یار ظاہر کیا اور کئی دن ابن زیاد کے وربار میں نہ کی تاکہ کرج جانے سے جان چھوٹ جائے۔

ابن زیاد کو حقیقت حال کاعلم ہوا تو اسے یہ پیغا بھیا کہ ان لوگوں کس سے نہ ہو جانا جن کے بارے کس خدا فر . -ہے : وَ إِذَا لَقُوا الَّذِينَ 'اَمَنُوا قَالُوا 'اَمَنَّا وَ إِذَا خَلُوا اِلْي شَيْطِيْنِهِمُ قَالُواْ اِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهُزِءُ وُنَ " -

جب وومومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں) کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور جب اپنے شیطانوں سے خلوت کرتے ہیں تو کہتے ہے۔ میں مقام

ك بمرتبان ما ته بين - اكرتم معتقم ميرى اطاعت يرب تو ميرك پاس جلية و"- ( مورو بقره ، آيد)

عبث رات کو ابن زیاد کے پاس آیا تا کہ اس کے چمر کے رنگ کومی طور پر تمیز ندوے سکے۔ ابن زیاد نے أے

مرحبا کمااوراپ پاس بٹھایا اور کھا کہ تھے ہرمورت کر بلا رانا ہے۔ قیت نے تبول کیا۔ رساتویں محرم کی میم ہزار سپای ۔

کر بلار ان ہوگیا۔ پھراین زیاد نے ایک خط ابن سعد کے نام لکھ حس کامضمون بیتھا:

'' دسین اوراس کے اصحاب کا پانی بند کردو اور ایک قطرہ بھی پانی نہ انے پائے۔ جس طرح عثان بن عفان کو پیسر مارا گیا تھا ای طرح بیاسا مارا جائے''۔ (صاف فل مرہے ابن زیاد کا لہجہ بے اد بی پر را تھا۔ صحح )

یہ خط بے محرم کو این سعد کے پاس پہنچا تو اس نے فوری طور پر عمر بن مجائ زبیدی کو باایا اور اسے پانچ سونفر کامسلح دست دے کر است کے کنارے پر پہرے دار بنا دیا اور اس وتھم دیا کہ پانی کا ایک قطرہ بھی امام تک نہ جانے پائے۔ پھر مجازین

ا کے آب کہ چار ہزاد کا لٹکر لے جاؤ اور عمرو بن جاج زبیدی کی نصرت کرو۔ وہ چار ہزار کا لٹکر لے کر نہر فرات کے کنارے کے ویشکر نے پورے کنارۂ فرات پر ایسا قبضہ کیا کہ تل مجر جگہ نہتی۔

بع ائن سعد نے دید کو بلا کر کہا کہ ابن زیاد مجھ سے ناراض ہے اور خط میں میری سرزنش اور ملامت کی ہے، لہذا ختم سرنے اور نام ونشان کمانے کے لیے تین ہزار کا نشکر اور فرات کے کنارے کو ایبا محفوظ کرو کہ پانی کا قطرہ خیام ایت میں نہ جانے یائے۔

ھیٹ بن ربعی تین ہزار سفاک خون ریز نوجوانوں کو لے کیا، اور وہ طبل بجاتے ہوئے نہر فرات پر پہنچے اور ہر طرف کھوٹا کیا کہ پرندہ بھی وہاں سے پرواز نہ کرسکتا تھا۔

ت رواتوں کے مطابق کنارہ فرات پر پہرے دارسات ہزار پانچ سونفر تھے اور اس تر تیب کے لحاظ سے ساتویں محرم اسمنسین اور اہل بیت پر یانی بند ہوا۔

۔ واضح ہے کہ پانی زندگی کا سرمایہ ہے اور بغیر پانی کے حیات ممکن نہیں خصوصاً جب گرم موسم اور جلا دینے والی اُو چل عد پھر بے آ ب و گیاہ زمین میں، اس پر مستزاد ایسے کارواں کے لیے جس میں عور تیں، بیچے اور شیر خوار موجود ہوں بغیر کے تہ ور ہنا کس قدر مشکل ہے۔

ین بند ہونے کے بعد حضرت امام اور باقی کاروال کے لیے زندہ رہنا بڑا مشکل ہوگیا۔ اصحاب پانی کی طلب میں است ہوگئے۔ آ ہستہ آ ہستہ و ہوا بھی مزیدگرم است ہو گئے۔ آ ہستہ آ ہستہ دن چڑھا تو ہوا بھی مزیدگرم سے بعت بعت کی حق کے بیا ہوگئی۔ حالت یہ ہوگئی کہ تمام اصحاب کی سے بعت کی حق کی میں کہ جب زوال کا وقت ہوا اور سوری سر پر تھا تو گری کی انتہا ہوگئی۔ حالت یہ ہوگئی کہ تمام اصحاب کی فی سے بیانی موئی ہوئی تھیں اور کنارہ فرات کے مؤکلین کی بے حیائی بھی اس قدرتھی کہ اپنے جام اورظرف پانی فی سے مورہوا میں اعتم اور دورہ ملعون صدائیں دیت سے بورہوا میں اعتم اور دورہ معن کے گرنے اور شرکی آ واز کاروانِ حیثی من رہا تھا اوروہ ملعون صدائیں دیت سے اور ان سے دہ کاروانِ حیثی سے خواق کرتے تھے اور ان سے حمل کی تو بین کرتے اور آ پ کے قلب سے بی کی تشویق بردھاتے تھے، نیز سرزنش کرتے حتی کہ گئی بد بخت تو امام حین کی تو بین کرتے اور آ پ کے قلب سے بی کی تشویق بردھاتے تھے، نیز سرزنش کرتے حتی کہ گئی بد بخت تو امام حین کی تو بین کرتے اور آ پ کے قلب سے بھی کرتے تھے۔

صحب ارشاد لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن حقین از دی نے اُونچی آوازے کہا: اے حسیٰن ! یہ دیکھو پانی ہے، اُلے ک کے کے دل کی طرح ساف پانی ہے۔ خدا کی حتم! اس پانی سے ایک قطرہ بھی نہیں دیں مے حتیٰ کہ بیاسے مارے رہ امام حسينًا نے فرمایا: اَللَّهُمَّ افْتُلُهُ عَطَشًا وَلَا تَغفِرلَهُ اَبَدًا "ميرے الله اس کو پياما قُل کردے اور اس معاف نہ کرنا"۔

امام علیہ السلام کی بید دعا قبول ہوئی کیونکہ حمید بن مسلم (راوی) کا کہنا ہے کہ واقعۂ کربلا کے بعد بید دلدالز نا ایسے۔ یہ بین جتال ہوا کہ سکرات موت کے وقت بخت بیاسا تھا۔ بیس اس کی عیادت کرنے کیا تو وہ بار بار پانی پی رہا تھا۔ لیکن ہے جہتی تھی۔ وہ اس قدر پانی پیتا کہ اس کا پیٹ مفک کی طرح کہ ہوجاتا، پھرای پانی کی قے آ جاتی اور بھی حال اس مد تنطیع آخری وقت میں تھا، جی کہا کہ اس کیفیت میں وہ فی النار والسقر ہوگیا اور اسفی السافلین میں جاگرا۔

بہر صورت جب خیام امام میں بیاس کی شدت محسوں کی گئی اور بچوں اور عورتوں نے نٹر حال ہوتا شروع کیا تو ایہ نے ایک ہتصوڑ الفایا اور خیام اہل بیت سے انیس قدم قبلہ کی طرف جا کر ہتصوڑ از مین پر مارا، وہاں سے صاف اور بیٹھے اور خِلْسے ایک ہتصوڑ ان میں اور برتن ہمی پانی سے بھر لیے ہے ہے بیانی کا چشمہ بچوٹ پڑا۔ امام ، اصحاب، اہل بیت سب نے سیر ہوکر پانی بیا اور مشکیس اور برتن بھی پانی سے بھر لیے ہے ہے جہ میں مقائب ہوگیا۔

جاسوسوں نے ابن زیاد کواطلاع دی کہ امام نے چشمہ نکالا ہے تو اس نے ابن سعد کو خط لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ ۔۔ نے چشمہ پانی کا کھودا ہے اور وہ اس کا پانی استعال کر رہے ہیں۔ میرا خط پہنچتے ہی وہ چشمہ بند کر دواور ان پر اس قدر کتی کہ ۔ ۔ کسی تنم کے پانی کا قطرہ بھی وہ نہ پی کیس۔

خط طنتے ہی ابن سعد نے کاروان حسینی برختی اور بڑھا دی اور اپنے لشکر یوں کو تاکید کی کہ کاروان حسینی کے کی۔
ایک قطرہ پانی نہ پینے دو۔ آخر کار پانی خیام میں ختم ہوگیا اور بیاس بڑھنے گئی حتی کہ بچوں کی افعطش العطش کی و کمی آ۔
ہرسننے والے صاحب ول کو متاثر کرتی تحس اس وقت امام حسین نے اپنے بھائی حضرت ابوالفصل العباس کو بلایا اور ر۔
مسوار اور ۲۰ بیادہ سپائی دیے اور ۲۰ مشکیس دے کرفر مایا: جاؤ اور ان بیاسوں کے لیے فرات سے پانی لاؤ۔

# آ ٹھومحرم کے واقعات

#### حفرت عباس كاياني ليني جانا

ابھی رات تھی کہ امامؓ نے حضرت عباسؓ کو ۳۰ سواروں اور ۲۰ پیادوں کے ساتھ ۲۰ مشکیس دے کر رواند کیا کہ۔ الاؤ۔اصحاب کے آگے آگے تافع بن ہلال بکل تھا جس نے علم اٹھایا ہوا تھا۔ جب وہ فرات کے قریب پنچے تو عمرو : نہ ت زبیدی نے آواز دی: مَن اَنتُم ''تم کون ہو؟''

جذب نافع نے فرمایا: میں نافع بن ہلال بکل ہوں۔

مرونے بوچھا: کس لیے آئے ہو؟

وفر بولے: اس لیے آیا ہوں کہ پانی پول۔

م و من جاج كن كا: بوجس قدر جى جاب اورنفيب مو

ثان كَتِهُ كَتَّ كَيْفَ تامرنِي أَن أَشربَ وَالتُحسَين وَمَن منعه يبوتون عَطَشًا "تو جَصَة كَبَاب كه بإنى سرر يحبَدام حسينٌ اوران كرماتمي بياس عرفال بي (اس حال بس) من أيك قطره بحي نبيس بيتا اورنه بي جمع

مرو تن جاج نے غور سے دیکھا تو اصحاب بھی تھے اور ان کے پاس مشکیں بھی تھیں تو کہا کہ نافع تو نے کہا تو ٹھیک ہے بھی فرات کے کنار ہے ای لیے مقرر کیا گیا ہے کہ ایک قطرہ پانی امام حسین اور اہل بیت تک نہ بینی پائے۔

اللہ بھی فرات کے کنار ہے ای لیے مقرر کیا گیا ہے کہ ایک قطرہ پانی امام حسین اور اہل بیت تک نہ بینی پائے۔

اللہ بھی فرات کے کنار سے اس کے اور عمرو بن جاج کی بات کے باوجود ۲۰ پیادہ صحابیوں سے کہا کہ فرات میں داخل کے مقابلہ شروع کردیا۔ ۲۰ بیادہ صحابیوں نے مشکیس کے اس کے اس کی فوج کا مقابلہ شروع کردیا۔

اللہ ت سے نکل آئے تو عمرو بن جاج کے لئکر نے ان ۲۰ بیادہ صحابیوں پر حملہ کردیا۔

وحرحترت عباس نے دفای حملہ کیا، ایک طرف حضرت عباس سقے تو دوسری طرف نافع تھا۔ اس لڑائی میں نافع کے حدید دیا ایک سپائی زخمی ہوگیا اور زخموں کی تاب ندلاتے ہوئے مرگیا۔ حضرت عباس کے ساتھ جانے والے تمام تھے۔ یہ دکا ایک سپائی آگئے اور ۲۰ بیادہ بھی مشکیس لے کرضیح وسالم خیام تک بینی گئے۔

معمل بن جحف میں ہے کہ حضرت عباس نے یہاں بہت جنگ کی اور وشمن کے کافی سابی قبل کردیے اور اصحاب حسین اللہ فریق میں ہے کہ حضرت عباس نے یہاں بہت جنگ کی اور وشمن کے کافی سابی قبل کردیے اور اس وجہ سے بعض یا خواس وجہ سے میں آیا اور اس وجہ سے معالم کی استعالی اور بیبیوں نے بیا اور اس وجہ سے معالم کی استعالی کی استعالی کی استعالی کی استعالی کی استعالی کی اور اس وجہ سے معالم کی اس وجہ سے معالم کی اس وجہ سے معالم کی اور اس وجہ سے معالم کی اس وجہ سے معالم کی اس وجہ سے معالم کی اور اس وجہ سے معالم کی اور اس وجہ سے معالم کی دور سے معالم کی دور سے معالم کی دور سے معالم کی دور سے معالم کی اس وجہ سے

ي بجه

حت ابوالفضل العباس علمدارشد يد جنگ كرك ٨ مرم كي صبح پانى لائے تقے اور تمام كاروان سينى نے سير موكر پانى الله عن اللہ عند منظ كا اللہ عند منظ كا اللہ عند منظ كا اللہ عند منظ كا اللہ عند الله ع

مدب كاب عدة الطالب في كلها م كده حضرت الوالفعنل العباس كالقب "مقاع تشكان" كي وجرسميديد م

 $\Diamond$ 

کر مدینہ سے کر بلاتک جب بچوں اور مستورات کو پیاس آئی تو جناب قمرین ہاشم سے پانی مائلتے ہے۔ کر بلا میں جب بن مع ہو کیا اور جب فرات سے دیمن سے لڑائی کر کے پانی لائے اور پانی تقتیم ہوا تو اپنا حصہ حفزت عباسؓ نے محفوظ کر کے رکھ نی**ع** خود نہ بیا۔ جب امام حسین کے بچے اپنے بچاعبال سے پانی مانگتے تو اپنے حصے کا پانی ان کو دے دیے۔جس کی دجہ سقائے الل بیت معروف ہو گئے۔

حفرت عبال کے القاب سے ایک ابوالقربہ بھی ہے۔ قر بہ بھی مشک کے لیے چونکہ قربی ہاشم مشک کے ساتھ مید میں گئے اور ابن سعد کے لشکر کے پچھ لوگ حضرت کونہیں بہپانتے تھے تو ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ وہ دیکھوا بوالقریبہ مج ہاورہم پرابوائقر بدنے ملد کردیا ہے۔

#### جناب یُریر بن خفیر ہمدانی کی ابن سعد کو تھیجت

کتاب منتخب التواریخ میں ہے کہ جناب بُریر بن نظیر جو عابد، زاہد اور صالح حض تھے، امام کی خدمت میں معنم ہوئے اوراپنے خلومی دل سے اجازت لی کہ آتا! مجھے اجازت دیں کہ میں اس فاہق و فاجر (عمر بن سعد) کے پاس جاؤں اسے تھیجت کروں شایداسے شرم آجائے اور گرابی اس سے دُور ہوجائے۔

امام عليه السلام نے فرمايا: جو چاہتے ہو كرواور جواسے كہنا چاہتے ہو، كہو\_

یُریر بهدانی الله پرتوکل کر کے ابن سعد کے خیمے کی طرف چلے مکئے اور پہرہ داروں سے اجازت لیے بغیر ابن سعہ ؟ خیے میں پہنچ مسئے لیکن اسے سلام نہ کیا۔ عمر بن سعد ناراض ہوا اور کہا: اے ہمانی! تم نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ کیا مسلمان نبیس مون؟ کیا میں خدا اور رسول کی معرفت نبیس رکھتا؟

يُرير بهداني نے فرمايا: اگرتم مسلمان جوتے اور خدا اور رسول كى معرفت جوتى تو فرزيد يخبر على تل كرنے ير كمريت ہوتے اور اولا دِ پینمبر کو قتل کر کے ان کے خاندان کو قید کرنے کا منصوبہ نہ بنایا ہوتا۔ تم اس سب کچھ کے باوجود اپنے آپ مسلمان مجيتے ہو!

پھر بینم فرات جس کا پانی چیک رہا ہے اور اس پانی کو کتے اور خزیر پی رہے ہیں لیکن فاطمہ کے جگر کوشہ اور پیغبز کے ال اور ان كے الل وعيال پر باني بند ہے جس كى وجہ سے وہ شدت بياس سے موت كے قريب ہيں۔ تم اس حال من المر آیک قطرہ بانی دینے کو حاضر نہیں اور پھر بھی اپنے آپ کومسلمان کہتے ہو۔

كچه ديرتو ابن سعد نے سركوينچ كرليا اورزين كوديكمار بالي پرسر أشاكر كها: اے يُرير! أس خداكى قتم جو وحق اور -

نے نے والا ہے، جھے یقین ہے کہ جو مخف آ لی محر کا قبل کرے، ان پرظم کرے، ان کا پانی بند کرے تو وہ جہنی ہے۔

مد ف کر کہ میں حکومت رّے کو کیے چھوڑ دوں اور اس سرسبز وشاداب علاقے کو کسی غیر کے حوالے کیے کروں تا کہ وہ سے یہ وقس کرے۔ خدا کی قئم! اب یہ کیے ہوسکتا ہے کہ میں خانہ نشین ہوجاؤں اور کوئی دوسرا محف رّے پر حکومت کرے۔

حد می اس بہت فطرت انسان نے یہ کہا تو گریر ہمدانی کانپ سکے اور اپنی جگہ سے اُٹھ کرامام حسین کے پاس آ سکے کے یہ وہلمون رّے کی حکومت کی وجہ سے اندھا ہو چکا ہے۔

حدرت نے فرمایا: لَا یَاکل مِن بُرِهَا إِلَّا قَلِيلًا "وہ رَے کی گندم نہیں کھا سکے گا اور جلد عی مرجائے گا اور بستر پر مے سے کاٹ لیا جائے گا جیسے گوسفند ذرج کیا جاتا ہے"۔

بتن مظاہر کابی اسدے مدوطلب کرنا

سے بیان ہو چکا ہے کہ سمجرم سے کوفہ سے لٹکر آنے شروع ہو گئے اور 9 محرم تک امام حسین علیہ السلام کے دشمن اسم سے مسے۔ جوں بی کوئی لٹکر کر بلا میں وارد ہوتا تو طبل و دھل بجانے سے اپنے وجود کا اعلان کرتا تھا۔ اس کیفیت سے امام کئے بچے اورمستورات گھبرا جاتے تھے۔

ر قوی محرم کو پانی بند ہوگیا اور لحظہ بلخظہ حالات سخت تر ہوتے گئے۔ اصحاب میں حبیب ابن مظاہر نے سوچا کہ ادھر فی سد کے قبائل آباد ہیں، ان کے پاس جاؤں، آھیں حالات بتاؤں اور فرزعد پیٹیبٹر کے لیے ان سے لفرت طلب کروں۔ میب ای نیت سے امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ول شکتہ و پریشان حال میں امام سے عرض کیا: پائے قریب بنی اسد کے قبائل آباد ہیں، ان میں سے کئی ایسے بھی ہیں جو آپ کے محت اور خیرخواہ ہیں اگر آپ

> ت نے تو ان کوآپ کی نصرت کی دعوت دول؟ معنیدالسلام نے فرمایا: اجازت ہے۔

ہے۔ وہ روش دل ضعیف آ وحی رات کولہاس تبدیل کر کے کربلا سے نکلا اور بنی اسد کے قبائل کے پاس پہنچا۔ اہلی قبلہ کے گئے۔ رہا ہے نکا اور بنی اسد کے قبائل کے پاس پہنچا۔ اہلی قبلہ کے گئے۔ اسے حبیب! اس وقت کہال سے آئے ہو؟ اے پس آنے کا مقصد کیا ہے؟ لیعنی ہم سے کیا چاہتے ہو؟

جب مبیب نے فرمایا: اے بنی اسد! میرااس وقت تمہارے پاس آنے کا مقصد سے کہ تمہاری دنیا اور آخرت میں دیا اور آخرت میں کا موجب بن سکوں اور تمہیں وفتر پینمبر کے فرزند کے پاس لے چلوں کیونکہ اس وقت حضرت امام حسین نے اپنے

چند نیک اور صالح ساتھیوں کے ساتھ کر بلا میں نزولِ اجلال فر مایا ہے اور این سعد نے ایک بہت بڑے لئکر میں ، ، جو كيا مواب بيزامام سے يزيد فاس و فاج كے ليے بعت كا مطالبه كرر باب يتم ميرى قوم اور قبيله مور ميرى تعجت مي سنواور مجموء خدا کی تنم! تم میں سے جو بھی حضرت امام حسین کے ساتھ شہید ہوا تو کویا اعلیٰ علیین میں حضرت محرمت کی

اورعلى مرتفني كاجسابيه وكار

جب حبیب فی بیات کی تو شیردل نوجوان عبدالله بن بشیر انها ادر عرض کیا: میں بہلافتص موں جو بیدوعوت تعلق

ہوں۔ پھرینی اسد کا ایک اور مخض اُٹھا اور کہا: میں اس دعوت کو قبول کرتا ہوں حتیٰ کہ ۹۰ افراد مرنے کے لیے اور ، مرسی نھرت کے لیے آمادہ ہوگئے۔ای دوران میں ای قبیلہ سے ایک فخص نے ابن سعد کو مخبری کردی اور کہا: قبیلہ نی س افرادامام حسين كى نفرت كے ليے آرم بي للندا أكر جاره بنوان كے آنے سے پہلے كوئى منصوب بناؤ۔

جب می خبرابن سعد نے ٹی تو ارزق کو بلایا اور اسے جارصد جنگی سابی دیے اور ان کو اس راستے پر متعین کرنیہ ۲۰ سے بنی اسد کے جوانوں نے آٹا تھا۔ ابن سعد نے تاکید کی تھی کہ بنی اسد کا ایک فخص بھی امام حسین کے کارواں میں شاتھ

ہونے پائے۔

پس این سعد کے ان جارسوسیا ہوں نے بنی اسد کا مقابلہ کیا اور ان کو امام حسین کے کارواں سے کمحق نہ ہوئے شدید جنگ ہوئی۔ پھر حبیب نے ارزق کو مخاطب کر کے کہا: ہائے افسوں تم پر تو ہمیں کیوں نہیں جانے دیتا لیکن ارزق ۔ ا

جماعت برحمله کرکے ان کومتفرق کردیا۔ جب بنی اسد کے لوگوں نے دیکھا کہ ہم اس نشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو وہ واپس میے ہے۔ پھر عمر ابن سعد کے ڈر سے کہ کل لشکر بھیج کر ہمیں قتل نہ کردے، دات کو بی انہوں نے اپنے خیصے ا کھاڑ

مروری سامان کے کرکسی غیرمعروف مقام پر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔

\*....\*

# عمر بن سعد کی امام حسین سے ملاقات

**ں ق**روں کے درمیان امام حسین کا تھیجت کرتا جب کوفہ کے لٹکر صحرائے کر بلا میں جمع ہو گئے اور امام حسین سے جنگ کرنے کے لیے تیار تنے تو حضرت امام حسین

الوعت كسب بن قرطد انسارى كوابن سعد كے پاس بعیجا كه أسے كود، دونوں افتكروں كے درمیان جھ سے ملاقات كرے۔ است موئى تو عمر بن سعد بیس سپامیوں كے ساتھ لكلا اور حضرت امام بھی بیس جوانوں كے ساتھ خیام سے برآ مد ہوئے۔

یہ سے سامنے آئے تو امام حسین نے فرمایا: میہ تیری بازگشت خدا کی طرف ہے لیکن سختے خوف خدانہیں اور تو میہ بھی جانتا ایک سربستی کا فرزند ہوں پھر بھی میرے ساتھ جنگ کرنے لگا ہے۔اے ابن سعد! ان کافروں کوچپوڑ وادر میری طرف

ی میں مان مرر میان مرب خداوندی ہوگا۔ آئیجئے میری اطاعت میں قرب خداوندی ہوگا۔

عمر تن سعد نے کھا: جھے خوف ہے کہ میرا گھریر باد کردیں گے۔ مٹم نے فرمایا: میں تھے اس سے اچھا گھرینا دوں گا۔

مرنے كها: جھے ذر ب كدميري جائيدادادراموال اين زياد صبط كر لے گا۔

ے مے نے فرمایا: جائدودواموال کے بدلے تھے جازمیں بہتر عوض دوں گا۔

عمرنے کہا: جھےاپنے بیوی بچوں کا ڈرہے؟ مرین کھیں میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں الل

ے م خاموش ہو گئے اور واپس آ گئے اور فرمایا: اے این سعد! تو حراق کی گندم نہیں کھاسکے گا اور بیٹھے بستر پر ایسے ذن بے کا جس طرح کوسفند ذرج کیا جاتا ہے اور خدا بھے بھی معاف ندکرے گا۔

عرنے کہا: اگر گندم نصیب نہ جوئی تو تو پر کفایت کرون گا۔

ہم نے فرمایا: جمعے اجازت دو، میں واپس چلا جاتا ہوں یا خود بزید کے پاس جاتا ہوں یا پھر ایک عام مسلمان کی طرح

معدد کے اسلای شریس زندگی گزاردوں گا۔

تن افیر،سبط ابن جوزی اور دیگر مؤومین نے اس روایت کو لکھنے کے بعد عقبہ بن سمعان کی روایت نقل کی ہے کہوہ

\_32

کہتا ہے: مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا میں حضرت کی خدمت میں ہمیشہ رہا ہوں اور حضرت کے تمام خطبات سے جہتے۔ مہا شہادت تک ہر جملہ سنا اور سمجھا ہے لیکن کی موقع پراہام نے بینہیں فرمایا کہ یزید کے پاس جاتا ہوں، یا کسی مسلمان ش جول بلکہ حضرت کی کلام میہ ہوتی تھی کہ اگر جھے آزاد کردوتو میں جہاں سے آیا ہوں وہاں چلا جاتا ہوں یا خوداو۔ ب عی بیت کو لے کران بیابانوں میں زندگی گزار دوں گا۔

ابن جوزی کا نظریه

ابن زیاد نے خط پڑھ کر لکھا: یہ خط ابن سعد نے اپنی قوم پر شفقت کرتے ہوئے اور اپنے امیر کونھیوں کرتے ہوئے کھا ہے لہذا بچھے قبول ہے۔ای محفل میں شمر بن ذی الجوش بیٹا تھا۔اس نے ابن زیاد کی بات بی تو آگ بگولا ہو کر کہ مت ابن سعد کی بات قبول کرلی ہے؟ اب حسین بن علی تیری حکومت کے علاقہ میں آئے ہیں جانچے ہو کہ وہ یہاں ہے گ

عائیں؟ خدا کی تتم! اگر حسین بیعت نہ کرے اور یہاں سے چلا جائے تو اُس کی قدرت اور قوت میں مسلسل اضافہ ہوگا جب کے نہاری کمزوری اور عاجزی میں اضافہ ہوگا۔خبر دار این سعد کی بات کو قبول نہ کرنا جوستی اور غلط تدبیر پر بنی ہے۔ آج ذہ ب ہے کہتم اسے کہو کہ حسین اور اس کے ساتھی تیرے تھم کے تابع ہوجائیں تو پھر دل جاہے تو سزا دینااور دل جاہے تو حد

روینا، تخیے اس وقت افتیار ہوگا۔ ابن زیاد نے شمر کا نظریہ پہند کیا اور عمر بن سعد کو بیخط لکھا: امالجند! تخیے میں نے کر ہلا اس لیے نہیں بھیجا کہ تو حسین سے زمی کرتا رہے اور اس مہم کوطول ویتا رہے اور بہانہ ہے

رتا رہے اور اُسے سلامتی کی نوید سنا تا رہے اور اس کی میرے پاس شفاعت کرتا رہے۔ اگر حسین اور ان کے اُمحاب مے بے م کے تالع ہوجا ئیں تو سب کومیرے پاس بھنج دواور اگر میری اتباع نہ کریں تو ان سے جنگ کرو۔ جب ان کوقل کردو تا ہے

ن لاشوں کو پامال کردواوراس ملرح ان کی لاشوں پر محوڑے دوڑا دو کہ سینہ و پشت ریزہ ریزہ ہوجائے۔ ہاں میں جانتا ہوں کدان کے قتل ہونے کے بعدان کی لاشوں پر محوڑے دوڑنے سے ان کو تکلیف تو نہ ہوگی کیکن ہے۔

کہ پہلے میں مید کہہ چکا ہوں للبذامیر ضرور انجام دینا ہے۔ ہاں جو پکتے میں نے نکھا ہے اگر ای طرح اس پرعمل کرو، مطبع اور سر بر منص کی طرح اپنا کام انجام دوتو انعام کے مستحق قرار پاؤ کے اور اگر اس پرعمل نہ کیا تو اس عہدہ و مقام پر جوتہ ہیں دیا گیا ہے و معرفاد کے اور فشکر کوشمر بن ذی الجوش کے حوالے کردد کیونکہ تیرے بیکام نہ کرنے کی صورت میں ہم نے شمر کواس فشکر کا

 بن زیاد نے شمر سے کہا: بیہ خط کر بلا لے جاؤ اوراس خط پراس سے عمل کراؤ۔ اگر عمل کرے تو تم اس کے تابع رہنا و نرے اور الکار کرے تو اس کا سرجدا کر کے مجھے بھیج دینا اور نظکر کے امیر تم ہوگے۔اسی دوران میں عبداللہ بن الی عيس كا بي (جنابِ أم البنين كا بمانجا تها) أثما اور أم البنين كي اولا دحضرت ابوافعنل العباس،عبدالله،جعفر اورعثان

ت رياد نے كما: بهت اچھا امان نامد كها كميا اور عبدالله بن افي حل نے بدامان نامدائ غلام ك وربيع كر بلاجيج ويا-\_ \_ جب سامان نامدحفرت عباس اوران كے بھائيوں كے پاس بہنچاتو أنہوں نے فرمايا: ہميں اس امان نامے كى وتبر يونكدالله كي الن سيد كرنازاد كي المان سي بهتر ب-

#### م کے داقعات

و یہ محرم کوروز تاسوعا بھی کہتے ہیں۔اس دن بہت سے واقعات پیش آئے، جن میں سے چند واقعات ہم ذکر کرتے

> مرحوم تنكانى نے اپنى كتاب اكليل المصائب ميں لكھا ہے: كتاب مثير الاحزان ميں جناب سكينة سے روايت تقل كى ہے۔ نی بی فرماتی ہیں: نویں محرم کے ون امارے پاس بانی نہیں تھا، سخت پیاس میں مفکوں اور برتنوں سے بانی خشک **تھ** میں اور چند دیگر بچے شدید تفقی کی حالت میں اپنی پھوپھی نینب کے پاس سے تا کہ انھیں اپنی تفقی کا حال<sub>.</sub> ور الشعلیا نے کا بندوبست ہوجائے۔ میں نے و یکھا کہ چوپھی زینب سلام الله علیہا خیے کے دروازے پر جیٹھی جیں اور ے تر خوار بھائی کو کود میں اٹھایا ہوا ہے۔ وہ شرخوار بھی اُٹھتا ہے بھی بیٹھتا ہے جس طرح مجھلی پانی میں متحرک رہتی ہے کویا ے بے فریاد کررہا ہے۔

پیمی زینب سلام الله علیها کهدری تقیس: اے میرے بھائی کے فرز عرصر کرو، تبهارا صبر کہال کیا، تبهاری بیدحالت اور عربی میں میں ہو چی کے لیے بہت نا قامل برداشت ہے۔ بی بی سکینہ کا بیان ہے کہ جول بی میں نے یہ جملے سے تو ب و نی آ واز سے رونے لگی۔ پھوچھی نے پوچھا: سکینہ جان کیوں رورہی ہو؟ میں نے عرض کیا: اپنے بھائی کی پیاس پررو 🗨 . میں نے اپنی پیاس کا ذکر بھی نہ کیا تا کہ پھوپھی کو اور زیادہ دکھ نہ ہو۔ پس پھوپھی نینٹ انٹیس اور میر سے شرخوار

بھائی کو اُٹھا کرمیرے پچاؤں کے خیمہ میں لے گئیں کہ شاید وہاں سے پانی مل جائے۔ ہمازے کچھ بچے بچو پھی نہ ۔ پیچیے چل پڑے۔ پس این عم زادوں کے خیمے میں گئیں، پھرامحاب کے خیموں سے معلوم کروایا کہ پانی ہے مانہیں۔ یک سے پانی سے نا اُمید ہو گئیں تواپنے خیمہ میں آگئیں۔ پھوپھی کے ساتھ تقریباً میں بچے تھے۔ پیس بی بی نے فریاد کرنا شروز ۔ خ بھی فریاد کرنے گئے۔ اس دوران میں میرے بابا کے محانی بریر جنہیں سیدالقراء کہا جاتا تھا، ہمارے نیمے کے قریب ہے گزرے اور جب جارے رونے کی آ وازی تو زمین پر بیٹھ گئے اور اپنے سر اور بالوں میں خاک ملائی اور اپنے دوستوں ہے كها بتهميس بديند بك فاطمه زبرام كي اولاد بياى فوت موجائ حالانكه تكواري مارے ماتھ ميس بير؟ خداكى تىم! ن بعددنیا میں خیراورنیکی نہیں۔ بہتر ہے کہ ان سے پہلے ہم موت کے حوض میں وارد ہوجا کیں۔اے امحاب! ہم میں سے می ایک ایک یج کا ہاتھ بکڑ لے اور یانی پر لے جائے ورنہ بیاس سے فوت ہوجائیں گے۔اگر نمر فرات پر جنگ کرنا پڑے: م

يكى مازنى نے كها: بانى برموكل سابى ضرور جم سے جنگ كريں مح اگران بچوں كوساتھ لے كرجاكيں مح تو خدائخ سة کوئی تیریا نیزہ ان کوندلگ جائے اور ہم اس کا سبب بنیں، لہذا بہتریہ کمشکیس اُٹھاکر لے جائیں اوروہ پانی ہے لائیں۔اس دوران میں اگر جنگ ہوئی تو ہم نے بھی تلواریں اُٹھا رکھی ہیں اور اگر ہم میں سے کوئی قتل ہوگیا تو اولاد قامر ؟ فدبيبن جائے گا۔

يُري نے كہا: يد بالكل تعيك ہے! يس ايك مشك أتفائى اور يانى كى طرف كئے سيد چار مخص تھے جب فرات بر تعيد ا بن سعد کے لٹکر نے ان کو دیکھا تو بوچھا: تم کون ہو کہ ہم اپنے سردار کو اطلاع دیں؟ مُریر اور اس سردار کے درمیان رشتہ و ب تقى - جب سرداركواطلاع ملى تواس نے كها: ان كوراسته دے دوكم بانى بى ليس - جب سد بانى مى داخل موسے اور بانى ك مُختُدُك محسول كى تو يُرير اور ساتھيول كى آئكھول سے باختيار آنسو جارى موگئے اور كہا: خدا لعنت كرے اين سعد براني جارى ہادرفرزندىغىرتك ايك قطره بحى نبيس جاسكا۔

پھر يُرينے كہا: اپنے بيتھيے ديكمواور جلدى جلدى مشك بجراوتا كداولا وحسين كے دل شندے ہوسكيں۔خود پانى نديويو اولا دِ فاطمة كوسيراب كرو-انهول نے كها: خداكى فتم إنهم مانى نہيں پيتے تاكدامل بيت سيراب موسكيں \_موقلين ميں سےكى \_ می تفتگوی تو کہا کہتم خود یانی میں داخل ہو گئے ہوتو کیا بیکافی نہیں کہ اس خارجی کے لیے پانی لے جاتے ہو۔خدا کی تم!م. ابعی اسحاق کوخبردار کرتا ہوں۔

يُرير نے كها: الے فض ! اس بات كوميغة راز ميں ركھ اور پھر اس فض كے قريب محتے تا كداسحاق كے پاس نہ جاسكے ا

\_ \_\_ رواند کیا۔

ع یہ سین وہ کریر کے ہاتھ سے نکل گیا اور جاکر اسحاق کو اطلاع کردی۔ اسحاق نے کہا: ان کا راستہ روک لو اور ان کو پکڑ

۔ بت لے آؤ اور اگر میرے پاس شرآ کیں تو ان سے جنگ کرو۔ پس انہوں نے گریر اور اس کے ساتھیوں کا راستہ

من تیر ان کے درمیان جنگ ہوئی۔ پھر گریر نے تھیجت کرنا شروع کردی اور اس کے وعظ کی آ واز امام کے کانوں تک معتقب سے خوار کر کہ ہوگئے۔ بچوں نے سینے اور شکم کو مشک پر رکھنا شروع کردیا کہ معتقب ہر کھنا شروع کردیا کہ معتقب ہر مکتا میں نے بھر کا میں بر بہہ گیا۔ بچوں کی آ واز آئی: ہائے ہاری قسمت!

۔ نے ہند پرطمانی مارتے تھے اور کیج تھے: ہائے افسوں! فاطمہ کی بیٹیوں کے جگر پیاس سے کباب ہوگئے۔ حب ابن زیاد نے ابن سعد کے امام حسین سے زم رویہ اور معاملہ جلدی ختم نہ کرنے پر پریشان ہوا تو جوہریہ بن بدر آسے جدروانہ کیا اور کہا کہ اگر ابن سعد جنگ کرنے ہیں سستی کررہا ہوتو اسے قید کردو، ہیں لٹکر کا امیر کی اور مخص کو بنا کر عد کا جب جوہریدروانہ ہوگیا تو ابن زیاد کو خیال آیا کہ اگر ابن سعد کوقید کیا جائے تو لشکر ضائع ہوجائے گا لہذا فوراشمر کو

۔ ون سعد بن عبیدہ کہتا ہے کہ گرمی کی وجہ سے ہم ابن سعد کے ساتھ فرات میں نہا رہے تھے کہ ایک فخص نے ابن سعد لا پی میا: ابن زباد نے جو برید بن بدر کو بھیجا ہے کہ اگر ابن سعد اپنے کام میں سستی کر رہا ہے تو اُسے قل کردو۔ جوں ہی

کے جان ان رہادے ، ویریہ بی بدر دوسی ہے دہ رہ کا صدائے ہا میں ۔ سے یہ سنا توجو اور فورا اسلحد لگایا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے لشکر کی طرف آیا۔

وه جعرات کے روزشم بھی ابن زیاد کا خط لے کر پہنچ کیا۔ ابن زیاد کا خط دیا اور ابن سعد نے اس خط کے مضمون کو جو مب بوکر کہا: اے بد بخت! خدا تھے جھے سے دُور اور بدصورت کردے، اے ابرص! تو جو چیز میرے لیے لایا ہے، کی آئی نے ایک اور اے مطمئن کرلیا تھا اور تو نے اس کے اطمینان کی آئی نے دوبارہ امام حسین سے جنگ پر برا پیختہ کیا اور وہ کام جوصلح و آشتی سے ختم ہور ہا اسے دوبارہ کر دیا۔ خدا کی تشم ا

من این زیاد کے تالی نہیں ہوں کے کیوں کہ جوخون علی کی رگوں میں تھا وی حسین کی رگوں میں ہے۔

شم نے کہا: ان باتوں کو چھوڑوتم یہ بتاؤ کہ اب کیا کرو ہے؟ اگر امیر ابن زیاد کے عکم کی تقیل کرتے ہوتو ابھی جنگ کا استعماد فکر میرے حوالے کردواور خود ایک طرف ہوجاؤ۔

م نن سعدنے کہا بنیں، تخمے لئکر کا امیر نہیں بناتا بلکہ خود میں یہ کام کروں گا تو مرف پیادہ فوج کے ساتھ شامل ہوجا ایٹے سے نن زیاد کے اس خط کوامام حسین کے پاس بھیج دیا۔ حضرت امام حسينً نے پھر فرمايا: خداكى تتم! ميں بھى اين زياد فرزيد مرجاندى اطاعت نہيں كروں گا-

﴿ كَتِ مَقَاتَل مِن بَ كَدروز تاسوعا (نومرم) كربلا مِن تمام الشكرايية جمع موس يعيم بارش ك قطرات

ہے زمین پر آتے ہیں۔امام حسینؑ اپنے اصحاب باوفا کے خیام میں بیٹھے تھے۔ جناب زینبؓ فرماتی ہیں کہ میں نے قیسے مصد مصدر ان کے ایک مرب کے نے کہ ان مصر الحمل اللہ نتالہ میں بحضر کیگران گر دوغانہ سر آسان کا جہ و دہندا تھا

گاف سے بھائی کو دیکھا کہ اچا تک کوفہ کی جانب سے طبل اور نقارے بجنے لگے اور گردوغبار سے آسان کا چرہ دھنسا کے شر شوروغل اور مارو کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔اس وقت میں نے بھائی کے چیرے کو دیکھا تو سرخ زعفرانی رنگ سے سط

شوروس اور مارو مارو ما واری بشار ہوئے میں۔ ان وقت میں سے بھائی کو اپنے خیمے وریک و سرت کو سرت موں میں سے میں ع سمیا تھا۔ میر ارنگ اُڑنے لگا۔ میں بیرحالت و مکھ کر برداشت نہ کرسکی اور بھائی کو اپنے خیمے میں بلایا اور عرض کیا: بھائی ہوتے؟ وجہ ہے کہ آپ کے چیرے کا رنگ متغیر ہوگیا ہے۔ بھائی نے آ ہت ہے فرمایا کداب کر بلا میں میرے بچوں کو میٹیم کر سے

وجہ ہے کہا پ نے چبرے کا رنگ سیر ہولیا ہے۔ بھان سے انہسہ سے ملعون پہنچ کمیا ہے اور عورتوں کو بیوہ کرنے والا شمر مردود وارد ہو گیا ہے۔

اصول کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا:

تَاسُوعَا يَومُ حُوصِرَ فِيهِ الحُسَين واصحابه سلام الله عليهم بِكَربَلَا وَاجتَمَعَ عَلَيهِ خِيلُ اَهلِ الشَّامِ وَأَنَا خُوا عَلَيهِ وَفَرِحَ ابن مَرجَانَه وعبر سعد بتوافر الخيل وَكثرتِهَا وَاستَضعَفُوا فِيهِ الحُسَين وَاصحَابَه وَآيَقَنُوا أَنَّهُ لَا يَاتِي الحُسَينُ نَاصِرٌ وَلَا يَعَدُّ اللهُ العِرَاقِ المُستَضعف الغَريب

"روز تاسوعا وہ ون ہے جس میں میرے جد حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کا محاصرہ کیا گیا،
اطراف کو بند کردیا گیا۔ ابن زیاد کی تمام فوج جومیدانِ کر بلا میں بھری ہوئی تھی، نے اکٹھے ہوکرامام
کااحاطہ کرلیا۔ اس حرکت سے ابن زیاد اور ابن سعد دونوں خوش تھے لیکن امام حسین اور اصحاب دکھی
اور پریشان تھے اور ان کو یقین ہوگیا تا کہ اب ایک شخص بھی عراق سے ہماری مدد کونیل آسکے گا"۔

اور پریشان معے اور ان نویین ہولیا تا کہ اب ایک کو مراب سے ماری کر دوری اسے ہا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا کلام جب یہاں تک پہنچا تو حسرت سے فرمایا: اے جدبزد کوار! میرے مال جب می کی غربت اور ضعفی پر قربان ہوجا کیں۔

کتاب روصنۃ الصفا میں بیان ہے کہ چونکہ ابن سعد تین محرم کو اپنے لشکر کے پاس کر بلا پہنچا تو بعض لشکریوں ۔ ۔ امام مظلوم کی غربت اور بے گنائی دیکھی تو بعض خفیہ طور پر اور بعض ظاہری طور پرلشکر سے نکل کر واپس کوفہ چلے گئے۔ :۔ ابن زیاد کو پینچر کمی تو بہت برہم ہوا اور سعد بن عہدالرحمٰن کو بلا کر کہا کہ ایک لشکر لے جاؤ اور تمام کوفہ کے کلوں میں چکر لگا:

محض ابن سعد کے فکرے نکل کرآیا ہے اسے گرفآد کر کے میرے حوالے کردو۔

تمن محرم سے نوعرم تک لشکر بی لشکر آتے رہے اور نویں محرم کو ہر طرف انسانوں کا سلاب تھا اور کی کو میتھے ہنے اور ا است سرنے کی جرائت ندہو سکتی تھی۔ کچھ جاسوں مقرر کیے گئے کہ کوئی فض لشکر سے ند بھامے یا امام حسین کے لشکر جس شائ معید نے کیونکہ لشکری مختلف شہروں سے بتھے مثلاً کندہ، ساباط، مدائن، عبادہ، رہیدہ سکون، تمیر، دارم، غِطفان، ندرج، رپوع،

چرے لشکر کا امیر ابن سعد تھا جس کا بیٹا حفص اس کا مشیر اور وزیر تھا اور دُرید جوان کا غلام اور بے باک وسفاک محض فے محتمر کا علَمد اربتایا ہوا تھا۔ ابن ابی جو بہ جاسوس، ابوابوب بیلداروں کا سربراہ، عمرو بن مجاج وائیں طرف کے لشکر میمند معصر ورشمر باکیں طرف کے لشکر (میسرہ) کا سردار اور سنان ابن انس نیزہ داروں کا سردار تھا۔

میں فن نے یہاں تک لکھا ہے کہ لشکر اس قدر بڑا تھا کہ کر بلا سے کوفد کے بیرونی ورواز بے تک لشکری ایک دوسرے النظیم مف بستہ کوڑے تھے۔

#### لة نهد برائع حفرت الوافضل العباسٌ و برادران

مدحبوعدۃ المطالب فی نسبت آل ابی طالب اور شہرا شوب نے مناقب میں لکھا ہے کہ حضرت اُم البنین جناب مستنے علی بن ابی طالب کی زوجہ تھیں، جن کے بعلن سے چار بیٹے تھے۔ ابوالفضل العباس سلام الله علیہ، جعفر عبدالله اور کے بھائی کے جناب کے جائی کے جائی کے جناب کے المبنین کے والد حزام بن عبدالله بن بن باک ہے بھائی کے جائی کے جائی ہے۔ حزب اُم البنین کے والد حزام بالبنین کی البنین کی البنین کی اسلام عبد کے تعمر کی کا ابی تھا۔ کے کا نام جریر بن عبدالله تھا یعنی بیدام البنین کی اطلاع علی تو پریشان ہوا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شمر بہت ظالم ہے اور کی پرجمی رحم نہیں کرتا۔ امام کے ساتھ حضرت اُم البنین کے چار بیٹے ہیں وہ ان کوبھی قبل کردےگا۔ اس لیے جلدی سے شمر کے پاس آیا اور کہا کہ مسم کرونا کہ بیداری ہوں کی بیٹوں کے لیے امان نامہ لکھوالاؤں۔

شمرنے کہا: کوئی مسکنیں، اُم المنین صرف تمہاری رشتہ دارنہیں بلکہ قبیلہ کلاب میری بھی قوم ہے، جمعے ب میرے قبیلے کے افراد کے لیے امان ہو۔ جریر نے بہت در دوغم سے ابن زیاد کے سامنے عاجزی کے ساتھ درخواست ، عامر

میری ایکل قبول ہوتو عرض کروں۔ ابن ترباد نے کہا: بیان کرو۔ اس نے کہا: اے امیر! مجھ پر احسان کرو آور مے 🚅 زادول کے لیے امان نامد لکھ دوتا کہ وہ قتل ہونے سے فئ جائیں۔میری پھوپھی اُم البنین کے ول کر دائ مفارت ، معد

كك، بدآب كى انتهائى نوارش ادر بخشش موكى \_

این زیاد نے شمر کو بلند آواز سے بلایا اور کہا کہ جریر کے رشتہ دار چھوٹے ، بڑے سب ماری پناہ میں ہیں۔ ۔۔۔ عبال (مع برادران) اپنے بھائی حسین کوچھوڑ دے تو اس پر تکوار کھینچا حرام ہے۔

شمر جب كربلا من وارد مواتوال نے امام حسين كے قيام كے قريب جاكر بآواز بلند كها: أين بُنُوا أُختِذَ (رشتہ کے) بھانج کہاں ہیں؟" حضرت ابوالفصل العباس سلام الله علیہ اپنے بھائیوں جعفر،عثان اور عبداللہ کے سرتھ 🚗 آئے تو شمرنے حضرت عباس کو ناطب کرتے ہوئے کہا: اے عباس ! اگر حسین کو چھوڑ دوتو آپ کو یزید کی طرف ہے۔

حفرت عبالٌ وفادار نے شمر سے امان کا سنا تو فرمایا: خدالعنت کرے تھھ پر اور تیرے امیر پر اور تیری امان 🔔 🛳

ا مان دیتا ہے اور فرزند پیغیبر کے لیے امان نہیں۔اے جربخت وسٹک دل! میری ماں کا حیا کر رہے ہولیکن تہہیں فاطمہ ۔ ، ک حیانہیں ہے۔ جب شمر نے میہ جواب سنا تو بڑا بدحال ہوا اور مایوں ومحروم ہوکر عمر بن سعد کے لشکر میں آیا۔ جب ابن سعب اس ك غضب وغصه كود يكها تو كها كه تجفي كيا بواكه بكل كي طرح تيزى سے كيا اور دھوئيں كي طرح واپس آمميا ہے؟

شمرنے کہا کدایک شکار کرنے گیا تھالیکن ناامید آیا ہوں، اب فریضہ یہ ہے کہ تو افکر کو تھم دے تا کدامام حسین ۔ خیام پر حمله کرے اور کام کو ابھی ختم کردے۔

الشكركا حمله كرنا اورامام كامهلت ماتكنا

جب شمر في ابن سعد كوحمله كرفي ربراه يخته كيا تو ابن سعد في الشاركو عم ديا: ياخيل الله إس كبي بحب ابشوی اے لیکر خدا! سوار ہوجاو اور جنت میں جاو (استغفر الله) منام لیکری سوار ہومے نماز عمر کے بعد خیام الل ب كى طرف حمله آور ہوگما..

مشخ مفيد نے ارشاد ميں لكھا ہے كه اس وقت امام اپنے فيمه كے آ مے بيٹھے تھے۔ سرزانوئ غم برركھا ہوا تھا، م

مد یا ہوا تھا اور حفرت کی آ کھ لگ گئ تھی کہ ای دوران میں طبل جنگ بجنے شروع ہو گئے اور لشکر کی آ وازیں آ سان تک کے گئیں۔ وہ کا فرانشکر، خدا سے بے خبر، خیام اہل بیت کی طرف حملہ آ ور ہوا۔ جناب نینب سلام الله علیہا نے جب بیشور وغل معمد تواروں کی اشکار، نیزوں کی جمنکار سی تو جلدی جلدی بھائی کے خیمہ میں آ کیں اور بھائی کو دیکھا کہ سرمبارک تلوار پر تعمیر میں، گویا بخید میں جیں، آ واز دی اور حضرت کو بیدار کر کے عرض کیا: اے بھائی! بیشوروغل، طبل اور شاویا نوں کی سخیر سن رہے؟

لهم نے سربلند کیا اور بہن کو پریشان دیکھا تو شنڈی آ ہ تھنچ کر فرمایا: بہن! ابھی میں نے خواب میں جدّ اور بابا ک ست ک ہے، رسول خدانے فرمایا ہے: اے میرے نورنظر! کل تم ہماے پاس پنچ جاؤ گے۔

جب بی بی نے نے بین فاموں رہواور ہائے وائے کا جداہ ہائے اباہ کہا۔ امام نے فرمایا: بہن فاموں رہواور ہائے وائے کی جب بی بی نے بین کو فاموں کردیا۔ اس دوران میں انشر خیام کے قریب آ میا کہ اچا تک آ سان شجاعت کے سرح، شیر بیدہ شہامت امیر المونین کے فرزندِ اطہر حفزت قرنی ہاشم سلام الله علیه مثل بلال خیے سے باہر نکا اور باواز

ہ تیا نعرۂ حیدری لگایا اور فرمایا: کہال ہو بدیئہ شجاعت کے شیر و! آؤاورلشکر بزید کی حرکت کوروک دو۔

یے کہنا تھا کہ ہاتمی جوان اپنی خون میں بجھانے والی تکواروں سے مسلح ہوکر نکلے اور گھوڑوں پر سوار ہوگئے، نیز بے سعے کیے اور حصرت عباس کے گرد، چاند کے گرد ہالہ کی طرح جمع ہوگئے اور سب مل کرامام حسین کے پاس آئے۔ حضرت کے حمیرے سے اُنڑے اور اوب سے بارگاہ امامت کو پوسد دیا اور عرض کیا: آتا! دیمن کا نشکر قریب ہے، اب کیا تھم ہے؟

قال الامام ياعباس إراكب بِنَفسِكَ يَا أَخِي حَتَّى تَلقَاهُم وَتَقُول لَهُم مَا لَكُم ما بدالكم وَتَستَلُهُم عَما جَائِهِم

"امام نے فرمایا: بھائی! عباس ! تم سوار ہوجاؤ اور امیرلٹکرے ملاقات کرو اور پوچھو کہ کیوں جوم کرآئے ہو؟"

حفرت عباس الكرك باس آئ اور يوجها جميس كيا بوكيا إوركيا جائة بو؟

منیوں نے کہا کہ ہمیں اپنے امیر کا تھم ہے کہ یزید کی بیعت پیش کرو، تم بیعت کرلوتو محفوظ ہو ورنہ ابھی تم سے جنگ مستدمل کرلیں مے۔

حعرت عبال نے فرمایا: جلدی نہ کرو۔ میں اپنے مولاً سے پوچھلوں کہ وہ کیا تھم دیتے ہیں؟ حضرت عبال امام کی دی تھرت عبال امام کی دی ہے۔ اور باقی بیں اصحاب حسین نے الشکر ابن سعد کو وعظ ونصیحت کرنا شروع کردی کہ اے الشکر والو! فرزند پیغبر ا

كے خون ميل آلوده نه بو حضرت عبال نے جب للكركى بات بتائى تو حضرت امام حسين في فرمايا:

إِلَهُ إِلَيْهِم فَانِ استَطَعتَ أَن تُؤخِّرهم إِلَى غدوة وَتَدفعهم عَنَّا العَشيَّةِ لَعَلَّنَا نُصَلِّى لِرَبِّنَا الليلة وَنَدعُوه وَنَستَغفِره فَهُو يَعلَم إِنِّى قَد كُنتُ أُحبُّ الصلوة له وَتلاوة كتابه وكثرة الدعاء والاستغفاء

"اے بھائی عباس ان کے پاس جاو اور کہو کہ اگر کل میج تک جنگ روک سکتے ہوتو روک اور ایعنی ان سے ایک رات کی مہلت ماگوتا کہ نماز، دعا اور استعفار کرلیس کیونکہ خدا جانتا ہے کہ جھے نماز، دعا، قرآن پڑ ممنا اور استعفار کرنا کس قدر عزیز ہے"۔
قرآن پڑ ممنا اور استعفار کرنا کس قدر عزیز ہے"۔

حفرت عبال لشكركے پاس آئے اورامام كے علم كے مطابق مہلت ماتلى۔

لہوف میں ہے کہ ابن سعدنے امام کی پیش کش قبول کرنے میں توقف کیا اور شمرے کہا کہ مہلت کے بارے ع کیا نظریہ ہے؟

شمر نے کہا:تم دو دل نہ ہوہ اگر میں تمہاری جگہ سردار ہوتا تو اس فرمائش پر توجہ ہی نہ کرتا اور ای وقت جنگ میں کردیتا۔

عمرو بن حجاج زبیدی نے کہا: خدا کی تشم!اگریہ ترک اور دیلم کے غلام بھی ہوتے اور ہم ہے اس قتم کی فرمائش کو ہے۔ کی مقال میں تاریخ

ہم ان کی بات قبول کرتے جب کدیدتو اولاد پیغبر ہیں۔

عمرو بن حجاج زبیدی کی بات جنگل کی آگ کی طرح لفکر میں پھیل گئی اورسب نے عمرو کی رائے کو پہند کیا اور کہ مج عرب بیں اور بیہ ہمارے لیے بہت نگ و عار ہے کہ اولا دِ پیغیبر ہم سے مبلت مائے ، امان طلب کرے اور ہم مہلت نہ د بہ عمر بن سعد نے جب بیرحالات دیکھے تو کہا: عمرو بن تجاج زبیدی کی رائے ٹھیک ہے۔ ہم حسین کو آج رات مہد

دية بين-

عصر تاسوعاامام حسين كاخواب ويكهنا

سیدعلیہ الرحمہ نے لہوف میں لکھا ہے کہ جب حضرت قمر بنی ہاشم سلام اللہ علیہ نے عمر بن سعد سے شب عاشور کی مبعد مانگی تو امام نے اپنے بستر پر سر رکھا اور سوم کئے اور عالم خواب میں روش فضا اور صاف ہوا کومحسوں کیا۔اس وقت حضرت سلام اللہ علیہا امام کے پاس بیٹھی تھیں اور شمع کی طرح بھائی کے غم اور دکھ میں بچھلتی جار ہی تھیں اور اپنی آستیوں سے بھائی ہے۔ ۔۔ ی تھیں، نیز بھائی کی شہادت کی فکریس آنسومروارید کے دانوں کی طرح آئھوں سے جاری تھے۔ انہی آنسوؤں کا ایک سی تقرہ امام کے چرے سے مس ہوا تو امام خواب سے اُٹھ بیٹے، آٹھیں کھولیں اور بہن کی بیرحالت دیکھی تو فرمایا:
۔ بمن نامنہ !

بى بى نے عرض كيا: لبيك يااخى، تى ميرے بعائى!

حفرت نے فرمایا: بہن میری زندگی کا سورج زوال پذیر ہے اور میری روح کی پرواز کا دن میرے سر پر آ پہنچا ہے۔ ۔ ۔ آپ کی مصیبتوں کا ہلال طلوع ہو چکا ہے کیونکدا بھی میں نے خواب و یکھا ہے اور رسول پاک کی زیارت کی ہے، ۔ عدامجد، بایا، اماں اور بھائی سب استھے آئے تھے اور مجھے فرمایا:

يَاحُسَين أَنَّكَ مَالَهُ إلينا عَنقريب "احسينًا! آب بهت جلدى مارے إس آن والے مؤ"

فَلَطَمَت نَهِ يَنَبُ وَجَهَهَا وَصَاحَت وَبَكَت "الم صين كاخواب سنة عن في في ني خِرِ يرماتم كيا، نوحد پرُها

ا مام حسین علیہ السلام نے بہن کوتسلی دی کہ بہن صبر کرو کیونکہ دشمن ہمارے صبر اور حوصلے کا امتحان لے رہا ہے۔ رونا الحد " تا ہے، یہ فطری عمل ہے، لیکن بچوں اور عورتوں کے سامنے ندروؤ، ورندان کے حوصلے پست ہوجا کیں گے۔

اے میری بین! تیرے بھائی حسین نے اس دنیا سے دل اُٹھالیا ہے اور اس دنیا سے جانے کا فیصلہ کرچکا ہے، بید دنیا فیصلہ کرچکا ہے، بید دنیا کی شہر میں ساری عمر ورو، رخج اور مصائب کو دیکھا، کس کام کی ہے؟ کیا فائدہ اس زندگی کا؟ پس بہر ہے کہ اس دنیا ہے۔ تَم بند کرلوں۔ چرامام نے اپنی بہن کے سروصورت پر ہاتھ چھیرا جس کی برکت سے بی بی پاک کے وکھی دل کوسلی اور مصل ہوا۔

\* \* \*

# شب عاشور کے واقعات

اس تاریک اورظماتی رات می کربلاکی زمین پر بہت سے واقعات ہوئے جن میں سے چندایک ذکر کے و تے

بيعت كااصحاب سدأ تفاليثا اوراصحاب كااظهار وفاداري

علامہ مجلس نے بحارالانوار میں مروج الذہب سے نقل کیا ہے کہ جب امام حسین کر بلا میں وارد ہوئے تو امام نے سے دو ہزار ایک سوخض شخصہ صاحب ارشاد شخص مفید نے تکھا ہے کہ تاسوعا کے وقت غروب آفاب کے وقت امام نے تم ہے گا

میری کری کھلے آسان تلے میدان میں رکھیں۔ پھر اصحاب اور اہل بیت کے جوانوں کو بلایا اور جب سب جمع ہوئے ، خط ارشا دفر مایا:

'' میں خدا کی تعریف وستائش کرتا ہوں اور اس کی مخفی و ظاہر دونوں صورت میں حمد کرتا ہوں اور خدا کا احسان منسطاً پہلے دن سے ہمیں عزت دی اور پیٹیمبری ہم میں عنایت فرمائی، قرآن کی تعلیم ہمیں دی اور وین میں فقیہہ بنایا اور سنے

پہنے وں سے میں رہے وں اور قابر ہوں ہے۔ کان، دیکھنے والی آئکھیں اور وسیع قلب عطا فرمائے۔اے میرے اللہ! ہمیں اپنے شاکر بندوں میں سے قر ار دے۔

اَمَّابِعِدِا فَانِّى لَا اَعلَمُ اَصِحَابًا اَوفَى وَلَا خَيرًا مِن اَصِحَابِى وَلَا اَهلِ بَيتِ ابر وَلَا اَ اَوصَلُ مِن اَهلِ بَيتِى فَجَزَاكُم الله عَنِّى خَيرًا . الآو اِنِّى لَا اَظُنُّ يَومًا لَنَا مِن هُوَّلاء الآو اِنِّى قَد اَذِنتُ لَكُم فَانطَلِقُوا جَمِيعًا فِى حِلَّ لَيسَ عَلَيكُم مِنِّى ذمام

'' میں نے اپنے امحاب سے زیادہ وفادار اور بہتر کوئی اُسحاب نہیں دیکھے۔ میں نے اپنے اہل بیت سے زیادہ نیک ادراصیل کوئی اہل بیت نہیں دیکھے۔ پس خدا میری طرف سے تم سب کو اچھا اجر اور انعام عطا فرمائے۔

اے میرے صحابیو! کل ہماری زعرگی کا آخری دن ہے۔ بیقوم ہمیں اور دن نہیں دے گی البذا جان لو کہ میں تنہیں اجازت دیتا ہوں اور اپنی بیعت تمہارے کندھوں سے اُٹھا لیتا ہوں، پس جدھر جی چاہے ملے جاؤ''۔ هَذَا اللَّيلُ قَل عَشِيَكُم فَاتَّخَذُوهُ جَمَلًا ثُمَّ لِيَاخُذَ كُلُ مَجُلٍ مِنكُم بِيَدِي مُحلٍ مِن اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

"ابھی رات کی تاریکی تمہیں چمپالے گی لہذا اس تاریکی کو اپنا مرکب اور سواری بنا لو اور تم میں سے ہر ایک فخض میرے اہل بیت کے ایک ایک فخض کا ہاتھ پکڑ کرکل کے ظلم و تشدد سے دُور لے ہائے۔ تم اپنے شہروں میں چلے جاؤ، خدا تمہارے لیے مشکلات کوآسان کردے گا اور جھے اس نظر کے پاس چھوڑ دو، یہ صرف میرے دشمن ہیں'۔

فَإِنَّ القَومَ إِنَّهَا يَطلُبُونِي وَلَوقَل أَصَابُونِي فِي الهَوَاءِ عَن طَلَبِ غَيدِي " يَوْم مِيرِ بِعلاده كَن كَى طالب بَين ہے، يہ جھے كى صورت بَين چھوڑيں گے۔ اگر مِيں ہوا مِيں چلا جاؤں تو بھی ميراخون بہائيں گئ'۔

#### البت عباس علمدار كااظهار وفاداري

جب الم حسین کا کلام یہاں تک پہنچا تو حفرت کے اصحاب نے زاروقطار گرید کیا اور سب سے پہلے جو شخصیت اُٹھ کے حد وہ حفرت عباس شخصہ حضرت عباس اپنے بھائیوں، بھیجوں، پھیازاد بھائیوں کے ساتھ الم کے غربت کے لہج سعت متاثر ہوئے اور تمام شنم اووں کی طرف سے بول بیان فرمایا: اے ہمارے مولا اور سردار، خدا کی قسم! ہم میکام نہیں سعت متاثر ہوئے اور تمام شنم اووں کی طرف سے بول بیان فرمایا: اے ہمارے مولا اور سردار، خدا کی قسم! ہم میکام نہیں سے کے آپ ساتھ عالیہ سے دور ہوں۔ ہماری آپھیں اندھی ہوجا کیں اگر آپ کے جمال سے سے دور قدم جل جا کیں اگر آپ کے آپ ساتھ عالیہ سے دور ہوں۔ ہماری آپھیں اندھی ہوجا کیں اگر آپ کے جمال سے سے سے کی اور کودیکھیں۔

حعرت عہائ کے بعد باری باری تمام بھائی، بھتیوں اور بھانجوں نے ادب سے عرض کیا کہ ہم دل و جان سے آپ یہ ج تیر جس طرح حصرت ابوالفعنل نے ہمارے جذبات کی ترجمانی کی ہے۔

۔ شنب کے جذبات دیکھے اور سے اور ان کے حق میں دعا کی۔ پھر اپنا رُخ انور اولا دِعْتِلْ کی طرف کر کے فرمایا: یا تبنی عقیل حسبُکُم مِنَ القَتَلِ بِمُسلِمٍ فَاذَهَبُوا أَنتُم فَقَد اَذِنتُ لَکُم "اے بن عیل کی اولاد! تہارے مسلم کا شہید ہوجاتا اور ان کی شہادت کا مظلومات می کافی ہے۔ حمہیں اجازت ہے کہ اینے وطن جاسکتے ہو"۔

#### عبدالله بن مسلم كا اظهار وفا داري

جناب عبدالله حضرت مسلم بن عقبل ك بدع فرزىدة كر بدهداورع ف كيا:

سُبِحَانَ اللهِ فَمَا يَقُولُ النَّاسِ ، يَقُولُونَ آنَا تركنا شيخنا وسيدنا وَبني عمومتنا خير الاعمام ولم نرم معهم بِسَهمٍ وَلَم نَطعنُ مَعَهُم بِرُمحُ وَلَم نَضرب مَعهم بِسَيفٍ وَلَا نَدري مَا صَنَعُوا لَا وَالله فَانفَعَلُ وَلْكِن نُفدِيكَ بِأَنفسِنَا وَاَموالِنَا وَاَهلِينَا وَنُقَاتِلُ مَعَكَ حَتَّى نَرِدُ مَورِدَكَ فَقَبَّحَ الله وَالعَيشَ بَعدَكَ

''اے رسالت کے نور! معاذاللہ ہم بیکا م نیس کرسکتے کہ آپ کو تہا چھوڑ کر چلے جا ئیں۔ خدا کے علاوہ ہم کو گوں کو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے اپنے چچا اور چچا زاد بھائی سے آ تکھیں بند کرلیں، نہ اُن کے ساتھ مل کر تیر چلا ئیں، نہ نیزے اور نہ میدان میں گھوڑے دوڑ ا ئیں اور نہ بی وہمن پر تکوار کے وار کریں، ہم آپ کو چھوڑ دیں یمکن نہیں اور ہمیں بیر بھی معلوم نہ ہو کہ ہمارے آقا وسردار پر کیا بی ہے؟ ہرگز نہیں بیرکام ہم نہیں کریں کے بلکہ اپنے اموال، اپنے خاندان اور اپنے نفوی کو آپ پر قربان کردیں گے اور آپ کے ساتھ مل کر شمنوں سے جنگ کریں گے جی کہ جس راہ پر آپ جا کیوں گئی ہو آپ کے شہید ہونے کے بعد جا کیں گئی ہو آپ کے شہید ہونے کے بعد جا کیں گئی ہو آپ کے شہید ہونے کے بعد جا کیوں۔

#### جناب مسلم بن عوسجه كالظهار وفاداري

الل بیت کے بعد اصحاب میں سے پہلے محض مسلم بن عوجہ اُٹھے اور سینہ پر اوب کا ہاتھ رکھ کرعرض کیا ۔ معلم رسول اُنکون نُحَلّی عَنْ کَ وَقَد اَحَاطُوا بِكَ فَبِمَا تَعَنِّمُ إِلَى اللّهِ فِي اَدَاء حَقَك " كیا ہم جانارا ہے ۔ معلم چھوڑ کر چلے جا کیں اور آپ کوان اشرار کے درمیان چھوڑ دیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا عذر اور بہانہ تلاش کر یہ معلی خدا کی تم اِ آپ کے دامن کو بھی نہ چھوڑیں کے جب تک نیزوں سے دشمنوں کے جیائی نہ کردیں اور تو یہ وہندوں کے سینوں کو چھائی نہ کردیں اور تو یہ وہندوں کے طول کے طرح کا میں میں ہوا ہیں ہیں۔ ان بد بخت اوگوں سے جنگ کریں کے اور اگر ہے ۔ می ختم ہوجا کی گئرے کا رہ نیز کوٹ جا کیں گئو خدا کی تئم ہم ان دشمنوں سے پھروں کے ذریعے لاتے ۔ یہ نے موجا کی تم ہم ان دشمنوں سے پھروں کے ذریعے لاتے ۔ یہ ختم ہوجا کی تم ہم ان دشمنوں سے پھروں کے دیلے کریں گئی خیبت میں ان آ

معدون کیے کی جاتی ہے۔

خ ن تم اگر بھے معلوم ہوتا کہ آپ کی راہ میں تل ہوں گا، پھر زندہ ہوں گا اور پھر قبل کیا جاؤں گا اور میرے جم کو ت سے بنادیا جائے گا اور پھر خاکسر کو ہوا میں اُڑا دیا جائے گا اور اس طلاح ستر مرتبہ کیا جائے تو بھی آپ سے میری محبت سے ور آپ کے قدموں میں شہادت باتا سعادت مجموں گا۔

مرے مولاً! میں کیوں ایسا نہ کروں حالاتکہ جان دینا ایک سانس لینے سے زیادہ نہیں اور پھر آپ کی خدمت میں مستقب اور سوک ایسا نہ کروں حالاتکہ جان دینا ایک سانس کینے سے زیادہ نہیں اور پھر آپ کی خدمت میں مستقب اور سکون ہوگا۔

ينتميرتن قين كااظهار وفاداري

و ك بعد زُمير بن قين أعفى اورعرض كيا:

وَاللّهُ لَوَدَدتُ إِنِّى قُتِلتُ ثُمَّ نُشِرتُ ثُمَّ قُتِلتُ حَتَّى اُقْتَلُ هَكَذَا اَلفَ مَرَّةٍ وَ اَنَّ الله عَزَوجَل يَدفَعُ بِذَلِكَ القَتلِ عَن نَفسِكِ وَعَن اَنفُسِ طَوْلاءِ الفِتيَان مِن اَهلِ بَيتِكَ عَزَوجَل يَدفَعُ بِذَلِكَ القَتلِ عَن نَفسِكِ وَعَن اَنفُسِ طَوْلاءِ الفِتيَان مِن اَهلِ بَيتِكَ تَخَدا كُوتُم الرَّآبِ كَي عِبت مِن قُل بوجاوُل في مِرزنه بوجاوُل بير قرار مرجبي قمل بوجاوُل اوراى طرح بزار مرجبي قمل بوتا ربول كاليكن آب كى غلاى سے مرتد الحاول كا الله الله عندايا! الله بالن قاطى جوانوں اور علوى نوجوانوں كومج وسالم محفوظ ركھ .

پے سبیدین عبداللہ لھھی کی اظہار وفا داری

م جوسید نے اہوف میں لکھا ہے کہ پھر سعید بن عبداللہ الحقی اُٹے اور عرض کیا: اے فرز ندر سول ! فدا کی تنم ! ہم بھی معرز کرنیس جا کیں گئے تا کہ معلوم ہوجائے کہ ہم نے پیٹیبڑ کی اولاد کے بارے میں اُن کی تھیجت پڑکمل کیا ہے۔

یعی معلوم ہو کہ میں آ پ کی محبت میں قتل ہوں گا، پھر زندہ ہوں گا، پھر جھے جاایا جائے گا اور میرے جم کی فاکستر کو اور اس طرح سر بار بھی کیا جائے تو پھر بھی آ پ سے جدا نہ ہوں گے جن کہ آ پ کی رکاب میں شہید محد میں کیوں ندگریں جب کہ جانے ہیں کہ ایک دفعد تی ہوتا ہے پھر تو ہیشہ کی زندگی ہے۔

يشيرتن عمروخصري كالظهار وفاداري

معلیہ السلام کے خاص محابیوں میں سے بشیر بن عمر و اُٹھے اور عرض کیا:



أَكَلَتَنِى السَّبَاعُ حَيًّا إِن فَارَقَتُكَ وَاسَتُلُ عَنكَ وَاَخذُلُكَ مَعَ قِلَّةِ الاعَوَانِ لَا يَكُونُ هَذَا اَبَدًا

"صحرائی درندے مجھے نوچ نوچ کر کھا جائیں اگر میں آپ سے جدا ہوں اور بچے رسوا کروں، جب کدآپ کے دیوانے تھوڑے ہیں، دشمنوں کے چنگل میں نہیں چھوڑسکتا"۔

بٹیر کے اظہارِ وفا داری کے بعد دیگر امحاب میں برداشت بی ختم ہوگی اور ایک دم سب کھڑے ہو گئے او محبت بھری خلوص کی زبان اور صاف دل سے ساحت و مقدسِ اماتم میں اپنی وفا داری کا اظہار کر رہا تھا۔

مرحوم سید نے لہوف میں لکھا ہے کہ اس دوران میں بشرین عمرو خصری کو اطلاع ملی کہ آپ کے فرز مدار میں .

خصری) کورّے کی سرحد پر گرفتار کرلیا گیا ہے اور زنجیر اور طوق پہنا کر قید میں ڈال دیا گیا ہے۔ بشیراس اطلاع ہے۔ ہوئے کیکن فرمایا کہ اس کی اور اپنی گرفتاری کوخدا کی راہ میں قبول کرتا ہوں ، اگر چہ جھے یہ پہند نہیں ہے کہ میں زندون ہے۔

مرفآر اور قیدی ہو۔

امام علیه السلام نے فرمایا: مَ حِمَكَ الله اَنتَ فِی حِلٍّ مِن بَیعَتِی فَاعمَل فِی فَكَاكَ اِبنِكَ ''تم ، ، ، رحمت ہو، میں تم سے بیعت اُٹھالیتا ہوں تم آ زاد ہواور اپنے بیٹے کوآ زاد کرانے کی کوشش کرؤ'۔

بشرنے عرض کیا: اگر میں آپ کوچھوڑوں تو صحرائی درندے جھے زندہ نوچ لیں مے۔

ا مام نے اُسے دعا کی اور تھم دیا کہ پانچ فیتی لباس لائے جا کیں۔ان لباسوں میں سے ایک ایک لباس کی آیت جزار اشرفی تھی۔حضرت نے بدلباس بشیر کو دیے کہ اپنے دوسرے بیٹے کو بدلباس دو تا کہ تمہارے اسر بیٹے کی رہاں ؟ کا

کرہے۔

#### بے وفاصحابہ کا چھوڑ جانا

شب عاشورامام علیہ السلام نے اپنے یار و انصار کو جمع کر کے خطبہ دیا اور خطبہ کے بعد امتحان اور آزمائش \_\_\_ فرمایا: ہم اہل بیت رسالت دھوکا اور مگر کرنے والے نہیں ہیں۔سب جان لو کہ کل میں قتل ہوجاؤں گا اور جو جو مختع \_ \_

ساتھ رہا وہ بھی قتل ہوجائے گا۔ ابھی فرمت اور وقت ہے کہ جو مخص جانا جاہے وہ رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا۔ یہ جائے۔ جائے۔ چندلوگ جو وفا دار نہ تنے اُنھوں نے اپنا سامان اٹھایا اور کاروانِ حسینی کوشب کی تاریکی میں چھوڑ دیا اور تھے۔ ۰۰

باقی رہ کئے۔

مد حب کاب نورالعیون نے اس واقعہ کو جناب سیدہ سکینہ فاتون کی زبان سے بول اکھا ہے کہ بی بی نے فرمایا:

اللہ من اہوئی تو چائد کی چائد نی تھی، میں اپنے فیمہ میں بیٹی تھی کہ جھے پیچے سے رونے کی آ واز آئی۔ اس رونے کی اس سے جھے بہت متاثر کیا اور بے اختیار میرے آنو جاری ہو گئے اور دل غم سے بحر گیا۔ میں نے اپنے آپ کو بہت قابو اور بیند گریے نہ کروں پس میں نے آنو صاف کے تاکہ میری بہیں اور دیگر خوا تین مطلع نہ ہوں۔ جیران دل اور جیرے سے فیمہ سے باہر نگلی اور گریے کی صدا کی طرف چلی تو ایک مقام پر دیکھا کہ میرے بابا کے اردگروان کے تمام سے بینے ہیں اور وہ گریے کی آ واز جو بچھے سائی دی تھی میرے بابا کی تھی کہ روبھی رہے تھے اور فرماتے تھے: اے میرے بیا کی تھی کہ دوبھی رہے تھے اور فرماتے تھے: اے میرے میں بیان لوکہ میں جانا ہوں کہ تم کس لیے اس سفر میں میرے ہمراہی سے ہو۔ اور تم جانتے تھے کہ میں الی قوم کی میں ہے باہوں کہ جنہوں نے دل و زبان سے میری بیعت کی اور بچھے اپنا امیر بنایا اور دعوت دی لیکن بچھے وقت کے بعد اس میں یہ بات بھی آگئی کہ ای قوم کی محبت میرے ساتھ و شمنی میں بدل گئی اور شیطان نے ان کے سینوں کو چیر کر کھھے و جردیا اور ان کے عہد اوٹ نے کے مید کھھے۔ و جردیا اور ان کے عہد اوٹ کے۔

ے یاروانعمار! جان لو! اس غدار اور مگار قوم کا مقصد سوائے میر نے آل کے اور پھینیں ہے اور جو شخص میری حمایت

العید المحی ضرور قبل ہوگا۔ میر نے آل کے بعد ان کا ارادہ ہمارے خیام کولو شنے اور ہمرے اہلی بیت کوقید کرنے کا ہے۔

العید ہوں کہ کوئی چیز تم سے تنفی نہ ہو بلکہ ہر بات کا تمہیں پہلے سے علم ہواور آگر سب پھی جانے ہوتو پھر ممکن ہے کہ حیا اور

میں کہ کوئی چیز تم سے تنفی نہ ہو بلکہ ہر بات کا تمہیں پہلے سے علم ہواور آگر سب پھی جانے ہوتو پھر ممکن ہے کہ حیا اور

میں کہ کوئی چیز تم سے تنفی نہ ہو ہم اہلی بیت کے پاس مکر اور دھوکا نہیں ہے لہذا تمہیں با قاعدہ طور پر آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ بیت نہ ہو ہے۔

میں کے جان کی کمین لگا کر بیٹھا ہے۔ جو شخص جاتا جا ہتا ہے تو رات کے آخری جھے کی تاریکی سے فائدہ اٹھا تیں۔ یہاں سے اپنی راہ لیس کے سے نکل جائے اور خطرے سے باہر ہوجائے ، انجی وقت ہے اور رات سے فائدہ اٹھا کیں۔ یہاں سے اپنی راہ لیس سے جسکی۔

ورجو خض دل و جان سے ہماری مدوکرنا جاہتا ہے اور ہم سے مصیبتوں کو دُورکرنا چاہتا ہے تو وہ کل بہشت میں ہمارے ور خضب خدا سے محفوظ ہوگا کیونکہ جھے اپنے نانا نے خبر دی ہے کہ میراحسین غربت ، تنہائی اور بیاس کی حالت میں پون ٹرم زمین پر بے گناہ مارا جائے گا، جو مخفس اس کی مدد کرے گا ہماری مدد کرنے والا ہے اور ہمارے بیٹے قائم آل محمہ

۔ فالا ہے اور جو محض خبان سے ماری مدد کرتا ہے تو بھی مارے ساتھ محشور موگا۔

جتہ سیکنہ خاتون سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میرے بابا کا ابھی کلام ختم نہ ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ہے وفالوگ دس وہ ہیں ہیں کے گروہوں میں میرے بابا کوچھوڑ کر جانے گئے اور صحرا میں بھر گئے حتی کہ بہتر سے زیادہ باقی نہ بچے۔ ب وفا صحابیوں کے چھوڑ جانے کے بعد میں نے اپنے مظلوم بابا کو دیکھا کہ سرزانو پر رکھا ہے کہ شاید لوگ جانے میں شرم محسن ت کریں۔ پس ان لوگوں کی بے وفائی ، بے حیائی اور بابا کی غربت پر بے اختیار میرا گرید گلو کیر ہوگیا اور دل میں ایسا در دھتے ہوا کہ میری روح پرواز کرنے والی تھی۔ میں نے اپنے دکھ کا اظہار یوں کیا: خدایا! بیلوگ جنہوں نے ہم سے آ تکھیں بنہ کہتے

اورا پنے امام کے نازک دل کوتو ڑا، زمین پر قرار نہ پائیں اور اُنھیں جارے جد کی شفاعت سے محروم فرما۔ پھر میں اپنے خیمے میں آئی لیکن سکون نہ آتا تھا، آنسو بے اختیار جاری تھے۔کوئی کام نہیں کر عتی تھی۔ای دوران عی

پوپھی اُم کلوم کی نظر بھے پر پڑی تو جلدی سے میر سے پاس آئیں اور فرمایا: بیٹا! کیوں بے اختیار آنسو بہدر ہے ہیں۔ پیلی کیو پھی اُم کلوم کی نظر بھے پر پڑی تو جلدی سے میر سے پاس آئیں اور در کیمی تھیں ان کو بتا دیں۔ بیستے بی ان کے در سے کے پوچھنے سے میر سے مبر کے بند میں توٹ کے اور تمام با تیں جوسی اور دیکھی تھیں ان کو بتا دیں۔ بیسنتے بی ان کے در سے آونکی اور بین کیا: وَاجَدَّالُهُ وَاحَسَنَاهُ وَاحْسَنَاهُ وَاحْدُونَا وَاحْسَنَاهُ وَاحْدُونَا وَاحْسَنَاهُ وَاحْدُونَا وَاحْسَنَاهُ وَاحْدُونَا وَاحْسَنَاهُ وَاحْدُونَا وَاحْسَنَاهُ وَاحْدُونَا و

پھوپھی اماں نے دامنِ امام کو پکڑ کر فرمایا: یا آخِی ٹرگانا إلی حَوَمِ جَدِّنَا بَسُولِ الله ''اے بھائی! ہمیں: آے حرم میں پہنچا اور اس غم وائدوہ سے نجات ولاؤ''۔

المم فرمايا: لَيسَ لِي ذَلِكَ سَبِيل "اسكام ك لي مير عاس كوئى ذريونيس ب".

پھوچھی نے عرض کیا: اے بھائی! ان لوگوں کی بیے جیائی اور بے وفائی شاید اس لیے ہے کہ تہارے باب اور : ع

نہیں پہچانے لہذا آپ اپناحسب ونسب بتا کیں۔جذء باب، مال، بھائی غرض اپنے خاندان کا تعارف کرا کیں۔ امامؓ نے فرمایا: خواہر جان! میں نے اپنے حسب ونسب سے آگاہ کیا ہے لیکن کوئی اثر نہیں ہوا۔ بیلوگ صرف مو

صرف میراقل چاہتے ہیں۔ وَلَابُنَّ اَن تَوَانِی عَلَی القُّرٰی طَرِیحًا جَدِیکا''اے بہن! آپ نے ضرور دیکھنا ہے ۔ ع بدن خاک وخون میں غلطاں ہوگا اور تیروں و نیزوں اور تکواروں کے زخموں سے جسم پُر ہوگا''۔ اے بہن! پہ خریجھے نانا اور بابائے دی تھی اور بھی پیغیر وعلی کی خرکے ظاف نہیں ہوسکتا۔ اس لیے بیں تہیں وسیت کے بعث تہیں وسیت کے بعد کا انداز کے بین تہیں وسیت کے بعد کہ برمصیبت پر مبر کرنا۔ اُو صِدیکُم بِتَقوَی اللّٰهِ مَ بُ اللّٰهِ مَ اللّٰهِ مَ بُ اللّٰهِ مَ بُ اللّٰهِ مَ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰ

#### 🖛 مى بيول كو جنت كا نظاره كرانا

جب انام حسین علیہ السلام نے اصحاب سے بیعت اُٹھا کی اور فرمایا کہ ابھی وقت ہے اور رات کی تاریکی سے فاکدہ

ت جوئے یہاں سے چلے جاؤ اور اپنی جائیں محفوظ کرلو، یہ ظالم تو میرے دشن ہیں۔ انام کی اس اجازت پر پکھ بے وفا

ال نے انام حسین کے کاروال کوچھوڑ دیا اور باقی اصحاب باوفا ساحت مقدس انام میں آخری دم تک ثابت قدم رہاور جن

ورثبات قدی پرخود انام حسین نے فخر کیا ہے کہ ایسے صحافی کی کوئیس لمے جیسے وفادار مجھے ملے ہیں۔ ان اصحاب کوشبو محمد بانام حسین نے یہ فرمایا کہ کل میں شہید ہوجاؤں گا اور جو بھی میرے ساتھ ہوں کے وہ سب بھی شہید کردیے جاکس میں شہید ہوجاؤں گا اور جو بھی میرے ساتھ ہوں کے وہ سب بھی شہید کردیے جاکس میں شہید ہوجاؤں گا اور جو بھی میرے ساتھ ہوں کے وہ سب بھی شہید کردیے جاکس میں تب کے ساتھ شرف فرمایا ہے۔ سام سی ایس کے ساتھ شرف فرمایا ہے۔ سام سی ایس کے ساتھ شرف فرمایا ہے۔ سام میں ایس کے ساتھ شرف فرمایا ہے۔ سے مشرف فرمایا ہے۔ ۔

ام علیہ السلام نے جب ان انصار اور اہل بیت کے ثبات قدمی کا مشاہرہ کیا تو فرمایا: ابتم اپنے سر بلند کرو اور گفت میں اپنے مقام ومنزل کو دیکھو۔ سب نے سرآ سان کی طرف بلند کیا، تو منازل، کل اور حوروں کو دیکھا۔ اس وقت سے آر شبوت تک اصحاب منٹوں کو شار کرتے تھے کہ جلدی اس فافی ونیا سے نکل کر باقی رہنے والی بہشت میں جا کیں۔ اس بہت رات اصحاب نے بہشت کے شوق میں آرام نہ کیا بلکہ ہر کھنے کو سال مجھ رہے تھے۔ (ہرایک کو جلدی تھی کہ موقو بے رات اصحاب نے بہشت میں پہنچیں) بلکہ ان اصحاب کو اپنے محلات اور حوروں کے پاس جانے کا اس قدر شوق تھا کہ ہر خفس میں بینچیں) بلکہ ان اصحاب کو اپنے محلات اور حوروں کے پاس جانے کا اس قدر شوق تھا کہ ہر خفس میں بینچیں کے سام نے ذرا بھر خوف نہ کھا تا تھا بلکہ شمشیر، نیزہ اور تیر کے زخموں کو محسوس بھی نہ کرتے جگ بڑے بورے بہادروں کے مسامنے ذرا بھر خوف نہ کھا تا تھا بلکہ شمشیر، نیزہ اور تیر کے زخموں کو محسوس بھی نہ کرتے

#### لمرام حسين خيام كى نتى ترتيب

شبر عاشورکے پہلے حصہ میں امامؓ نے اپنے اصحاب میں خطبہ پڑھا اور ان کو وعظ ونصیحت کی۔ پکھ بے وفا چنے مکتے ۔ ۔ تابت قدم رہے۔ جو ثابت قدم رہے ان کو جنت دکھائی۔ اس کے بعد امامؓ نے انہی ثابت قدم وفا داراصحاب کو تھم ویا ۔ ۔ ن بکھرے خیام کوایک دوسرے کے نز دیک کر دو۔ اصحاب نے خیام کوا کھاڑا اور دوبارہ نز دیک نز دیک لگایا البتۃ اب بحكم المامٌ خيام كوايك قلعه كي شكل من لكايا كه درميان من خالى جكه تنى اور خيام كى تين ديواري تعيس يعني تين قطار يرتمي ایک دیوارانمی دائیں ہاتھ والے خیمے کی تھی۔ دومری دیوار بائیں ہاتھ والے خیام تھے اور تیسری دیوار پشت والے خیام ف سامنے والے حصہ کو کھلا رکھا تا کہ لٹکر کی طرف رخ ہو۔

المام حسین علیہ السلام اور خواص اہل بیت کے خیام کے پیچیے حضرت کے بھائیوں ، بھتیجوں اور چیاز ادوں کے نیمے تھ اورتمام خيام كا دروازه اى قلعه نما ميدان من كحلنا تعا\_

## خیام کے اردگر دخندق کھو دنا

اس نی ترتیب سے خیام نصب کرانے کے بعد امام نے تھم دیا کہ خیام کے تین طرف خند ق کھودی جائے اور 'یہ تیں نکڑیاں وغیرہ ڈال دی جائیں تاکہ بوقت ِضرورت ان نکڑیوں اور حیزم کو آگ لگائی جاسکے جو دشمن کے خیام کی طرف 🛨 كرنے سے مانع ہو۔اس واقعہ كوشنخ صدوق نے امالي ميں لكھا ہے۔

# چند شمنول كالمام سيمحق موجانا

روایت میں ہے کہ عمر بن سعد نے شب عاشورا ایک گروہ کو خیامِ اہلِ بیت کی طرف بھیجا تا کدامام اور ان اصحاب **؟ ۔۔** معلوم كريں۔ اس كروه من ايك عبدالله بن عمر كونى برا شجاع، لا پروا اور بے حيافض تھا۔ امام اس رات بي آيت حمزوت

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُعلِي لَهُم خَيرٌ لِلْانفُسِهِم اِنَّمَا نُعلِي لَهُم لِيَزِدَادُوا اِثنَّا وَلَهُم عَنَابٌ مُهِينٌ مَا كَانَ اللَّهَ لِيَنَامِ المُؤمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُم عَلَيهِ حَتَّى يَمِيزَ الخَبِيكَ مِنَ الطَيِّبِ

اس بے حیا عبداللہ بن میر نے کہا کررب کعبد کا تم وہ پاک اوگ ہم بیں کہ جن کوتم سے اتمیاز حاصل ہے۔

يُرين خفير في كها: ال فاس إكيا خداف تحقي فيك لوكون سي بنايا ب؟

اس ملحون نے بُریر کا نام پوچھا اور ایک دوسرے کو گالیال دیں اور وہ واپس ہو گیا۔ اس گروہ سے ۳۲ اشخاص ۔ . حسین کی اس آیت کی علاوت کوسنا اور مجھ کر از لی سعادت حاصل کی اور امام کے کشکر سے کہتی ہوگئے اور دیگر امحاب نسی

کے ساتھ روز عاشورا شہید ہو گئے۔

مَدينَه سِ مَدينَه تك ﴿ ﴿ كُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

تدبية ياني طلب كرنا اور جنك موجانا

مدر قزوین نے شب عاشورا کے واقعات میں اس واقعہ کو یول لکھا ہے کہ جناب سکینڈ خاتون فرماتی ہیں: ہمارے ہے۔ بی نہیں تھا اور ایک محونث کے لیے بھی روح پرواز کرنا جاہتی تھی ،تمام خیام میں چکر نگایا کہیں پانی نہ ملاتو مایوں ومحروم 🖚 على بيل نے اپنے پیچھے قدموں كى آ ب محسوس كى جب مر كر ديكھا تو بيس بچ ميرے پیچھے آ رہے ہیں شايد تش سے چر ر بائے کیکن سب بچے پابر ہند نگلے پاؤں، آنسو جاری، بیاس سے خشک ہونٹ، پریشان چرے اور دغمن کے خوف سے 🚁 ہے۔ ای دوران میں بُریر بن تضیر ہدانی خیمہ کے قریب سے گزرے تو ان کی شکے پاؤل بچول پر نظر پڑی جو سد: باس کی وجہ سے موت کے قریب سے ، تو ان کی حالت غیر ہوگئی، زمین پر گرے اور مٹی اُٹھا کر سرمیں والی - ممامہ زمین ت میند دیا اور دل کی گہرائیوں سے اصحاب کوصدا کی کہ اے میدانِ شجاعت کے شیرو! خیموں میں کیوں بیٹھے ہو، باہرنگل آؤ۔ امحاب اور انصار ایک مرتبه خیام سے باہر نکا اور مُریر کے پاس دوڑ کر آئے اور عرض کیا: کیا تھم ہے؟

تمرینے فرمایا: اے!نصار! ہم زندہ ہوں اور ملتی و فاحمہ کی اولا دپیاس سے مرجائے تو کل خدا کو کیا جواب دیں گے! امحاب نے مُری کی مفتکوئ تو ان کے دل کباب موسے اور بوجھا کداب کیا کریں؟

مُرينے فرمايا: تم ميں سے محض ايك ايك ايك الله كا باتھ كار كر فرات كے كنارے لے جائے اور بانی سے سراب \_\_ اگراس دوران جنگ موتی ہے تو جنگ کروادر شہید موجاؤ۔

يكي بن سليم نے كبا: اے يُري ايدآ ب كى رائے مناسب تبيل كيونك فرات كے كنارے فوج حفاظت برنكى بوكى ہوار 📭 ن حداد بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر یہ بیج جارے ساتھ ہوئے تو جنگ کی صورت میں پیضائع ہوجا کیں مے ممکن ہے ان کو تے : نیز ولک جائے تو پھر ساتی کوٹر علی اور فاطمہ کو کیا جواب دیں مے؟ بہتریہ ہے کہ خود مرد مشکیس لے کر نہر فرات پر ے ، اگر یانی لے آئے تو تھیک اگر قتل ہو مے تو وہ مطلوب ہے۔ اور ہم جتاب فاطمة کی اولاد کا فدید بن جائیں گے۔

مُرير نے كہا: بيڑھيك ہے، يس جار جواع اور قوى مت جوان نكلے، مشكيس اٹھائيں اور نبر فرات پر آئے۔ اين معد ك نے قدموں کی آ وازمن کر بوچھا: کون ہو؟ اور کس کی تلاش میں آئے ہو؟ کس گروہ سے ہواورکون سے نشکر سے آئے ہو؟

مُريف فرمايا: يس عربي مون، نام مُريب، يمير عمائقي بيات بين، بم يانى بين كے ليے آئے بين-محافظوں نے اسحاق ہدانی رئیس تشکر کو اطلاع دی کہ پُریر ہمدانی پانی پینے آیا ہے؟ اسحاق نے کہا: وہ میرا رشتہ دار ہے

ي بي دوكوئي حرج نہيں۔ جب اجازت ملى تو يُرير اور ساتھى كامل اطمينان سے نبر فرات ميں داخل ہوئے۔ جب فرات ك مے پانی کی سیم اصحاب کے مشام میں پنجی تو ٹر مر اور ساتھیوں کو اولا دِ فاطمہ کی تفتی یاد آئمٹی اور وہ زاروقطار رونے لگے۔

مُريف كها: معكيس بحرواورجلدي خياك كوچليس\_

ایک موکل سپای نے مُریر کا بیکام من لیا تو اس نے آواز دی: کیا تمہارا اپنا میراب ہوجاتا کافی نہیں کہ اس نہ (نعوذ باللہ) کے لیے پانی لے جاتے ہو۔ ابھی میں اسحاق کوخبردار کرتا ہوں، اگر اس نے اجازت دی تو ٹھیک ورنہ گ ہوگی۔

برُری نے التماس کی: اے مخص! میرے پاس آؤ میں تہمیں ایک فیمی لباس دیتا ہوں، تم اسحاق کو نہ بتاؤ اور ہمیں رسولؓ کے کیلیے پانی لے جانے دو۔اس مخف نے سمجھا کہ رُریجھے دھوکا دے کرفٹل کرنا چاہتا ہے لہذاوہ بھا گا اور اسحاق کو نہ دی کہ رُری پانی خیام اہل بیت میں لے جانا چاہتا ہے؟

اسحاق نے فوری ایک گروہ روانہ کیا کہ تریر اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ اگر نہ آئیں تو تلوار ہے۔ سب کوتل کردد۔ جب میرگردہ پہنچا تو تُریر نے فرمایا جمہارا کیا خیال ہے؟

انہوں نے کہا کہ مشکول سے پانی اعثر میل دویا ہم تنہارا خون بہاتے ہیں۔

مُرین فرمایا: إِمَاقَتُهُ اللِيْهَاءِ اَحَبُّ إِلَى مِن إِمَاقَةِ المَاءِ "جمارے فون بہانا جمیں پندے پانی بہانے ۔ بائے افسوں! تم پراے بے غیرتو! ہم نے ابھی تمہارے فرات کا پانی چکھا بھی نہیں صرف دیکھا اور ہمیں آ ل محر ۔ بیاس یادآ می تو ہم نے پانی بینا وفا کے خلاف سمجھا، اب پانی ان کے لیے لیے جارہے ہیں اگر تم نہیں لے جانے دو گے ، ب مجور ہیں کمن کریں مے یافن ہوجا کیں گے۔

بعض کورتم آیا اور کہا: پانی ندروکوان کو پانی پینے دواور لے جانے دو۔ ایک دومشک کا پانی ان کو کیا فائدہ دے سرّ ۔ بیقوم پھر پانی کی وجہ سے تمنائے موت کرے گی۔ بعض نے کہا: یہ بات ٹھیک ہے لیکن امیر کے تھم کی مخافت گناہ کبیرہ ہے ان کو پکڑواور پانی کوزمین پرانڈیل دو۔

گریراورساتھیوں نے ابھی ایک بی مشک بحری تھی کہ فرات سے باہر آگئے کیونکہ وہ گروہ ان پر تملہ آور ہوگیا۔ ہریہ ساتھیوں نے مشک کوزیین پر رکھ دیا اور اس کے گرد حلقہ بنالیا اور زانو زیین پر لگا کر مشک کے لیے ڈھال بن گئے۔ کھی نے مشک کو اپنی بغن بیس لیا اور اظہار افسوں کیا کہ اولا دی تیجہ پر پیاس ہے۔ اللہ ان لوگوں سے اپنی رحمت دُور کردے جنہوں نے مشک کو اپنی بغن بیس اور اظہار افسوں کیا کہ میں نے اشکر کوروک لیا ہے تم جھے اپنے گھیرے میں رکھ باتی کو اولا دِفاطمہ سے روک لیا ہے تم جھے اپنے گھیرے میں رکھ بنگ کرتے آو اور کسی کو جھے تک اور مشک تک نہ چہنچنے دو۔ پس اس مقدی شخص نے مشک کو لیے ہوئے ساتھیوں کے تھے۔ بیس اس مقدی شخص نے مشک کو لیے ہوئے ساتھیوں کے تھے۔ بیس اس مشک کی حفاظت کی۔ بزیدی ملعون بھی حملہ کرتے اور بھی فرار کرجاتے تھے اور پھر مارتے تھے اور تیر مارتے تھے۔

میں یک قدم مفک خیام کے قریب ہوتی گئی۔ای دوران میں ایک تیرمشک کے بند میں آلگا اور یدمشک کری گردن میں تھی جے س تیر نے مفک کے بند میں ایک اور خون دامن کر یہ سے گرنے لگا اور قدموں پر پڑنے لگا۔ کر یہ سی تیرنے مفک کے بند کی کر یہ ہے اور یدمشک کا پانی ہے جو پاؤں تک گردہا ہے بہت افسوس ہوا۔ پھر خور سے رہن کیا تو مشک میں تیرنگا ہے اور میڈون اس کے ملے کے طلقوم سے جاری ہے تو خدا کا شکر اوا کیا اور کہا:اک حسک گیا لیہ اللّٰہ الّٰہ اللّٰہ اللّٰہ عندی فِدا کا شکر اوا کیا اور کہا:اک حسک گیا لیہ الّٰہ اللّٰہ کے میری گردن کو اس مشک کا فدیہ بنا دیا تا کہ ماتی کو شرکے بیٹیوں کے سامنے میں ہے۔

پر نمرہ لگایا: اے عثانیو! ہماری جانوں ہے کیا چاہج ہو، ایک منگ کی خاطر اس قدر فتد و فساد ہر پاکر ویا ہے۔ اے پر سے من اپنی تلواری فلاف میں ہند کردو۔ جب ہُریے نے بینرہ لگایا تو اما حسین کے اصحاب نے سا، فورا گھوڑوں پر سوار اور نہیں جانے ہوں ہا ہوں کا اور ان کو خیام کی طرف اور نہیں جانے۔ ابن سعد کے گروہ پر تملہ کیا اور ہُریا اور ان کے ساتھیوں کو نجات ولائی اور ان کو خیام کی طرف نے نہیں گال وجد اور خوشی ہے اس منگ کو در خیام پر لائے گویا تاریکیوں سے سکندرکو نکال لائے ہوں یا خصر نے زعم گی کا اس مندرکو نکال لائے ہوں یا خصر نے زعم گی کا اس مندرکو نکال لائے ہوں یا خصر نے زعم گی کا اس مندرکو نکال لائے ہوں یا خصر نے زعم گی کا کہ ہم کے اس مندر کو دیا گئی لایا ہے۔ بچوں نے آ واز کن تو ایک دوسرے کو بتایا کہ نے بیاں ایوں ۔ ہُریے کہ بیا ہوں ۔ ہُریے کے اور گر دی گئی دینا۔ دوسرا کہتا: کہ پہلے جمعے دینا میں بہت بیاسا ہوں ۔ ہُریے کے سے پائی تعلیم کردے گی دینا میں بہت بیاسا ہوں ۔ ہُریے کے بین تعلیم کردے گی دینا دی اور کس کو بعد میں؟ بیہ خیال کیا کہ خیمہ کے نہیں ہوں کوئی مستورآ ہے گی اور بچوں میں پائی تعلیم کردے گی دائی غرض سے مشک کو دروازہ پر رکھ دیا جوں می ہُری مشک رکھ دیتا ہوں کوئی مستورآ ہے گی اور بچوں میں پائی تعلیم کردے گی دائی غرض سے مشک کو دروازہ پر رکھ دیا جوں می ہُری مشک ہو دروازہ پر درکھ دیا ہوں کوئی مشکورآ ہے گی اور بچوں ہیں پر بیاس کی اس قدر شدت تھی کہ بچ مشک کے اور پر کھا ہے دوسرا کوئی اس قدر شدت تھی کہ بچ مشک کے اور پر کر گئی ہے بید مشک پر رکھتا کہ ذرا شعنڈا ہو جائی ذبان رکھا ، کوئی ہاتھ رکھتا تو کوئی رخسار رکھتا ۔ یہاں روایت کے لفظ بے تعدد مشک پر رکھتا کہ ذرا شعنڈا ہو جائی ذبان رکھا ، کوئی زبان رکھا ، کوئی ہاتھ دکھتا تو کوئی رخسار رکھتا ہوں کوئی دوران کے کوئی زبان رکھا ، کوئی زبان رکھا ، کوئی ہاتھ درگھتا تو کوئی درخسار دکھا ۔ یہاں روایت کے لفظ ہے

وَىَمَينَ بِأَنفُسِهِنَّ عَلَى القَريَةِ مِنهُنَّ مَن تَلصِقُ فَوَادهَا عَلَيهَا فَلَنَّا كَثَرُ إِن دِحَامَهَنَّ وَحَرَكَتهُنَّ عَلَيهِ انْفَكَ العركاء وأُبِيقَ المَاء

"بچوں نے اس قدر مشک پر از دحام کیا اور مشک کو ہلایا اور اس پر سوار ہوگئے کہ اچا تک مشک کا تعمد کمل کیا اور پانی زمین پر بہد لکلا تو بچوں کے سامنے جب پانی زمین پر بہد لکلا تو بچوں کی جیس نکل گئیں"۔ جیس نکل گئیں"۔

ہائے افسوں! يُريآب نے محنت بھی كى ليكن يانى زمين پربهد كيا- بائے بياس! بائے جگرى كرى! بائے كرى! بائے د العطش العطش ..... يُرير بهت وكل موسة اورمر وصورت يرماتم كرتے اور كہتے تھے: لا حَولَ وَلَا قُوَّةً إلاّ بِاللهِ العَلْي خيب نجات کی مثنی کے۳۲ سوار

مرحوم صدر قزدین نے لکھا ہے کہ اسحاب حسین کے نالہ وزاری اور مناجات اور تلاوت قر آن کی جسمی آ دنزوں ۔ ا بن سعد کے بعض لشکریوں کے دلوں پر مجمرا اثر کیا اور جولوگ مجبوراً ابن سعد کے لشکر میں آئے تھے ان کے دلوں میں ممہت 🕝 بية جو مخفى تھے كيونكه كى زمانه ميں وہ آل محمر كے شيعه تھے كيونكه ان كى خلقت فاصل طينت سے تھى، نے ايها اثر كيا جوان کے دل کباب ہو محت اوروہ ابن سعد کے لئکرے لکنے کا بہانہ تلاش کررہے تھے کہ اصحاب کی مناجات نے ان میں حسین کی حالت غربت پرزلا دیا اور کوفہ والوں کی بے رحی پر تعجب کیا کہ کیا رسول کا اسلام منسوخ ہوگیا ہے، مسلمانوں و خمت بہانا کیے حلال ہو گیا ہے کہ اب اولاد پیغیر کو آل کرنے پر اُمت آ مادہ نظر آتی ہے۔ بیاوگ پیغیر کو کیا جواب دیں ت بہتر ہے کہاہیے آپ کواس مصیبت اور جہنم سے نکالیں اور نجات کی کشتی پر سوار ہوجا ئیں اور دین کو ذلیل وخوار نہ کریے۔ خیہ ي سوج رہے تھے اور تلاوت كلام ياكسن رہے تھے كدا جا تك تشيع باطنى نے روحانى طور بران كوگرم كيا اوران كے خون تھ حميت نے جوش مارا اور ابن سعد كے فشكر كوچھوڑ كرامام كے فشكر سے ملحق ہو مكے۔

امام عليه السلام كے اصحاب نے اپنے تازہ مہمانوں كى خدمت كى اور ووس جوان خوش دل اور مطمئن موكر ، سر جمعة ے آزاد ہوئے اور مرتبہ شہادت کی برم میں بیٹھ گئے اور کل کا انتظار کرنے گئے۔

#### بلال کی خیام امام کی پیره داری

اس واقعہ کوعلامہ قزوینی نے ریاض الاحزان میں صاحب ریاض المونین سے یوں نقل کیا ہے کہ جب ہے خاسر ہے عبًا كا ورود زمين كربلا پر مواتو تمام غلامون، انسارون اورنوكرون سے سب سے زيادہ خدمت اور خلوص كى نوكرى بلال ترج بی کی تھی کیونکہ ہروقت پروانوں کی طرح متمع جمال حسین کے اردگر و چکر نگاتا رہتا تھا اور سید لولاک کے فرزند کی باب ن تھا۔ و کان کان ما بصیرًا بالسِّیاسة بد معرت جنگ کے آداب، طعن وضرب کے رسومات سے اچھی طرح آگا، نے م صاحب مقل ابی خصف کے بقول بید ذوالحلال کے مشیر اسدالله الغالب علی بن ابی طالب کے پروردہ تھے۔ تیرا عدازی شر ب مثل اور جنگ کرنے میں بے مثال تھے۔ وہ اپنا اور اپنے باپ کا نام تیر کی نوک پر کلھتے تھے اور پھر تیر چلاتے تھے۔ اس نے عاشور جب تمام اصحاب ابنی اپنی عبادت ومناجات می مشغول مو محتے تو ہلال بھی اپنے خیمہ میں اپنے اسلحہ کو صاف کر رہے ۔ د ئے برلی تکوار کو نیام سے نکال کر تیز کررہے تھے اور اپنے آپ سے بول کہدرہے تھے کداس رات سے زیادہ بیبت والی مید حد شر نے زندگی بحرنیس دیمھی۔

سریلا کے تمام محرا کو این زیاد کے لشکرنے پر کردیا تھا اور حضرت امام حسین کے خیام کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ ہلال نے اے بر کہ ممکن ہے کہ رات کی تاریکی میں دشمن امام حسین کے خیمہ پر شب خون مارے لہذا بہتر ہے کہ وہاں کھڑے ہوکر اے خیمہ کی حفاظت کریں اور پاسبانی کریں۔

ہیں بلال نے اپنی تکوار حمائل کی اور امام حسین علیہ السلام کے فیمہ کے دروازہ پر آیا تو دیکھا امام نے چراغ جلایا ہوا معربی عمادت پر عمادت میں مشغول ہیں اور امام کی حالت میتھی کہ بھی تکیہ کا سہارا لیتے اور زانوئے تم کو بغلوں میں دے مینے و شوء کرتے ہیں اور خدا سے مناجات کرتے ہیں۔

م کہ جہ ہیں کہ کافی دیر حضرت کوراز و نیاز ، تضرع اور تلاوت قرآن میں مشغول دیکھا۔ پھر حضرت نے آلوار اُٹھائی اُل اُلے ہے : ہرتشریف لے آئے اور لشکر مخالف کی طرف چل پڑے۔ میں نے بڑا تعجب کیا کہ ابن زیاد کے لشکر کی طرف اُلے ہے ہیں، بہتر یہ ہے کہ میں ان کو تنہا چھوڑوں، چنانچہ میں سایہ کی طرح ان کے پیچھے پیچھے چاتا گیا۔ میں نے دیکھا گیا۔ میں نے دیکھا گیا۔ میں اُن میں اُن کا میں اُن میں اُن کی نظر جھے پر پڑی۔ فرمایا: تم ہلال ہو؟

تر نے عرض کیا: ہاں! خدا ہلال کو آپ پر قربان کرے، میں آپ کے پیچھے پیچھے چلا آیا کیونکہ مجھے خدشہ تھا کہ آپ ا

ہ ۔ بورہے ہیں،مولا آپ یہال کیوں تشریف لائے ہیں؟ ۔ سعیدالسلام نے فرمایا: یہاں سے کمین گاہ کو دیکھا ہے کہ شاید دشن یہاں نہ چھپا ہواور ہمارے خیموں پریہاں سے

عند كت به ب كديش في خودكوامام عليه السلام كے قدموں من ذال ديا اور عرض كيا: بيس قربان جاؤں، ميرى مال عند يوري من المرح تنها جيور ول حالا تكديش في تارون كان موري بيار مولاً إيش

آب كوتنهانبين چوزسكار

اس کے بعد ہلال کہتا ہے کہ میں نے ویکھا کہ حضرت کچھ دیرا پے مقتل کی گود میں آ وو بکا مکرتے رہے اور جسے۔

طرف توجہ فرمائی، میں نے خیال کیا کہ اب و کھوں امام کہاں جاتے ہیں؟ میں نے ویکھا کہ خیام سے گزرت ، \_ سیدھے بہن نینب کے خیمہ میں چلے مجے۔ جناب نینب خاتون نے جب بھائی کو دیکھا تو استقبال کے لیے کمزنی سیے

مند بچھائی اور امام کومند پر بٹھایا۔ امام نے بہن کواپنے پہلو میں بٹھایا اور وصیتیں کرنا شروع کر دیں اور کل کےمعہ نب \_

واقعات بیان فرمانے لگے۔

المال كہتا ہے: اچاكك ميرے كانوں ير جناب زينب كرونے كى آواز آئى اور دكھى لىجد ميں فرمايا: يا أحَد ا مَصرَعَكَ وَابتَلِي بِرِعَايَةٍ هَذِهِ المَنَاعِيرِ مِنَ النِّسَاءِ وَالقَومِ كَمَا تَعلَمُ

"حسينٌ جان! ميس كيب طاقت ركمتي مول كى كه آب ك ناز برورجهم كوخاك بربرًا ديكمول كى اوران ب مظلوم عورتوں کی حفاظت کیے کروں گی حالانکہ آ ب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان لوگوں کے دلوں میں ہارا بخض ے ۔

اے بھائی! میں کیسے پاک و پا کیزہ جواتوں کی لاشیں خاک پر دیکھوں گی ، کاش مجھے ماں نے پیدانہ کیا ہوتا۔

حضرت نے بہن کوتسلی دی اور صبر کی تلقین کی۔ پھر حضرت زینٹ نے عرض کیا: اے بھائی! کیا اب اپنے امھ

مطمئن ہو؟ ان كا امتحان كرليا ہے؟ آپ كومعلوم ہے كدان كا آپ كے بارے كيا خيال ہے؟ مجھے خوف ہے كدكل جب، آ

کی آگ بھڑ کے، نیزے بلند ہول، تلواریں چلنے لکیں تو اپیا نہ ہو کہ اصحاب آپ کو دشمن کے حوالے کردین اور خود سلامتی ہے تے جانيں۔

امام علیہ السلام بہن کی میدد کھی بات من مرروئے اور پھر فرمایا: میں نے اپنے اصحاب کا امتحان کرلیا ہے۔ لیسر یہ إلاَّ الاَفْسَرُ الاشوس يَتَنَافِسُونَ بِالمُنيِّة كَاستِينَاسِ الطِّفلِ بِلَبَنِ أُمِّهِ "ممرے سب اصحاب بهادراور، - \_

ہیں۔ یہ اصحاب اپنی جانوں سے بیزار ہیں اور موت کے اس قدر طالب ہیں جیسے بچہ اپنی مال کے دو دھ سے مانوس ہوج

الله كرات جد جب من في في في نينب سلام الله عليها كى كلام في توصير نه كرسكا تقا، مجھ برغربت اولا وعلى كى ١٠ \_

م كريه طارى موكيا۔ ميں اصحاب كے باس آيا تاكه ان سے جناب نينب كى بے چينى كا ذكر كروں۔ خيام امحاب \_ دروازے پر حبیب ابن مظاہر سے ملاقات ہوئی کہ بیضعیف روٹن شمیر خیمہ میں چراغ جلائے ہوئے ہیں اور برہنہ م

خطابب كرك كهدرم ين: ايها الصامم إستعِد جوابًا "ات كوار! اب ابني ماردكهان كي تيار موجاة، مل \_

ھیے دن کے لیے تھے سنجال کے رکھا تھا"۔

بدل کہتا ہے: میں حبیب کے پاس گیا، سلام اور جواب سلام ہوا۔ حبیب نے پوچھا: اے بھائی! اس وقت کیوں اپنا معید کرمیرے پاس آئے ہو؟ ہلال نے تمام تغییلات بتاکیں اور یہاں تک کہا: اے حبیب! ابھی حسین جب بہن کے معید کے تو زینب سلام اللہ علیہانے خوف اور وہم کا اظہار کیا گویا ابھی تک ہم سے مطمئن نہیں ہیں۔ وہ فرما رہی تھیں : مجھے

۔ کل یہ اصحاب آپ کو دشنوں کے حوالے کر کے خود سلامتی سے نکل جا کیں اور آپ کو تنہا چھوڑ دیں۔
حجیب! جب جناب زینٹ کو ہمارے بارے یہ گمان ہے تو چھر تمام مستورات کے ذہنوں میں یکی خیالات آتے ہے۔ بہتر ہے کہ اٹھیں، اصحاب کو جمع کریں اور امام علیہ السلام کی بہن کے خیصے میں موجودگی میں درخیام اہل بیت پر بیلے حرتمام مستورات اور دختر ابن زہرا ہ کے سامنے اپنی نوکری اور وفا داری کا جوت دیں تو شاید ان رسول زادیوں کے دلوں مستورات اور دختر ابن زہرا ہ کے سامنے اپنی نوکری اور وفا داری کا جوت دیں تو شاید ان رسول زادیوں کے دلوں مسلم مستورات کی نوکری جو حالت بی بی زینٹ کی میں دکھے کرآ رہا ہوں اس کے سواکوئی چارہ نہیں۔

مبیب نے کہا: یہ بالکل ٹھیک ہے اور فوری طور پر اُٹھے، اصحاب کوآ واز دی: یَا اَبطَالَ الصَّفَا ''اے شجاعواور بہادرو! خوم سے نکلو''۔ جوں بی صبیب کی آ واز آئی تو جوانانِ ہاتھی بہت جلدی خیام سے باہر نظے اور کہا: حبیب کیوں بلارہے

حبیب نے عرض کیا: اے مارے سردارو! میں نے تمہیں نہیں بلایا، آپ نے زحت کی، آپ لوگ واپس چلے ۔ میں نے اصحاب و بلایا ہے۔ میں نے اصحاب الحویثیة وَلِیُوث الکریهة "اے میں نے اصحاب و بلایا ہے۔ پس حبیب نے دوسری مرتبہ آ واز دی: یکا اصحاب اپنے خیام سے دوڑ کر نکلے اور حبیب کے سامنے کھڑے ہو گئے اور پوچھا: کول اے وکو اور جنگی شیرو! آ و "و اصحاب اپنے خیام سے دوڑ کر نکلے اور حبیب کے سامنے کھڑے ہو گئے اور پوچھا: کول

ے ورکیاکل جارا یمی حال ہوگا جو اِن پاک بیبوں کے خیال و گمان میں ہے؟ جوں بی باغیرت امحاب نے حبیب ؓ سے بیہ بات نی تو اُن کے رو تکٹے کھڑے ہو گئے اور خلوص کا پسینہ آ گیا۔ فَجَرَّدُو

بوں ہی با بیرے ، حاب سے جبیب سے دیاں اور می سے اور سے اور عمامے اُتار کر زمین پر پھینک دیئے'۔ اور کہا: اے حبیب'! بہ مقم وَ ہم مَوعَمَائِمَهُم ''تکواروں کو غلافوں سے نکال لیا اور عمامے اُتار کر زمین پر پھینک دیئے'۔ اور کہا: اے حبیب'! آت پاک کی تتم جس نے ہم پراحسان کیا کہ اس صحرا میں امتحان میں جتلا کر دیا ہے اور سیدالشہد اُم کی غلامی کا شرف بخشا

یہ تم ہے ہرگز بے وفائی نہ ہوگی۔ خدا کی قتم!تم دیکھو گے کہ ہم ان آگ تکا لنے والی تکواروں سے دشمنوں کی موٹی گردنیں اُڑا دیں مجےاوران کوان کے بزرگول سے جہنم میں ملحق کریں گے اور جب تک ہماری جانوں میں جان رہے گی، رسول پاک کی اولاد کے بارے دمیت ، کمل کل کریں ہے۔

حبیب <sup>\*</sup> نے فرمایا: اگر تمہاری پر کیفیت ہے تو میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں جناب زینب کے خیمے کے پاس ہ**ے ہے** 

تا كرتمهاري ثابت قدى كوان تك پنجاول شايدخوف اور پريشاني جناب فاطمه كي بينيوں كے دل سے نكل جائے۔

امحاب نے کہا: ہم حاضر ہیں تو حبیب ان کمربسة امحاب کوآ ہستدآ ہستدامل حرم کے فیمے کے دروازے پر \_ میں اصحاب نے عرض کیا: یا اَهلَنا ویکاسادتنا ''اے حاری سردار بیپو! اور محترم مستورات اور حرم ولایت کی پرده دارد: مست

کے نوکر، غلام ہیں، ہمارے ہاتھوں میں بیتکواریں ہیں اور بیتکواریں اب غلافوں میں نہیں جائیں گی بلکہ آپ کے دشنوں 🕰

جسول میں جائیں گی اور یہ ہمارے نیزے سوائے آپ کے دشمنوں کے سینوں کے اور کہیں نہیں جائیں گے۔ حفرت نے جب اپنے امحاب کی آواز تی تو فرمایا: اے میری بہن اسا ہے میرے محابہ کیا کہدرہے ہیں؟ مسل

نہیں کہا تھا کہ اصحاب کو جھے سے محبت اور وابعثگی ہے، یہ جھے سے جدا نہ ہوں گے جب تک جھے پر اپنی جانیں قربان نہ کرنے 🗻

اب دیکھو! بیآئے ہیں تا کہآ پ کے دل سے خوف اور ڈرختم ہوجائے۔ تمام بیبیوں نے اصحاب کاشکر بیادا کیا اور : ۔ جمع

سے ہر بی بی یبی فرما ری متنی: اے عالم کے نیک اصحاب! آ دم کی پاک اولاد ہم پیفیر کی ناموں اور فاطمہ کی عصمت 🕶 ہماری حمایت کرواور دشمنوں میں چھوڑ کرنہ جاناء اگر چھوڑ گئے اور نامحرموں نے ہماری جا دروں کو ہاتھ لگایا تو اس کا جوا ب

خدا کوکیا دو گے؟

حبیب اور اصحاب نے جب میرحالت دیکھی اور بیبیوں کی آ ہ و فریاد ٹی تو اپنے سرینچے کر لیے اور دل میں اس **ند م**ی كيا كهزين ان كے ناله وفغال سے كانپ المي\_

صح عاشوراورامام كي نماز بإجماعت

يه يُدورداور قيامت خيز رات بالآخر ختم موئي اورروز عاشور كي منع صادق كي سفيدي ظاهر مون لكي ادهرامام كون والح مہلت کی رات کی مدت بھی ختم ہوگئ۔اس دوران میں غمز دہ، پریشان اور مضطرب، دکھی دل اور چیرے سے اُفق صبح پرنقر کی كلمة اسرجاع يزها:إنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيهِ مَ إِجعُونَ.

اجا تک ایے شغرادعلی اکبر کی اذان کی آواز کان میں گونجی حضرت نے خودکونماز منح کا فریضہ ادا کرنے کے بے جہ

كيا اور خيمه على بابر فكلے - جول عى وين كي آ قاب، سلطان جازنے نماز كے ليے أفق خيمه علوع كيا تو تمام امهد .

(259) (Carrier of the Carrier of the

ور شخرادگان جلدی جلدی این خیام سے نکلے اور سب امام کے پیچے صف بستہ ہوگئے تاکد آپ کی اقتدا میں نمانی مساوا کریں۔

س پُر بلا دشت اور پُر آ شوب بیابان بل ایسے خالص نمازی تھے کہ فرشتوں نے ان کی نماز و کھ کر آسانوں برگرید کیا۔ ۔ س جاعت بی شریک برفض جانا تھا کہ یہ میری آخری نماز اور حق سے وداع ہے اور بید معلوم ہے کہ جوفض اپنی

نے نہاز پڑھ رہا ہو وہ کس قدر خلوص سے نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ کال الزیادات میں مرحوم ابن قولو یر تی نے حلبی سے اور اس سے امام جعفر صادق علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ امام

مرام نے فرمایا: إِنَّ الحُسَين صَلَّى بِأَصِحَابِهِ صَلَواةَ الغَكَاةِ ثُمَّ التَفَت إلَيهِم فَقَال إِنَّ اللَّه قَد أَذِن فِي المُحَنِيمُ مِاللَّهُ قَد أَذِن فِي المُحَنِيمُ مِاللَّهُ عَد أَنِي بِأَصِحَابِهِ صَلَواةَ الغَكَاةِ ثُمَّ التَفَت إلَيهِم فَقَال إِنَّ اللَّه قَد أَذِن فِي اللَّهُ مِن اللَّهُ عَد أَن اللهُ إِن اللهُ إِن اللهُ إِن اللهُ إِن كَبِي "اللهُ اللهُ اللهُ إِن كَبِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِن كَبِي "اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِن كَبِي "اللهُ اللهُ ال

مرحوم صدر قزوینی اپنی کتاب حدائق الانس میں فرماتے ہیں کہ روز عاشورہ جرئیل نے وو دفعہ بیصدا دی: ﴿ مِع كَ وَقِت جب جِهاد كی اجازت دى گئی۔

جب عمرِ عاشوره عزيز زبرام دوڑتے محوڑے سے زمین پرآئے تواس وقت بھی جرئیل نے بیمدادی:
الا یا اَهلَ العَالَم قَد قُتِلَ الامَامُ وابنُ الامَامِ اَخُو الامام ابوالامام الحسين بن علی
بن ایی طالب

"اے اہل عالم، خبردار! امام قل ہوگے، جوخود امام، فرز عرام ، امام کے بھائی، امام کے باپ حسین بن علی بن ابی طالب بین "۔

## مر منكر حق والشكر باطل كى صف آرائى

#### 🕏 رشاد المغيد :

وَأَصَبَهُ الحُسَينُ فَعَبَّاءَ أَصِحَابَهُ بَعِلَ صَلْوةِ الغَلَاقِ وَكَانَ مَعَهُ اِثْنَانِ وَثَلَاثُونَ فَاسِسًا وَثَرَبَعُونَ رَجُلًا فَجَعَلَ رُهير بن القَين فِي مَيمنَةِ أَصِحَابِهِ وَحَبِيبَ بنَ مَظَاهِر فِي مَيسَرَةِ أَصِحَابِهِ وَأَعظى رَأَيتَهُ العَبَاسِ أَخَاهُ وَجَعَلُوا البُيُوتَ فِي ظُهُورِهِم وَأَمَرَ

بِحَطَبِ وَقَصَبِ كَانَ مِن وَمَاءِ البُيُوتِ أَن يَتَرُكَ إِن فِي خَندَقِ كَانَ قَد حَفَرَ هُنَاكَ وَ أَن يُحِرِقَ بِالنَّامِ مَخَافَةُ أَن يَاتُوهُم مِن وَمَ إِنْهِم .... الخ "مبح عاشور موئی تو نماز مبح کے بعد امام علید السلام نے اپنے اصحاب اور ساتھیوں کی مغ بندی کی جب كدآب كافكرى تعداد٣٢ محر سوار اور چاليس بياده تھـ معزت نے زُ بير جو بہت بدے

دلیر، شجاع اور شیردل سے کو بلایا اور ایک علم ان کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا: تم واکیس طرف لشکر کے مردار ہو۔ پھر حبیب بن مظاہر جو بہت بڑے عابد، زاہد، حافظ قرآن، شجاع اہل بیت کے مخلص

دوست عنے، کو بلایا اور ایک علم دیا اور فرمایا: تم باکی طرف افتکر کے سردار ہو۔ پھر اسے بھائی عباس علمدار کو بلایا اورعكم دیا اور فرمایا: تم قلب اشكر كے سردار ہو۔ امام نے اپنے خیام كواپے اشكركى بشت پررکھا، پھرتھم دیا ککڑیوں اورخس و خاشاک وہیں خندق میں ڈال کراس کو آگ نگا دو تا کہ دشمن لشکر

کے بیچھے سے حملہ آورنہ ہوجائے"۔

#### امامٌ کے گفتگر کی تعداد

مرحوم سیدلہوف میں کھتے ہیں: حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ لشکر امام کی تعداد پینتالیس سب ایک صدیاد ونفر تے لیکن تاریخ کے مشہور مدارک میں ہے کہ تعداد بتیں سوار اور جالیس پیادہ فرتھی۔ بعض دیگر حضرات ب كد حفرت كالشكر كى مجموعى تعداد بهتر افراد تمى بعض نے يد تعداد چوراى افراد كهمى ب-ايك اور روايت كے مت

تعداد بانوے سوار اور بیای بیادہ افراد تھی۔

نظر بیر صدر قزوینی در حدائق الانس لکھتے ہیں: زُہیرادر حبیب کےعکموں کے بنیچے اصحاب و انصار نے مفیر

هُم ثلاث مَائة بهاجل وَفَابِس كُلُّهُم لُيُوثُ عَوابِس عَلَهم الدبوع الداوديه متقلِّدين بالسُّيُوفِ الهنديَّة مُتَعَلِّقِينَ بِالرَّمَاحِ الخَطِّيه مَاكَبين عَلَى الخُيُولِ العَرَبّيةِ وَهُم خِيَام أُمَّةَ المحمديّة

د دیعن کشکر کی تعداد تین صد بیاده اور سوار تھی اور سب کے سب بہادر اور ببر شیر داؤ دی زرع پہنے، مندی تواری حائل کے ہوئے ، خط تھنچنے والے نیزے ، حربی محور وں پرسوارید اُمت محر کے نیک اور صالح نوگ تنے کیونکہ بیزام اور عابدلوگ لوہے اور فولا دے بہاڑ سے فکرا گئے، تیروں، ملواروں کو

اسيخ سينول، مورتول اور كليول برلينے كے ليے خريدليا تھا"۔ ببرصورت جب زُہیر کے وجود سے لئکر کی وائیں جانب سے دھیم می اور لئکر کی بائیں جناب کو جناب حبیب نے زینت ورقلب الشكركوعباس علمدار ك وجودت جارجا عدلك مئة اورقلب الشكرك اس علم كوعلم سلطاني، علامت اورلوائ اعظم کے سبتے ہیں اور لشکر پر اس علم کا نقش بڑا حساس اور اہم ہوتا ہے کیونکہ اگر نشکر میں ہزار علم بھی ہوں تو تمام علم واروں کی نظر

وم رہوتی ہے جو قلب لشکر میں ہوتا ہے۔ اگر قلب لشکر والاعلم بلندر ہے تو لشکر آماد اور پیکار اور تازہ دم رہتا ہے۔ خلاصہ سے ہے کہ اگر نشکر عل ایک بزارعكم ہوں اور تمام سيح اور سربلند ہول ليكن لوائے اعظم (قلب لشكر والاعكم) سر و بوقوتمام الكرفرار موجاتا ہے۔اس ليے اس علم كو بركسى كے ہاتھ ميں نيس دياجاتا بلكداس كودياجاتا ہے جومفت و شجاعت میں دت کے اعلی درجہ پر فائز ہو، کر ار ہو، فر ار نہ ہو۔ ای بنا پر خامسِ آلی عبانے لوائے اعظم کواپنے ہاتھ سے تمام لوگوں

مربعدر، شجاع، ثابت قدم، بُرول شيربيد، بمائى حضرت ابوالفضل العباس كحوالي كيا-جوں بی اس علم پاک کوایت بھائی کے سپردکیا اور انعیس قلب نشکر پر معین فرمایا تو فتح و کامیابی کے دریا نے الکارا اور

ات مباس علمدار کے پیچے علی مرتضی کے جھے شیرول بیٹے روانہ ہو گئے۔ اپنا تمام اسلحہ سجائے لشکر حسیتی کی زینت بے۔ای و سیجے، پچازاد بھائی، اولا دعتیل، اولا دِ جعفر طیار اور دیگر عزیزان جوتقریباً تمیں افراد سے جن میں سے اٹھارہ فرسان الھیجا

وں پر قائز تھے۔ بیسب حضرت عہاں علمدار کے اردگر د صف بستہ ہو گئے۔

ے ساتھوں کے اسائے کرامی

ساتميون مين دو كروه تنے:

ك في بالمم ..... جوامام كي طرف سيمنسوب تع-

ج غیر بنی ہاشم اصحاب اور دوست کدان کی امام سے کوئی رشتہ واری نہمی۔

اعتىاشم

• نوافقام جوام حسين كي بماكى تھے:

ى حضرت عباس بن على بن الى طالب المعروف حضرت ابوالفضل العباس قمرى باشم ﴿ حضرت عثمان بن على بن ـُ ﴿ جنابِ جعفر بن على بن ابي طالب ﴿ جنابِ عبدالله بن على بن ابي طالب ﴿ جنابِ محمد اصغر بن على بن ابي 262

طالبًا ﴾ جناب عمر بن على بن ابي طالبً الملقب بهاطرف ﴿ جناب عون بن على بن ابي طالبً ﴿ جناب ابويمر بن 🕏 اني طالب ﴿ جناب محمد اوسط بن على بن اني طالب ا

• جارا شخاص جوامام حسين كى الى اولاد باك مين:

① حضرت على بن الحسين" ، زين العابدين اور امام سجادٌ ۞ حضرت على اكبرٌ بن الحسينٌ ۞ جناب على معنوِّ ٣ الحسين ﴿ جناب عبدالله بن الحسينُ

• باره اشخاص فرزندان امام حسن مجتبى عليه السلام:

① جناب حن بن الحنَّ المعروف حن ثنيٰ ﴿ جناب عمرو بن الحنَّ ۞ جناب قاسم بن الحنَّ ۞ جناب مبع

الحنِّ ﴿ جِنابِ احِمِهِ بِن الحِنِّ ﴿ جِنابِ مِحْمِهِ بِن الْحِنِّ ﴿ جِنابِ الإِمْرِ بِن الْحِنِّ ﴿ جِنابِ حَسِمٍ ألحنّ المقلب بدارْم ﴿ جِتَابِ طَلَّحِ بِن الْحِنِّ ﴿ جِتَابِ زيدِ بِن الْحِنَّ ﴿ جِتَابِ عَبِدَ الرَّمْنِ بِن الْحِنَّ

• چودہ اشخاص جوامام حسين كے جيازاداوران كى اولاد:

🕥 جناب عون اكبرين عبدالله بن جعفر طيار ابي طالبًا 🕥 جناب محمه بن عبدالله بن جعفر بن ابي طالبً 🕤

عون بن جعفر بن ابي طالب 👚 جناب قاسم بن محمد بن جعفر بن ابي طالب 🈩 جناب عبيدالله بن عبدالله 🕤 جناب 🔫 معتل بن ابی طالب ﴿ جناب عبدالرحن بن محتیل بن ابی طالب ﴿ جناب عبدالله بن مسلم بن عقیل ﴿ جناب محر عج

ين عتل 🕤 جناب محدين الي سعيد بن عتيل 🛈 جناب عبدالله اصغر بن عقيل 👚 جناب موىٰ بن عتيل بن الي طالب 🗪 على بن معتل بن ابي طالب ﴿ جناب احمد بن معتل بن ابي طالبّ

اس ندکورہ اسام کی فہرست کےمطابق بنی ہاشم کی تعداد کر بلا میں انتالیس نفر تقی جوتمام کے تمام روزِ عاشورہ شبید م

سوائے معرت امام زین العابدین کے فل ۱۳۸ شدائے تی ہاشم ہیں۔

• اسائے امحاب (فیرین ہائم):

الل تحتیق کے قول کے مطابق امام حسین علیہ السلام کے اصحاب وانصار کی تعداد پچانوے ہے جن کے اسائے میا

درج ذیل ہیں: 🛈 جناب قیم بن العجلان 🕆 جناب عمران بن کعب بن ما لک انتجی 🏵 جناب حظلہ بن عمروشیبانی 🗨 قاسط بن زُہیر ﴿ جِنابِسواد بن ابِی عمیر ﴿ جناب كنانہ بن هَيْق ﴿ جنابِ ضرفاً مد بن ما لک ﴿ جناب جُمع بن مِع

العائذي ﴿ جِنَابِ جِلِمَة بِن على هِيمِاني ﴿ جِنَابِ عبدالرحمٰن بن عبدالله ﴿ جِنَابِ عَمرو بن عبدالله ﴿ جَنَاب كرش مِن عِن العلى آ جناب عروبن كعب انساري ﴿ جناب عبدالله النقارى ﴿ جنابْ عبدالرحن بن عروه النقارى ﴿ جناب قد ...

حدنه طائی ﴿ جَابِ زابدمولی عمروالخزاع ﴿ جناب اسلم بن كثيرالا زدى ﴿ جناب عبدالله بن هيمه الله بن الله بن لمعه عبسي 👚 جناب عمرو بن ضبيعه 👚 جناب قيس بن مُنهه 👚 جناب مسعود بن مجاح 👚 جناب عمار بن ابي سلامة الهمد اني 🕻 جذب عامر بن مسلم 📆 جناب سيف بن ما لک 🏵 جناب زُهير بن بشيراتعمي 🚱 جناب حيان بن الحرث 🕅 جناب زُهير د سيم ﴿ جناب منحاك بن عبدالله ﴿ جناب خزيمه بن عمرو الكوفى ﴿ جناب عقبه بن سمعان ﴿ جناب عبدالرحمٰن 🔫 😁 جناب حلای بن عمروالراسی 🚳 جناب بریر بن همیر البمد انی 🕝 جناب زُمیر بن حسان الاسدی 🌚 جناب وہب يعد مندالكلي المناب وقاص بن عبيد اله جناب شريح بن عبيد الله بن زيد المصري المعبد الله بن 🗨 معری 💮 جناب عمروین خالد الاز دی 😁 جناب سعدین حظله تقمیمی 😁 جناب عمروین عبدالله نه قبی 🍘 جناب نافعین له على جناب بلال بن نافع ﴿ جناب مسلم بن عوبجه اسدى ﴿ جناب عمر بن قرطه انصارى ﴿ جناب اليس بن معقل و 🚅 جناب علی بن مظاہر اسدی @ جناب حبیب بن مظاہری اسدی @ جناب کیلی بن کثیر انصاری @ جناب طرماح بن و ع جناب الك بن دودان @ جناب مند بن الى مند ﴿ جناب الوثمامه صيداوى @ جناب سعيد بن عبدالله حنى @ ب سعید بن عبدالله سر بی هی جناب عمرو بن خالد صیدادی ﴿ جناب حظله بن سعد شامی ﴿ جناب سوید بن عمرو بن ابی ر محملی جناب تجاج بن مسروق ﴿ جناب یحیٰ بن سلیم مازنی ﴿ جناب قرة بن ابی قرة الغفاری ﴿ جناب ما لک و مالى ۞ جناب ابراميم بن حمين اسدى ۞ جناب جناده بن حارث انصارى ۞ جناب عمرو بن جناده ۞ جناب به زیسطی ﴿ جناب معلّی بن حظله الغفاری ﴿ جناب عیدالرحمان بن عروه ﴿ جناب عابس بن همیب شاکری ﴿ جناب به خدم عابس @ جناب يزيد بن قعشاء @ جناب ابوعمر وتعمثلي @ جناب يزيد مماجر @ جناب مُرَبن يزيدريا كي @ . حعب بن يزيدريا مي @ جناب احمد بن محمد المثمى @ جناب زُمير بن قين يكل @ جناب على بن مُز @ جناب غلام مُر ورماحب ككول آب الهجناب نعراني جوان

صدب کتاب بذا کا بیان ہے کہ جناب تر اور ان کے بھائی مصعب اور ترکا بیٹا علی اور ان کا غلام یہ چار تخص روز معینہ کے لئیر سے بلتی ہوئے ہیں اور دیگر دوفض سپاہ مروصاحب کشکول اور تعرافی جوان ظیر عاشورہ کے بعد شہداء ہیں سے جیں، اور ۱۰ نفر ویگر جوسب غلام امیرالموثین علی علیہ السلام سے اور حضرت نے ان کو آزاد کردیا تھا۔ ان کے میں نے ہیں:

عظیرہ ﴿ جناب غلام ترکی ﴿ جنابِ جون

ا كي مخص اور بھي شهداء كي صف ميں تھا اور وہ ابوذر كے غلام ''جون'' ہيں۔ پس مجموعاً اصحاب وشہداء پچانوے نو ۔۔۔

عمر بن سعد کے فٹکر کی صف آ رائی

مرحوم مفيدٌ ارشاد ميس لكھتے ہيں: روزِ عاشورہ روزِ جعد يا أيك قول كے مطابق مفته تھا۔ من سورے ابن سعدے ب الشكركواكنما كياءعروبن حجاج كونشكرك وائيس طرف كالمير، شمركونشكرك بائيس طرف كالمير، عروه بن قيس كوسوارول الم

هبث بن ربعی کو بیادول کا امیر اور لوائے اعظم کے لیے یعنی قلب لشکر میں اپنے غلام ورید کو معین کیا-ابن سعد كالشكر مختلف قبائل اورمختلف بلاد سے اكٹما ہوا تھا۔ قبائل جيے خوارج، حمير، كنده، آل مطعون، جمعم سي

عبادہ،معز، رہید، ندجی،فزاعہ، ربوع،محلب، بط،شاكريد،فزيمه،معجد نى زہرہ،وغيرہ سے سوار اور پيادہ كافي لوگ -تے۔ کوفداور شام کے تمام رؤساء اپنے غلاموں اور نوکرون کے ساتھ موجود تھے۔اس قدر لشکر کی تعداد تھی کہ اس وقت ہے ک

نے اس کی نظیر نہ دیکھی اور نہ سی تھی۔ دریا کی موجوں کی طرح لشکر کی موجیں تھیں۔علَم اس قدراہرا رہے ہے تھے کویا نے: تعہ

کشتیوں کے بادبان نظر آتے تھے۔ تمام قبائل اور لشکر کے سردار ابن سعد کے خیمہ کے ساتھ صف بستہ کھڑے تھے ادروہ ساتھ تمام سامانِ جنگ لیے ہوئے امام حسین کے آل کامنصوبہ بنار ہاتھا اور اس کی خواہش تھی کہ بہت جلدی فیصلہ ہوجائے : آ م

فرمت میں حکومت زے کوسنعبال سکوں۔

ابن سعد نے خولی کوعمر بن جاج کی مدد کے لیے متعین کیا اور حرملہ کوشمر کی نفرت کے لیے متعین کیا اور خود قب علی میں کھڑا ہوگیا اورعکم غلام کے سپر دکیا۔اپنے تیرکمان کواپنے بیٹے حفص کے حوالے کیا اور اسے اپنے ساتھ رکھا،حسین نہ سے

تيركمان والوں كا امير بنا ديا اور محد بن اصعف كو پھر مارنے والوں كا امير مقرر كيا۔ ابوابوب غنوى كو بيلداروں كا امير مقر أيـ خلاصہ بیہ ہے کہ ہر کام کرنے کے لیے ایک سردار مقرر کردیا اور اس طرح لشکر کی صفیں آ راستہ اور منظم کیں۔ ع

سعد کے تھم سے طبلِ جنگ بجنے شروع ہو گئے۔ گھنٹیاں اور طبل بجنے لگے۔ کھوڑوں نے ہنہنا نا شروع کیا۔ لشکر بول ۔ جہ بجائي \_شوروغل مياتے عقد، زين برباؤل مارتے تھاورزين وزمان كو بلاكرركاديا-

مرحوم علامه قزوی این کتاب ریاض میں لکھتے ہیں: جناب امام کے فیمے میں مستورات، بچوں اور محدرات عصمت.

عجیب حالت تھی۔ ان تمام مخدرات، بچوں، مستورات کے آنسوسلاب کی طرح جاری تھے اور دشمن کے خوف سے اِسْع ۔ اور پریشانی چھائی ہوئی تھی۔خیام میں ماتم بریا تھا۔کوئی زانو پر،کوئی سر پراورکوئی صورت پر پیٹ رہاتھا اورسینہکو بی ہورتہ '

ور من کے بچے ہرایک کو ماتم کرتا و یکھتے اور باہر سے طبلی جنگ اور شور وغل سے اس تحدر خوف زدہ تھے کہ ان کی رویس آنے والی تیس، تمام بچوں نے بلند صدا سے گریہ کرنا شروع کردیا۔

عومدانات اور بچل کی بیرهالت زاراور واتم تھا کہ حضرت مجور ہوئے اور شکستدل، غربت کے عالم میں خیام میں اس قدر زاری اور واتم تھا کہ حضرت مجبور ہوئے اور شکستدل، غربت کے عالم میں خیام میں اپنیا میں ستورات اور بچل کی بیرهالت زاراور وقعار روئے۔ پھر اپنی سفید ڈاڑی پر اپنا میر میر اور تحمیل اپنی جان کا واسط، خاموش ہوجاؤ ۔ تم نے میرے بعد بہت رونا ہے ابھی تو میرے اب بعد بہت رونا ہے ابھی تو میں ہوجائ زعرہ وسلامت ہیں اور شمنوں کو آگے کرنے سے روکا ہوا ہے۔ تم خوف ند کھاؤ جب سے سال جم کو میں تو کسی کی جرائت نہیں کہ وہ ان خیام میں داخل ہو سکے۔ امام نے اس طریقے سے اہل جم کو کے میں داخل ہو سکے۔ امام نے اس طریقے سے اہل جم کو کے میں داخل ہو سکے۔ امام نے اس طریقے سے اہل جم کو کے میں درا۔

#### 🗷 سعد کو پُریر کی تقیحت

یوں طرف سے نظروں کی صغیں جنگ کرنے کے لیے بالکل تیار کھڑی تھیں کہ امام نے ہُرین تغیر ہمانی کوفر مایا:

اللہ میں کے درمیان کھڑے ہوجاؤ اوران اندھے داوں اور خداسے بے خبر گراہوں کو وعظ ونفیحت کرو۔ یہ شیردل حکم کے مرز رہ کے دامن کو کمر میں ڈال کر جیسے تیر کمان سے لگا ہے لشکر حمیثی سے لگا اور نشکر ابن سعد کے قریب آ کر فر مایا:

اللہ میں میں اور بے خوف قوم اجمہیں خوف خدانہیں ہے؟ اور تہمیں کوں خوف خدانہیں آتا حالانکہ پیغیری آل اور سے برس اور بے خوف قوم اجمہیں خوف خدانہیں ہے؟ اور تہمیں کوں خوف خدانہیں آتا حالانکہ پیغیری آل اور سے بے داور اس صحوا میں رات گر ارربی ہے۔ اگرتم پیغیرگو مانتے ہواور رسالت کا کلم پڑھتے ہو تو یہ ای رسول گا نے برائی کا کیا مقصود ہے؟ اور کس دلیل اور جمت کے ذریعے اولا درسول کا خون بہانے اور کے کا ادادہ کیا ہوا ہے؟

۔ تن سعد کے نشکریوں نے جواب دیا: ہمارا ارادہ ہے کہ تجاز کا باوشاہ ابن زیاد کی بیعت کرلے۔ اگر بیعث نہیں کرتا تو نے کے لیے تیار ہوجائے۔

ر بے فرمایا: کیا تہمیں بیقول نہیں کہ بادشاو مجاز جہاں سے آئے ہیں واپس طبے جائیں؟

مَوں نے کہا: بہانے نہ بناؤ سوائے بیعت کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں۔

ندیر نے دل کی مجرائیوں اور پورے جذبات سے فرمایا: اے بے حیالو کو! افسوس ہے تم پر! وہ تمہارے خصوط اور دعوت وعبد دیکان کہاں مجے؟ تم نے لکھاتھا کہ فرزندِ فاطمہ آئی کی اور جمیں ہدایت کریں اور جب وہ تمہاری ہدایت کے لیے آئے ہیں تواب ان کوئل کرمنا جاہتے ہویا گرفار کر کے ابن زیاد کے حوالے کرنا جاہتے ہو۔

اہلِ لشکر نے کہا: زیادہ مت بولو اور فضول گفتگو بند کرو۔ بیصحرا اور بیابان کارزار جنگ کا مقام ہے، وعق وضعت مقام نہیں ہے۔

يُري نے فرمايا: تمهاري بي تفتكو خداكى لعنت كى متحق ہے۔ پھرة سان كى طرف سربلند كيا اوركها: مير الله! توب ت

كمثل اس قوم كے بدكردارول سے مرى مول تو خوداس قوم سے انقام لے اور اپنى رحت ان سے دوركردے۔

جب لشکرِ ابن سعد نے مُریر کی نفرین (لعنت ملامت) کوسنا تو ان کی دشمنی اور بکفس میں اور اصافہ ہوا اور غصہ شریت م مُریر کو تیروں کا نشانہ بنانے گئے۔

لشكر حسينى كأمحاصره

ابن سعد نے اپ نظر کے مینہ ومیسرہ کو آ راستہ کرنے کے بعد تھم دیا۔ اب ثابت قدی سے امام حسین اور میں اسکاب کا ایسا عاصرہ کرو جیسے عمیدا گوشی میں ہوتا ہے۔ جو ل بی لشکر فساد نے اس فسادی جرقومہ کا تھم سنا تو آ وازیں بلندہ کے کہ اب سالار کا تھم ہے کہ ثابت قدم رہ کرامام حسین کا تحاصرہ کرتا ہے۔ خبر داران کا ایک جوان بھی میچے سالم بھا گئے نہ ہے۔ کہ اب سالار کا تھم ہے کہ ثابت قدم رہ کرامام حسین کا تحاصرہ کرتا اور امام کے قلعہ نما اور امام کے لشکر کو اپنے علقہ میں میں۔ اس گروہ نے عمر بن سعد کے تھم کے مطابق محور وں کو دوڑایا اور امام کے قلعہ نما اور امام کے لشکر کو اپنے علقہ میں میں۔ کرلیا اور گالیاں بکتا اور سخر و مبازیاں شروع کردیں اور کی دقت اطراف سے خیام کی طرف تیر بھی چلا دیتے تھے۔

حضرت امام حسين كاوعظ وتفيحت كرنا

جب امام حسین علیہ السلام نے لشکر کی اس جسارت کو دیکھا تو خود میدان میں آئے اور لشکرابن سعد کے سامنے کو ۔ ہوکرا کی نظر لشکر کی مغوں پر دوڑائی تو لشکر میں امام حسین کی نظر ابن سعد پر پڑی کہ وہ مسکراہث، خوثی اور سرورے ارکان ہے۔ میٹ دیا منع

ے مشغول مفتلو ہے۔ امام کو بہت دکھ ہوا، شنڈی سانس لی اور پھر دنیا کی ذمت میں پی خطبہ پڑھا:

اَلَحُمِدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ اللَّذِيَا فَجَعَلَهَا دَارَفَنَاءٍ وَثَهَوَالٍ مُتَصَرِّفَةً بِاَهلِهَا حَالًا بَعدَ حَال ....الخ

''ب حداور ب قیاس حمر خدا ہے جس نے دنیا پیدا کی لیکن اسے فانی اور زائل ہوجانے کے لیے بنایا۔ بیدونیا بوزھی مکار ہے جو اپنے اہل پر ضرور تصرف کرتی ہے۔ پس مغرور ہے وہ جو اس دنیا کا فریب کھائے اور شتی ہے جو اس دنیا جس وہ جو اس مُتندِّکر دنیا کے فتنہ کے جال جس پینس جائے۔ اے قوم! دنیا کے دھوکے بی ندآ و کیونکداس دنیانے بہت اُمیدواروں کونا اُمید کیا ہے اور اکثر طمع کرنے والوں کو مایوں کیا ہے۔

ا نوگوا یس تهیں و کھ رہا ہوں کہ تم نے ایک الی بات پر اجتماع کیا ہے جس بات سے تم خدا ک نارافتی و فضب کا باعث بے ہواور خدا نے تم سے اپنی رحمت و ور کردی ہے اور اپنے عذاب کو تمہار نے قریب کردیا ہے۔ کس قدر بہترین رب ہے ہمارا رب اور کس قدر ندے بندے ہوتم کوئکہ تمہار نے بہتے پر وردگار کی اطاعت کا اقرار کیا اور میرے جد امجد محمطی پر ایمان لائے۔ پھر تممیں کیا ہوگیا اور مجھ سے کیا و یکھا کہ اب تم نے میرے خلاف لیکر جمع اور آ راستہ کیا ہے اور میرے اور ور تنازے تن بند کر کے ہمارا محاصرہ کرایا ہے اور ہمارے تن کا ادادہ کے ہوئے ہو۔

یہ شیطانی ہاتیں ہیں جو تمہارے دلوں میں ہیں اور ذکرِ خدا کوتم سے شیطان سے بھلا دیا ہے۔ تن کو بھول مجئے اور باطل کو پہند کرلیا ہے۔ ہائے افسوس تم پراور تمہارے ارادہ پر، کہ بدکرداری کر رہے ہو اور فرزیم پیٹیم وکل کرنے آئے ہو۔

ہاں ہم اولا د تو بیٹر پہلے ہی رحمت رب العالمین کے ساتھ ہیں اور پھر بھی آسی رحمت و خدا میں جائیں م

اے گردہ! تم وہ لوگ ہو کہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہو۔ پس بیقوم ظالم اور ستم کار ہے اور رحمت خداسے دُور ہے''۔

جب میاں تک امام حسین علیہ السلام کی تقریر پہنی تو ابن سعد نے اپ لشکر کی طرف د کھے کرکہا کہ تم میں سے کوئی ہے گئی اور اس خاموش کرا دے اور اس کو زیادہ نہ بولنے دے کیونکہ پیشن اس کا بیٹا ہے کہ جس مصحف احت و بلاغت فاضع و خاشع ہوتی تھیں۔ خدا کی تشم! اگر حسین ایک دن اور بھی میدان میں تقریر کرتا رہا تو بھی معید تیر ختم نہ ہوں گی اور کلام بند نہ ہوگی۔ پس بہت جلدی اسے جواب دو کیونکہ موسم گرم ہور ہا ہے اور کام مشکل ہوجائے میں تقریر کرتا ہوگی۔ پس بہت جلدی اسے جواب دو کیونکہ موسم گرم ہور ہا ہے اور کام مشکل ہوجائے

شمر فکر سے لکا اور کہا: اے حسین ! یہ کیا باتیں کررہے ہو کہ ہمیں مجھ تک نہیں آئیں، وہ بات کروجس کی ہمیں مجھ ا

مرب الم حسن ف فرمايا: أقُولُ إِتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَقْتُلُونِي فَإِنَّهُ لَا يَحِلُ لَكُم قَتلي وَلَا انتهاك حُرمَتِي

258

"خدا سے ڈرو، جھے قبل نہ کرو کیونکہ جھ جیے مخص کا خون بہانا جائز نہیں اور میری ہتک حرمت کرنا حلال نہیں ہے مست تمہار سے پنجبر کی بٹی کا بیٹا ہوں۔میری نانی خدیجہ الکبری اُم المونین ہیں اور ہارے ناناً کے فرمان کے مطابق تر سے

بھائی حسن جوانان جنت کے سردار ہیں اور جنتی کولل کرنا جائز نہیں۔

صاحب کتاب بندا کا بیان ہے کہ عبارات مقلّ سے بیسمجما جاتا ہے کہ حضرت امامٌ بار بار وعظ ونفیحت سے

بانده كرآئ اورجمي قرآن لےكرآئ اور تعيمت كى۔

مناجات امام

صاحب بیت الاحزان نے لکھا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خطبہ دینے کے بعد میرے بابات . تعظم کی طرف اٹھائے اور عرض کیا: خدایا! ہرغم میں تو ہی میرا مقام اعتاد ہے۔ ہر سختی کے وقت تو ہی میرا مقام اُمید ، نہ

ہر مشکل کے وفت تو بی میری پناہ گاہ، فجا اور مادیٰ ہے۔ کس قدر جھ پر دکھ آئے، معیبتیں آئیں، جس پر عقلیں ضعیب

جیں۔ راستے بند ہوجاتے ہیں، دوست عاجز آ جاتے ہیں۔ دغمن اور زیادہ زبان درازی کرتے ہیں۔ ان تمام معرب نے تیرے سواکس کے سامنے شکوہ نہیں کیا۔ تھے سے اپنے دکھ اور شکوے کیے اور تو نے اپنے لطف سے مجھے کشائ<sup>کو</sup>۔ ہو

ے تیرے سوائٹی کے سامنے شلوہ ہیں لیا۔ بھی ہے اپنے دکھ اور شلوے لیے اور تو نے اپنے لطف ہے جھے کا محمد میں مرسی ہے کہ نے کہ میں سرمجہ حکم سابقہ میں تاہم نور میں اور میں میں ڈیر ان کا میں

اور مجھے مصائب برداشت کرنے کی ہمت دی، مجھے حلم عطا فرمایا، تو بی ہرندت کا ولی اور ہراچھائی کا مالک ہے۔ خدالعنت کرے دنیا اور اہلی دنیا برخصوصاً کوفیوں اور شامیوں پر کیونکہ انہوں نے جستہ خدا کا ذرا مجرلی ہ ۔

اپنے رب سے کمل مناجات کی بھی فرصت نہ دی۔اس دوران میں ہر طرف سے این سعد کا لشکر خیمہ کی طرف :۔**⊆** 

انہوں نے دیکھا کہ بنیام کی پیشعہ والی جانب تو خندق ہے جس میں آمگ جل رہی ہے۔شمرنے کہا: (خدا اس کی ۔ دند میں میں مصرف کے میں میں اسلام اسلام کی ساتھ کے اس کے اس کا میں ہے۔ اس کے اس کے اس کے اس کے ۔ اس کی ۔ اس ک

جنم سے مجردے) اے حسین ! قیامت سے پہلے اپنے لیے آگ بند کرلی ہے۔

حضرت امام نے فرمایا: بیکون بھونک رہاہے؟

امحاب نے عرض کیا: مولاً ! بیشمر ملعون ہے۔

امامؓ نے فرمایا: یکابن مراعِیکة المعزِ اَنتَ اَدلی بِهَا صَلِیّا ''اے ولدالرتا اور اے بکریاں جرانے وال ۔۔ جہم میں جانے کا مستی ہے'۔ ے سم تن موجہ آئے برسے اور عرض کیا: اے فرزید رسول ! مجھے اجازت دیں میں اس گنتاخ شمر کو تیر مار کر ہلاک میستر جمن خدا قاس ہے، جابر لوگوں کا سردار ہے اور خدانے اس کی ہلاکت ابھی ہمارے لیے آسان کردی ہے۔ آ ۔ جزت ندوی اور فرمایا: إِنّی اَکوَة اَن اُبدِ نَهُم بِقَتَالِ '' لیعن میں پندنہیں کرتا کہ جنگ کی ابتدا میری طرف

#### يعيم ز مرتبه وعظ ونفيحت اوراتمام حجت

عب معلیہ السلام دونوں انشکروں کے درمیان کھڑے ہوئے اور بلندآ واز سے تقریر شروع کی جے دونوں انشکرین فی سے و و اسکار میں انداز و اور شیطان کے دھوکے میں نہ آؤ؟ کیا تمہارے انسان کے دھوکے میں نہ آؤ؟ کیا تمہارے انسان کے دھوکے میں نہ آؤ؟ کیا تمہارے آئے۔ نور میری جنگ حرمت کرنا کی حوالے سے جائز گیا ہے؟

تے ہے؟ اور میرے قل کے تمہارے ارادے ہیں۔اوراگر میری باتوں کو جموث بچھتے ہوتو اس تمہارے لئکر میں ضرور کچھ لے بے کہاگران سے پوچھوتو وہ بھی میری ان باتوں کی تقید لین کریں گے۔

جد من عبداللد انصاری ، ابوسعید خدری ، سیل بن سعد ساعدی ، زید بن ارقم ، انس بن ما لک وغیره جو کوف میں بین ، ان ع و و و جمہیں بتا کیں کے کہ اُنہوں نے خود میرے اور بھائی حسن کے بارے رسول اللہ سے خود سنا ہے: الکحسن

لمسي سَيْدًا شَبَابِ اَهلِ الجُنَّةِ۔ همعرت المام حسينٌ نے فرمايا: يَاقُومُ اَمَا فِي هَذَا حَاجِزُ لَكُم عَن سَفِكِ دَمِي "اے قوم! كياميرى كى بات كا

مع سرت امام من سے حرمایا یا فور اما فی هذا حاجِز لعدم عن سفین دمِی سامیوم! کیا حیری کابات کا ایک بواکهتم میراخون بهانے سے زک جاؤ''۔

تر دوران میں شمرنے پھر جسارت کی اور میر بکواس کی کہ اے لوگو احسین دین خدا سے نکل گئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ

اپی بات منوائیں البذا بم بیل سجھتے وہ کیا کمدرے ہیں؟

لی حبیب نے شمر کا جواب دیا: اے ملتون! خدا کے دین سے تم خارج ہو چکے مو، ابن زیاد کے تالع ہو سے ہے، آ

ند مب ہوتو تم دین کی خاطر ہرند مب پرعمل کرتے رہو ہے، یہ تو ٹھیک کہتا ہے کہ حضرت امام حسین کے کلام کونبیں سے 🖫

کفراور انکار کی وجہ سے خدانے تیرے دل کو سر مگوں کردیا ہے اور اس پر مہرنگا دی ہے۔ حبیب ہے اس جواب نہ<sup>ی</sup>ر عام

پھرامام حسین نے بلند آوازے فرمایا: اے قوم!اگر تھے میری باتوں پر شک ہے تو معلوم ہوتا ہے حمیس مے 📑

رسولُ الله بوٹ پرفتک ہے۔ فَوَاللَّه مَا بَينَ المَشُرِقِ وَالمَعْدِبِ ابنُ بِنتِ نَبِي ءٍ غَيْدِي فِيكُم وَلَا فِي سِيَأ "فدا کاشم!مشرق ومغرب کے درمیان میرےعلاوہ کوئی نبی کی بیٹی کا بیٹائہیں ہے"۔

كياتم مجھ فل كرنا جا ہے ہو؟ كيا ميں نے تمہارا كوئى قل كيا ہے كہ بدلد ليتے ہو يا ميں نے كسى كا مال ملف كر ہے كي کورخی کیا؟ اس کا قصاص لیتے ہو حالاتکدان میں سے پچوبھی میں نے نہیں کیاتو پھر کیوں جھے قتل کرتے ہو؟

جب بیکلام انہوں نے جستہ خداسے سنا تو تمام لشکر خاموش ہو کیا اور کسی نے جواب نہ دیا اور جیران و پریٹ تہ 🔁

كيا جواب ديں۔ جب حضرت نے يكھا كەسب خاموش بين اور جواب نبيس بي تو امام نے ان كے چندروساه اور ينك

اے دمیث بن ربعی! اے تجار بن ابح، اے قیس بن اهعت ، اے یزید بن الحرث! کیاتم لوگوں نے خط نہ تھے 🗷 تمام کھل اور میوے ہمارے درختوں پر تیار ہو چکے ہیں اور ہماری تمام زراعت سرسبز ہے اور آپ کی نصرت کے بے سیکے

تیار ہے تو آ پلوگوں کے عہدو پیان کہاں گئے؟

رادی کہتا ہے کہ امام علیہ السلام سے پہلے اور بعد میں کوئی الی قصیح و بلیغ تقریر یذی گئی تھی۔مرحوم مجلس نے مست میں روایت بیان کی ہے کہ جب حضرت کی تقریر یہاں تک پینجی تو ابن سعد ملمون نے آ واز نگائی: اے میرے دوستر مستح کواس قدرمہلت نه دو، ان کو جواب دو در نه سارا دن ان کی تقریر فتم نه ہوگی۔ وہ علیٰ بن ابی طالب کے فرزند ہیں۔

پرشرحرام زادے نے جسارت کی اور بکواس کی: اے حسین ! اس قدر کمبی تقریر کرتے ہو، کیا کہتے ہو، الی بات َ ہم تمجھ کیں؟

حضرت نے فرمایا: خداے ڈرداور میرے قل سے فی جاؤ اور میری ہتک حرمت نہ کرو کیونکہ میں تمہارے پغیر کہ نے جے

مول، میری نانی خد یجی الکبری جو پینمبر کی زوجہ بین اور تم نے بیه حدیث بھی منی موگی: اَلحَسَنُ وَالحُسَينُ سَيِّنَ ن

نجر بعصف بن قیس ملعون آ مے برها اور کہا کہ ہم ان باتوں کوئیں جانے اور ندسنا جاہے ہیں لیکن ہماری بات یہ ہے عدر کی کو بعول جاؤ، این زیاد کے تالع موجاؤ اور اسے چھوٹا مونے کے باوجود بواسمجموتا کہ وہ اور اس کے اصیب ـ سته ده رويداورسلوك ركيس جوتم جاست مو

م زمن وآسان کے خالق کے نمائندے اور جت امام حسین نے یہ جواب دیا: لَا اُعطِیکُم بیدی اعطاء عد وكا أيد إفرام العبيد "خداك فتم! من ذليل موكرتمبارى بيت شكرون كا اورغلامول كا اقرار كاطرح تمبارا معريمي نه كرون كا مر معرت في بلندا واز سے فرمايا: اے الله كے بندو! ميں اپنے اور تمهارے رب كى بناو ميں موں ہے مجھ پرسنگ باری کرواور ہراس متکبرے میں بناہ مانگنا ہوں جوروز قیامت پر ایمان بھی نہیں رکھتا۔ آگاہ رہو کہ میں ہے أو پر جستو اللي بوري كردى ہے اور اچھى بُرى را بوس كا بتا ديا ہے۔ ليكن يادر كھو كه بي استے اس تعور سے سروہ و بھر تم سے خوب جہاد کروں گا۔ پھرچند شعر را ھے جن کا مغہوم دنیائے بہت سے اِعراض تھا۔ پھر آسان کی طرف چرہ

> "اے خدا! ان لوگوں سے اپنی رحت کا نزول روک دے اور ان پر ایبا تھا نازل فرما جیے معرت بوسف کے زماند میں تازل مواقعا اور ان پر بنی مقت کا جوان مسلط فرما جوان کی زعر کیوں کوان پر تک کردے اور ان میں سے کی کو باقی اور زعرہ نہ چھوڑے اور سب کو ہمارے قتل کے موض قتل

ميرے خدا! ان لوگوں نے ہميں دموكد دياء ہم سے جموث بولا، ہميں انہوں نے ذليل وخوار كرديا ہے، تو ہمارا رب ہے اور تو کل واعماد تھ پر ہے اور شکوہ بھی تیری طرف ہے اور ہماری بازگشت بھی تیری جانب ہوگی''۔

ون مناجات کے بعد پھرقوم اشقیا کو خاطب کر کے فرمایا: کہاں ہے عمر بن سعد کہ مجھے اس سے کام ہے۔ جب اس مومعلوم موا كدامام حسين جمعے بلارب بين تو امام سے ملنائيس جابتا تفاليكن عمر بن سعد زد يك آيا تو المام حسين في

ے عمر بن سعد! تو مجھے اس لیے قتل کرنا جا ہتا ہے کہ حرامی بن حرامی تخفید زے کی محومت دے گا اور تخفیے جرجان کے يكولل بالشكاكا؟ اے عمر! خدا کی تنم! تو اپنی آرز و کوئیں پائے گا اور یہ بات تیرے اور میرے درمیان وعدہ رہا کہ بچھے آئے ۔ طے گی۔ اب تو جو جا ہے کر لے لیکن میری شہادت کے بعد بھی خوشحالی نند دیکھے گا، ونیا میں اور ندآ خرت میں۔ کویا شر سرکو دیکھ رہا ہوں کہ کوفد میں نیزے پراٹھایا ہوا ہے اور کوفد کے بیچے اُسے پھر مار رہے ہیں۔

عمر بن سعد ان باتوں سے فضب ناک ہوا اور اپنا نجس مند دوسری طرف موڑ لیا اور اسپے لشکر میں چلا گی صد الله الله عل لشکر والوں سے کہا: تما تَنظِرُونَ إِحمِدُوا بِاَجمَعِكُم إِنَّهَا هِيَ اَكلَةَ وَاحِدةَ ''کهس كی انتظار ہے يكبارگی تمله كرد علا بى تمله میں كام تمام كردؤ'۔

اس ملعون کے حکم سے تمام لفکر نے دائرہ ایمان کے مرکز اور کل جہاں کے مقلدی پر حملہ کردیا اور تیروں، نہ ول آلات جنگ سے مفرت اور اصحاب زخمی ہونے لگے۔

#### نفرت امام کے لیے فرشتوں کا آنا اور امام کا مدد کینے سے انکار

ابوطا برمروم نے اپنی کتاب "معالم الدین" بی حضرت امام جعفر صادق علید السلام سے روایت کی ہے: لِمَّا اِلتقی الحُسَین وَعُمر بن سعد لعنة الله وَقَامت الحروب اَنزَلَ الله تعالٰی النَصرَ حَتَّی مَ فَرَفَ عَلٰی مَاسِ الحُسَین ثُمَّ خَیَّر بَینَ النصرِ عَلٰی اعدادِه وَبَینَ لِقَاء اللهِ فَاخْتَامَ لِقَاء اللهِ

یعنی روز عاشور جب دونوں آسے سامنے آئے اور اسباب جنگ آ مادہ ہو میے اور ملح کے تمام دروازے بند ہو گئے توای اثناء میں نفر ملک فرشتوں کی فوج کے ساتھ حکم خدا سے حفرت امام حسین پہ کے پاس آیا اور ملک نفر نے عرض کیا: میں آ پ پر قربان جاؤں مبارک ہو کہ خدا نے آپ کو دو کاموں سے ایک کوچن لینے کا اختیار دیا ہے:

(: ایخ تموڑے سے نظر کو حکم دیں کہ ان ملحونوں پر حملہ کریں، ہم ان کی مدد کریں اور تمہیں ان وشمنوں پر فتح و کامیابی حاصل ہوگی۔

ب: جان الله كے سردكرد، اس عالم فانى كوترك كردواور بميشه باتى رہنے والے جہان كى طرف كوجى كرجاؤ اور اگر فتح وكاميا بى جا ہے ہوتو بھى آپ كے مقام اور اجر سے ذرا بحركم نه ہوگا بكدوى تو اب اور وہى شفاعت كارتبہ خدا كے نزد يك ہوگا۔ تيرا مخار خدا كا مخار ہے اور تيرى رضا خداكى رضا ہے۔ تحت جگر فرز عربی فیمبر نے فرمایا: اے نفر! فرشتہ اگر فیاض کریم اور مجوب قدیم نے اختیار جمعے دیا تو پھر جان لے کہ میں معد میں قربان کردیے کو پیند کرتا ہوں اور میری رضا قربانی دیے میں ہے۔

#### ك ستقافه في خركي تقدير بدل دي

بعد نے لکھا ہے کہ جب میدان بل امام نے استفاقہ بلند کیا: عَبل مِن نَاصِدٍ یَنصُرنَا وَعَل مِن مُجِيدٍ 
فق استفاق کی آ واز تمام محرااور بیابان کربلا بل گونی اور بی صدائر بن بزیدریا می کے کانوں بل کینی تواس کا استفاقہ بدن میں لرزہ پیدا ہوگیا۔ جبرت کے دریا بی ڈوب گیا۔ فکر کے سندر میں خوط زن ہوگیا اس کے اندر غیرت میں اندونی اس کے اندر غیرت کے دریا بی ڈور ہدایت کی چک آئی تو اس کا چرہ چا تمکی کے نے انکی اور قدرت نے اسے جنگ کے شیطانی وسوس سے نجات دی اور خدا نے شیطان سے کہا: إِنَّ عِبَادِی اِنَّ عَبَادِی اِنْ مَدِورِی کوئی چال کارگرنیس ہو کی '۔

مَى حُرن الله عَمُورُ مَه كوجولان دى اورابن سعد كى باس آيا اور فرمايا: أَتُقَاتِلُ أَنتَ مَعَ هَذَا الرَجُلِ "كياس من يدود دكارت تم ضرور جنك كروك يابياسباب جنگ صرف بيعت لين كابهاندين؟"

ت سعد نے کہا: خدا کی منم اسخت ترین جنگ کروں گا اور اس جنگ کا آسان ترین کام بیہ ہے کہ بدن سے سراور ہاتھ

و فرایا: جو چیز پر فاطمہ نے تم سے خواہش کی تھی اس پر عمل ند کرو کے؟

تن سعد نے کہا: اگر میرے پاس جنگ کا اختیار ہوتا تو ضرور حسین کی خواہش کو پورا کرتا لیکن کیا کروں ابن زیاد امیر کا ایعتہ حسین بیعت کریں ورندان سے جنگ کرو۔

جنب ٹر کا چیرہ زرد ہو گیا اور سرینچے کرلیا اور آہتہ آہتہ پیچیے بٹنے لگا اور اپنے مقام پر آگیا۔ ٹرنے اپنے پچاز اوقر ق

ے كو كركيا تون اپ كمور كو يانى بالايا ہے؟ اس نے كما كرنيس بالايا-

- تے کھا: کیوں کوتائ کی اب جاؤ اور پانی بلاؤ۔
- تَ و ن كها: من الي محور ع لو ياني نبيل بلاو ل كا-
- نے کہا: میں جاتا ہوں اپنے محور رے کو پانی بلاتا ہوں۔ تر ای خیال میں تھا کہ دوبارہ امام کے استغاثے کی آ واز تر اور می گوخی: اَمّا مِن نَاصِدٍ یَنصُرنَا ، اَمَا مِن مُعِینِ یُعِینُنَا جوں بی تر نے دوبارہ بیاستغاشہ سنا تو اپنے چھازاد

قره بن فيس كاطرف مندكر كرك كما: ال بازاد الياتم المام ايراد اورسلطان ب ياد ك غربت كا استفاع في سن و عام عَلَ لَكَ أَن تَسِيرًبِنًا إِلَيهِ وَنُكَاتِل بَينَ يَكَيهِ \*\*كَيامُ حارے مائواً عَلَقَ بو\_ أَسْ الْكُركُ يُحوذُ وواسة كونوو كرا ينفي مصطل ك جركوف ك إلى الفي جائي اور أكر بنك بوقة بم ان ك مدواور فعرت كرينا. لَمَانَ النَّاسَ عَن طَمْعِ اللَّانِيَا رَاحِلُة وَكُوَّامًاكَ اللَّنِيَّا رَائِلَةٍ كَلَكَلَّنَا نَقُوهُ بِالضَّهَاوَةِ نَكُونُ عِي السَّعَامَةِ "ات مرت جهازاوا وفيارت كا مكون ، وفيا كالعيس من ير بيدنيس ريس ، شايداس غريب امام كي جمیں فہات کی دونسول جائے اور ہم اہل معادم سے فار ہوجائیں اور روز تیامت فرز نو بیلیز کے ساتھ محدور موں بهدك نبتول عصمرور بول". ٠

قره بن قيس بدسعادت في كها كديك ال كاخرورت فيل رخ بن ديا في سنه بها نول سعدد جميات بوس بيئ ك باس آيا آوركها: يَا يُتَنَّى كَاحَتِيدُ لِي عَلَى النَّانِ وَلَا عَلَى خَصَبِ الْبَيَّانِ وَلَا أَن يَكُونَ خَنَّا خَصَعَلَى لَمَ الشختار "است فرزند! على جنم كي آحب برداشت كرف كي طاخت بين ركمت اور جهادالذكا فضب برداشت كرسك بوسا

اس کی طاقت رکھتا ہوں کدکل تیامت سے دن تغیر سے بیری دعلی ہوا۔ تم نے چکر کوشہ بنول فرزید رسول کا خربت کا استفاد سنا ہے۔جس قدر مدد ما تک رہے جیں کوئی ان کا حامی دیج

جیس۔ تم آؤیرے ساتھ تا کہ حسین کی خدمت جی جائیں۔ تو سے فرزید ارجند نے کیا: بایا! آپ کا بھم میری آ تھے ہیں

فَجَعَلَا يَلنُوا مِنَ الحُسَينِ قَلِيلًا قَلِيلًا " لهن وولون سلطان العالمين ك صنور من شرفيا بي تصد ا آ ہتدآ رہے تھے'۔ ابن سعد کے لئکر کی صفول کو چھرتے ہوئے اوس مہا جرکے پاس سے عبور کیا۔

اوى مهاجرنے يو چما: اے بهاور! كيا خيال ب؟ كيا ميدان شي تم پہلے شجاعت اور بهاورى دكھانا جا بع مو؟ جناب خرنے مہاجر کا جواب ندویا جبکہ زین پرخر کا بدن بید کی طرح اس قدر کانپ رہاتھا کہ بدن کی ہڑیوں کی آھ ُسٹائی ویٹی تھی۔

مهاجرنے کیا: اے ٹر! خدا کی فتم! بیں تہاری حالت وگرگوں دیکھ رہا ہوں، بیں نے بچنے بوے میدانوں میں مطا ہ، تیری بهادری اور شجاعت کو بہت پند کیا جاتا ہے۔ اگر کوفہ کے شجاعوں کے متعلق مجھ سے کوئی سوال کرتا تھا تو تیرانام 👪

تھا اور آج بيآب كى حالت ہے۔ كول پريشان اور خوف زوه مو؟

جناب ترنے کہا: اے مہاجر! خدا کی هم ! میں اپنے آپ کو جنت وجہنم کے درمیان پاتا ہوں لیکن میں نے جنت اہم

كالمسم كرايا عهد يهكما اور كوف عواليا تافيانداً إلى محودًا موايس أفسف الد

مرجه ميدابول على الكنة إن وَيِهُا عَلَى مَاسِه وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِلَيكَ اَنْسِكَ فَتُب عَلِيَّ فَكَ اَم عَبِكَ الْمَعْ اللَّهُمَّ إِلَيكَ اَنْسِكَ فَتُب عَلِيَّ فَكَ اَم عَبِكَ الْمُعَالَ اللَّهُمَّ إِلَيكَ وَاوَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ اللّهُ اللّ

من آن کی بیرحالت و کیوکریش شرمنده بون ای طرح زمرمرکتا بوا، روتا بوا حضرت امام حیین کے اصحاب کی صف می آن کی بیرحالت و کیوکریش شرمنده بون اورکی نظر جون بی جمالی پُر طالی حیین پر پڑی تو ول سے قریاد کی اور فودکو میں جمالی پُر طالی حیین پر پڑی تو ول سے قریاد کی اور فودکو میسے کرا دیا، چرے پر خاک نگائی اور امام کے قدموں پر کر پڑا۔ قدموں کو بدسے وسیے اور زاروقطار روست بوسے میں بہت کروین کروین کی بھی ایک المتحال المرتمام المرتم المرتمام المرتمام المرتمام المرتم المرتمام المرتمام المرتمام الم

جسسے السلام نے فر مایا: اے بزرگوارا ابنا سر بلند کر بلک روایت بی ہے کہ معترب الم غود فیکے اور فرکا سرخود خاک ا

#### مصن کی جگسکا آ خاز

معد ، شور جب دونو للتكرآ منے سامنے تھے اور كى بار امام عليه السلام نے اس غدار اور مكارقوم كو وحظ وليعت كى جس ور استان سعد سے جناب كر بن رياحى ، اس كے بيٹے اور غلام پر اثر ہوا اور وہ تا ب ہوئے اور امام كے ساتھ ملت

حمیت سدکواس بات کاعلم ہوا تو سخت خصر آیا اور بھک کا ارادہ پہنتہ کرلیا اور نعرہ لگایا: یکا دیں یک اُدن م اَیتک ''اے

اللہ الاوُ، پس وہ قریب لایا اور پہلی صف بیس کھڑا ہوگیا''۔ ابن سعد بھی ساتھ کھڑا تھا۔ پھر لشکر سے باہر آیا اور اپنے
سے تیرکمان لے کر تیرکو کمان میں رکھا اور بلند آ واز سے کہا: اے کوفہ والوا بوڑھے اور جوان سب ابن زیاد کے
میں ویٹا کہ میں نے جنگ کا آغاز کیا تھا اور سب سے پہلا تیرا مام حسین کی طرف میں مارد ہا ہوں اور پھر تیرکوا مام میں میں اور پھر تیرکوا مام میں کے۔
میک دیا۔

صحب رومنة السفاء في لكها ب كدامام ك اصحاب في بلندآ واز س كها: بإن ابن سعد! بم كواى دية بين كداس

الشرميں سب سے پہلے جہنم جانے والا تو ہے۔

این سعد کو بہت عمر آیا اور عم دیا کہ جس جس مخص کے پاس تیر کمان ہے تیروں کی بارش کردے۔ وَاقْبَلَتِ

مِنَ القَومِ كَأَنَّهَا القَطَو حضرت فصرت سے امحابِ باوقا سے فرمایا: قُومُوا ترجِمَكُم الله إلَى الموت تَبد ح

مِنهُ "اے انسار! اللہ تم پر رحمت نازل کرے۔ جہادیس فابت قدم رہو کیونکہ موت سے چینکارا تو ممکن بی نہیں ہے - یع تيراً رب بي سموت كابيفام لاف والع بين "-

پس امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جہاد کی اجازت دی تو انہوں نے بھی اپنے تیر کمانوں میں ڈال کرائن سے نے لفکر بر بارش برسا دی۔

محمد بن ابی طالب سے منقول ہے کہ نشکر ابن سعد کے تیراندازوں کی تعداد آٹھ ہزار نفز تھی جبکہ امام حسین کے شہتے۔ تیراندازوں کی تعداد صرف بچاس نفرتھی۔اس لیے جب ابن سعد کے لٹکرنے تیر چلائے تو زمین و آسان کر بلا کی رئے پ

موگئ تھی اور دشنول کے تیرول سے امام کے کئی محابی زخی و مجروح موے۔ جب الشکر سینی کے سالار قمرین ہاشم سلام اللہ علیہ نے بیہ حالت دیکھی تو عکم آ کے لائے اور لشکر کفر کی طرف سر تھ

ہوئے اور اپنے آپ کو دہمن کے قلب میں ڈال دیا اور دوسری طرف شجاعت کے شیر شنرادگان امام جناب قمرینی ہاشم کے 嚢 پیچیے ایسے حملے کررہے تھے جیسے بھوک شیر بھیڑوں کے رپوڑ پرحملہ کرتے ہیں۔ان بدبختوں کے وسط میں داخل ہوکر سکتو \_\_

زُہیر نے لشکر کے مینداور حبیب نے میسرہ کو حرکت دی تو دولشکروں نے دوفولا دی پہاڑوں کی طرح ایک دور ہے حملہ کردیا۔ وہ سر ہوا میں اُڑ رہے تھے اورخون کی تدیاں پانی کی طرح بہہ رہی تھیں۔سردار لشکرایمان، مرتفنی کے سب

وارث حفرت عباس اٹی شجاعت کے مع عاشور جو ہر دکھا رہے تھے کہ لوگوں کو ایک مرتبہ پھر علی کی شجاعت اور جنگ یورے ت بلكدايها معلوم بوتا تفاكر بفس نفيس معزرت ايرالموثين اسداللدالعالب بين كداس فشكر كوديا بين كمس كربغيركى و

ڈر کے ان بدکاروں کی زئد گوں کو تلوار کی آگ سے جلا رہے ہیں۔

دوسری طرف سے شنراوہ علی اکبرسلام الله علیه اس الشكر كثير سے مجم القب اور كوكب طارق كى طرح چك رے م تلوار کی خون بہانے والی بیلی تھی۔ بھی اُوپر سے بھی نیچ سے بھی مشرق سے بھی مغرب سے اس کی چک نظر آتی تو مسكسل ساوكفركوجهم من جيبح رب تعد

تيسرى طرف سے حفزت قاسم بن حسن سلام الله عليه بدر منيركي طرح اس تاريك اور غبارة لود ماحول ميں چك

د بیمنوں سے امان ختم کر دی تھی اور ہر حرکت کی مجال چین لی تھی۔ وہ ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر پھینک رہے تھے، سرتھے کہ ایر ہوتے نظر آتے تھے اور جس کو کمریش تلوار مرتے تھے اس کے تازہ کھیرے کی طرح دو کلڑے کردیتے تھے اور جے سر چیسر ہرتے ، تو تلوار کی بجلی اور برق سے ناک کی سیدھ میں دو ھے کردیتے۔ دوسرے شنم اووں نے سخت الزائی کی لیکن کے کہ یہ تمام شنم اوے بھوکے اور پیاسے تھے۔

ے بھی کچر محابہ منزل شہادت پر فائز ہوئے۔ ماحب روضة الشہداء لکھتے ہیں: لشکر حسینی کے اصحاب اور غلاموں سے شہداء کی تعداد ۵۳ متنی اور باتی اصحاب زخی کے تعے نیکن حضرت علی اکبر کو ایک زخم بھی نہ لگا تھا اور اس کی وجہ ریتھی کہ دس نفر غلاموں نے حضرت کے اردگر وحلقہ ڈالا ہوا

یہ کی وجراُت ند ہوئی کہ حضرت علی اکبڑ کے جسم پر زخم لگا سکے۔ صاحب کتاب ہذارقم کرتے ہیں کہ اس پہلے حملہ میں ۵۲ یا ۵۳ اصحاب اور غلام درجۂ شہادت ہو فائز ہوئے۔ بعض

ماجب کماب ہذارم کرتے ہیں کہ اس پہلے حملہ شاہ کا انتخاب اور علام درجہ سہادت میچ فاعز ہوئے۔ حدیم لکھے ہیں۔

## ممد کشداء کے اسائے گرامی

ماحب فتى الآمال نے بينام ٥٦ كھے بيں جودرج ذيل بين:

جاب دیم بن عجلان بی نعمان بن عجلان کے بھائی ہیں جوامیر المونین کے محابی تھے اور بحرین وعمان میں حضرت کی

حرف ہے عالی بھی تھے۔ و

جنب عمران بن كعب بن حارث الأنجعي

جنب حظله بن عمروشیبانی جنب قاسط بن زُهیر

جةب كناند بن عقق تعلى \_ جوكوفد كے بهاورون، قاربون اور عابدون من شار موتے تھے۔

جنب عمرو بن ضبیعد بن قیس - به بهاورشجاع شهسوار <u>ت</u>ے۔

#### مَدَيْنَهُ عَدَيْنَهُ لِكُ اللَّهُ لَكُ اللَّهُ لَكُ اللَّهُ لَكُ اللَّهُ لَكُ اللَّهُ لَكُ اللَّهُ

- - 🚳 جناب خرفامة بن ما لك تعلى \_ بعض في كما ب كرنما إظهرك إحدمها رزت طبي بيس لكف اورشهيد بو كار
    - جناب مامرين مسلم العيدى
    - 🕥 جناب مائم جومامر بن مسلم ك فلام محداور بدونوں بعره ك هيد عد
      - المالك العدى الك العدى
        - 🖫 جناب ادم بين أمي
    - (ピタスルカルはは、またましてしていしりしょののの)かいはといいの
- 🕲 جناب عبدالرحمٰن بن عبدالله الارجى المهد الى- يه ووقض ب عصابل كوفه في بن مسمر كرا وري ما ويريم ك يال فطوط و يكريجا قاديدا ومغان كوم بي وعرت الم ك يال بني في
- 🕲 جناب جہاب بن عامراتھی۔ یہ کولدے طبعوں ہیں سے ہیں جنوں نے جناب سلم بن علیل ک بہت 🕽 جب كوفول في جناب مسلم باللم كيا قوبوا م حسين كا فدمت كالعدسة كوفيت ليك اورواست على م الم صين على المكاد
- الله جناب عروالمحدق والعن في العاب كديدون بنا في الناك وم ميدان بطك عد أثال إمراال الد عك مريض ويهاور بركم في واحد إلى.
  - الم جناب فلاس بن عروالا ذول
- جناب فعمان بن عرود يوفواس ك مال عديدون كون عدادد معرسة على كامال عد بكوفواس و الكرك كمان دارول من عن أبك عد
- ال جناب مواد بن ال عمر، يه يعل علم على مروح موسة اور فهداء على يزي على، ان كوتيدكيا كما اور ابن سد لے گئے عرصعد نے تھم دیا اسے فل کردولیکن ان گ قوم نے ان کی سفادش کی ، اس طریقہ بران کی جان کا کا على مرون عاود في الكياسوات إك
- الاسموق بن فاصد يكى فى موكر علولين ش كرك شف، ان كاتوم أحين كولد لا أل اور جمها ديا ككن على اطلاع في كل - اس في تل كا محم ويا ليكن ان كي قوم بني احد في مطارش كي تو دو تل عن في كن - البية تحت لهد بلك زاده نامي مقام جوعمان على قناء يرجلاولن كرديا اور شديد زخول كي وجدست مريض موسكة اور أيك سال به عالم غربت على جان جان الرين كريروكرول.

جنب عار بن سلامة الدالاتى المهدائى - بدامحاب اميرالموشن بكد معرف كم إدين بن سه سه في المدانى موسة اور جنب دامر بوسة اور من المحترف بوسة اور من المحترف بوسة اور من المحتين كامحامية بن ما كاور من المحتون كامحامية بن المحتون كامحامية بالمحتون كامحامية بن المحتون كامحامية كامكان كامكام كامكان كامكام كامكان كامكا

جاب جلد بن على العياني جوكولدك بهاورون على سند فقد

بناب مستودين الحجارة أتمكل

هاب مہدالرمن بن مسعود بن جائے۔ اوران کے باپ فیان اور جائے کیائے تھے۔ بدولوں کر با عمل ابن سعد کے مرحوا کے تھے۔ وولوں کر با عمل ابن سعد کے مرحوا کے تھے۔ وولوں ابن سعد سے اجازت کے کرامام حین کوملام کرنے آئے گئان ان کا سلام کرنا ان سیم لیے سعوت مند جا بہت ہوا اور بدامام حین کی خدمت عمل الله رہے اور پہلے تھے کے خبداء عمل خال ہوگئے۔

جاب أبيران الخراحم

جاب قارين صان بن فرق الطال بولاع عيد في اورام ضين كم ما تو كريا تك ربيا ك رب وان اعماب الله

جناب مسلم بن گفرازول کون تا بھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جنرت کل کے اصحاب میں سے شے اور کی بھک میں ان کے ہوں کے ہوں ہوں پر دِمُ آئی قاد یہ کوفیدے آئے اور کر بلا ہی امام خین سے الحق ہوئے اور دوز عاشور پہلے تعلیہ کے فہیدوں میں مل ہوگئے۔

الماب زمير بن عليم الدول ، بدوه بدوك إن جوفب عاشودام عال عالم عن المل موسة إن

والدين ينيول

بعاب مهالدين يدميا

جاب الدب بن جير كندل خولال - يوضرت المرالونين كالال عله

عاب بناده بن كعب الصارف و مكد عالية الل وعيال كما تهدام كم عاله شال موت.

بعاب مالم بن عرود

جاب الم بن جيب الودل

طاب آرین ٹی آئیں جاب آوین این ماکب آئیک

- ا جناب أميد بن سعد الطاكي
- 🗇 جناب عبدالله بن بشر، جومشهور بهادرول ميس سے تھے۔
  - 🕝 جناب بشربن عمرو
- 🗇 جناب جائي بن بدر بمري بيمسعود بن عمر كا خط بعرو سے لائے تھے۔
  - 👚 جناب قنب بن عمرونمري بعري
- 😁 جناب عائذ بن تجمع بن عبدالله عائذي ان كے علاوہ امام حسين كے دس غلاموں نے شہادت نوش كى اور دو فر

اميرالمونين مجى اى حمله يس شهيد موت - ان كاسائ كرامى درج ذيل بي:

- 😁 جناب اسلم بن عمرو- بدامام ككاتب تعير
- جناب قاوب بن عبدالله دکلی \_ ان کی مان امام کی کنیز حمیں \_
- 🗇 جناب مج بن مهم جوامام حسن کے غلام تھے اور حضرت امام حسین کے ساتھ کر بلاآ ئے۔
  - جناب سعد بن الحرث، يدحعرت على كے غلام تھے۔
- جناب نصر بن الی نیزر۔ یہ می حضرت علی کے غلام تھے اور ان کے والدمولا امیر الموشین کے باغ میں کام کرنے تھے
  - 🝘 جناب حرب بن بنمان بيد مفرت حزوسيدالشهد او كے غلام تھے۔
    - جناب افعی بن سعد
      - عنابقیں بن رہیج
      - 🝘 جناب سعد بن ربيح
    - 🖝 جناب عبدالله بن ربي دجانه
      - 🕝 جناب محمد بن مقداد
        - ه جناب سليمان
      - 🕲 جناب کرش بن ذہیر

لشكراسلام برلشكركفركا دوسراحمله

محر بن ابي طالب لكيت بين: فَمَا بَقِيَ مِن أَصِحَابِ الحُسَين عليه السلام أَحَدُّ إلَّا أَصَابَهُ مِن سِس

مرکی بلخاری وجہ سے اصحاب حسین سے کوئی اییانہیں تھا جے لشکر کفر کا کوئی تیرندنگا ہواور وہ زخمی نہ ہوا ہو'۔ چونکہ امام محرک تعداد کم تھی لہٰذا شہدا کی شہادت بہت نمایاں تھی لیکن لشکر کوفد کی تعداد بہت زیادہ تھی اس لیے ان کے کثیر تعداد میں است کے باوجودان مقتولین کی محمایاں نہتی۔

مغیر سن طرف کسی پہاڑ سے آنے والے سلانی ریلے کی طرح پر تشکر کفر بڑھنے نگا اور تیرا ندازی شروع کر دی۔ مرحوم شخ صدوق اپنی امالی میں لکھتے ہیں: اس دن امام حسین کاسنِ مبارک ستادن سال سے زیادہ تھا۔ حضرت نے ایت مختہ بہ حالت میں اپنی رئیش مبارک کو اپنے ہاتھ سے پکڑا اور بدعا کی جس میں بتایا کہ چند مرتبہ خدا کا غضب تخلوق پر بہت

غَضَبَ اللّهُ عَلَى النّهودِ حِينَ قَالَ عَزيزُ ابنُ اللّهِ غَضَبَ اللّهُ عَلَى النّصَالَى حِينَ قَالُوا المسيح بن اللهِ وَاَشُتَدَّ غَضَبَهُ عَلَى هَذِهِ العَصَابَة الَّذِينَ يُرِيده وَ قَتلَ ابن نَبِيهُم "أيك مرتباس وقت الله غضب تاك بواجب يهود في عزيركوابن الله كها في اس وقت غفيناك بواجب نصاري في كها كيسي الله كابينا بهاورات قوالله كاغضب شديد به كه يوقوم الني تغيمر كي بيخ وقل كري هي "-

وران میں بی تا ہے۔ کہ اس دوران میں بی تمیم کا ایک تا پاک مخص عبداللہ بن خوزہ ابن سعد کے نشکر سے نکلا میں بی تمیم کا ایک تا پاک مخص عبداللہ بن خوزہ ابن سعد کے نشکر نے اسے آوازیں دیں اور کہا: عبداللہ موت کی طرف روانہ ہوا۔ پیچھے سے ابن سعد کے نشکر نے اسے آوازیں دیں اور کہا: عبداللہ موت کی طرف

مع منتے ہو؟ کیا اپی شجاعت پر ناز ہے کداس طرح بے پروا جارہے ہو؟ اس نے جواب دیا: اِنِّی اَقلام عَلَی رَبِّ رَحیمٍ وَشَفِیمٍ مُطَاعٍ

ا ل ع يواب رويزيني العام على المبي الماسي الماسي الماسية الم الميانية المعام المرابع الماسية الماسية الماسية ا المام في يوجها: مير فض كون آرم المبيء

عرض كيام كيا: بدعبدالله بن خوزه ب-

حضرت نے سرآ سان کی طرف اٹھایا اور بارگاہ النی میں بدعا کی: اَللّٰهُمَّ جَدِّهُ اِلَی النَّاس،" میرے الله! اس سرکش کو میں ڈال دے '۔ ابھی امامؓ کی بددعا کھمل نہ ہوئی تھی کہ اس کا گھوڑ اکودا اور چھلانگ لگائی تو بینا پاک خشک نہر میں سرگوں ہوگیا لیکن اس کیفیت سنے کداس کا بایاں باؤں دکاب بھی پھٹسا میا تھا اور دایاں باؤں ہوا بھی تھا جب کراس کا جھا قا-اس کا محود اکودے ہوئے اس سے سر، چرے اور حم بی اس قدر باکس مارد ہا قا کراس سے سر، چرے اور ح الوسفائي -اى الناويس جناب مسلم بن موجد في اس كى مريكوار معضرب مارى اوراس جنم يس كالهاديا-

لظَيْرِكُولْد سنة امامٌ كى بدعا سك وُرست بحراس وهن كوئى جمادمت اور سيافومنى قدى اوركس كوميدان عماق بومانے کی طاقت ندری۔

عربن سعدے بسب الکرک برمالت ویکس و خلبناک مورالکروال کے الادر با امام سے بھے کسا کے ا نہیں بدھے اورمیدان میں کیول میں لگے؟ کیا آس میل الکوے بوقام رقی، ہو کے اور بیاے ایں، ے اور عام المكرِ كفر ابن صدى وفيب الدخريس يت توكت عن إ الدامام كالمتكر يرتمل كرديا عرو بن فإن مرد اسية موادول كونكم وإكداما فم ك فكرك ميند يرتمل كردود اما فم ك فكرك ميند كم مرداد أبير بن أن على الم ويكما كواكر المرة للكوكرة وارد أور ملدكروا و أي ليك عن والانكر هيد ووات كا، و بمرتم اكرا تام سائل گوزوں ے اور بادہ ہوگرا کے بدعی ادراس الروروكان.

الى ال فران يرسب سواداً قرع اود فيزى ك كرد منول كالمست مولدول كرماي كرا عد كود محود في إلى أسة ومحود ول كالمحول عن فزع مادي بس كا وبست مود عدوك كا دوا كا د يده قر كيب عن دونول المقر بحرال موسة كديك لا يوب كماس فيل فعداد ف الكول كالفكركوروك لها بهد

علامد الزويل في وياش الاحزان على كما ب كريد يرجكون كاري على عيب وفريب ب جواجير ان كا الى تديردكى في النام الدوريكى.

ال ديكل عنه عرو بن جان كى ماكويده كى طرح أجلا اور بالله واز عنه فكركوا والدي: اعد ب غيرة الحصا وَلِيل وَخُوادِكُودِيا عِن مِي مِهِ عِلَي بَمَا حَتْ عِن أَيْ عَلَى مُلْمِت الن كُولُولُول مَسَاحُول على رواد علق مود يكول وُك

الل المرف ووادوا عن موذول كوميز لكال المحود عدا عديده الكان مود عدا المدود عدا المدوم من العدم ادواى مالمند وعليت على أوام عن كرب على عروان فإن ويمرك مرقب بكر فرمنده بوا اوداس كروان على عما اور كال واحد عدميدان وك عدوال عام اوراع الكروس والمرادية

مردم ملية فرائة إلى كه بول والمكرِ كفرف امام كالكوى طرف باقت ك اورعقب في ك و امواب ميل

مَديْنَه عَديْنَه لِكَ ﴿

ال فرصت سے فائدہ اضایا اور بیزوں کوزین پر بھیک دیا اور کمانوں میں میرانا سے اور واپس جاتے ہوئے لفکر کفر پر میروں ک افکر رسادی اور کائی لفکریوں کوجہتم میں بہنا دیا، جب کہ یاتی لفکری اسپان لفکر میں شامل ہوسے۔ اوھرامحاب حسین اسپا معد مد پرموار ہوئے اور وقار ومزت سے اہلی صف کو دوبار ومنظم کرلیا۔

# هر فرکا مکارقوم کودهند وهیعت کرنا اور بھائی پراڑ

جب دومرے تھلے کے بعد میدان پی سکون اور آ رام ہوا اور دونوں نظروں نے اپلی مغوں کو پھر مرتب کیا تو تو اپنے معلی ان پھر مرتب کیا تو تو اپنے معلی ان کی سلطان کی معلی ہے اور جلدی سے دنیا و آخرت کے سلطان کی معلی سے افرے اور جلدی سے دنیا و آخرت کے سلطان کی معلی معلی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے آپ کا داستہ پیلی است پھی است میں ما طر ہوگر عرض کیا: '' بیان جاتی ہے آپ کا داستہ بیلی سے اپنے آپ کا داستہ بیلی سے اپنے آپ کی جوز کیا اور مقام پر بی گئی گی کر یہاں رکیس ۔ اب ہیل است اس

سے فرزھ فیلم افدا کا تھی ایک فیل جاتا قا کہ آپ کے ساتھ پیسٹوک کیا جائے گا، کھے معالف کردیں اور اجازت وقت نہ ہے سرکو آپ کے قدموں ہیں دکھ دول کہ شاید میرکی گوائی ہوئی عزمت والی آجائے ۔ بیر کھدرہ سے اور آنسو بما ہے حد نے اور ایے زاروقطار دور ، ب سے بچے سماون کے بادل کی بادل کے قطرات ہوئے ہیں ۔

ام في فرايا: العافر إلى ماري ممان مو الكي تماري تفكان مي دورتي مول مول عودي عود عدارا واوارام

نونے عرض کیا: بیل قربان جاؤں، کھے زیادہ طرمندہ نہ کریں۔ کائل جرانام دنگان اس صفی ہستی ہے صف جا تا اور پہ کے معے سرزوندہوا ہوتا۔ تھے اب اجازت ویں کہ انکی میدان بیل جاؤں۔

الدرواعة البوف أو لے عرض كيا: اے فرد تدرسول ! يس بها الحض مول بس في اب ك ظلاف فرون كيا للذا الله الما الله الم معد فامل اور القاس مه كد كله ميدان جالے كى اجازت وي تاكدي بها الحض شار موں جوا ب ك قدموں بس شهيد

طار مہلی قرائے ہیں: جناب فرکا اس مقصدے کہ ہیں پہلا عہد شار ہوں، مرادیہ فا کہ مہارز واللی کرنے والوں عرب بدا مرفق کر مہارز واللی کرنے والوں عدید بدا موسید ہو جنا ہے فران کو ہانے اس معلم ہوں اور شہید ہو جنا ہے فران کو ہانے کے جناب فرے بار ہوالتاس اور فوا بش کرنے کے بعد هغرت امام حین نے ایک فینڈی سائس فی اور دو فی آ محمول سے جناب فرک یا راد التاس اور فوا بش کرنے کے بعد هغرت امام حین نے ایک فینڈی سائس فی اور دو فی آ محمول سے

مَديْنَه ع مَديْنَه ثک

ځر کواجازت دی۔ جب اذنِ جہاد ملاتو پیشجاع، دلیراور بہادر هخص اپنی خوش قسمتی اور خوشحالی کوسنبیال نہ سکیا تھے۔ نہ میدان میں آئے اور اپنے مرکب کو جولان دی۔ دونوں لشکر خرکو دیکھنے میں مشغول تھے کہ اس رشید دلاور نے دل کر ترجہ سے

ے ایک گرج دارنعرہ لگایا اور اپنا نام ونسب بیان کیا اور باواز بلند بار باریہ جملہ دہرا تار ہا کہ میرا امیر ہے تو صرف حسینے۔

أَمِيرى حُسَينٌ وَنِعمَ الامير – لَهُ لُمعَةً كَالسِّراجِ المُنير

پھر فر مایا: اے اہل کوفہ تمہاری مائیس تمہاراغم منائیس اور ان کے آنسو بمیشہ جاری رہیں۔اے ملاعین! کیا تہ ۔۔ نیک، صالح، شائستہ بزرگوارکو پہلے دعوت دی۔ جب وہ تمہارے علاقہ میں آئے تو ان کو تنبا چھوڑ دیا۔ حالانکہ تمہارے سے

یہ سے کہ ہم اپنی جانیں آپ پر قربان کردیں گے۔اب یہ کیماانصاف ہے کہ نشکر لے کر آھے ہواوران کوئل کرنا ہوتے 💶

ان كے اطراف ميں چلے جانے كے راستے بندكرر كھ جيں؟؟ أنہيں اپنے وطن كى طرف اور ندكى اور طرف جانے دب م اے بے وفا لوگو! اس سے براظم كون سا ہوسكتا ہے كہ جس بانى سے حيوان اور يہود و جوس سيراب ہورہے : عي

ساتی کوٹر اوران کی آل پر پانی بند کردیا ہے اور اولا دِرسول کا خون بہانے جارہے ہوئم بہت غلط راستے پر چل 😤 ۔ 🕳

حمهمیں روز قیامت سیراب نہ کرےاور ابن سعد بر ماد ہو کہ اولا دِرسول کا خون بہانا چاہتا ہے۔

جب جناب خركا كلام يهال تك پېنچا توفكمك عليه م جال يومونه بالنّبكة تو ابن سعد ك ككريول \_ تعد بارش برسا دی۔ جناب خرنے امام اور امحاب باوفا کی تفتی پر بہت أدنچی آ واز سے گرید کیا۔ اپنے خطی نیزے کو . و نید

سنجال كر كهور بكوايا تازيانه لكايا كه كهور اقلب لتكرين جالكا

ای دوران میں جناب کر کے بھائی مصعب بن بزید بھی وہ لشکر کفرے لکلا اور گھوڑا دوڑا کر جناب کر کے پات میں

لشكرِ كفرنے بهی سمجھا كەمصعب جناب مُزے جنگ كرنے جارہے ہيں للذا تمام گردنيں لمبى كر كے فورے و يكھنے تھے جنب مُرَاحِيْنَ مَلِي كَا مِنْ كَا مِنْ اللَّهِ عِينَانِ مُوحَ اور چِرے كارنگ زرد ہو كيا كيونكه الے بھى يہ خيال بعي نه آيا تو كيا

بھائی مجھ سے لڑے گالیکن جوں بی مصعب جناب تُر کے سامنے آئے تو اپنے مگوڑے سے اُٹرے اور بھائی کے پاؤں یہ ركه كرركابول كوبوسه ديا اورعرض كيا:

اے بھائی جان! تم دونوں جہانوں میں سرفراز ہو کہ میری ہدایت کا باعث بن مجئے اور مجھے داوِ راست برلائے وس ے نیز جھے لشکر خدامیں شال کردیا تا کہ بھائی سے بھائی جدانہ ہوسکے۔خداک تتم! اگرزمین اور آسان سے بھے پرتے نی کے دار ہوتے رہیں تو بھی میں آپ سے جدانہ ہوں گا۔

جناب حُر نے خوش ہوکر بھائی کو مللے لگایا اور محور سے پر بیٹے ہوئے بھائی کی پیشانی پر بوسد دیا اور فرمایا: ابتم ،

معبة اور بم مل كراس بے حيالتكرسے جہاد كري كيونكدان كافروں سے جہاد اور اس راہ ميں قبل ہوجا تا موجب سعادت

ر مسی کی زیارت کرلوں۔ جھے ان کی خدمت واقد سی سے جاؤ تا کدان کی قدم بوی کرلوں اور اپنی تقصیروں کی معافی معافی عی دیائی خرات کی خدمت میں کے آئے۔ جب حضرت کی خدمت میں کے آئے۔ جب حضرت کی خدمت میں ہے قو فرامصعب نے اپنے آپ کو گھوڑے سے کرا دیا اور پھردوڑ کر حضرت کے قدموں پر بوسے دیئے۔ جناب مُرامامٌ

ے ماضر ہوئے اور اپنے بھائی مصعب کی تقصیروں کی معافی مانگی۔

حعرت امام نے نُر کی مخسین و آ فرین کی اور مصعب کی تقصیریں معاف کردیں اور دونوں بھائیوں کے حق کی طرف لئے پہ خوش کا اظہار فرمایا۔ اس بنا پر جناب کُر کے میدانِ کارزار میں وعظ دنھیجت کا بیافا کدہ ہوا کہ ایک اور شخص لیتن خُر کا بھائی سوچی پرآ گئے۔

#### ي زكا اپنے بيٹے كوميدان ميں جھيجنا اور بيٹے كى شہادت

حس ابوض میں ہے کہ جب جناب کرنے جہادی اجازت مانکی اور حفرت نے اجازت دی تو جناب کرنے اپنے فی اور حفرت نے اپنے کے اپنے کے اپنے کے اپنے ان ظالموں بر تملد کرواور اپنی جان امام حسین پر قربان کردو۔

می نے تبول کیا اور خطی نیزہ ہاتھ میں لیے مرکب پر سوار ہوکر لشکر کفر کی طرف روانہ ہوگیا۔ خراپ بیٹے کی جنگ دیکتا اور حلے کر ان اور حرک میں ان کے میسہ پر اور کبھی ان کے میسرہ براور کبھی ان کے میسرہ براور کبھی ان کے میں ہوا سے درختوں کے جسے ہیں۔ اس لڑائی میں علی نے اپنے نیزہ سے ۱۲ اوگوں کو جہنم کے حوالے کردیا۔ پھر کسی کو ان کے سامنے آنے کی جسے میں میں میں میں میں میں گھوڑے کو جولان و در با تھا اور میار زوظی کر رہا تھا۔ جو خض بھی ان تا پاک سے سرے متا علی نکلیا تو فورا بے دھڑک ہوکر توکی نیزہ سے اسے زمین پر پچھاڑ دیتا تھا اور بعض اوقات ایسا زمین پر پچھاڑ دیتا تھا اور بعض اوقات ایسا زمین پر پچھاڑ دیتا تھا اور بعض اوقات ایسا زمین پر پھیاں تک ٹوٹ جا تیں۔

بھٹ کے مقل کے مطابق اس میدان شجاعت کے شیرجوان نے سر نفر ابن سعد کے قبل کیے اور باقی کوئی مختص اسے کے نہ لکلا۔ یہ جوان واپس محضر مبارک امام میں آیا اور عرض کیا: مولاً! اب ہم سے راضی ہیں؟ امامٌ سَهُ فَرَمَامِ! فِدَاتُمْ سَنَهُ وَاضَ سَهِ - يُحرِفَعَرَفًا سَنَهُ وَمَا سَكَ سَلَهُ الْحَمَامُ اللّهُ ا تُوطَى عَنْهِمًا لَكَانَّ مَاخِي عنهمًا "فدامِ!ان باب سِنْهُ يرواضي بوجا، بي لوّان يرواشي بول".

يمرفو ف عنظ وعلم من كاكما الدخود بحى سائع كما - ودول ف استا آب كوللب والكريس وال ديا ادر قب عن

وولول باب بنی نے تنز بار کردیا اور مید بین تعلیل میا دی۔ بھر میسرہ پر تعلد کیا تو اس میں افرائٹری بیا کردی ۔ مختر یے ۔ خرص سعد کوا ک نگا دی اور تعوذے سے وقت میں دوسونٹر کوجہنم میں بہلیا دیا۔

جنامية فر كفرز تدهم لمرسة والله يود الإندر به شف

أَنَّا عَلَىٰ وَآنًا بِنِ الحُو افْدَى حُسَينًا مِن جُمِيعِ الطَّو

آم يُحو بذاك الفور، يُومرُ العضر - مع النّبي وَالامّامِ الطهر

ومیس علی مول اور فرز مرخو مول۔ برمعکل اور برنگلیف کے باوجود مسین پر جان قربان کروں گا۔

اس ك بدي قيامت كوكامياني في اور في وامام كا ما ته بوكاني

مرور سے مبینے نے حملہ کیا اور نفکر میں تھس کر ایسا حملہ کیا کہ بچاس بہا دروں کوجہتم واصل کردیا۔ لفکر اس کے آ مے

فرار کرد ہا تھا۔ بدوائی آ سف لگا کہ و سے ملا کا سند ہوگا۔

محرف كباز كمال جات موداليس آؤ ملد كرواور سعادت ابدى حاصل كرو

ملی نے دومراسخت جملہ کیا اور جملہ کرتے کرتے تھک گیا، پیاس اور بھوک نے اسے مزید جگ کرنے سے روک بے اب لفکر کفر نے دوک بے اب لفکر کفر نے دیکھا کہ وہ تھک چکا ہے اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے نڈھال ہے کہ اچا تک سب نے یکبارگی اس بر میں کردیا۔ چھن نے وارکیا۔ کی نے توک نیزہ سے ،کسی نے کوار سے ،کسی نے گرز اور عمود سے خرض علی پراس قدر ضرجی ہے گئیں کہ بدن کھڑے ہونے لگا۔

علی نے کوشش کی کماسینے آپ کو باپ تک پہنچائے لیکن دشنوں میں گھر چکا تھا، اس لیے باواز بلند کہا: یکا اَبْتِ اَدرِ سَعِ "بابا میری مدد کرو"۔ میں دشمنوں میں پھنس چکا ہوں۔ جب علی کی آ واز جنابِ ٹر کے کانوں میں پیٹی تو ٹر اور اصحاب علی رَ

کوجانے سیکیکن ان کے پینچے سے پہلے علی کے بدن کو تکواروں اور نیزوں سے چھٹی کردیا کمیا اور سرکاٹ کر نیزہ پر سوار کر بے۔ جب خرنے بیٹے کا سر نیزہ پر دیکھا تو کہا: الکحمد الله الَّذِي لم تبت جَاهِلًا وَاستَشهدَتَ بَينَ يَدَى الحسين م

كاشكر بك كمتم دنيات بدين اور جالل نبيل مح بلكه الم حسين كي سامن شهادت كى مزل بر فائز موئ".



حلب فراسية بين كا عمادت سك إود غلوم ول ست سلطان عالمان سك باس آسة : مرجمًا سة : اون جهاد ما انا -كتبون ول اوروه ميدان كا طرف دواله بوسك اورامحاب حين عن ان جيها كولَ بهاود اورخارً كولَ: فرقما يجالك ے موس کے وہ جو بردکھائے کرعول جمان دو محلی۔ جناب فو کے بادے بی ادباب مناظر، نے لکھا ہے کہ وہ ر كر مالا دين اور تمام خياعون عصر خياع اور يا مود هد اليد عباع شدكر تن عبا أيد براد كورسواد كاعدابد كر سكة ر عبان اجازت الے كوفكر كر يراس كيليت سے علم ؟ ور يوسة كروول الكرول كے يوش أو عن كركون الوريا

موملاهسين كاهل في روهه اهداه على كعاب كه جب عربين معدف بناب فرع اس جال اورعفم عد كوديكما يت عمر عمارزه بيدا بوكيا كيوكدوه توك هياصف كواجى طرح جاتا تحاء قبدا بريفان بوكرملوان بن مثلله بوعرب يش معت تی ، سے کیا کہ جا کا اور فرکونی معت کرواور تری سے ہات کرے اسے ہماری طرف سے آ کا ورندان سے بھک کرو مسمروان سے جدا کر کے لاک۔

معین نے خودکو جناب کر کے پاس کالھایا اور کیا: اے کو ا آپ او معل مند اور صاحب ول منس بی اور سب سے مذ جی ا آپ کے لیے بیمناسب نیں کر بزید کو جود کرمسین کی طرف بطے جاؤ۔

جب و فرایا: اےمغوان ا جو میے عل منداور مجددارے اس مم کی بات جیب ہے کیا تم نیس جانے کہ بزید معدوس و فاجر ہے۔ اور امام حسین پاک و پاکیزہ ہیں جن کی مال کی شادی بہشت ہی مولی اور جرئیل خود اُن مع ورى بلانے والا تما اور يفيران كوائي خوشوفر ماتے تھے۔

معن نے کہا: میں بیتمام ہا تی جاما ہوں اور بہت زیادہ آگاہ مول لیکن دولت اور مقام ومنعب بزید کے ساتھ رہنے مب بم سابی میں اور مال، منعب اور مرجد کے خواہش مند میں۔ تقوی وطہارت اور علم فنیات ہارے کیا کام

جب ترف فرمایا: اے فاکسارا حق کو پہان ہے اور اس پر بردہ ڈالا ہے۔مغوان کو ضمر آیا اور نیز و ترک سینے میں مرجاب خرف نیزه مارا کافی مرجدردد بدل کے بعد مغوان کا نیزه نوث کیا اور خرف بوری کری اور جوش سے اس بص نزه مارا کدایک گزگی مفدار کے مطابق اس کی پشت سے نیز وکل آیا۔ پس اس نیزے سے دوزین پرند بیشے سکا م \_ وفول المكرد كورب من كدوه زين براي زور حراكداس كى بثريال جد جور موكس اور دونول الكرول س

آ دازیں بلندہوئیں۔

صفوان کے تین بھائی تھے،اس کے قل ہونے کے بعدان تیوں نے جناب خر پرحملہ کردیا تو جناب خرنے میں

بلند کیا اور عظمت خدا کو یاد کیا، الله اکبر کہا اور ایک کے مربندے پکڑا اور زمین پر مارا اور ایبا زمین پر مارا کہ اس کی گرب ہے۔ منی- اب دوسرے کے سریرالی تکوار کی ضرب لگائی کہ سیند تک چیر کر رکھ دیا۔ تیسرا بھائی بھاگا تو جناب و خرنے ب عدر

بھا مجنے میں کامیاب ند ہونے دیا اور شکاری کی طرح اس کی پشت میں ایبا زور سے نیز ہ مارا کہ نیزے کی نوک میرز ۔ برے نكل آئى۔ وہ بھی جہنم واصل ہوا۔ پھر خرنے امام حسین كى طرف رُخ كيا اور بلندا وازے عرض كيا: ميرے آ قا!اب محد اللہ

دیا ہے، اب مجھ برراضی مو؟

ا مام ف فرمایا: نَعَم أَنتَ حُو كُمّا سَمَّتكَ أُمُّك " إلى من راضى مول توويدى ورجيد ترى مال في تربي ب ' يتم جنم كے عذاب سے آزاد مو۔

جب جناب كرنے امام حسين كى طرف سے يہ بشارت كى توبہت خوش ہوئے اور جنگ كى تھكان دُور ہوگى اور ج ..-

موكر پر جمله آور موئر آپ جس طرف جمله كرتے كشتوں كے بشتے لگاتے جاتے تھے اور جس طرف زخ كرتے تھے۔ سواری کے زمین برگر جاتے تھے۔ اس دوران میں ایک پیادہ مخص آیا اور اس نے تر کے محور نے کوزخی کردیا تو تر \_ 🗻

جنگ شروع كردى اور برطرف برابر تمله كررے تھے۔

جب امام حسین نے دیکھا کہ محر پیدل لزرہے ہیں تو تازہ گھوڑا بھیجا جس پرسوار ہو کر پھرمُر نے جولان دی 🗽 🧸 آب پرائد آیا تھا أے دور كيا اور متفرق كرديا۔ ابھى خرچاہتے تھے كدامام حسين كى زيارت كو آئيں تو أى وقت باتف مير

آ داز آئی: اے ٹر! آ گے آؤ، حوریں تیرے جنت میں آنے کی منتظر میں اور جلدی شہادت حاصل کرو۔ پس ٹر نے ، ، مسجد كى طرف رُخ كيا اورعرض كيا: احفرز عررول ! آپ كى جد كقريب جار با مون اگركوكى پيغام موتومين پنجادون ؟

امام حسین نے رو کر فرمایا: اے ٹر! خوش رہوہم بھی تمہارے پیھیے آ رہے ہیں۔

جوں بی امام نے میہ جملہ فرمایا تو اصحاب کی آہ وزاری بلند ہوئی۔ خرنے اپنے آپ کولشکرِ کفر میں ڈالا اور اس قد ت کی کہ نیزہ ٹوٹ گیا، پھر جناب خرنے تلوار چلائی جس کے سر پر تلوار ماری اسے سینے تک چیر دیا اور جس کو کمر میں تلوار،

کے دو کلڑے کردیئے۔ بھی مینہ پر اور بھی میسرہ پر تملہ کرتے ہیں۔ پورے نشکر کومتفرق کر دیا اور لڑتے لڑتے ابن سعہ الشكر كے قريب بينے ملے تا كداس برچم داركفر كے دوكلاے كرديں كداجا نك شمر نے آ واز دى كدا سابيو! مت كرو، فرا

اوران کو یہاں سے نکلنے نددو۔ پس نشکرنے مکہارگی حملہ کیا اور غلبہ کیا اور جناب ٹرکوکافی زخم لگائے۔ ٹر ان کے درمیان

آ ہے ترتے رہے اور شجاعت کے جوہر دکھاتے رہے کہ اچا تک قسورہ بن کنانہ نے چھپ کر ترکے سینے میں نیزہ مارا جو بھر ہو۔ پر پوست ہوگیا۔ جناب کر جنگ میں گرم تھے، اپ زنموں کا خیال تک نہ تھا۔ جب قسورہ نے بیضرب لگائی تو قسورہ میں اور وہ قسورہ گھوڑے سے گرا اور کر بھی کافی خون بہہ جانے کی وجہ سے میں ماری جس نے اس کے سینے تک چیر دیا اور وہ قسورہ گھوڑے سے گرا اور کر بھی کافی خون بہہ جانے کی وجہ سے میں نہ سکے اور گرتے ہوئے نعرہ لگایا: یکابین میسول الله اُدی کینی۔

منے نے فرمایا: میں راضی ہوں اور خدا بھی راضی ہے۔

جنب خراس بثارت سے خوش ہوئے اور ای خوشی ش روح پرواز کرگئے۔!مام حمین نے خرکی شہاوت پر آنو بہائے اسے بیٹ بیٹ کر ک سے بیٹی روتے رہے۔امام نے بیم بیر پر حا: لینعم الحر گور بن سیاح، صبور عند مختلف الریاح ' بیخی حُر جی سیاح کی طرح کہ جو ہرمصیبت پرصابر تھا''۔

معرفرمایا: خدا کی تتم ! تیری مال نے تیرا نام سیح رکھا ہے تو دنیا و آخرت میں آ زاد ہے۔ جناب خرکس قدرا چھے جوان ۔ ند جناب پئر کورضوانِ جنت میں مقام عطا فرما اور حوروں کوان کا خدمت گزار بنا دے۔

مرحوم سید جزائری نے لکھا ہے: جب امام حسین کی نظر پاک جناب ٹر کی شگافتہ پیشانی پر پڑی کہ جاند کے قُرص کی نے چھنچہ ہے تو حصرت کو بہت وُ کھ ہوا اور اپنی جیب سے رومال نکالا اور تُر کے سر پر بائدھ دیا۔

مد حب معالی السبطین نے لکھا ہے کہ شاہ اساعیل صفوی نے تُرکی قبر کھودنے کا تھم دیا تا کہ جورومال امام حسینً نے ، قد وہ بطور تیمک اور تیمن کھول لیا جائے اور خزانہ میں محفوظ رکھا جائے اور غزوات اور جنگوں میں کامیا فی کے لیے اس

ست او کی جائے لیکن جوں بی وہ رومال جناب تر کے ماتھ سے کھولا گیا تو تازہ خون جاری ہو گیا۔ شاہ اساعیل نے تھم دیا معد ورومال بائدها جائے تا کہ خون رُک جائے لیکن خون بند نہ ہوا۔ کافی رومال بدل بدل کر بائد سے مجے لیکن خون بند نہ

ت بجوراوی رومال جناب ځر کی بیشانی پر بانده دیا گیا۔خون فورابند ہوگیا۔

مرحوم حائری نے لکھا ہے کہ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب یُرکا سربدن سے جدانہیں کیا گیا تھا۔

شهادت مصعب بن يزيدرياحي

جب مصعب نے بھائی کی شہادت دیکھی تو امام سے اجازت لی اور میدان میں گئے۔لظر کفر پر تملد کردہ۔ شہد معمو پراڑتے رہاور کثیر دشمنوں کوئل کرنے کے بعد خود بھی شربت شہادت نوش فرمایا اور اپنے بھائی سے جا ملے۔

جناب تُر مُ عُفلام عروه کی شہادت

جناب تر، ان کے بینے، اور بھائی کی شہادت کے بعد جناب ترکا غلام عروہ جذباتی ہوکر میدان میں پہنچا اور جست ملحونوں کو فی النار کیا اور اہام کے سامنے آیا اور بسے ملحونوں کو فی النار کیا اور اہام کے سامنے آیا اور بسے قدموں پر گر پڑا اور عرض کیا: مولاً! مجمعے معاف کردیں، میں آپ سے اجازت لیے بغیر میدان جہاد میں چلامی قدموں پر گر پڑا اور عرض کیا: مولاً! مجمعے معاف کردیں، میں آپ سے اجازت لیے بغیر میدان جہاد میں چلامی قدموں کی ذخی لاشوں نے جمعے بے اختیار کردیا، میں جذباتی ہوگیا تھا۔ اب میں معافی مانگن آیا ہوں اور آپ سے اجازت ا

امام نے اجازت دی،اؤن ملنے کے بعداس نے محوڑے کو جولان دی اوراپنے آپ کولشکرِ کفریس ڈال دیا۔ ابن سعد نے تھم دیا کہ اس کا محاصرہ کرو،محاصرہ کر کےلشکرِ کفر نے ہرطرف سے وار کیا اور اس کے بدن کے سے کھڑے کردیے اور وہ منزلِ شہادت پر پہنچا۔

امام كاتيسرى مرتبداتمام جحت اورتين امور سے ايك كا اختيار دينا

جناب خُر ، ان کے بھائی، غلام اور جناب خُر کے بیٹے کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین دولشکروں کے سے سے آئے اور وعظ وقسیحت کی۔حضرت نے فرمایا: اے قوم! خداہے ڈرو، رسول اللہ کا حیا کرو، بے تصور میرا خون نہ بہاؤ، مے باقی امحاب کوتل نہ کرو۔ باقی امحاب کوتل نہ کرو۔

اے قوم! میں نے جنگ کا آغاز نہیں کیا بلکہ تم نے پہلا تیر میری طرف پھینکا ہے، اور میرا ایک گروہ قتل کردیا۔ میرے صحابہ کوزخی کردیا ہے، جناب ٹر، ان کے بھائی، بیٹے اور غلام کو جو تمہارے لشکر سے نکل کر میرے ساتھ کہتی ہوں بھرے بھر ان بھر یہ میں نہ بھر نہ بھر ہے۔

مبید کردیا گیا ہے لیکن ابھی وقت ہے، فرصت ختم نہیں ہوئی۔ میں تین راستے بتاتا ہوں ایک کو افتیار کرلو۔ شہید کردیا گیا ہے لیکن ابھی وقت ہے، فرصت ختم نہیں ہوئی۔ میں تین راستے بتاتا ہوں ایک کو افتیار کرلو۔

[] مجھےراستہ دویل خود بزید کے پاس جاکراس سے بات کرلوں گا۔

آ يا مجهد داسته دو اور من حرم خدايا حرم رسول كي طرف بليك جاتا مول \_

🔁 ما مجھے اور میرے ساتھیوں کو پائی دے دو۔

۔ بے حیا اور بے شرم لفکر نے جواب دیا: جہاں تک پہلا راستہ ہے کہ یزید کے پاس جانے دوتو اس کا بالکل امکان کے سے سے سے سے سے سے میں اور دوبارہ کے شیریں اور سے آئر ہیں، ممکن ہے کہ یزید کو اپنا گرویدہ بنالیں اور اس کے ہاتھ سے نکل جا کیں اور دوبارہ سے تھتہ فتال دیں اور جہاں تک دوسرا راستہ ہے کہ مدینہ یا کمہ پلٹ جاؤں تو یہ بھی ممکن نہیں کیونکہ اگر واپس کے تو کی اسے باس جمع ہوجا کیں کے اورتم دوبارہ خلافت کا دعویٰ کرو کے اور پھر فتند کھڑا ہوجائے گا۔

د جہاں تک تیسرا راستہ ہے کہ پانی دے دوتو ہمارا وہی سابقہ ہے کہ جب تک یزید کی بیعت نہیں کرو گے آپ اور تے ہیں بیٹ کوایک گھونٹ یانی بھی نہیں دیں گے۔

م علیہ السلام نے ان کے جواب میں ان کی انتہا درجے کی شقاوت دیکھی تو فرمایا: جب ان متیوں راستوں سے ایک علیہ اس و کے سس تو جنگ وقبال میں ایک ایک میدان میں نکلو اور مقابلہ کرد۔

محرِ مُرنے کہا: ہاں! آپ کی بیربات ہمیں قبول ہے۔

مٹرنے اپنے لشکری صف کودیکھا اور فرمایا: اے میرے محابیو! اب مبارز ہ طلی کرواور شجاعت کے جوہر دکھاؤ۔

ونف كا زُبير بن حسان اسدى ك ونا اور جناب رُبير بن حسان كى شهادت

یعت الشہداء اوراس کے بعدریاض القدس میں ہے کہ پہلا مبارز جونشکر کفر سے لکلا اور ھل مین مُباہِ بن کا نعره عنی : وقیض تھا اورنشکر شین سے جناب کر، ان کے بینے ، بھائی اور غلام کے بعد میدان میں نکنے والے زُہیر بن حسان سے سامر نامی غدار مبارز ابن سعد نے بھیجا۔ تیزرو گھوڑے پرسوار، شاہانہ اسلحہ لگائے، گھوڑے کو جولان دی اور اپنا سعت ہوئے اپنا نام بتایا اور ھل مین مُباہِ بن کانعرہ لگایا۔ جب کہ نشکر شین سے زُہیر بن حسان نکلے۔ یہ عرب کے سعت ہوئے اپنا نام بتایا اور ھل مین مُباہِ بن کانعرہ لگایا۔ جب کہ نشکر شین سے ذُہیر بن حسان نکلے۔ یہ عرب کے سعد جرے شامسواروں میں سے شار ہوتے تھے اور انتہائی تجربہ کار تھے اور بہت ی جنگوں میں کامیا بی حاصل کی تھی۔ ۔ معیدالسلام کی قدم بوی کر کے انھوں نے عرض کیا: مولاً! جوفض میدان میں آیا ہے میں اس کو جاتا ہوں بہت بڑا ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اس لیے جمعے اجازت ویں کہ میں غدار کے لاف گراف کو اپنی تکوار کی تیزی سے ختم کردوں۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اس طاکی اور یہ میدان میں آئے۔ آئے بی سامر کاراستہ روک لیا۔

ع تى سامر نے زُہير بن حسان كواپنے مدمقائل ديكھا تو كانپ كيا كيونكه زُہير كى شجاعت كوجانيا تھا اس ليے أس نے ... مدر ك سيم سوار نامدار! آپ كيول ميدان ميں آگئے؟ كيول اپنے مال، منال، الل وعيال كوضائع كرتے ہواور بے یارومددگار حسین کی حمایت کرتے ہو کہ عاقبت قبل ہونا ہی ہے۔

زُمِير نے فرمايا: اے بے حيا! تجھے شرم نہيں آتی كه فرزند پنيبر پرتكوار چلانے آگيا اور اہل بيت رس ت

کے داسطے تباہ کرنا جا ہتا ہے۔ان کی آپیں میں تلخ کلامی ہوئی اور ایک دوسرے کوست وشتم کرتے رہے۔ پس زہبے ہے

نددی اوراس کے مندمیں ایسانیزہ مارا کہاس بے ایمان کی گردن سے نکل آیا۔ ثَقَبَ الرُمح فاہ وَخَرَجَ السّنَتْ ع

فَأَمَ اللهمر مِن فَعِهِ وَقَعَدَت أُمَّهُ فِي مَاتِمه "وليني نيزي نياس كمنه مِي سوراخ كرديا اور نيزه كردن كَ مُ

نكل آيا-اس كے منہ سے خون جارى موااوراس كى مال اس كے ماتم ميں مصروف موكى اور وہ جہنم يہني عميا"۔

يُحرزُ بمير فَ لَشَكْرِ كَفْر كَ سَاشِغَ آ وَازْ وَى: يَا أَهِلَ الْعِواقِ يَا أَهِلَ الْغَدْسِ وَالنَّفَاق يَا أَسْبَابَ الْمَكُو وَ عَ

''اے اہل عراق! اے منافقو! اے مکارو! اے شقیو! اگر مجھے نہیں جانتے تو پیچانو میں زُہیراین حسان ہوں اور جنت 🕯

جار ہا ہوں''۔

ا یک کونی رئیس اور مشہور عرب نصر بن کعب میدان میں لکلا اور اس نے تھیجت کرنا شروع کردی کہ اے بہ سے نوجوانو! کیول عبیداللہ ابن زیاد جوتمام نعمتوں کا والی ہے، سے دُور ہو؟ میں جانیا ہوں کہ بختمے ابن زیاد کے پاس شرم

آنے دے رسی تو آؤ میں تہمیں اپنے امیر کے پاس لے جاتا ہوں جو تمہارا فقر دُور کردے گا۔

ولیروشجاع نے غضبتاک شیر کی طرح جگر کی مجرائیوں سے نعرہ لگاتے ہوئے کہا: اے ولد الزنا! میں نے سع

آ خرت کی خدمت میں معرفت کے چھول بینے ہیں اور بھیے میدمعلوم تک نہیں۔ یہ کہتے ہی آ مگ برسانے والی مکوار س

یر ماری اور سر کوشگافتہ کردیا اور اس کے دوجھے ہوگئے۔

پھر تھر کا بھائی صالح بن کعب این بھائی کا خون بہا لینے کے لیے میدان میں نکلا اور زُہیرکو گالیاں بکس۔ ع

فرمت نہ دی اور آتے بی نظی نیز ہ اس کی طرف مارا تو صالح محوثے سے ایک طرف کرا تا کہ زُہیر کے نیزے سے 🏂

اس کا گھوڑا زک کیا اوراے کرا دیا لیکن اس کا یاؤں رُکاب میں بھنس کیا اور وہ بیاوہ نہ ہوسکا۔ پھر گھوڑے نے چوڈ تھی

شروع کردیں اور گھوڑے کے شمول میں روندا جا رہا تھا اور اس کی بڈیاں چور چور ہوگئیں۔

صالح کے بعداس کا بیٹا طالح میدان میں آیا اوراپنے باپ اور چیا کا انقام لینے کے لیے گفتگو کر رہا تھا کہ نہیجا

اس کی ناف پر زوردار نیزہ مارا جس کی نوک پشت سے نگل آئی اور وہ جہنم میں پہنچ گیا۔ای طرح کافی وشن آتے سے

زُمیران کوجہنم میں رہے۔ مجرابن سعد نے جربن حجار سے کہا کہ کیاتم اس ڈمیر کی دلیری اور بہادری کوئیں دیکھتے کے سے مبارزت كرر باباس كى كوئى فكركرو؟

و نے کہا کہ تین سوسوار تین مقامات پر کمین لگا کیں ، اور میں میدان میں اس کے مقابل جاتا ہوں جب وہ جھے پر حملہ ج تیں فرار کرجاؤں گا اور ان کمین گا ہوں کے قریب سے گزروں گا۔ جب زُہیر میرے پیچھے دوڑے گا تو کمین گا ہوں جب تی کیبارگی اس پر حملہ کر کے اُسے قبل کردیں۔ پس تین صد نفر کمین گا ہوں میں بیٹھ گئے اور تجربین تجار میدان میں آیا مے نے فریاد کی: اے زُہیر! میں تم سے لڑنے نہیں آیا بلکہ تجھے تھیجت کرنے آیا ہوں تا کہ تجھے ابن زیاد کے پاس لے

ت نے ذہیر نے ایک گرج دارنحرہ لگایا کہ اے بے دین! کیا کہتے ہو؟ یہ کہا اور اس ملعون پر حملہ کریا۔ ابن تجار دوڑا اور اس ملعون پر حملہ کریا۔ ابن تجار دوڑا اور اس سے جھے حملہ کرنے کے لیے دوڑے۔ جب ان کمین گا ہوں کے پاس پہنچ تو ان تین سوسیا ہیوں نے کمین گا ہوں سے اس کروہ میں پھنس گئے۔ یہ بھو کے شیر کی طرح ، بھو کے اور پیاسے لڑتے رہے اور ان تین اس سے کوئی ملمونوں کو زمین پر گرا دیا۔ ان کے اسلمہ کے آلات گرم تھے اور بدن چا تھی کی طرح چمک رہا تھا۔ ان کے لئے گئے دگا دیے۔ لہذا لشکر کفر نے فیصلہ کیا کہ دُور کھڑے تیروں کی بارش پر سائیں۔ پس تیروں کی بارش بر سائیں۔ پس تیروں کی بارش شروع کے بدن پر اس قدر تیر تھے کہ جیسے خار پشت پُر ہوتا ہے۔ ان زخوں سے خون بہنا شروع کے بین تیروں کے بدن پر اس قدر تیر تھے کہ جیسے خار پشت پُر ہوتا ہے۔ ان زخوں سے خون بہنا شروع

ہے یوروں کے نوے زخم تھے جو سب مہلک تھے، اس وجہ سے زُمیر پرضعف غالب آگیا اور وہ زین پر بھی وائیں ہے۔ یں جمک جاتے تھے۔

میں امام حسین نے جب زُہیر کولشکر کفریں پھنسا دیکھا تو ان کی مدد کے لیے آئے اوران کولشکر کفر سے نکال کر مجھ نے پاس لے آئے۔ اس وقت زُہیر میں جان باقی تھی، آئیس زمین پر لیٹا دیا، سانس تیز چل رہی تھی۔ امام نے سے دی ترکھوں سے نُہم کو دیکھا اور افام کے اس کے سے دی ترکھوں سے نُہم کو دیکھا اور افام کے اس کے

و ہے بھری آ تکھوں سے زُہیر کو دیکھا اور ان کے سرکواپٹی گودیش رکھا۔اصحاب اردگر دکھڑے تھے اور امام کے اس کے یہ بور دھیے سلوک کو دیکھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ زُہیر کی آ تکھ کھلی اور حضرت کواپنے سر ہانے بیٹھا دیکھا تو مسکرائے۔

انے نے دیکھا کہ ڈبیراپ لیوں کوئرکت دے رہے ہیں تو فر مایا: اے میرے بہادر جوان! کوئی حاجت ہے تو بتاؤ؟ مرض کیا: میں قربان جاؤں، ابھی میرے لیے جنت سے پانی آگیا ہے۔ پانی ٹی لوں۔ آپ تھوڑا تو قف کریں تا کہ کھی نی حاجت بتاؤں۔

ں ہے۔ ام حسینؓ نے فرمایا: اے میرے اصحاب! ڈہیر کو جنت دکھائی گئی ہے اور وہ بہشت کی شراب ہے جواسے پلائی جار ہی بہ ڈہیر نے منہ کو ایسے بند کیا جیسے کوئی شے پی رہا ہو۔ پھر ایک لمبی سانس لی اور ان کی روح کا طوطی (یکونر قُونَ

مین) پرواز کر گیا۔



الم حسين نے بہت كريد كيا اور فرمايا: خوش قسمت بے زُہير كد جنت ميں ميرا مسايد موكا۔

# جناب عبدالله بن عمير كي شهادت

جناب زُہیر بن حسان اسدی کی شہادت کے بعد دونوں افکروں کی نظریں میدان پر گلی ہوئی تعیس کہ ۔ ۔ ۔ میں نکاتا ہے۔ای دوران میں لشکرِ کفرے دوسوار لکلے، ایک کا نام بیار اور دوسرے کا نام سالم تھا۔ دونوں ب مسلم ہے سلح ہوکرمیدان میں اُترے۔ بیار نے اپنا تعارف کرایا۔ میں بیار، زیاد بن اربید کاغلام ہوں اور سالم نے رہے ابن زیاد کا غلام ہوں۔ کون ہے جوائی زندگی پوری کرچکا ہو، آئے میدان میں۔

لشكرامام سے مُريراور حبيب نے ميدان مِن أَرْنے كى غرض سے امام كے باس اذن لينے آئے۔ حد ت ذرا مبر کرد۔ ای دوران میں عبداللہ عمیر کلبی خدمت وامام میں آئے اور عرض کیا: فرز غرر سول ! مجھے اجازت دیں کے عظم

بے دینوں کو جہنم میں پہنچا دوں۔حضرت نے ایک مرتبہ عبداللہ کو دیکھا کہ بلند قامت، گندی رنگ، توی بازو، کشریب ہے۔ فرمایا کہتم ہی ان دونول غلاموں کونل کرنے والے ہو، جاؤ اجازت ہے۔میدان میں آئے اور ابنا حب، اُن دوغلاموں نے کہا کہ ہم مہیں نہیں جانتے میدان سے والیس جلے جاؤ اور زُہیر بن قین، مُریریا حبیب کر جمیجو۔

عبدالله نے ان کوللکارا کہ اے بد بحنت غلاموا تم اس قدر بعزت ہو چکے ہو کہ شجاع و دلاور اور سرز شریعیا

مقابل بلاتے ہو؟ بیرکہا اور ان پرحملہ کیا۔ پہلے بیار کوایک ایسی کاری ضرب لگائی وہ خاک پر گرالیکن جالا کی ہے ۔۔ 🖚 بنجا-سالم نے پیچے سے آ کر تلوار مینجی - امحاب امام نے عبداللد کوخبردار کیا کدد من بشت سے حمله آور ہے، لیکن سے توجہ نہ کی اور تکوار بیار کے سینے پر رکھی اور قوت لگائی کہ تکوار پشت کی طرف سے نکل آئے۔ بیار تو واصل جہم ہوئیا

دوران میں سالم نے پشت سے عبداللہ کو تکوار سے زخی کردیا۔عبداللہ کو فرصت نہ کی کہ ڈھال سے اپنی پشت کا دؤ یہ عبد ہاتھ الوار کے آ مے کیے جس کی وجہ سے الکلیاں کٹ گئیں۔عبداللداس زخم سے نہ تھبرائے بلکدای شدت اور گری ہے كے سينے سے نكالى اور سالم كے بيچے آئے اور اسے ايك بى ضربت سے فى النار كرديا۔

جب ابن زیاد کے غلاموں نے دیکھاتوسب میدان میں آئے اور عبداللہ کو گھیرے میں لے لیا۔اس شیرف غلامول کوموت کے گھاٹ اُتار دیا۔ آخر تھنگی ، بھوک اور خون ریزی نے ان کو کمزور کر دیا۔ ان کے بدن پر زیادو 🚰

محوزے سے کرے اور شربت شہادت نوش فر مایا۔

جب امام کواطلاع ملی تو حضرت نے روتے ہوئے فرمایا: بیل اپنا اور اصحاب کا حساب اپنے رب کے پاس

مورے بھے کیا کیا تکلفیں پہنچا کیں۔

# ب نه رین خضیر جمدانی کی شہادت

۔ شورہ کا سورن چڑھ آیا۔ گری بڑھ گی۔ بیاس نے اصحاب، اہلی بیت اور بچوں کو بہت تک کردکھا تھا۔ ان کی حالت کے : کے بونے کی تو بے اختیار العطش العطش کی صدا کیں بلند ہو کیں۔ جب بچوں اور مستورات کی بی آ واز اصحاب اور کی نے کانوں تک پنجی تو تمام زعدگی سے تک اور موت کے لیے جلدی کرنے گئے۔ البتہ تمام اصحاب اور جوانوں نے اس کے ۔ کو تی بند کر لی تھیں اور آخرت پر نظری تھیں، لہذا ہر ایک دوسرے سے پہلے میدان میں جانے کے لیے تیار تھے۔ محس بند کر لی تھیں اور آخرت پر نظری تھیں، لہذا ہر ایک دوسرے سے پہلے میدان میں جانے کے لیے تیار تھے۔ محس بند کر لی تھیں اور آخرت پر نظری تھیں، لہذا ہر ایک دوسرے سے پہلے میدان میں جانے کے لیے تیار تھے۔ محس بند کر لی تھیں اور آخرت پر نظری تھیں ہو، ہم جا

حرت ان كے بواب ملى يى فرمات: عليكم السلام وَنَحنُ خَلفكُم كم ملى بهى تمهارے يي آرہا بول - تم جاوَ الله على الله ا

ورطائمہ میں ہے کہ جناب عبداللہ بن عمیر کی شہادت کے بعد جناب مُریر میدان کارزار میں آئے۔ مُریر بن محمد فی بہت بڑے زاہد، عابداور قاری قرآن سے اور بیب بزرگوار صفرت امیرالموشین کے اصحاب میں سے سے اور کوفہ کے سوگوں میں ان کا شار ہوتا تھا۔ اِس بیبزرگوار پُرغم دل اور دکھی وجدان سے امام کی خدمت میں آئے۔میدان میں کے قدمت میں آئے۔میدان میں ایک مولاً! میں جاہتا ہوں کہ آئے کے جدامجد کی خدمت میں جاؤں اور اس قوم کی شکایت کروں، کیا اجازت

#### معرت نے فرمایا: ہاں اجازت ہے۔

ن بزرگوار کے کمی مقل کی کتاب میں وضاحت نہیں کہ سوار ہوکر میدان میں آئے یا بیادہ تھے؟ بہرحال جب میدان آن قریر جزیر پڑھا:''اے لوگو! میں یُریر فرزند خفیر ہوں اور خیر کو اہل خیر ہی جانتے ہیں۔ میں تم پر آلوار چلاؤں گا اور کوئی نیڈ میں گااور یُریر کا بھی کار خیر ہے''۔ پھر اس مکار لار منکر خدا قوم پر تملہ کردیا۔ جس طرف رُرخ انور کرتے سرجدا ہوتے۔ آئے ، آپ ایسے حملے کر رہے تھے کہ بہرام فلک کو جیران اور مرت نم کو پریشان کردیا۔ لشکر کفر کے سیابی ان سے دُور دُور

ے جب کدیر ہے دے جوش اور جذبہ سے حملہ می کردے تعے اور بدر جز پڑھ دے تھے:

• **♦** 

''اےمومٹین کے قاتلو! میرے قریب کیوں نہیں آتے؟ اور اے بدر بحے مقولین کی اولادو! آ وُ بھا گئے آیے ۔ وہو

دوران میں کشکر کوفدے ایک بد بخت إن كے سامنے آيا اور كہا: میں گواہ مول كهم محمراموں سے مو۔

يُري نے فرمايا: تو فاس و فاجر ہے اور فاس و فاجر كى كوائى معترنبيں ہے۔ اگر تو كوائى ميں سيا ہے تو يب

کرتے ہیں تاکد حق و باطل کی تمیز ہوسکے اور باطل حق کے ہاتھوں سے قبل ہوجائے۔ یہ فاسق فاجر یزید بن معق<sub>عہ</sub> مجسم

راضی ہوگیا۔ دونوں آپس میں نکرا مجھے۔ ابن معقل نے نریر پر نکوار کا حملہ کیا لیکن وہ کارگر ثابت نہ ہوا، اب نریر کن . نہ 📆

توار اٹھائی اور اس کے سر پر ماری جس نے اس کے سر کوشگافتہ کردیا اور سر سے آ گے تکوار چلتی رہی۔ دونوں شکسر · ۔ ۔ حالت دیکھی کہ تکوار نے اس حرام زادے کے سینہ پُر کینہ تک شگاف کردیا ہے اور وہ جہنم میں پہنچ چکا ہے۔ بُریراس ۔ •

نمت سے خوشحال ہوئے کہ جنگ کا معیار بیہ ہے کہ برخض برحق وباطل کی تمیز روثن اور ظاہر ہوگئ۔

اس فاس تے قبل کرنے کے بعد مُرین نھیر امام کی خدمت میں حاضر ہوئے تا کہ ایک مرتبہ جمال الهی کہ ہے

کرلیں اور زیارت کو آخرت کا توشد قرار دیں۔حفرت نے بُریر کو بہشت کی بشارت دی۔ پھر دوبارہ جناب بُریم سے اللہ اللہ آئے اور غفیناک شیر کی طرح اس لشکر کفریر حملہ کردیا اور بغیر محمورے کے لشکر میں تھس مکنے اور پوری توت اور ہمت سے

ائے اور حصبنا ک سیری طرح اس مطر عفر پر مملہ کردیا اور پیپر طور سے سے صفر میں سے اور پوری ہوت اور ہمت سے ہے۔ اور بھوک کو برداشت کرتے ہوئے بیاسے حسین کی نصرت کرتے رہے اور کافی خون ریزی اور بھوک اور پیاس کہ جسے کمزوری غالب آگئی۔ جب ان بز دل کشکریوں نے ٹریر کی کمزوری اور ضعف کو دیکھا تو اردگرد آگئے اور اس دوران شریجے

اوی نے پیچے سے سر پر تلوار کا وار کیا اور ٹریشہید ہوگئے۔

کتاب تورالائمہ میں ہے کہ بحیر بن اوس کے چھاڑاد عبداللہ بن جابر بحیر کے پاس آیا اور اس کی ملامت کی دھ

بد بخت! کیا تو نے اچھا کیا ہے کہ جس پر فخر بھی کر رہا ہے؟ خدا کی تئم! کمریر قبر مان اور خاصانِ خداہے تھے اور ق قرآن تھے۔ بہت بڑے صائم، قائم، عابد اور تبجد گزار تھے اور تجھ نایاک کے علاوہ کوئی ان کے خون ناحق کونہ بہا ت۔

بحیرا ہے اس کام سے شرمندہ موااور نادم و پریشان میدانِ جنگ سے نکل گیا اور افسوس کرتا رہا۔

دوسری روایت میں ہے کہ جب بُریر کی ضرب سے بزید بن معقل مارا کیا تو ایک نایا ک محف رضی بن معد

يُرير پر جمله كيا اور يُرير نے اس پر جمله كيا۔ ايك محند ايك ورس پر جلے كرتے رہے بالآخر يُرير نے أے زمين پرو۔

اں کے سینے پر بیٹے گئے۔ رمنی نے اپنے لئکر کی طرف دیکھ کر استفاقہ کیا تا کہ نجات ملے تو کعب بن جابر نے برو کر کر مُریر پر جملہ کردیا اور اپنا نیزہ جنابِ مُریر کی پشت میں مارا۔ جب مُریر نے نیزہ لگنے کا احساس کیا تو اپنے آپ کورمنی پڑ

اس کے چبرے کو دائتوں میں لیا اور ناک کو کاف دیا۔

مَديْنَه عِه مَديْنَه تك

وو مری طرف کعب بن جابر نے زور سے نیزہ مارا جو مُریر کی پشت میں چلا گیا اوروہ رضی کے بسم سے گر پڑے اور کعب ۔ ورجناب مُریر پرتکواروں کے وار کیے جس سے جناب مُریشہید ہوگئے۔ رضی زمین سے اُٹھ بیٹھا اور کعب سے کہا کہ 

ر و الله المركم اليا كام كيا ب خدا كاتم الب تم سے عربحر كلام نه كروں گا-

به تن عبدالله بن حباب کلبی کی شهاوت

جنب يُرير بن خفير جداني كے بعد وہب بن عبداللہ بن حباب كلبي كي مبارزت طلبي ہے۔ ان كے متعلق لكھا ہے كه بيد ميت ، خوش سيرت ، سرخ رخسار ، چېره مثل چاند ، بال مثل مشك سياه ، موزون قد رشيد تنه و وبب پېلے نصراني تنه ليكن ید حرب معلمیہ سے امام حسین کا گزراس کے ضیمے کے پاس سے موااور پانی کا میٹھا چشمہ ظاہر کیا تو پھر وہب نے چشمہ دیکھا

🗻 نے پورا واقعہ سنایا تو اس کے دل میں نور ایمان نے روثنی پیدا کردی اور اپنا خیمہ اُ کھاڑ کر ماں اور ٹی وہمن (بیوی) کو تے ۔ و م کے پاس آیا، مسلمان ہوا۔ اس کی ماں کا نام قرفقا۔ جب روز عاشور امام کی غربت دیکھی تو اپنے بیٹے عبداللہ سے

ے میری جان! تم جانتے ہو کہ جھے تم ہے اس قدر محبت ہے کہ تمہارے بغیر ایک تھنٹ گزارنا بھی مشکل ہے لیکن اس کر بلا مع من عزیز زبرائه کی تنها کی اورغربت قابل برداشت نبیل بیش جامتی مول کدا بی جان قربان کردول تا کدیش مادری حق

وسي اور قيامت تك راضي مول-وبب نے عرض کیا: اے مادر مہر بان! آپ مطمئن رہیں میں اطاعت کروں گا اور اپنی سے جان شاہ ووعالم پر قربان کردون تے بیاں اس نوبیا ہتا ہوی کا کیا ہے گا کہ جس نے غربت میں جارے ساتھ موافقت کی اور ابھی تک اس نے ہمارے

مل ہے کوئی میوہ بھی حاصل نہیں کیا۔اماں اگر اجازت دیں تو اپنی بیوی کو اپنی شہادت پر راضی کرلوں اور اپنی شہادت پر اس به مری کرلوں۔

، ب نے کہا: اے میری آ جھوں کے نور! بے شک جاؤلیکن میہ یا در کھو کہ عور تیں ناقص انعقل ہوتی ہیں، تجھے کسی افسانہ و ندرے کیونکہ عورتیں مردوں کولوتی ہیں، خبردار! ہیوی کی باتوں میں آ کرسعادت ابدی اور بمیشد کی دولت سے محروم

وہب نے کہا: ماور! آپ مطمئن رہیں میں نے محبت حسین پرایسی کمریا ندھی ہے کہ کوئی فریب کی انگلی اسے نہیں کھول

تھے۔ ہتی وہب اپنی بیوی (جس کی انجمی شادی ہوئی تھی) کے پاس آیا، دیکھا کہ وہ خیمہ کے کونے میں زانو پر سرر کھے ہوئے

مَديْنَه ع مَديْنَه تك

غمناک اور پریشان ہےاور دریائے تم میں ڈونی ہوئی ہےاور رضاروں پر آنسوموتیوں کی طرح گررہے ہیں۔جو نہ 🕳 نظر وہب پر پڑی تو کھڑی ہوگئ اور استقبال کیا۔ وہب نے زوجہ کا ہاتھ پکڑا کھلے چہرے اور زم زبان ہے کہا: ۔ معتقد

نواز اور ہمدرد ومونس ا اے میری جان! تجیے معلوم ہے کہ فرزند رسول کا اس بیابانِ کربلا میں لفکر کفرنے کا صروکی ہو 🔫 حفرت کی غربت کی حالت ممیں نہیں و کھوسکتا، لہذا میں جاہتا ہوں کداپنی جان اُن پر قربان کردوں اور شہادت کی مزیر 🚅

ہوجاؤں تا کہ بروزِ قیامت خدا کی رضا اور رسول اللہ کی شفاعت، بنولِ عذرا کی خوشنودی اور مولاعلیٰ کی عنایت **۔ م**س َ اوران کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔

زوجہ نے مختلک سانس لیتے ہوئے عرض کیا: اے میریے غم گسار! اے میرے وفا دار انیں! میری ہزار جن ۔۔ کے غلاموں پر قربان! کاش کہ اگر شریعت میں عورت کو جنگ کی اجازت ہوتی تو میں بھی اپنی جان آتا و مولاحسین پر تھے کردیتی کیونکہ میالیے بزرگوار ہیں کہ نہ تو ان سے جان پیاری کی جاسکتی ہے اور نہ ان کوغر بت میں چھوڑا جاسکت ہے 🕊

حالت میں کیسے تختے روک علتی ہوں۔البتہ میں جانتی ہوں کہ جوفض آج اس گرم صحرا میں اپنی جان اس مظلوم پر قربہ یہ 💶 گا تو حوریں، نشاط اور سرور سے استقبال کریں گی اور ان کی تمنا ہوگی کہ ہم جنت میں الیی جنتی کے ساتھ رہیں۔ مجھے بہتھ

کہ جیسے دنیا میں آپ سے محروم ہور ہی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں بھی آپ کے جمال سے محروم رہوں اور آب معت کے جمال کی وجہ سے جھے بھول جائیں۔ لہذا میری خواہش ہے کہ دونوں فرزئر رسول کی خدمت میں جاتے ہیں، ت کے

حفور میں میرے ساتھ دعدہ کرو کہ اس وقت تک جنت میں قدم ندر کھو گے جب تک مجھے ساتھ ندلے جاؤ۔ وبب نے قبول کیا اور دونوں فرزئر زہرام کی خدمت واقدس میں آئے۔ زوجہ نے گریہ وزاری، تضرع ہے موٹ کے

اے فرز عرر سول ! میں نے سنا ہے کہ جوشہید بھی محوزے سے زمین پر آتا ہے، جنتی حوریں اس کے پاس پہنچ جاتی ہے قیامت تک اس کے ساتھ رہتی ہیں۔ میمرے شوہرآ پ پراپی جان قربان کرنا جاہتے ہیں،میری نئ نئ شادی ہوئی ہے۔ تک میں نے اس سے کوئی استفادہ نہیں کیا اور اس صحرا میں غریب اور لا چار ہوں۔ یہاں نہ میرے ماں باپ، نہ بعث مت

خاعمان، ندمونس ندناص کوئی بھی نہیں ہے۔ میری خواہش ہے کدروز قیامت میرے شوہرمیرے بغیر جنت میں قدم ندر میے۔ میری دوسری گزارش ہے کہ چھے آپ کے سپر د کردے اور آپ مجھے اپنے خانوادے کی سردار جناب زینب و سے

کے سرد کریں تا کہ جب تک زندہ رہوں میں جناب زینٹ کبریٰ اور آپ کی بیٹیوں کی نوکری کرتی رہوں۔ ا مام حسین علید السلام اور اصحاب اس نی ولین کی اس تمنا پر بہت روئے۔ وہب نے عرض کیا: اے فرز زر رسول ! مجھب شرط تبول ہے کدروز قیامت اپنی زوجہ کوطلب کرول کا اور جب آپ کے حیر امجد رسول کرامی کی شفاعت سے جنت نہ

ت وزت ملے گی تو اپنی اس زوجہ کے بغیر جنت ہیں داخل نہ ہوں گا، پس میں اسے آپ کے سپر دکرتا ہوں اور آپ اس فراد و گ پ نواد و کی مخدرات عصمت کے سپر دکر دیں۔ یہ کہا اور اجازت جہاد طلب کی۔

ب زے کی تو اپ خیمہ میں آ کر جنگی اسلحہ اٹھایا اور داؤدی زرہ پہنی۔ چودھویں کے چاند کی طرح چکتے چھرے سے خود سے تع ہے تعید ، نیزہ ہاتھ میں لیا اور مکمی ڈھال اٹھائی اور اپ کھوڑے پر سوار ہوا اور اچا تک میدان میں نکل آیا۔ پہلے امام حسین ا ہے شرایک تصیدہ پڑھا پھر کھوڑے کو اس دشت کر بلا میں جولان دی اور ایسے کرتب دکھائے کہ ہر واقف و تا واقف اور سے شرن نے آفرین کہی ۔ پھر مبارزہ طلی کی اور جو بھی مقابل میں آیا تو نیزہ سے گھوڑے کی پشت سے زمین پر پھینکا جاتا

ست بشن نے آفرین کہی۔ پھر مبارزہ طبی کی اور جو بھی مقاتل میں آیا تو نیزہ سے مکوڑے کی پشت سے زمین پر چینلا جاتا مجھے تب رہے دوکلڑے کردیتا تھا جب بہت سے وشمنوں کوجہنم پہنچایا اور کشتوں کے پُشنے لگا دیئے تو ایک مرتبہ میدان سے

ہے ; س آیا اور عرض کیا: اماں! اب جھ پر راضی ہو یا تہیں؟ میں نے کہا: ہاں زامنی ہوں، بڑی جوانمردگی سے جنگ کی ہے تم نے لیکنِ میر ک خواہش ہے کہ جب تک تمہاری جان

یں نے اہا: ہاں اور ان میوں بروی جو امروی سے بہت کی ہے۔ جو یروں وہ سی جد، ب سے بہت ہو ہا ہا ہا۔ ایب نے جنگ میں سستی ند کرنا۔

یے نے عرض کیا: امال! آپ کے علم پڑل کروں گالیکن اگر اجازت ہوتو ایک مرتبہ اپنی بیوی کو الوداع کمددوں؟ مال معرب نے مدیس آیا تو دیکھا زوجہ نظر نہیں آئی لیکن دکھی بین کی آواز آرہی ہے۔ تڑپ کرکھا کون ہے اس قدر معرب نے دونے والا، تو ایک کونے ہے آواز آئی: یس اُبڑی اپنے سہاگ کے لئنے پر گریہ کناں ہوں کہ چند لحظوں کے

مرارے روے والا ، والیہ والیہ و سے ن ونیا تاریک ہوجائے گی۔

وہب نے زوجہ کو آسلی دی اور الوداع کہہ کر خیمہ سے لکے اور دوبارہ میدان میں آئے اور بیر بڑ بڑھا۔ لوگو لیمیرا احمر مین ہے اور وہ وہی بہترین امیر ہے۔ پھر مبارزہ طلی کی تو تھیم بن طفیل میدان میں آیا۔ جول بی وہ آیا۔ آئے مہی وہب ق س پر حملہ کیا۔ نیزہ سے اسے زمین پر پھینکا اور اس قدر زور سے زمین پر مادا کہ اس کی ہٹریاں چور چور ہوگئیں اور وہیں سے بائے بائے کی آواز آئی۔ پھر کوئی میدان میں نہ لکا تو وہب نے گھوڑے کو مہیز لگائی اور لشکر کفر پر حملہ میں دونوں طرف اڑتا رہا، کھوڑوں کو نیزے مار کر زمین پر گرا دیتا تھا حتیٰ کہ وہب کا نیزہ وٹوٹ کیا۔ پھر تلوار

ہے ممدآ در ہوگیا۔اس قدر جنگ کی کہ فرشتوں نے ہزار زبان سے تلوار کی رفتار پرآ فرین کھی۔ لشکرِ نفر اس جوان سے بہت خوفز دہ ہوا تو عمر بن سعد نے فریاد کی: اے مردنما عورتو! کیا ہوگیا ہے ایک تازہ جوان کی

عمر بن سعد کی میدلکارین کرنشکرِ کفرنے وہب کو تھیر لیا اور تکواریں، تیر، نیزے اور پھر مارکران کے جسم کوچھانی کردیا۔

الدین مان مرد می این برگرے اور دونوں خاک وخون میں غلطاں ہو گئے۔ گرنے سے وہب بھی زمین پرگرے اور دونوں خاک وخون میں غلطاں ہو گئے۔

کے اردگرد بھا گئ تھی اورلوگوں کو وہب ہے وُ در کرتی تھی۔اب وہب میں اٹھنے کی سکت نہ رہی تو بیوی کو آستین ہے ہے۔ خیمے میں جانے کی تاکید کی لیکن وہ کسی صورت اس حال میں اپنے شوہر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہتھی۔اس لیے عرض کیے جی نہ نہ نے نہ نہ میں فرم سے تھی ہیں سے بھی ہیں اس میں جی جا ہے۔

میرے مونس اورغم خوار! مجھ پر افسوس کہ تخبے اس حالت میں چھوڑ کر چلی جاؤں۔ امام حسین ؓ نے جب ان دونوں کی گفتگوسیٰ کہ وہب اپنی زوجہ کو خیمہ میں بھیجنا چاہتا ہے اور وہ جدا ہونے ؑ و تبہ ﷺ

وہیں سے امام نے آواز دی: إم بجعی سرحمك الله "الله "اے زوجه وہب! خداتھ پر رحمت كرے ان عورتوں كے بيتر آجاؤ"۔

زوجہ ُ وہب امامؓ کا تھم من کر وہب سے مایوں ہوکر خیمہ کی طرف واپس آئی اور وہب کی مال کے پاس پینچی ؛ دہر کے فراق میں زمین میرگر بیڑی اور سرمیں خاک ملائی۔

شوہر کے فراق میں زمین پر گر پڑی اور سر میں خاک ملائی۔ مرحوم شیخ صدوق نے امالی میں بیروایت بیان کی ہے کہ زوجہ وہ عمود لے کر کشکرِ کفر پر جملہ آور ہوگئ اور جب سَیک

نے وہب کے دائیں طرف ضرب لگائی اور دایاں بازوجدا ہوگیا تو وہب نے وہی عمود بائیں ہاتھ میں لے کر تملہ کے ایکی دائیں ہاتھ ہے۔ دائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے خون کا فوارہ بہدرہا تھا تو جس ملعون نے ضرب لگا کر دہب کا دایاں بازوشہید کیا تھا، ای پر تملہ کیا اور سے کہ

وا یں ہا تھ سے مون کا موارہ بہدرہا تھا ہو ، سلسون سے سرب تھا خروجب کا دایاں بارو مہیر میا تھا ، ہی پر ملد میا اور میں النار کردیا۔ اس دوران میں ایک ملعون نے جناب وہب کا بایاں بازو جدا کردیا۔ وہب زمین پر گر گئے اور لشکرِ نفر نے سے

کے اردگر دہمتگڑا ڈالا اور ان کو قیدی کیا۔ ابھی جان باتی تھی، ان کوعمر بن سعد کے پاس لائے۔اس ملعون نے چندگا ہے۔ کے بعد تھم دیا کدان کا سرجدا کر کے اس کی مال کے قدموں میں بھینک دو۔ انہوں نے ایسا کیا، تو وہب کے سرکوز وجہ سے آ

ے بعد اور پر رکھا اور میل سرمدہ ہے اپنے شوہر کے خون سے اپنی آئکھوں کوخونی سُر مدلکا یا اور پھرخود اپنے شوہر کے سے

بدن کے پاس آئی اور لاش پر گر پڑی اور اس قدر بین کیے کہ ہردوست دشمن کو زُلا دیا۔ شمر ملعون نے اپنے غلام کو بھیج کے اسے کی زوجہ کو ہمیشہ کے لیے خاموش کردے۔ یہ بدبخت غلام آیا تو جیسے ہی وہ شوہر کی لاش پر گرید کناں تھی تو عمود سے اس نہ - معومه کے سر پرضرب ماری کدسرشد بدزخی موکیا اور زوجه کی روح شوہر کی لاش پر بی پرواز کرگئی۔

دہب کی ماں میدان میں آئی، اپنے بر بیٹے کی لاش کو دیکھا تو ایک لحظ کو ماتم کیا، پھر اُٹھ کر ملعونوں کو خطاب کر ب میرے لیے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔اے ملعونو! میں گواہی دیتی ہوں کہ یہودی اور نصرانی تم سے بہتر ہیں، تم

﴾ ب برے بے رسمارے والی کا پختہ عزم کیا ہواہ۔ اپنے وخبر کے بیٹے کوئل کرنے کا پختہ عزم کیا ہواہ۔

م مسين في جب يدويكما تو آواز دى: المستوريدينه! والي آجاد، عورتون يرجهاد واجب نيس بي مامن

کہ تم دورتمہارا بیٹا دونوں میرے ناتا کے پاس ہول گے۔ حدو وہب واپس آئی اور روتی ہوئی لوئی۔امامؓ نے اپنی مستورات کوفر مایا کہ مادر وہب کوتسلی دیں۔ بھی بھی جب مادر

جب کے بعد عمروین خالد شہید ہوئے۔ان کے بعد خالدین عمروین خالد شہید ہوئے۔ان کے بعد سعدین حظلہ تمیں عیار کے بعد جا سے ان کے بعد جناب عمیرین عبداللہ نے ججی شہید ہوئے۔ان کے بعد جناب حمادین انس شہید ہوئے۔ان کے بعد

و من بن عبید شہید ہوئے۔ان کے بعد جناب شُری بن عبید شہید ہوئے۔

# ہے بدّل بن نافع کی شہادت

بھول ابی خف یہ بزرگوار حضرت علی کے پروردہ ہیں اور تیراندازی ہیں اس قدر مشہور زمانہ سے کہ ہرتیر پراہنا اور اپنے

میس نفیج سے تا کہ جہاں تیر گے معلوم ہوجائے کہ کس کا تیر ہے۔ ان کا تیر بھی خطانہیں ہوا بلکہ رات کی تار کی میں بھی

میس نفیج سے تاکہ جہاں تیر گے معلوم ہوجائے کہ کس کا تیر ہے۔ ان کا تیر بھی خطانہیں ہوا بلکہ رات کی تار کی میں بھی کے کو کونشانہ بنا سکتے تھے۔ چندصحابہ کی شہادتوں کے بعدان کی رگوں میں جوش آیا اور امام کی خدمت میں حاضر ہوئے،

میں خرا کی اور یہ کامیاب دلیر اور شجاع بنفنظ میدان میں آئے لئے لفکر کفر پرنگاہ کی تولشکر کفر گھبرا گیا۔ اُنہوں نے تیر کمان کے میر ابی تھوں کے مطابق سر ملحون کو تیروں کا نشانہ بنایا اور ان کو جہنم کے سرد کردیا۔ اور بیر بڑ چرد ہے تھے: ''اب کو سے بین بیلی جوان ہوں۔ میرادین حسین اور علی کا دین ہے۔ آج میری جنگ میری آرزو ہے اور میری اس رائے پر میرا

کل دیکھ رہے ہو۔

دشمن ہے اور کوئی یارو مددگار نہ تھا۔ ان ملعونوں نے جب بید میکھا کہ ان کے دونوں باز و کٹ گئے اور اب بیہ پھی نہیں کرسکتے تو ان پر ہجوم کردیہ و کھیا کر تھییٹ کر ابن سعد کے پاس لے گئے۔ابن سعد نے گالمیاں بکنا شروع کردیں۔اسی اثنا ہیں شمر نے اس مقومتی گردن پر مکوار ماری اور مرتن سے جدا کردیا۔

شهادت جناب نافع بن بلال كل

زیارت شہداء میں ہے: السلام علی نافع بن ھلال البجلی الموادی تو یکی مراد ہیں کہ اپنے بابا بدر کے شہادت کے بعدمیدان میں آئے۔مرحوم داعظ قزویل نے حدائق الانس میں شہادت کی تفصیل اس طرح کسی ہے کہ: فرخ ملال کی نئی شادی ہوئی تقی، زوجہ بھی کر بلا میں ساتھ تھی۔ یہ اپنے بابا کے بعد امام کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے نے ہا زوجہ نے کہ نوجہ نے کہ اوجہ نے کہ نوجہ نوجہ کی میاں وغربت کو برداشت کو دوشت کر سکل تھا، اس لیے اس نے کہا: لکن الشکل والویل اکما تکوی الدُحسین وَعِیکاله وَ اولادة ''اے زوجہ! کیا تم ایام سے اوران کی اہل بیت کی غربت کی حالت نہیں دیمتی ؟ کہ س طرح وشنوں کے چنگل میں کھر کھے ہیں'۔

جمرا ج میں ان کی نفرت نہ کروں تو پھر میری غلامی بے کار ہے۔ امام کے مع مبادک تک ان کی آپس کی گفتگو پیٹی تو اللہ بے بیبن میلالِ لَا تُکیِّس عَیش العَیّال''اے ہلال! آپ نے تازہ شادی کی ہے، آپ کی زوجہ آپ کی وجہ سے بہت پیر بوری تھی لہذا اس کی زندگی کودکھی اور پریشان نہ کرؤ'۔

ن فغے نے عرض کیا: میں قربان جاؤں اگر آج آ پ کواس حالت میں دیکھ کرخاموش رہوں تو کل آپ کی جدّ انجدرسول اللہ عند آپ ع ب دول گا؟ آپ کو تینمبر کی روح کا صدقہ مجھے اذنِ جہادعطا فرمائیں تا کہ اس حقیر جان کو آپ کے اُوپر قربان

حضرت نے اجازت دی اورداغ داردل کے ساتھ بینوجوان خیمے سے نکلا۔ صاحب ریاض الاجزان کھے ہیں: فَبَوَنَ مِع اِذْنِ الاحَامِ مِن حِصَابِ البِخِيَامِ كَالفَّرِ غامِ العبوس مِنَ الاجامِ مُعَ الرُّمِح وَالبِحِسَامِ وَالقَوسِ مِن الاجامِ مُعَ الرُّمِح وَالبِحِسَامِ وَالقَوسِ مِن السَّهَامِ "لِعِنى جوں بی ایام نے اجازت دی تو خیمہ سے ایک بہادر جوان، غفیناک شیر کی طرح باہر نکلے جبکہ ۔ میرکان اٹھائے ہوئے تھے۔ جب میدان میں آئے تو لئکر ابن سعد کی طرف دیکھا اور بیرجز پڑھا: "میں یمنی بھی ہے۔ ، میراوین حسین اورغل کا دین ہے۔ میں تہمیں بہادر جوان کی طرح ماروں گا اور خدا جمعے شہادت دے گا"۔ میں سعد کے فکر سے مزام بن حریث نے جواب دیا کہ میں تو عثان کے وین پر ہوں۔

ن فع نے فرمایا: تم شیطان کے دین پر ہو، انجی تمہاری گردن جدا کرتا ہوں اور ایک کاری ضرب سے اس عثانی ملعون کا عند اور تعوار کو آفرین کہا۔ چر جب میدان میں کوئی نہ لکا تو انہوں نے نشکر پر حملہ کردیا۔ چونکہ یہ جوان پیاسا تھا اور ۔ نے تمک میا تو لشکر برنید نے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور ہر طرف سے ان پر حملہ شروع کردیے۔ کی نے تیر

نے نے تعک کیا تو تعلر بنید نے ان کو اپنے فیرے میں کے لیا اور ہر طرف سے ان پر حملہ تروع کردیے۔ کی نے تیر سے تعل ان نے تعوار ماری، کسی نے نیزہ مارا اور شت میں سورخ کردیئے۔ کیرخون ریزی کی دجہ سے کمزور ہوگئے اور ہا تعب غیبی ا نیس آئی کہ اے جوان! اِس بجوبی اِس بجوبی ''آجاؤ، آجاؤ'' اور جان پرواز کرگئے۔ نافع کی روح اپنے باب ہلال کی روح

# المسلم بن عوسجه كي شهادت

ہ نی ور دونوں جنت کے ساکن ہو محکے۔

م حب ارشاد نے لکھا ہے کہ جب اصحاب حسین کی شجاعت اور دلیری اور جوانمردی سے لشکر ابن سعد کے بہت پنج بتس ہو گئے تو عرب کے جنگ کے دستور کے مطابق اور امام حسین سے طریقۂ جنگ (مبارزہ طلی) کوتوڑ دیا گیا اور عمر اوے عمر کفر کوخطاب کرتے ہوئے کہا: اے احتوا نادانو! کیاتم جانتے ہو کہ کن لوگوں سے جنگ کر رہے ہو۔ کب تک ان شیروں سے لڑتے رہ نے ب

موت کوشهادت کی سعادت سیحصت میں اگر اس طرح مبارزه طلبه کا طریقه جاری رہا تو بید ہمارے سارے نظر کوختم کردیے ۔

اب کوئی بھی ان کی مبارزہ طلی کے جواب میں میدان نہ جائے بلکہ جنگ مغلوبہ (غلبہ کردینے والی) کی جائے یعنی جو میں

لشكر اصحاب حسين سي آئے اس پر يكبار كى حمله كر كے تل كردو۔

عمر بن سعد نے عمر و بن جاج کی اس تجویز پر آفرین کہا اور یہی اعلان میدان میں ہوا۔ اس وقت اصحاب حسی می عظمہ عالب تھی اور ہرخض زندگی سے اُکٹا چکا تھا بلکہ ایک مرتبہ تو امام حسین نے تلوار تھنچ کی کہ میدان میں جاؤں اور اس نہ سی

اصحاب حسین سامنے آئے اور عرض کیا: آپ اپنی مند پرتشریف رکھیں جب تک ہم زندہ ہیں آپ کو کور کے ۔

چنچے دیں گے۔ ابھی ہم زندہ ہیں، آپ آ رام فرمائیں۔ امامؓ نے اصحاب کے جذبات دیکھے تو گریہ فرمایا اور دعا فرمائی: ابن سعد نے مبارزت طلی کے طریقے کوخمۃ آ

اعلان کردیا کیونکہ اصحاب حسین میں سے ہر صحابی جب تک پانچ سو، ہزار کوفیوں کوٹل نہ کردیتا شہید نہیں ہوتا تھا۔ جہ عجاج لشکر کفر سے ذرا دُور ہوکرلشکر حسینی کے قریب آیا اور آواز دی: اے اہلِ کوفہ! ذرا خاموش ہوجا دُ اور میری بات سے ہے۔ امام بزید (لعین) کی اطاعت پر ثابت قدم رہواور جواس سے پیچھے ہٹاوہ دین سے خارج ہوجائے گا۔ پس سے حسین سے بھ

ا کا م کریدر میں) کی املا منت پر مابت مدم را دو اور دون کے بینے ہما دو اور ان سے معاری ہوجائے والے مارے کے گیا کی بیعت نہیں گی۔ بیداور ان کے ساتھی وین سے خارج ہیں، للبذا ان کاقتل کرنا واجب ہے، سُستی نہ کرو اور ان کے آپے

جلدی کرو۔

كرون كەشبىد بوجاۇل\_

جب امام نے عمرو بن مجاج کی می تقریر پنی تو فرمایا: اے فرزندِ حجاج! لوگوں کومیرے خون بہانے اور قل کرنے زیے دے رہے ہو؟ اے ظالم! کیا ہم وین سے خارج اور تم وین پر ثابت قدم ہو؟ خدا جانتا ہے اور تم بھی سارے اچھی طری سے

ہو کہ ون دین پراورکون دین سے خارج ہے۔اے بے مروت! میراخون بہا کر تمہیں کچھ ندسلے گا۔

عمرو بن مجاج نے امام کے میہ جملے سے تو غضبناک ہوا اور اپنے لشکرِ کفرکو یکبارگی حملہ کرنے کا حکم دیا۔

تاریخ طبری میں ہے کہ ابن سعد کے تیراندازوں نے امامؓ کے اصحاب پر تیر برسانے شروع کردیے اور خیمہ بہت آنک شروع بوگئے۔ امامؓ کے اصحاب نے اپنی جانوں کی پروا کیے بغیر کشکرِ کفر کے سامنے آگئے اور دشمنوں نے تیروشش کے

> حموں کواپنے چېروں اورجسموں پرلیا تا کہ کوئی تیرحسین کی طرف نہ جانے پائے۔ مسلم یہ عصر ہوں کی نہ پیچھ سے اور لیگ کاف جراک وار میں اس

مسلم بن عوسجد اسدى نے بيچيے سے اس الشكر كفر پر حمله كرديا اور ان كے ساتھ باقى اصحاب نے لشكر كفر پرشد

یہ - رحمہ میں مسلم کے پچھ ساتھی شہید ہوگئے۔ جب مسلم نے دیکھا تو اپنے باقی ساتھیوں کو للکارا کہ میری جان تم پر کے جو دی کہ ثابت قدمی سے ان روباہ صفت لوگوں پر شدید حملہ کروں۔

معمر تفر خرائے مسلم کا محاصرہ کرلیا لیکن مسلم نے شجاعت کے ایسے جوہر دکھائے کہ دیمن جران ہوگیا اور ان کے مبر اور است پہنجب کیا کیونکہ لٹکر پرحملہ کرتے اور کبھی چیچے ہٹ کر دشنوں کے تیرونکوار کے حلوں کو سینے بیں لیتے۔مسلم بن عوجہ استے بوڑھے تنے لیکن جوانوں کی طرح ہر طرف حملہ کر رہے تھے اور جس طرح جنگ آ ذربا تجان بیس دھن کو بجود کردیا کے سے کر بلایس کشتوں کے پشتے نگا دیے۔

ت دامد، عابد، شب زندہ دارے روز عاشور وہ شجاعت دکھائی کہ آج تک سی شجاع نے اسی شجاعت جیس دکھائی۔ اسس روایت نیزے سے داصل جہنم کیا، سات معونوں کو آلوارے تن کر دیا۔ ان کے علاوہ سیکروں کو زخی اور پامال کیا۔ اسس کے وہ ایک شخص تھا اور دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ مسلم کولاتے لاتے بہت زخم آئے، تیروں کے کشرت سے لگنے است می طرح ہو گئے تھے۔

جب طالموں نے مسلم کو کمزور اور ناتواں دیکھا تو اطراف سے حملے تیز کردیے۔اس قدر تکواروں اور نیزوں کے وار است اور سخت جان مسلم کو گھوڑے سے گرا دیا۔ جب زمین پر گرے تو ان طمونوں نے اس قدر زخم لگائے کہ ان کو سے یہ ۔ ۔ ۔ دوشہید ہو گئے ہیں اور پھر چھوڑ دیا۔

جب امام کواس کیفیت کی خبر ملی تو امام کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسوجاری ہو گئے اور ٹوٹے ول سے حبیب بن اس تو لے کرمسلم کے سربانے پہنچے۔ ابھی مسلم کی جان باتی تھی۔ جب امام کی نظرمسلم ابن عوبچہ کے زخی جسم پر پڑی مع سارت آلود ہے تو ان کے سرکوا پی گود میں لیا اور فرمایا: وَمِنهُم مَن قَضٰی نَحبَه وَمِنهُم مَن یَّنتظُر ''لیخی اے معسن رہد! بم تبہدرے چیچے آرت بی اور اکٹھے خدمت رسول میں جاکیں مے''۔

بمسلم بيآ واز دانوازى تو آئىمى كوليل اورحفرت كود كيركر بهت روئ وجبيب آ م بره اوركها: اك

مسلم! اگریس نے تیرے بعد زندہ رہنا ہوتا تو بچے ضرور کہتا کہ مجھے وضت کروتا کداس پر ممل کروں، لیکن مجھے

د ندس يتيها أربابول-

سم نے کہا: برادر مبیب! میری ایک ومیت بادر کھنا۔ حبیب نے کہا: بتاکیں کیا دمیت ہے؟ سم نے کہا: وَصِیَّتِی عَلَیكَ أَن لَا تَدع هَذَا الغریب وَاسّاس اِلَی الْحُسَین "میری کی ومیت ہے کہ اس، مَدينَه سِ مَدينَه سُ مَدينَه سُ

غريب كواكيلا ندج موزنا ادراشاره امام كى طرف كيا" ـ

حبیب نے کہا: اے برادرا مطمئن رہو کہ خدانے مجھے آج کے دن کے لیے پیدا کیا ہے، اس ان شرسے

عبیب سے بہاد اسے براور: سسن راو در طواح سے اسے ان سام کی وقت مسلم کی لاش پر ماتم کر کے پھر حبیب کے ساتھ ۔ پُرفتوح بدن سے پرواز کرگئ اور طونیا پر پہنچ گئی۔ حصرت امام کچھ وقت مسلم کی لاش پر ماتم کر کے پھر حبیب کے ساتھ آ مئے۔

جناب مسلم بن عوسجد كفرز ندكي شهادت

بناب مسلم بن عوسجہ کو تین ملعونوں نے مل کرشہید کیا۔ بید ملعون عبداللہ ضافی، عبداللہ بن خشکارہ اسدز مسمسر عبداللہ ضافی تنے جو ہمیشہ میدانِ جنگ میں فخر دمباہات کیا کرتے تنے کہ ہم نے مسلم بن عوسجہ جیسے بہادر کوشہید کیا

سبرالد سبال سے بوائیں سید سید ان میں سرو جاہات میں رہے کہ اسے من کربیا تھا کہ اے خالموا میں ہے۔ هبت بن ربعی جو اگر چہ خود بھی برا ملعون اور شقی تھا، ان تینوں کو گالیاں دیتے ہوئے کہتا تھا کہ اے ظالموا میں۔

تمہارے تم میں ماتم کریں تم نے تو اپنی عزت کوقطع کردیا اور اس پرفخر کرتے ہو؟ تم نے اس محض کوقل کیا ہے جسہ ۔ ۔ • \*\*

میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیئے۔

جناب محربن ابی طالب کی روایت کے مطابق جب مسلم عوسج کی شہادت کاعلم ان کی زوجہ کو ہوا تو اس میں ۔ توحہ کرتے ہوئے کہا: واسیدها واعوسیجاہ جب مسلم عوسجہ کے خیمہ سے گرید و ماتم کا شور بلند ہوا تو تمام سحس مخدرات عصمت بھی ضبط نہ کر سکیس اور ہرطرف ماتم بی ماتم بر پا ہوگیا۔

ے سے کا مبیریہ و میں اروب ہر طرف ہاں۔ ہادیات نورالاً تمہ میں خوارزی نے روایت نقل کی ہے کہ جناب مسلم عوسجہ کے بیٹے بالکل نوجوان تھے۔ جول ہی انہتر سنسو

کووالا ممین وارون کے رویا میں میں عرض کے میں اور باپ کا بدلد لینے میدان میں نظے۔ حد ت

حسینؑ نے جب اس تازہ غم دیدہ جوان کومیدان میں جاتے دیکھا تو فرمایا: بیٹے! کہاں جاتے ہو؟ تمہارے باپ شبیعہ ہم ہیں۔اگرتم بھی آ گے بزھے تو شہید ہوجاؤ گے،تمہاری ماںتمہارے باپ کے غم میں نٹرھال ہے، بےمونس ہے،انجہ ، ۔۔' رہے رہ سیسیں

بإس واليس أجاؤ

وہ نوجوان فرمانِ امام پرواپس آ رہے تھے کہ مال پکڑھ کئی اور پوچھا: بیٹا! کیا ارادہ ہے؟ اگرتم نے جہادے نز ب بیس تم پرراضی ندہوں کی۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: بیٹا! واپس آؤمکن ہے کہ تمہاری مال جہاد کرنے پرداضی ند ہو۔ اس تازہ جوان ب عرض کیا: مولاً! میری ماں تو جہاد کا تھم دے رہی ہے۔ امام اور امی بامام کے بےساختہ آنسو جاری ہوگئے کہ بچے ہمی کے

و شرشبيد مونا جاست بين-

یں بینو جوان بچہ میدان میں آیا اور بیر برجز پڑھ کر وشمن کو للکارا:''میرے امیر حسین میں اور وہ بہترین امیر میں جو محمہ نے یے دل کاسُر ور میں، جوعلی اور فاطمہ کے فرزند میں۔ کیا دنیا میں ان کی مثل کوئی ہے؟ بیر برجز پڑھ کرلشکر کفر پرحملہ آور

ہے ۔ نے دل کامنر ور ہیں، جو تکی اور قاطمہ نے فرزند ہیں۔ لیا دنیا تک ان کی سی تون ہے؟ بیدر بر پڑھ سسر نظر پر مملدا ور مجھے پہیے حملے میں ہیں افراد کو واصلِ جہنم کیا۔لڑتے لڑتے پیاس نے عد حال کردیا اور شمنوں نے جوم کردیا اور زخمی کردیا

\_ . مدز من برگر محت اوران کاسر جدا کرلیا حمیا ۔ وشمنول نے ان کاسرامام حسین کے فشکر کی طرف مینک دیا۔

ن نوجوان کی ماں دوڑی اور سرکو اُٹھا کر بوسہ دیا اور کہا: اے میری آئھوں کے نور! آفرین ہے تم پر کہ تو نے جھے اِ پے اِبراء کے سامنے سرخر وکر دیا ہے۔ پھر اپنے بیٹے کے سرکولٹکر ابن سعد کی طرف بھینکا اور ایک کوفل کردیا۔ پھرخود خیمہ کا میے ور بھا کہ اب شوہر اور بیٹے کے بعد زندگی ہے جارہے اور پھر ان ملعونوں پر تعللہ کردیا اور بیر جزبھی پڑھا: ''میں بوڑھی

ر ، حکمی ہوں، کمزور ہوں لیکن ایسے حملہ کروں گی کہ آخر دم تک بنی فاطمہ زہراء کا دفاع کرتی رہوں گی'۔ بیرجز پڑھا اور پیچسر کی ضرب سے دوملعونوں کو آل کردیا۔

متن شهرة شوب كى روايت كے مطابق اس ضعيفه داغ ديده كوكفكر نے محاصره كركے اپنے بيٹے اور شو ہرسے محق كرديا۔

و شورہ سے پہلے فشکر ابن سعد کے حملے

ستبرمعترہ سے استفادہ ہوتا ہے کہ طلوع آفاب سے دونوں الشکروں کی ایک دوسرے کے مدمقائل صف آرائی تھی الم محترے نزدیک الشکر ابن سعد نے اپنا زور لگا کر چار حملے کیے کہ جلدی سے امام حسین کوتل کیا جائے ، ان کی تفصیل یوں

بہلاتملہ: جب عمروبن زبیدی جائ اور ابن سعد نے ایک ایک کی مبارزہ طبی کے معاہدے کوتو ڑنے کا تھم دیا تو لشکر میں جوش وخروش پیدا ہوا، سوار اور پیدل دونوں حرکت میں آگئے۔ پیادوں کا امیر شمر تھا اور سواروں کا امیر عمروبن جائ تھے۔ بھی میسرہ سے شمراپنے پیادہ لشکر کو ولولہ دیتا تھا اور بھی عمرو بن جائ میمنہ کو جولان دیتا تھا۔ بھی شمر میسرہ سے امام میں میں میں میں میں جولان دیتا تھا۔ بھی شمر میسرہ سے امام کے لشکر پر جملہ کرتا ہے لیکن جملہ کرتا ہے لیکن جملہ کرتا ہے لیکن جملہ کرتا ہے لیکن جملہ کرتا ہے گوڑوں کی آگئے میں مضبوطی سے نیزے پکڑتے اور آتے گھوڑوں کی آگئے۔ میں مارتے سے جس سے گھوڑے زک جاتے اور ایک قدم بھی آگے نہ بڑھتے سے لہذالشکر کفر ذلت اور خفت سے لیپا

کافی یزیدی آل ہو گئے اور بہت سے زخی ہوئے۔

• دومراحملہ: پہلے حملے کے ناکام ہونے پرشمر نے عمرو بن تجائ کی سرزنش اور طامت کی اورخود امام علیہ سر - عصر پر حملہ آور ہو گیا۔ شمر نے اپنے پیادہ الشکر کو للکارا، سواروں کو پیادہ کی مدد کے لیے بلایا اور دونوں کو جنگ پر براہیجت ۔۔۔۔

كيميسره پرحمله كرديا۔ جبكه ميسره كي مردار جناب حبيب بن مظاہر اسدى جيسے شجاع تھے، انہوں نے ايبا مقابلہ كيا " ۔ - على

لفکر کے مقدے کوروکا اور بلند نیزوں سے لشکر کے تکبر کوتوڑ دیا حالانکدامام کے لشکر میں صرف ۲ سے اور تھے۔ انسو یہ مسلط

جواب دیا کہ ٹڈی دل فشکر ایک دوسرے کے اُو پر گررہا تھا اور شمرے حلے کونا کام بنایا اور وہ ذلیل وخوار ہوکر پپ ہوے قصر ہوگیا۔

● تیسراحملہ: جب ان دوحملوں سے بسپائی عروہ بن قیس نے دیکھی تو عمرسعد کو پیغام بھیجا کہ امام کے لئکرو ﷺ آسان نبین لبذا اورسوار اور بیاده دسته مجعے دوتو می حمله كرتا مول-

علامة قرويى نے رياض الاحزان ميں لكھا ہے كہ بي حمله اس قدر شديد تھا كه اس ميں امام عليه السلام كے آئے سھ

شہید ہو مکے اور باقی چو بیچے سب زخی ہوئے اور تھک مکئے تھے۔ جب یہ کیفیت علی کے غضب حضرت عباس نے رہم ہے

بن قیس تاز و نشکر لے کرشمر کی جماعت سے جارے نشکر کو تاروبار کررہا ہے تو اللہ کے شیر کی غیرت نے جوش مارا اور جم کو حکم دیا کہ ذھال ہلواریں نے کر لکلیں اور حبیب بن مظاہر کی لفرت کریں۔

جب عروہ نے دیکھا کہ اب معزت عبال مجی امحاب امام کی نفرت کے لیے آ رہے ہیں تو این سعد سے است

دن کی روشی رات کی تار کی بن گی اور مجبورالقلر کفرنے قر ارکرنے میں اپی نجات مجی۔ ابن سعد کو جاکر کہا کہ امامسے

یز تعوری ی جاعت کس قدر شجاع ہے کہ میں بہا ہونے پر مجور کردیا، اس قبل جاعت کی فکر کرو۔ • چوتھا حملہ: ابن سعد نے مروہ اور شمر کی درخواست پر تیراندازوں کا تازہ افکر حمین بن تمیم کی سرداری میں مدنہ مست

ے لیے بھیجا اور تھم دیا کہ جاتے تن امحاب حسین پراس قدر تیروں کی بارش برسائیں کدان کالشکر صفی ہستی سے منے \_\_

اب چوتے حملے می افکر کفر نے ایک طرف سے تواروں کا حملہ کیا تودوسری طرف سے تیرا عدازوں نے تے بیا بارش کردی۔ایک طرف سے پھر مارنے والوں نے جوم کر کے نشکر حق کا محاصرہ کرلیا اور بیادہ فوج محور وں کو گرانے ۔۔۔۔

كىين كابول بىل بيند كى\_

مرحوم مفید قرماتے ہیں: اس ترکیب سے لفکرت کے محرسوارز من پر کرتے مے اور وہ ملعون ایک ایک کا مام شہید کرتے رہے۔ لفکرحق کے بیادوں پر تیر برسائے مکے،جس سے ان کے خون بہتے رہے۔ بیا صحاب پھر بھی بن ز تے ہے اور جوانمردی دکھاتے رہے۔ جب پچھاصحاب شہید ہو گئے تو اصحاب کا گرید وزاری بلند ہوا۔ امام حسین نے یہ مستعد کی آ وازیں سیں تو خود اپنے محوارے پر سوار ہوئے اور اپنے اصحاب کی تھرت کے لیے میدان میں آئے تو سے سداللہ الغالب کی طرح جنگ کرتے امام حسین کو دیکھا کہ لفکر کفر کو کیڑوں کو ڈوں کی طرح ما ررہے ہیں تو میں جر تریادہ طاقت اور جرائت پیدا ہوئی اور بھوے شیروں کی طرح لفکر کفر پر تملہ کردیا، اس طرح کوفد و شام کے لفکر کو بہا۔

تے محاب امام پروانوں کی طرح امام علیہ السلام کے اردگر دچکر نگاتے رہے۔ اگر کوئی مخص امام پر حملہ کرنے کا ارادہ ا

مرد من أرط انصاری حضرت کے اردگرد پرواندوار چکراگاتے کہ برآنے والے تیرکوایے ہاتھوں پر لیتے اور اگر موار کا 🛋 ہے جوان اپنے سیند میں لیتا۔

حر مرکار ملدشد بدر تھا بلکہ کربلا کی جنگ سے پہلے اور بعد میں اس تم کا شدید ملہ نہیں دیکھا کمیا اور ندستا کیا۔اس کے شعیریت قیس اور حبیب بن مظاہر نے اس قدر ثابت قدمی اور بہاوری سے جنگ لڑی کد آج تک اس تم کی شجاعت او قدم نہم ) دیکھی گئی۔

م بام نے عروبن جاج پر جنگ اس قدر تک اور شدید کردی اور شر پراس قدر تنی آئی کہ جس کا وہ تصور مجی نہیں اور کے سردار عرصہ بن قیس نے جس قدر تیروں اور ایک میں بن قیس نے جس قدر تیروں اور ایک ورث سے اصحاب امام کو خیام سے دور کرنے کی کوشش کی وہ ناکام رہے اور اصحاب نے خیام امام کی حفاظت کو نہ

یر آئی دو پہر تک ہوتی ربی۔ اصحاب حسین کے محوزے مارے کئے اور اصحاب بیادہ ہوگئے۔ عرسعد نے دیکھا کہ اور استان اور انسارے خالی ہے تو شمرے کہا کہ بیادہ فوج لے جاؤ اور خیام کے قریب جاکرامام حسین کے معرقوں کو ڈراکر اُن کے گرید کی آ وازوں کو بلند کروتا کہ امام حسین اور اصحاب پریشان ہوکر جنگ سے بیجے ہٹ

ہتی تفکر ابن سعد کے دوجھے کیے ملی گروہ اہام حسین اور اصحاب سے لڑتا رہا اور دوسرا گروہ خیام کی طرف آیا اور و تر ت کے والی طنابیں کاٹ دی اور خیموں کو اندر کی طرف گرا دیا۔ جب خیمے گرے تو بچے اور عورتیں جو خیموں میں تھے، سے بر لکا اور ایک دوسرے سے دوسرے خیمے میں بناہ لیما جابی لیمن جس خیمے میں جاتے وہ خیمہ گر جاتا تھا۔ بالآخر

#### مَديْنَه عِمْ مَديْنَه تک

بچوں کا گرید و زاری بلند ہوا اور بچوں اور مورتوں نے سیدالشہد او کے فیے میں بناہ لی اور سب ماتم کر رہے تھے میں م وامحمدالا واعلیالا کے بین بلند کر رہی تھی۔ جب بینو حدو ماتم کی آ واز امام اور اصحاب کے کانوں میں کوفی و موسی ہوگیا کہ وشمن خیام کے پاس بین محمل کی سے البندا چاہتے کہ واپس آ کر خیام کی حفاظت کریں لیکن وشمنوں نے رہے ہے ہوگیا کہ وشمن خیام کے طرف آتے و میں اور حیات سے دشمن کی صفول کو چیر کر خیام کی طرف آتے و میں ان پر تیر برساتی اور وہ شہید ہوجاتے۔

جب امام علیہ السلام نے اہلی بیت کے رونے کی آ وازئ اور اپنے اصحاب کا حال بھی و یکھا کہ اہل بیت ۔ یہ وجہ سے نہ تو اصحاب جنگ کرسکتے ہیں اور نہ خیام کی طرف جاسکتے ہیں کیونکہ ایک گروہ لفکر خیام اور اصحاب کے در بر یہ تھا، اگر ایک گھنٹہ اور اس حالت میں رہے تو تمام اصحاب گرفتار ہوجا کیں گے اور تمام مظلومانہ شہید ہوجا کیں گے اس سے ان اصحاب کوفقا ہے تم جنگ میں مشغول رہواور دشمنول سے ان اصحاب کوفقا ہے تم جنگ میں مشغول رہواور دشمنول سے ان اصحاب کوفقا ہے تم جنگ میں مشغول رہواور دشمنول سے اس استحاب کوفقا ہے تم جنگ میں مشغول رہواور دشمنول سے ان اصحاب کوفقا ہے تم جنگ میں مشغول رہواور دشمنول سے ان اصحاب کوفقا ہے تم جنگ میں مشغول رہواور دشمنول سے تعلق کی اس میں مشغول رہواور دشمنول سے تعلق کی میں مشغول رہواور دشمنول سے تعلق کی تعلق کی تعلق کی میں مشغول رہواور دشمنول سے تعلق کی تعلق ک

ابیا حملہ کرو کہ خیام کے سامنے سے بیل کھر جن جائے اور تم پھر خیام کی طرف آنا۔ اہام علیہ السلام کے تھم کے مطابق ، اصحاب ایک جگہ جمع ہو گئے اور ایک دوسرے سے پشت لگا کر اور غربت سے نیست

، المسيد من المسيد من المسات من المسلم من المبادي بدى الوسادر المام من جب بيت فا رادو رب المسلم المسلم المسلم ا سان كى طرف زرِّ انوركرك بدعاكى: اللهم لا يُعَجزِّكَ الشِهر ان تُحرق جَسدَة فِي النَّاسِ يَومَ القِيَامة

اے اللہ! تو شمر کو اپنے غضب کی آگ میں جلا دے، تیری راہ میں سب مصبتیں برداشت کر رہا ہوں لیکن میں ۔ ج بیت تیرے حوالے ہیں۔ امام میدان میں جنگ بھی کر رہے تھے اور مناجات بھی کر رہے تھے جب کہ بچے اور عورتیں ومپنے گریدو زاری کر رہے تھے۔ جو ل بی خیمہ کے اردگر دآگ کے شعلے بلند ہوئے تو ہاشی جوان بھرے، ہر بیٹے کو مال ، منا

بہن، باپ کو بچوں کی فکر ہوئی تو حملہ شدید کردیا اور ہزاروں کو فل کر کے خیام کی طرف آنے کا راستہ بنایا۔ان جوائو آگے آگے زُہیر بن قین بچل راہ کھولتے آ رہے تھے اور باقی ان کے پیچھے دائیں بائیں حملہ کرتے آ رہے تھے۔ای دور یہ خ

جناب خزیمه اورانس بن ابی تجم شهید ہو <u>گئے</u>۔

اس لڑائی کے دوران میں ابوغدرہ نے زُہیر کو کہا کہ ہم نے خیام کو آگ لگا دی ہے تو زُہیر نے ایک ہی دار سے ۔ یا کام کام تمام کردیا۔ پھر جب شمر نے ان اصحاب کو اس قدر شدید لڑائی کر کے خیام کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو فرار ہوگی۔۔۔ کے ساتھ دس اصحاب نے شمر کے بھاگتے ہوئے گروہ پر حملہ کردیا۔ بہت سارے ملعونوں کوفل کردیا۔ باقی زخمی ہوکر دوز ۔

تے کہ کھامحاب امام نے ان کونی النار کردیا۔

خدرات عصمت کو جب معلوم ہوا کہ ڈہیر چندامحاب کے ساتھ خیام کے پاس آگئے ہیں اور شمر کا گروہ فرار کر گیا ہے ید زہری سے افاقہ کیالیکن جوانان بنی ہاشم کے لیے فکر مند تھیں۔اسی دوران میں علم عباس نظر آنے لگا اور بنی ہاشم کے این خرول کی آ وازیں مخدرات عصمت کے کانوں میں پنجیں۔ تمام بیبوں کی نظریں خیام کے دروازے کی طرف تھیں تے امام حسین ، معزرے علی اکبر، شنم اوہ قاسم ، جناب عول ، جناب جعفر ، جناب عبداللہ اور دیگر ہاشی جوان سب خیام کے

جر دہدہ بن ربعی نے شمر کی سرزنش کی اور کہا کہ اے بدبخت! ان بچوں اور عورتوں کا کیا قصور ہے، تونے ان کواس کیے سے کہ ہمارے چگر بھی کہاب ہوگئے ہیں؟

هد کی ندمت سے شمر رُسوا ہوا اور کہا گیا کہ اب عورتوں اور بچوں کو کسی تم کی تکلیف نہیں دیں مے صرف مردوں سے

#### محمدو کے واقعات

• نماز ظہر کی مہلت: جب زوالِ عاشورہ ہوئی تو ابوتمامہ صائدی یا ابوتمامہ صیداوی کہ جن کا نام عمر و بن عبداللہ تھا، بے نام کے پاس آئے اور تشکی ، حسکی اور مجروح حالت کے باوجود عرض کیا: مولاً! ہمارے قل ہوجانے میں کوئی شک

عدی مجلس کہا کہ جب تک ہم ان دشمنوں کو آل نہ کردیں ہم شہید نہیں ہوں کے البتہ ہماری دلی خواہش ہے کہ جب اور قت کو جا کیں تو نماز ظہر آپ کی اِقتدا میں بڑھی ہوئی ہو کیونکہ نماز کا وقت ہور ہا ہے۔

فَرَفَعَ الحُسَين سَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ ذَكَرَتَ الصَّلُوةَ جَعَلَكَ مِنَ المُصَلِّينَ

"مام بنے آسان کی طرف سر اٹھایا اور فرمایا: تونے اس وقت نماز کو یاد کیا، خدا تھیے نماز ایوں میں سے میں:

ی بقت امام علیہ السلام نے اصحاب سے فرمایا: ان ظالموں سے اس قدر مہلت مانگو کہ تیر یا حملہ روک دیں تا کہ ہم المت المتر - بروایت ابو خصف امام نے ابوتمامہ صیداوی سے فرمایا کہ اذان کہواور بعض روایات کے مطابق حضرت نے خود

جـ بعرامام عليه السلام نے ابن سعد کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا:

تَسِيتَ شَرائِعَ الاِسلَامِ الَاتَقِفَ غَنَا الحَربِ حَتَّى نُصَلَّى وَنَعُودُ إِلَى الحرَبِ

"این سعد! کیا تونے شریعت اسلام کو بالکل ترک کردیا ہے؟ ہمیں اتن بھی چھوٹ نہیں کہ ہم کم از کم نماز کا فریضہ ادا کرلیں پھر جنگ کریں ہے"۔

ا بن سعد في جواب ندديا توامام عليه السلام في فرمايا: لَا حَولَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّه العَلِيّ العَظِيم

شهادت جناب حبيب بن مظاهراسدي

جب امام عليه السلام كى فرمائش يرائن سعد نے كوئى جواب نه ديا تو حمين بن نمير في بلند آواز ، د يَاحُسَينُ مَسَلْ فَإِنَّ صَلَوْتَكَ لَا تُقَبِّلُ "اعْسِينٌ ! نماز يِرْ دلوليكن آبٌ كي نماز قبول تونه بوكن".

امحاب حسین نے بیسنا توسب ترب کررہ مے خصوصاً حبیب بن مظاہراسدی جوامام کے ساتھ کھڑے ہے ۔ ۔ المون ك جواب من كها: وَيلَكَ لَا تُقبَلُ صَلواةً الحسين وَتُقبَل صَلواتَكَ يَابِنَ الحمَامِة "اع بربخت على

ک نماز قبول نیس موگی اور تمهاری نماز قبول موگی"۔ حمين كومبيب كاكلام ن كرغمة إلا اورخزير كى طرح غفيناك بوكرحبيب سے كها: اسدحبيب! آؤتم ير

جنگ كرور جناب حبيب في امام سام اجازت لين موئ مرض كيا: ال مير به مولا و آقاً! مِن نماز بهشت ميں الله ا اوروبان آ ب كسلام آب ك جد اميد، والدكراي اور بماني كوينياون كار

اگرچہ بحار میں مجلس نے حبیب کی شہادت نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد کھی ہے لیکن ابو تفف اور ابن شرآ شوب سے

نے نماز ظہرے پہلے شہادت لکھی ہے کونکدان کونماز ادا کرنے کا موقع بی نہیں ملا۔ جناب حبیب نے حمین بن نمیر مرم ادر تلواراس کے سر پراس قدر زورے ماری کہاس ملعون نے محوثے کی لگام تھینی اور اینے سرکو پیچے کرلیا جس ہے۔

محوزے کے سر پر کی اور محوزے کا دماغ محب میا۔ محوزے نے بدک کرملعون حمین کوزمین پر گرا دیا۔ حبیب نے بدہ

كے سركوجدا كرنے كى كوشش كى كەھبىن كے ساتھيوں نے حمين كوھبيب كے چنگل سے چیزاليا۔اس ونت حبيب نے بيات م « میں حبیب بن مظاہر ہوں ،میدان کا شجاع اور شیرِ غفنفر ہوں۔ تم تعداد میں بہت زیادہ ہواور ہم قیل ہیں لیک<sub>ی</sub>۔ -

ے زیادہ طاقتور ہیں۔ہم تم پر جحت تمام کرتے ہیں اور حق کوظا بر کرتے ہیں اور تم سے زیادہ متق ہیں'۔ پھر حملہ کیا اور د کوایک بی حملہ میں فی النار والمتقر کردیا۔ بلکہ محمد بن انی طالب کی روایت کے مطابق ۹۲ ملحونوں کو رامسل جہنم کیا۔ صبیب

كزورى اورضعف غالب آكيا

سخت جنگ کی سیکروں کوئل کیا اور لڑتے لڑتے کثیر تکواروں، تیروں، نیزوں کے زخم لگ مکے اور خون جاری رہا جس کی حدید

ی وقت بی تیم کے یہ مل بن صریم نے ان پر حملہ کیا اور تکوار سے حبیب کے سر پرضرب لگائی اور ایک ملحون نے نیزہ و سے حبیب ڈین سے زمین پر آئے۔ حبیب اُٹھنا چاہتے تھے گرزخموں اور بیاس نے نٹر حال کردیا تھا۔ آپ کی حالت میں میں میں میں بی نمیر جو پہلے بچوں اور عورتوں کی طرح میدان سے بھاگ کیا تھا، نے آپ کے سر پر تکوار کی ہے کہ اور جس ملحون نے نیز و مارا تھا اپنے گھوڑے سے اُٹر ااور حبیب کا سر مبارک جدا کردیا۔

صین نے اس تھی سے کہا کہ میں حبیب کے قل میں شریک ہوں ابندا ان کا سر جھے دوتا کہ محور نے کی گردن میں روگوڑے کو دوڑاؤں اور لوگ دیکھیں کہ میں نے اس قل میں شرکت کی ہے۔ پس محور نے کی گردن میں حبیب کا سر

ں ور طور کے ودور اور اور ور وال میں اور ایس کردیا۔ بعد بے لکنکر کو دکھایا اور پھراس جمین کوسر واپس کردیا۔

جب پیلنکر کفر کوف آیا تو ای تمین فخف نے حبیب کا سراہی محور نے کی کردن میں لٹکایا اور این زیاد کے دربار کی طرف پھے کہ جناب حبیب کے بیٹے قاسم (جو تازہ جوان تھے) نے بابا کے سرکود یکھا تو اس گھڑ سوار کے بیٹھے بیٹھے چلتے رہاور ہے جدانہ ہوئے۔ جب وہ ملمون این زیاد کے دربار میں داخل ہوا تو قاسم بھی دربار میں چلے گئے۔ جب وہ ملمون باہر آیا ہم بھی باہر آ گئے۔ اس ملمون کو فٹک ہوا اور کہا کہ اے بیج التمہیں کیا ہے ؟ سرے بیچے بیٹھے بیٹھے تے ہواور مجھ سے جدا

> ۔ ہے کہا: کچو بھی نبیں۔

المون مي كين لكانيد بلاوج نيس، مناؤكم مير عن اقب من كول مو؟

كام نے كها: يدمرجو تيرے كھوڑے كى كرون يل بے يدميرے باب كا درج كيا بچھ يدمر ديت ہوكداس كو وارد

لمعون تمیں نے کہا: این زیادرامنی نہیں ہوگا کہ اسے دفن کیا جائے اور میں ابھی اگ قل پر انعام لینا چاہتا ہوں قاسم نے کہا: خدا تھے مُری سزا دےگا، خدا کی شم! تو نے ایسے خص کوفٹل کیا ہے جو ۔ لحاظ ہے تم ہے بہتر تھا۔ بید کہا ادر ہے مری کی اور دل میں تمنا کی کہ کاش انقام لے سکتا۔ پس خدانے اس کی تمذیبِ بڑی کر کر مصصب بن زبیر کی کوفہ کی گورزی ہے وی میں اس کمعون کوخود قاسم نے قتل کر کے اپنے بابا کا انتقام نے لیا۔

ب زمیر بن قین بکل کی شمادت

جناب حبیب کی شہادت کے بعد جمال امامت پر تعکان اور ول فکسٹکی کی کیفیت دیکھی تو زُمیر بن قین نے عرض کیا: میں

آپٌ کے قدموں کی خاک پر قربان جاؤں۔ مَا هَذَا الإنكسَام الَّذِی اَمَاٰه فِی وَجِهِكَ؟''آپٌ مُمكَّين كوں - \_ \_\_\_ کیوں دکھی ہے؟ آ ب کے چہرے پرحزن و ملال ہے حالانکہ ہم توحق پر ہیں''۔

امام عليدالسلام ففرمايانهم واقعاحق بريس

زُهِيرِ نَے عرض كيا: يامولاى أتاذن لى فى البواد، "مولّا! مجھے اوْنِ جهادل سكّا ہے؟"

ا مام عليه السلام نے اجازت دى تو زُمير نے بير جز پڑھتے ہوئے ميدان بل آ كر للكارا: "ميں زُمير بن قين معم تكوار سے امسام حسين كا دفاع كروں كا كيونكه حسين فرزعد رسول بيں اور مجھے كوئى عارمحسوں نه ہوگا''۔

پر کشکر کفر پر حمله کیا اوران کومولی گاجر کی طرح کا نثا شروع کردیا یهان تک که پہلے ہی حملے میں بچاس شجاعوں : م کردیا اور زُہیر کے حملہ کی شدت کو دیکھ کر لفکر کفر ثابت قدم ندرہ سکا۔ انہوں نے فرار کا راستہ اختیار کیا۔ اس وقت زُہیر کے ۔

میں خیال آیا کہ شاید امام علیہ السلام نے نماز ظہر پڑھ نہ لی مواور میں جماعت سے محروم رہ جاؤں گا اس لیے جلدی میدن ہے امام ماک کے حضور ہو مھے۔

امام کے ساتھ نماز پڑھی تو نماز کے ختم ہوتے ہی جناب سعید بن عبداللہ کی شہادت ہوگئی تھی تو پھر زہیر میں ش

حاصل كرنے كاجذبه أتفار امام كے سامنے كمرے پرسوار موكر آيا اورخم موكر عرض كيا: اے سلطان اقليم ايمان ويقين! مجعة ب کی جدّ اور پاک بابًا کی زیارت کا از حد شوق ہے، مجھے اجازت ویں۔

ا مام نے اجازت دی اور میدان میں آئے ، اپنے آپ کولشکر کفر میں ڈال دیا۔ بے پرواہوکر قلب لشکر کی طرف نے

کی بصفوں کو چیرتا ہوا اور لاشوں کو گرا تا اور سروں کو اُڑا تا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ ابی مخصف کے مطابق ستر بہاوروں کو واصل جسم كرديا اورخدا جانتا ہے كهاس كشكرِ كفر كوتبس نبس كرديا\_

جب تک نیزه باتھ میں رہااور نیزه کام کرتا رہاتو اس نیزے سے قبل کرتے رہے۔ جب نیزے نے کام کرنا چھوز

تو آتش بارتلوارکو ہاتھ میں لیا اور للکار کر کہا: اے بے حیا لوگو! رسول پاک تمہاری اس بے حیائی کو دیکھ رہے ہیں اور تمہیں ہوگیا ہے کہ پیغبراکرم کے سامنے فرزعہ پیغیر کوئل کردہے ہو؟ بدرجز پڑھتے تھے اور دائیں بائیں حملہ کرتے ہوئے لشکر کفر شہ عظیم ہنگامہاورہلچل مچا دی۔

بروایت محمد بن ابی طالب ایک سومیں شجاعان کفر کوئل کردیا لیکن افسوس که پیاس کی شدت، زخموں کی کثرت، برهاپ

کی کمزوری اور میدان کی حدت نے اس شجاع پرضعف کا غلبہ کردیا اور دوڑتے گھوڑے سے گر پڑے، دشمنوں نے احاط مرائد اور کثیرین عبداللد مغی ومهاجرین اوس متیمی نے دائیں بائیں سے زُہیر پرحملہ کردیا اور مکوار اور نیزوں سے چھلنی کردیا۔

ے زہیر! تونے میری نفرت کی اور نفرت کا حق ادا کردیا اور بمیشد میرا پشت پناہ رہا ہے۔ تم میرے نظر میند کے تعے حیات ہے میرے دو کر ٹوٹ محے اور میری طاقت ختم

# مغرر ادائيكي اور جناب سعيد بن عبداللدى شهادت

تن شہر آشوب نے لکھا ہے کہ جناب حبیب بن مظاہر کی شہادت کے بعداس دھیت آشوب میں نماز خوف اداکی گئی۔ معب وہ تماز ہے جو دشمنوں کی کشرت اور ان کے متوقع حملہ کی صورت میں پڑھی جاتی ہے۔ نماز پڑھنے والوں کے دوگروہ معبت ہیں، ایک گروہ امام کے ساتھ نماز اداکرتا ہے اور دوسرا امام کے آگے کھڑا ہوکر امام اور نمازیوں کی حفاظت کرتا

(از مترجم: امام نے بھی اپنے تمازیوں کی دومفیں بنائیں ایک صف امام کے آگے اور ایک امام کے پیچھے تھی اور نماز رے)

جب عمر بن سعد حرا مزادے نے دیکھا کہ اہام علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو تھم دیا کہ در تر اس ور ن پر تیروں کی بارش برسا دیں۔ امام نے جب ان بے شرموں کی بے شری دیکھی تو نماز یوں ش سے دوفخصوں کو ایک جناب سعید بن عبداللہ اُفھی اور دوسرے زُہیر بن قین۔ حضرت نے ان دونوں سے فرمایا کہتم آ کے کھڑے ہے۔ ور برآنے والے حملہ کا دفاع کروتا کہ ہم نماز اداکرلیں۔

پس دونوں اپنی جانوں کی پروا کیے بغیر وائیں بائیں امام کے آگے کھڑے ہوگئے۔ جدھرسے نیزہ یا تیرا تا ، آگے بڑھ کی ۔ نعوں اور سینوں سے استقبال کرتے اور امام سے ہرحملہ کو روکتے رہے۔ جناب سعید کو تیرہ تیر لگے، البتہ نیزوں اور ا العدی کے زخم ان کے علاوہ تھے اور اس جوان مرد نے حضرت امام حسین کا اس قدر دفاع کیا کہ دیمن بھی جیران رہ گئے بلکہ ایک حقامت سے خضب ناک ہوئے اور قریب آئے اور تلواروں کے گئی وار ان پر کیے حالانکہ تیرہ تیرتو پہنے ان کولگ بھے جے بہتواروں اور نیزوں کے زخم الگ تھے۔ ان تلواروں کی ضربوں، تیروں اور نیزوں کے زخموں اور تیرہ تیر سینے میں لگنے کے باوجود سعیدنے استقامت دکھائی اور امام کے آگے کوئے ہوکر سکد سکندری کی طرح مقاومت کی۔ پھر دشمنور کے آگے کا دہمات کے آگے کوئے میں استقامت اور کھڑے رہا ہے آگے کی خواب سعیدی استقامت اور کھڑے رہا ہے اور جناب سعیدی استقامت اور کھڑے رہا ہے۔

ر ہا جب تک امام نماز پڑھتے رہے تا کہ کوئی تیرمولا کونہ گئے۔ جوں می نمازختم ہوئی اور امام نے السلام عید کمیر اللّٰه پڑھا تو جناب سعید بن عبدالله زخوں کی تاب نہ لاکر زمین پر گرے۔ آپ مناجات میں مشغول تھے اور وشعیر لعنت کردے تھے:

اَللَّهُمَّ العَنهُم لَعَنَ عَادٍ وَثَمُودٍ اَللَّهُمَّ اَبِلِغَ نبيك عَنِّى السلام وَابِلِغهُ مَا لَقِيتَ مِن اَلَّم الجَواح فَانِّى اُمهَتُ بِنْلِكَ نُصرَةً ذُمِّيَة نبيك

''اے خدایا! اس قوم پرلعت کرجیسی لعنت عاد وقمود پر کی ہے۔ خدایا! اس حال میں میرے سلام نی پاک کو پہنچا دے اور آئیس میرے حال سے مطلع فرما دے کہ اب بیہ حالت ہوگئ ہے اور جگرسوز زخموں کو پہنچا دے اور آئیس میرے حال سے مطلع فرما دے کہ اب بیہ حالت ہوگئ ہے اور ان زخموں کو اپنی جان پر لیا ہے۔ خدایا! بیتمام مصیبتیں ڈریت پنیبر کی راہ میں برداشت کی ہیں اور ان ممام کا مقصد رسول اللہ کے مظلوم اور غریب فرزندکی لفرت ہے''۔

بعض مقاتل کی کتب میں ہے کہ سعید زخمی ہوکر زمین پر گرے تو خان اور خاک میں غلطاں اپنے آپ کو رہم

قد ون تک مینی اے اور سرامام کے قدموں پر رکھ دیا اور ای حال میں ان کی روح پرواز کر گئی۔

دو بهائيون جناب عبدالله غفاري اورعبدالرحلن غفاري كي شهادت

امام علیہ السلام کی غربت کی حالت دکھ کریہ دونوں بھائی روتے ہوئے آئے۔ امامؓ نے پوچھا: یَابَنِی اَنظِی یُبکِیکُمّا فَوَاللّٰهِ اِنِّی اَسْجو اَن تَکُونَا بَعِلَ سَاعَةٍ قَریرِی العِین ''اے میرے بیٹو! روتے کیوں ہو، خدا کی تعریع

\* محمننہ کے بعد تم بہت خوش اور سرور ہو گئے اور تمہاری آنکھوں کا نظارہ جمال مصطفیؓ ہوگا''۔ دونوں بھائیوں نے عرض کیا: پیابن فاطِمة البَنول جَعَلنَا وَاللّٰهِ فَلَمَاكَ ''اے فرزیمہ فاطمہ"! خدا ہماری ہے

جانوں کو آپ کا فدریہ بنائے''۔

خداکی قتم! ہم اپنے اُوپر نہیں روتے ، ہماری تو ہزار جانیں آپ کے ایک بال پر قربان ہیں ، ہم روتے ہیں قو آپ کے حالات کہ آپ اس قدر مشکلات میں گھر چکے ہیں اور ہم آپ کواس مشکل وقت میں فائدہ نہیں دے سکتے۔ ہماری تعدہ مم ہے اور نظارِ کفری تعداد بہت زیادہ ہے۔ ہمارے دل آپ کی مظلومیت اور غربت پر کباب ہورہے ہیں۔ ایک سمنے کے

م ب كى حالت وزار كيا موكى \_

المام هلیدالملام فے فرمایا: میرے وفادارد! وبی موگا جو خدا کو متفور موگا۔ بھا نیوں نے ہاتھ جوز کر جہاد کی اجازت طلب
سنام نے اجازت دے دی اور فرمایا: بیٹو! تم چلوہم تبھارے بیٹھے آ رہے ہیں۔ پس دونوں بھا نیوں نے امام سے الوداع
معدمیدان کی طرف نظے۔میدان کی حالت، دعمن کی کثرت دیجہ کرآ پس میں بیات طے کی کدایک دوسرے سے پشت طا
میسردون کی طرح تر ہیں اور ایک دوسرے سے جدانہ ہوں۔ پس دوشیروں کی طرح فوج پران دو بھا نیوں نے جملہ کیا، اور
میسردوں کو واصل جہنم کیا۔ لڑتے لڑتے بیاس کی شدت زخموں کی کثرت اور میدان کی حدت سے ضعف کا غلبہ ہوا اور بازو

#### محت طرماح بن عدى

دوسرداروں جناب حبیب اور جناب زہیر کی شہادت کے بعد لشکرامام پر تھکان اور گھبراہ کمل طور پر چھا می تھی گھر ان ان جناب تمام زخی حالت ہی شھے اور اتن کمزوری پیدا ہوچکی تھی کہ حرکت کرنے کی ہمت وطاقت بھی ختم ہورہی

اس کا مقابلہ نہ کرسکو مے لہٰذا کیک بارگی سب حملہ کردوں کہ شاید کامیاب ہوجاؤ۔ پس کشکرِ کنرنے بھڑوں اور کمیوں کے م پر حمله کردیالیکن اس شیرخوار کو ذرا مجرخوف لاحق نه موا، تلوار لبرائی اور چیتے کی طرح دشمن پر لیکے، پھر کیا تھا؟ سر ہو تیر تیسے

تھے، ہاتھ کٹ کٹ کے زمین پر گررہے تھے جس کمر میں ضرب لگاتے وو کھڑے کردیتے اور جس سر میں ضرب لگے 🚅

چردیتے۔ کربلا کے میدان میں محشر کا ساسال تھا۔ جو خص ان کی جنگ کودیکت اس کے طوطے اُڑ جاتے تھے۔ اس بے معتق

ستریزیدیوں کوجہنم پہنچایا اور بادل کی طرح گرجتہ اور جوش کھاتے آگے برصتے جاتے سے کہ پیدل فوج کے بیٹ میس

رسيد كرديا \_ طرماح محوز ي كوبار بار جولان وي رب يت كدانفاقاً محوز ي كوابيا نيزه لكا كد محوز از من بري مسي بلندقد دقامت طرماح خاک میں غلطاں ہو گئے۔ تھے ماندے، پیاس، بھوکے اور زخی تھے اور خون بہہ جانے کی وجہ ہے

نے غلبہ کرلیا تھا۔اس لیے اب وہ اٹھنے کے قابل شدرہ۔ جے غنیمت سجھتے ہوئے لشکر کفرنے احاطہ کرلیا اور ہرطرن 🛥

کیے اور سربدن سے جدا کردیا اور ابن سعد کے پاس سرلے گئے۔

بعض مقاتل میں ہے کہ جب طرماح زخوں کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پر گرے تو ب ہوش ہو مئے استقر موت کا یقین کرے چھوڑ دیا اور ان کو گیارہ محرم کی رات کو ہوش آیا۔

پھر ان کے بعد عبدالرحمٰن بن عبداللہ یرنی شہید ہوئے، پھر کیجیٰ بن سلیم مازی، ان کے بعد مالک تن سیکی ما لک،ان کے بعد جناب عمرو بن مطاع، ان کے بعد جناب قیس بن منیہ، ان کے بعد جناب عمرو بن قُر ظہ اٹھ نے 🗬

شهاوت حظله بن سعد شيباني

نمازِ ظهر کے بعد امحاب کافی تعداد میں شہید ہو چکے تھے، جو تھوڑ ہے بہت باتی تھے وہ بھی زخی، پیاہے، بھو کے کی حالت بیان کرنے کی قلم میں جرات نہیں۔

المام حسين عليه السلام نے فرمايا: اے ميرے كريم دوستو! اے اولاد آدم كے بخيبو! تم نے مال ومنال، فرزنه . مع جان وجلال سے آئیسیں بند کرلی ہیں۔ چند لحظات اور اس مصیبت پر صبر واستقامت دکھاؤ۔ شربت ِ شہاوت تہہی<sub>ہ۔</sub> مجنت

جائے گا اورموت ایک بکل ہے جس سے گزر کے وادی رحمت میں پہنچ جاد کے اور جنت کے اعلیٰ درجوں میں مقیم ہو کے

ابھی اس زندان سے دارالجلال میں خفل ہوجاؤ مے۔

ای دوران می این سعد نے آواز دی: اے میر الشکر! جلدی کرو کرون گزرنے والا ہے۔اس تھوڑی ی جان

319

ت نے چراغ بجھا دو، ان کا اور کوئی ناصر نہیں ہے۔ بس بھی بچھ ہیں، حملہ کرواور تکواروں کا ایک لقمہ بنا دو۔ پس لشکر کفر نے معرفی ہے۔ تیں بھر مدیا۔ تیر، پھر اور نیزے مارنے گئے۔ اس وقت حظلہ بن سعد شیبانی امام کے آگے آور اپنے سینے کو آنے والے حصور مور نیزوں کے لیے پیش کردیا تا کہ کوئی وار امام حسین تک نہ پہنچ۔ جناب حنظلہ نے حفاظت امام کی بہت کوشش کی سے مرکز کھنگر کفر کو تھیجت کرتے ہوئے کہا:

اے بدبختو! اے ظالمو! اس کام سے باز آجاؤ۔ بروز قیامت تمہارا وہی حال ہوگا جو جنگ احزاب کے وقت رسول الله سے جمین کا ہوا تھا، یا جو حال قوم شمود اور عاد کا ہوا تھا۔ اے قوم! خداسے ڈرواور اس مظلوم پر اس قدرظلم نہ کرو۔ این شہرآ شوب نے لکھا ہے کہ حضرت امام نے حظلہ سے فر مایا: خداتم پر رحمت کرے، تم نے تصیحت کاحق ادا کردیا ہے ۔ ایجے یہ توم اب خدا کے سخت عذاب اور نارافسکی کی مستحق ہو چکی ہے، ان پر کسی تصیحت کا اثر نہیں ہوگا؟ بلکہ ان کی شقاوت میں

حظلہ نے عرض کیا: میں قربان جاؤں، آپ کو کیا انظار ہے؟ کیا آپ خدا کے حضور نہیں جانا چاہتے اور اپنے روحانی میں سے ہم بھی جا کرملیں؟

حفرت نے فرمایا: کیوں نہیں، پس تم جاؤ ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔

اجازت ملتے ہی حظلہ ٹیر کی طرح میدان میں آئے اور ایک کثیر تعداد کوجہنم میں بھیجا۔ پھر لڑتے لڑتے گر گئے۔ سے تو خدا سے مناجات کی اور ظالموں پر لعنت کی۔اس دوران میں ایک ظالم آیا اور مناجات والی زبان کو کاٹ دیا اور کہا کہ

# و بی زبان ہمیں تھیجت کرتی تھی اور ان کی روح پرواز کرگئی۔

**عب**دت جاج بن مسروق

ججاج امام حسین علیہ السلام کے مؤذن بھی تھے اور امام کے گھوڑے کی رکاب پکڑنے والے بھی تھے۔ یہ بہت زیادہ تھند ، روزہ دار، قاری قرآن اور صافظِ فرقان تھے۔ جاج بن مسروق نے جب امام حسین کی یہ حالت غربت دیکھی تو ونیا کے استحموں میں تاریک ہوگئی اور اپنی جان کے اب تک سالم ہونے پرشرمندہ ہوئے، لہٰذا امام کی خدمت میں حاضر ہوئے میں تاریک ہوگئی اور اپنی جان کے اب تک سالم ہونے پرشرمندہ ہوئے، لہٰذا امام کی خدمت میں حاضر ہوئے میں بیا: میں قربان جاؤں، میری قربانی کا ابھی وقت نہیں آیا، جھے بھی اجازت دیں۔

حفرت نے روتے ہوئے اُسے اجازت دی۔ جاج دھی دل اور پریشان حالت سے میدان میں آئے اور بیرجز پڑھا: سے حسین کی طرف آیا ہوں جو ہادی بھی جیں اور مہدی بھی جیں۔ میں ابھی حسین کے ناٹا نبی پاک کی ملاقات کو جا رہا مون" - پر حملہ کردیا اور پہلے بی حملے میں پندرہ بہادروں کوجہم میں پہنچا دیا اور پر کشر بیادہ فوج کوزندگی سے محروم ب

محدث فی نے متنی الآمال میں لکھا ہے کہ جاج نے دھن کے ۲۵ نفر ہلاک کردیتے، دھن ان کی تاوار کی ضرب

آ مکتے اور وُور و نزدیک سے تیر ہارانی کر رہے تھے۔ لڑتے لڑتے آپ زخی ہو گئے۔ فینٹی اور پیاس نے غلبہ کیا ، مر سے کھاتو دشمنوں نے محاصرہ کرلیا اور نیزول اور کلواروں نے بدن کے سوراخ اور کلڑے کردیئے۔

### شهادت باشم بن عتبه بن وقاص

صاحب روضة الشهداء نے اس جوان کی شہادت کا واقعہ یوں لکھا ہے کہ جب نماز ظہر کے بعد امام حسین ۔۔ ا اصحاب شہید ہوگئے اور لخظ لحظ سخت ہوتا گیا تو اچا تک بیابان کر بلا سے ایک سوار آیا اور بڑے رُعب سے مہر ن تر آ ۔۔۔

محوڑے کوخوبصورت جولان دے رہا تھا، جبکہ سوار زہرہ اور مریخ کی طرح چیک رہا تھا۔ سر پرخوبصورت خود اگا۔ قد ہے

لمبانیزہ ہاتھ میں تھا اور بڑی خوبصورت کمان اور تیروں سے بھرا ترکش کا عمصے پراٹکا رکھا تھا۔ اُس نے اپنی یمنی تو کیا ہوا تھا اور میدان میں غریبے سرے حملہ آور ہوئے اور کہا کہ جو جھے جانتا ہے تو جانتا ہے اور جونبیں جانتا وہ ب

میں ہاشم بن عتبہ بن وقاص ہوں ، سعد بن الى وقاص كا بھتيجا ہوں اور عمر بن سعد منافق كا پچا زاد ہوں۔

مرفسرامام كاطرف فالب بدار السلام عليك يابن مسول الله

اگر چەمىرا چازاددىمن كےساتھ بنىكىن بىل تىبارامحت اوروفادار بول ـ اس باشم نےصفین مىل جنگ كى ،

ساتھ جنگ میں اپنے پچاکے ساتھ شجاعت کے وہ جو ہر دکھائے کہ تاریخ صحابہ میں مطابع ہے۔ پھر نشکر ابن سندگی ہوئے۔ سے کے کہا: مجھے اس نشکر میں سے کسی سے غوض نہیں مجھے صرف میرے پچاز ادسے کام ہے وہی میرے مقابل آئے۔

عمر بن سعد نے بیہ بات نی اور ہاشم کا طعنہ سنا تو وہ کا بھنے لگا کیونکہ وہ ہاشم کی شجاعت اور لڑائی کے انداز کو جانتہ قہ -\_ نیے لشنر کوللکار کر کہا: اے بہاورو! بیسوارمیرے چھازاو ہے،میرانس کے مقابل جانامصلحت کے خلاف ہے،تم میں کون ہے۔

اس کے مقابل جا کرمیرے۔ ی کوشفادے۔

اے بررگ عرب سیرے بھا داد کو اس زیادے کیا برائی بیٹی ہے؟ اب تو زے اور طبرستان کی ولایت ای سیاجی۔ بادر سیام سیام بے اور سیمرین سعد بو سیافتکر کا سراار سے اس چھازاد کوچھوڑ ویا اور حسین سے جاملا جس کے پاس نہ حکومت ، نہ مقام (321) (\$\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\fr

ات نه نوکر چاکر ہیں۔ پس دولت اور دنیا ہے مند ند چھیر اور اپنے بخت پر لات مت مار۔

بشم نے کہا: اے بد بخت! تو اس چندروزہ زیر کی کودولت جمتا ہے اوراس بے اعتبار دنیاوی وقار کو بخت کا تام دیتا ہے

ائے نہ دولت قابل اعتبار ہے اور نہاس کے بخت وا قبال کو دوام ہے۔ سے

اے سمعان! ذراانصاف کرواور بہشت کی بینگی کی نعتوں کواس مُر دار دنیا سے ترجیح دو بید دنیا کتوں کی غذا ہے، اسے

ه نه اور فرزید مصطفی کی خدمت بیس آجاؤ اور رضائے الی اور سعادت سرمدی کی دولت حاصل کرو۔

سمعان کو بیہ با تیں من کرغصہ آیا اور کہا: اے ہاشم! تنہیں نہاہے چھازاد کی شرم ہے، نہ این زیاد کو خاطر میں لاتے ہو، تم حسنرور ہو چکے ہو، تنہیں غرور نے عقل سے دُور کردیا ہے۔

ہٹم نے کہا: میں ابن زیاد پرلعنت کرتا ہوں جس نے میرے پچازادکودھوکا دیا ہے جس کی وجہ سے عمر بن سعد نے دین اللہ ا

۔ یہ فانی و نیا جس پرتم گخر کرتے ہو، جلدی ختم ہوجائے گی اورتم عذاب عظیم میں گرفتار ہوجاؤ گے۔ ۔ یہ فانی و نیا جس پرتم گخر کرتے ہو، جلدی ختم ہوجائے گی اورتم عذاب عظیم میں گرفتار ہوجاؤ گے۔

سمعان پھر بات کرنا چاہتا تھا کہ ہاشم غضب ناک ہو سے اور اُسے للکارا کہتم مجاولہ کرنے آئے ہو یا مقابلہ کرنے ۔ اُسے بو؟ پھرسمعان پر تملہ کردیا اور دونوں نے ایک دوسرے پر نیزوں سے دارکیا۔ پھر ہاشم نے نیزہ پھینک دیا اور تکوارا تھائی است سے سر پر مارنا چاہی توسمعان نے ہاشم کے سینہ کی طرف نیزہ سیدھا کیا۔ ہاشم نے تکوار کی پشت نیزہ پر ماری، نیزہ سعد ن کے ہاتھ سے گر پڑا، وہ تکوار مارنا چاہتا تھا کہ ہاشم نے مہلت نہ دی اور برق رفیار تکوار اس کے سر پر ماردی او، وہ زیمن

وی رونکڑے ہوگیا۔

اس وقت الشرصين نے نعر اسمبر بلند كيا اور ہاشم نے لشكر كفر كے سامنے كھڑے ہوكر كہا: اے پچازاو عمر بن سعد!

عرب باپ سعد بن وقاص نے جنگ احد ميں رسول الله كے دفاع ميں وشمنوں كو تير مارے اور وشمنوں كے شرے دفاع كيا اور

عرب نے آئيس دعا دى تھى اور ميرے باپ عتب بن افى وقاص نے رسول پاک كے دندان مبارك كو پھر مارا تھا اور وشمنوں كى مدد مرت كرتا رہا۔ آج عجيب حالت ہو او ايے باپ كا بيٹا ہوكر دشمن كا ناصر ہے اور فرز عرصطفی پر تلوار تھني ركھى ہے۔ ميں اب تتب عيب باپ كا بيٹا ہوكر دشمن كا ناصر ہے اور فرز عرصطفی پر تلوار تھني كردوں اور بابتا ہوں كہ اللي انتفل و نفاق كو بنيا دوں سے ختم كردوں اور بابتا ہوں كہ اللي انتفل و نفاق كو بنيا دوں سے ختم كردوں اور بابتا ہوں كہ اللي انتفل و نفاق كو بنيا دوں سے ختم كردوں اور بي ني نہو ہے۔ اس دن سير كا نات رسول بي سے يہ نوب باپ كو دعا دے ربى تھى اور آج تھى پر زبان رسول لعت كردى ہے۔ اس دن زبان رسول ميرے باپ بست كردى تھى اور آج بھى پر آ فرين كردى ہے۔

مَدِينَه سِ مَدِينَه تُكُ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

عمراین سعد نے بیکلام سنا تو شنڈی آ و سینی اور اپنا سر جمکا لیا اور بے شرم آ تھوں سے ندامت کا پڑر سن سی موکیا۔ جوگیا۔ سمعان کے قبل ہوجانے کے بعداس کے بھائی نعمان بن مقاتل اپنے ہزار جوانوں سے ہاشم پرحملہ آ ورہو ہے۔ شرکیا ذرا مجرخوف محسوس نہ کیا اور ان کے حملہ کے جواب میں اپنے ہاتھ اور بازووں کو کام میں لائے اور ایسے جوہر دھے سے ا انصاف جیران ہوگئی۔

شهادستوفضل ابن علم

جب امام علیہ السلام نے دیکھا کہ ہاشم پر ہزاروں سپاہوں نے یک بارگی حملہ کردیا ہے تو اپنے یاتی ماعرہ اسم سیکھی دیا کہ جب اور کی حملہ کردیا ہے تو اپنے یاتی ماعرہ اسم سیکھی دیا کہ جاؤ اور ہاشم کی مدد کو تکلے لیکن و محسب دیا کہ جاؤ اور ہاشم کی مدد کو تکلے لیکن و محسب نے فوراً دو ہزار سپاہی آگے روانہ کے کہ اصحاب حسین جناب ہاشم کی تھرت کونہ بھنے سکیں۔

عمر بن سعد کے دو ہزار گھڑسواروں نے جتاب فضل بن علی کا راستہ روکا اور ان سے جنگ شروع ہوئی، جسک شوروغل، جسک شوروغل، تکوروغل، تکواروں کی مارکی آ وازیں آ سان تک پہنے رہی تھیں۔ جنگ شدید ہوئی، لظکرِ کفرنے اصحاب سین کے او او سروغل، محمد کردیا۔

جناب فعنل بن علی چونکہ اپنے باپ علی کی طرح ذوالفقار حیدری میں معروف کار تھے اور بھی بھی نیز و مور کئے استعال کرتے اور دشمنوں کے سینوں کو چر رہے تھے اور بھی اپنی تلوار سے سر اُڑا رہے تھے۔ اور اس قدر شجاعت دھور کے بڑار کا لفکر چیھے بٹنے لگا اور اعلان ہوا کہ دُور سے تیروں کی بارش کردو، تو تیروں کی بارش میں اُن کا محور اشدید زخی ہوئے و شنوں نے محیرا ڈال لیا اور فو سے وجہ سے کر گیا۔ حضرت فعنل بن علی نے پیدل لڑنا شروع کردیا، لڑتے لڑتے زخی ہوگے تو دشمنوں نے محیرا ڈال لیا اور فو سے نے ظلم سے شہید کردیا۔ اور امام حسین کے بھائیوں سے سب سے پہلے شہید ہیں جو تشدنب اور سوختہ جگر سے ساتی کوڑ ، ب

جب ائن سعد کے تشکر نے دی اصحاب کوشہید کرلیا تو پھر نعمان بن مقاتل کی مدد کے لیے آیا جو اپنے ہزار سپاہول ۔
ساتھ جناب ہاشم کا محاصرہ کیے ہوئے تھا اور تنہا ہاشم ان سے لڑر ہے تھے اور سواروں اور بیادہ کو بتہ تنے کرر ہے تھے۔ جس مر عصورت کو جولان دیتے تو ہر طرف مُر دار کی ہوآتی تھی اور جس طرح تملہ کرتے تو خالفوں کا خون بی خون نظر آتا تھا۔ نیں تا محدورت کو جولان دیتے تو ہر طرف مُر دار کی ہوآتی تھی اور جس طرح تملہ کرتے تو خالفوں کا خون بی خون نظر آتا تھا۔ نیں یہ مقاتل نے اپنی سپاہ کو للکارا کہ آگے برطواور میرے بھائی کا بدلدلو، اس دفت ہاشم نے ہاتھ لمبا کیا اور اسے کمربند سے بی اور زین سے زمین پرگرا دیا جس سے اس کی ہڑیاں چور چور ہوگئیں اور وہ فی النار ہوا اور اس کے علم دارکو نعمان بن مقاتل ۔

- 🗢 ..... شهادت جناب جناده بن الحارث الانصاريّ
  - 🗗 ..... شهادت جناب عمرو بن جناده
  - 🗗 ..... شهاوت جناب معلیٰ بن المعلیٰ ً
  - ت ....شهادت جناب معلّى بن حظله الغفاريٌ
    - 🗢 ..... شهادت جناب جابر بن عروه انصاريٌ
      - مسشهادت جناب انس بن معقل
      - ت .... شهادت جناب على بن مظاهر اسدى "
        - 🗢 ..... شهاوت داوُ دين ما لك
        - ٠ .... شهادت جناب يزيد بن فعماءً
          - ت..... شهادت ابوعر والمعشليّ
- 🚓 ..... شهاوت جناب شوذب غلام عابس بن شعیب شا کری
  - 🚓 ..... شهادت جناب مباس بن هبیب شاکری

اوحرکانی اصحاب حسین کی شہادت کے بعد چنداصحاب باتی رہ گئے تھے، جو تھے مائدے، زخی، گھبرائے ہوئے،

الحرکانی اصحاب حسین کی شہادت کے بعد چنداصحاب باتی رہ گئے تھے، جو تھے مائدے، زخی، گھبرائے ہوئے،

الحد ن طرح اسے چیر پھاڑ کھا کیں۔اس وقت زمانے کے شجاع اور نامور جناب عالبی بن هیب میدان میں جانے کے جید ہوئے۔آپ حضرت امام حسین کے پاس آئے اور جھک کرسلام کیا اور کہا: خدا کی تم ! زمین پرکوئی فخض آپ سے میے وئی عزیز نہیں،اگر میرے پاس میطافت ہوتی کے ظلم وستم کوآپ سے دُورکرسکوں تو ضرور کرتا۔

مَدينَه سِ مَدينَه سُ مَدينَه سُ

مل قربان جاؤں اور آپ گواہ رہیں کہ میں آپ اور آپ کے بابا کے دین اور آئین پر ہوں اور <sup>ہ</sup> ر منس سے جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ پس اجازت لینے کے بعد تکوار لے کر میدان میں اُڑے۔ جب میدان کے سے میں

کشکرِ کفر کے رہے بن جمیم کی روایت ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جب عابس ببر شیر کی طرح تکوار سے قلب کشکر پرجمہ مصل آ پ کویس نے غزوات اور جنگوں میں بہت و یکھا تھا اور ان کے حملوں کو بہت پیند کیا تھا۔ وہ بہا دروں کے سرز مض

مِن نِي آوازوى: أَيُّهَا النَّاسُ هَنَا أَسَلُ الاسود هَنَا ابن شَبِيب لَا يُخرِجَنَّ إلَيهِ أَحَلُّ

''اے لوگو! بیشیرون کا شیر ہے، بیدابن هیب میں، ان کے مقابل جو بھی نکلا وہ مارا جائے گا''۔ جون بی بیس میدان میں آئے تو بادل کی طرح مرج اور مبارز طلب کی لیکن کی کو باہر تطنے کی جرات نہ ہوئی۔

عمر بن معدنے للکار کرکہا: اے لشکر یو! جب ان ہے جنگ نہیں کرسکتے تو دُور ونزدیک سے تیراور پھر نہے۔

نے موسم برسات کی بارش کی طرح پھر اور تیر برسائے۔ جب عابس نے بید حالت دیکھی تو خود اور زرہ کو بدن ہے -بقرول اور تیروں کی بارش کی پروا کیے بغیر نشکر پر حملہ کردیا۔ بھی عمود سے کام لیتے ، بھی تکوار چلاتے اور بھی نیزے ہے

کرتے۔لٹکر بن سعد کے سپاہی آ ب کی دلیری، جانگاری پر جیران تھے اور بعض ان کی شجاعت اور جراُت پر تعجب کرتے تھے۔

ر ت بن تميم راوى كبتاب كه خداك تم إ من في عابس كوديكها كه دوسوسيابيون كوات كوك كر بهير بكرور ومن ہا تک رہے تھے۔ میں نے آواز دی: اے عالمی اس قدر کیرافٹکر میں بغیرخود اور زرہ کے اڑ رہے ہو، کیا آپ و مستعم

عابن فے کہا: میں بجر کے سمندر میں ہول، مجھے خوزیزی کا کوئی خوف نہیں۔جس کے سرے تلواریں گزرتی نہیں وہ تیروں کی بارش سے کیا خوف کھائے گا۔ یہ کہا اور جھے سے گز ر گئے اور خود کوتکواروں، نیز وں اور تیروں میں ڈال · : - تیر

بھوے شیر کی طرح غراتے تھے۔مفوف لشکر کو چیرتے جارہے تھے لیکن لشکرِ کفار بھی اذبت دینے سے باز ندآ رہا تھا۔ ؟ ۔

کے بعد میں نے دیکھا کہمرسے پاؤں تک خون میں غلطاں ہیں،سر میں کی ضربیں لکی ہوئی ہیں۔آپ کاجسم شہد کے جعمے طرح سوراخ سوراخ ہے۔ آپ کثرت پریکال کی وجہ سے خار پشت کی طرح ہو گئے تتے اور زین پر ریحان کی شاخ کے م

مجمی دائیں جھک جاتے اور بھی سیدھے ہوجاتے۔

خون ریزی کی وجہ سے ضعف کا غلبہ ہو گیا۔ آپ کی روح اڑنے والی ہوگئی، اشقیاء نے بیرحالت دیکھی کہ آپ ۔

زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے تو غنیمت سجھتے ہوئے نزدیک آئے اوراس تھکے ماندے شیر کا محاصرہ کرلیا۔

رادی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ چندسیا ہوں نے عالب کا سربدن سے جدا کیا اور پھر آپس میں جھڑا کیا۔ آی

🗗 تن میں ہوں اور دوسرا کہتا کہ قاتل میں ہوں۔

یہ اطلاع عمر بن سعد کو کمی تو اُس نے کہا کہتم ہے وقت جھڑا کرتے ہو۔اسے ایک فخص تنہا قتل کر بھی تہیں سکتا تھا۔

مت جناب جون غلام الى ذر غفارى ْ

(از مترجم: یہ جناب ابی ذرغفاری کے غلام تھے جے اُنہوں نے رسول پاک کو بخشا تھا، رسول پاک نے علی کو ہدید اوس سے ملی نے امام حسن کو تحذر دیا۔ حضرت امام حسن نے اسے حضرت امام حسین کو بخشا اور روزِ عاشور حضرت امام حسین اسعے ت امام سجادً کو بخش دیا)۔

جب جناب جون نے دیکھا کہ اصحاب کے بعد دیگرے شہادت کے بستر پرسوتے جارہے ہیں اور شہنوں نے ان اسعیہ چیروں کوسرخ کردیا ہے اور اُدھر بزید لشکر امام حسین پرحملہ کرنے کے لیے آ مادہ ہے اور حضرت امام حسین کی ہمکب احد ن کی اور یہ لوگ فرزید رسول کو گالیاں اور طعنے دے رہے ہیں تو آپ کی غیرت میں جوش آیا۔ رگوں میں خون تیزی است نے لگا، گویا صبر کا بیاند لبریز ہوگیا ہے۔ صبر کا بند تو شئے کو تھا کہ امام حسین کی نظر اِن کے چیرے پر پڑی۔ آپ نے ہے پراضطراب دیکھا تو فرمایا: اے جون ایکیا سوچ رہے ہو، کیا خیال آیا ہے، آپ کا اختیار میرے پائی ہے بتاؤ کیا جا ہے

جناب جون نے دست بستہ عرض کیا: قربان جاؤں، میراخیال ہے کہ ٹیں اپنا سرآپ کے قدموں ٹیں رکھ دوں کیونکہ پچے میں طاقت نہیں رہی کہ آپ کا بیر حال دیکتا رہوں، آپ کی غربت پر خاموثی سے نظر جمائے رکھوں اور ویٹمن کی کہ ۔ کومنتار میوں

حعرت الم حسین فے فرمایا: إِنَّهَا تَبَعَتَنَا طَلَبُ لِلعَافِيَةِ فَلَا تَبتَلِى بِطَرِيقَتِنَا "آپ اس مر مل مارے مراه ئے ۔عافیت اور سلامتی حاصل رہے لیکن بیزمین بلاہے۔اپٹ آپ کو ماری وجہ سے معیبت اور بلا میں ندوالو"۔

جب غلام نے دیکھا کہ حضرت امام حسین مہر بانی اور کرم کی وجہ سے بھے معذور فرمارہے ہیں تو اپنے آپ کومولا کے معرب ورائی اور کرم کی وجہ سے اب تک خاموث نہیں ہوں بلکہ دیکے رہا ہوں کہ معرب کے زمانہ ہیں آپ کو تھا جو اور آپ خربت کے وقت میں آپ کو تھا چھوڑ کے ۔ یہ وسکتا ہے۔ یہ وسکتا ہے۔ یہ وسکتا ہے۔

مں قربان جاؤں، جانتا ہوں کہ مجھے جان قربان کرنے سے کیوں معذور فرمایا ہے اور مجھے اجازت نہیں دے رہے ہیں

مَديْنَه سِ مَديْنَه سُ مُديْنَه سِ مَديْنَه سِ مَديْنَه سِ

كونكه من ساه مول، ميرے خون سے بديواتى موكى۔ من بت نب مول ـ إنَّ مِيجى لَمُنتِنْ وَ رَنَّ حسيم وكونى الأكسوك وممرع خون عن بدبوب، چروسياه ب،اعمولاً! ميرى ان مفات كى وجرس مجمع بهشت ت عدي فرات بین حالانکد بہشت میں میراچرہ سفید، میری بومعطر اور حسب اعلیٰ موجائے گا''۔

اے مولاً! میں آپ کے قدموں سے سراس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک اپنا پیسیاہ خون آپ کے خت 🚅 نه كردول \_ حَتَّى اختَلَطَ هَذَه الدّه الأسودُ مَعَ دِمَاثِكُم به كهتا ربا اور قدمول پرسر ركه كرزار وقطار روتار برجية

رویا کدحفرت امام حسین اس کی عبت کے جذب برگرید کنال ہو گئے اور فرمایا:

اے نیک انجام غلام جون ! اجازت ہے جاؤ ہم بھی تمہارے پیچے آ رہے ہیں۔ پھر جون نے ایک م نبہ ع عظام کے خیام پر حیا کی نظر دوڑائی اور دردانگیز شندی آ ہ لی اور کہا: اے اہل بیت ! جون غلام کو اجازت مل تی ہے۔

حافظ کہتا ہوں اور میری عرض ہے کہ میری ٹوکری میں اگر کی یا کوئی تقص آیا ہوتو جھے امام حسین کے صدقے معل سے جناب جون کی آ واز سنتے عی خیام سے بچول اور مخدرات کے گرید کی آ واز بلند ہوئی کیونکہ بچوں کو جناب جون ہے سے

تمی، اس لیے بچے باہر نکل آئے اور جون کے اردگر دحاقہ ڈالا اور ماتم کرنا شروع کر دیا۔ حضرت جون ایک اید بیک

قدمول پر بوسددیت اور تملی و دلداری کرتے تھے اور ایک ایک کا ماتھا چوم کران کو خیمہ میں روانہ کرتے تھے۔

مجرامام حسین علیه السلام کی قدم بوی کر کے غضب ناک شیر کی طرح میدان میں نکلے اور بیر جزیر ما: "اب تعدیما سیاہ کی تکوار کی تیز رفتاری کا عزہ چکسیں گے۔ میں سبط نبی کا دفاع کرتا ہوں اور زبان اور ہاتھ سے دفاع کرنے آیا ہو۔ مدج

دفاع كے صدقے قيامت كونجات ملے كى"۔

بدرجز براه كرتيزى سے دعمن برحمله كرديا اور جنگ كے سمندر بي غوطەزن جو كئے اور دشمنوں كوجہنم بہنچانا شروع 🚅

اورار تے ارتے بہت زخم آئے اور خون بہہ جانے اور پیاس کی شدت سے کمزوری آم کئی۔ وشمنوں نے محاصرہ کرلیا۔ آپ ہے زین سے زمین برآئے تو ہر میمبید کی طرح امام پاک کوفریاد کی جس طرح ہر شہید آخری وقت امام حسین کو بکارتا تھا اور منہ میا

شہید کے سر بانے جاتے ،سر گودیل لیتے ،مہر بانی فرماتے ۔ لہذا جون کو بھی بیخواہش ہوئی کہ بیں ہمی آخری وقت میں . مند زیارت کرلوں البذا زین سے گرتے ہوئے ایک وفعد خیام کی طرف نگاہ کی اور عرض کیا: اکسکام علیك يامواكى . ت

عَبدِاللَّه أدر كنِي

"" قا جان! ميراسلام مو،حفرت المحسين خون بارآ محمول سے جون كر سرمانے بنچ اور جون كاسرائي كودير اور بلندآ واز من گريد كيا اورا پنامعموم باتھ جناب جون كر مراور چرے پر پھيرا اور بددعا فرمائي: اَللَّهُمَّ بَيِّض وَجهَهُ وَمِب • وَ حشُّوهُ مَعَ الابوابِ "مير الله! جون كے چرے كوسفيدنوراني فرماء اس بوكومعطر فرما اور بروز محشر أبرار كے ساتھ

بغ ''\_

حعرت امام حسین علیہ السلام کی دعا سے جناب جون کا چرہ چودھویں کے جاند کی طرح نورانی ہوگیا۔ آپ کے خون مدیجر کی خشبو آئے کے خون مدیجر کی خشبو آئے گے۔ (از مترجم: کربلاکی خاک سے جوخشبو آئی ہے دہ ای جون کے متعلق دعا کا اثر ہے)

جناب امام زین العابدین علیه السلام فرماتے ہیں: بابا بزرگوار کی شہادت کے بعد جب عاضریہ کے لوگ شہدا کے اور فرن کرنے آئے تو جناب جون کی لاش دس دن کے بعد نظر آئی اور اس وقت ان کا چرہ نورانی وسفید اور عطر کی خوشبو

🗗 ..... شهادت حريره غلام

ت..... شهادت جناب بزید مما جر بعظی

ع .... شهادت سيف بن حارث

ت .... شهادت جناب ما لك بن عبدسر يع

🗢 .... شهادت جناب سویدین عمروین الی المطاع

🗢 .... شهادت جناب احمد بن محمد مافحی

ارت امام حسين كي نوغلامون كي شهادت

صاحب رومنة الشهداء لکھتے ہیں: حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھر کے تمین غلام جناب محمد بن مقداد، جناب محد، جناب ابود جاند اجازت لے کر تینوں اکٹھے میدان بیل آئے اور کفار سے بخت جنگ کی۔ جب دوسرے غلاموں نے بہت اعداء بیل گھر ابواد یکھا تو جھے غلام جناب قیس بن رہتے، جناب اضعف بن سعد، جناب عمر بن قرطبہ جناب عظمہ، کہا دہ جناب سعد میدان بیل ان کی مدد کے لیے پہنچہ، ان سب نے اکٹھی جنگ کی، جنگ بہت گرم ہوگئ لاتے لاتے لاتے وار تی بور کے اور تلواروں، نیزوں کی صربوں کی کشرت اور بیاس کی شدت کی وجہ سے بستر شہادت پر بھیشہ کے لیے ہے۔ مربی بیشہ کے لیے کہنے گئے۔

: زن غلام کی شہادت

جب تمام امحاب اورغلام شہید ہو گئے تو ایک غلام ترک جو قاری قرآن اور حافظ فرقان تھا، امام حسین علیہ السلام کے

دروازے کا غلام تھا، بنچ ان سے بہت مانوس تھے۔ صاحب رومنة الشہد اونے لکھا ہے کہ جب اس غلام نے حعرت .-

حسين كى غربت اور تنهائى ديمى تو برداشت نه كرسكا اور درخشال ماتے اور روش چېرے سے شہنشا و ولايت كى خدمت مر

اورادب واحر ام کے بعد عرض کیا: میری جان آ ب پر فدا ہو، ہمارے تشکر میں سے کوئی بھی میرے علاوہ نہیں رہا گویا اب عہ

بیت کے جوانوں کی باری آگئی ہے اور جمع میں طاقت نہیں کدایے خادیم اور خدوم زادوں کو خدانہ کرے زخی دیکموں مجھ اجازت دیں تا کہ اپنی جان کو قربان کروں۔ حضرت نے ان پر نگاو کرم کی اور فرمایا: اے غلام! میں نے مختبے اپنے یہ مے

بخش دیا ہے اور آپ کا اختیار ان کے پاس ہے البذا بھار امام سے اجازت لیں۔غلام امام زین العابدین کی خدمت شرتے و حفرت کے بستر کے گردطواف کیا اور حفرت کے قدموں پر بوسد دیا۔

حضرت امام زین العابدین نے چشم مبارک کھولی تو ترکی غلام کود یکھا اور فرمایا: کیوں رورہے ہو؟

غلام نے عرض کیا: میں نے آپ کے والدسے جنگ کی اجازت ماتی تو انہوں نے فرمایا: تم میرے فرزند م ت العابدين كے اختيار ميں موه ان سے اجازت لو۔

پس میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں اور امیدر مکتا ہوں کہ جمعے محروم نیں کریں سے اور جمعے جنگ اڑنے کی ب ت

الم عليدالسلام في فرمايا: من في محمد راو خدامي أزاد كرديا ب، لبذا ابن مرضى كخود ما لك بور اس نیک صفات فلام نے حضرت امام زین العابدین سے خدا حافظ کی اور خیمہ سے باہر آیا۔ جب خیام الل بیت ب

سائے سے گزرا تو دکھی آواز میں فریاد کی: اے مخدرات عصمت! مجھ پر رامنی رہنا، اگر کوئی نادانستہ کوتای ہوئی ہوتو سون

كردينا اور قيامت كے دن جھ نوكر اور خدمت كر اركو يا در كھنا خدا تمهارا محافظ ہو\_ الل حرم كاشور وغل بلند موام جموتے جموئے بيج خيام سے باہر آ مئے اور اس غلام كار در دحلقه بناليا اور ، تر ك

ملك غلام في بجول كوتسليال وين اوران كوخيام عن والين بعيجا- كارروتي مولى أكلمون سے ميدان عن آيا اور بير ترجيم ' سمندر میرے نیزول اور تکوارول کی ضربتول سے موجزن ہوتا ہے اور فضا میرے تیرول اور بھالوں سے یُر ہوجاتی ہے۔

اس رجز سے معلوم ہوتا ہے کہ غلام کے پاس تیر، کمان، تکوار اور نیزہ دغیرہ تھا اور انہی ہتھیاروں سے دشمنوں بنس كرديا- جوفض بحى مقالب ش كلنا أستقل كرديتا جن كي تعداد كافي موكى، پير تمسان كي ازائي مي ازي از تعقل من الدين کے غلبے نے کمزور کردیا۔

ایک مرتبداین امام زین العابدین کی خدمت می آیا اور امام نے اسے آفرین کھا۔ اس کے مبارز وطلی کو پندی

حتریف کی اور شربت کوش کی بیثارت دی۔ پس غلام نے امام زین العابدین کے ہاتھوں اور پاؤں کا بوسدلیا اور دوبارہ است عصمت کو خدا حافظ کہا اور ان کی خدمت سے دُوری پر بہت گرید کیا اور پھر میدان میں آیا اور لشکر پر ایسا حملہ کیا کہ است عصمت کو خدا حافظ کہا اور ان کی خدمت سے دُوری پر بہت گرید کیا اور پھر میدان میں آیا اور لشکر پر ایسا حملہ کی حدت سے کی کیشر تعداد کو بیتہ تی کا کر در کردیا اور اس کمزوری کی وجہ سے زمین پر گرا اور گرتے ہوئے خیام کی طرف نظر دوڑ ائی تو امام حسین سے بیس موجود تھے۔

حضرت امام حسین اسے امام ہجاڈ کے خیمے میں لائے، اس کے چہرے پرانیا چہرہ رکھا، امام ہجاڈ اس کے پاس تھے۔ میں کے آئیس کو ایس کے اس کے ایک کا تو مسکراتے ہے۔ آئیس کھولیس تو اپنے سرکوامام حسین کی جمولی میں پایا اور امام زین العابدین کو اپنے سرمانے ویکھا تو مسکراتے ہے۔ آئیس

باب بینے پرسلام کیا اور اس حالت بی اس کی روح پرواز کرگئ۔

ج جوانوں کا آپس میں الوداع کرنا جب تمام امحاب اور محب، غلام درجه شہادت پر فائز ہوگئے۔ حضرت خامس آل عبا اسپنے جوانوں کے ساتھ تنہا رہ

مجے مران جوانوں کے مشام میں جدائی اور فراق کی اُو کیٹی تو ایک دوسرے کی گردن میں ہاتھ ڈال کر لیٹن کے لگا کر ایک معمدے وَاُو کِی آ واز سے روتے ہوئے الوداع کہا۔

جناب مرحوم واعظ قزوینی لکھتے ہیں: ان جوانوں کے ایک دومرے سے وداع کرنے، خدا حافظی کہنے کا راز بیرتھا کہ پیر چینوں کو فراق اور جدائی کا یقین تھا لیکن وصال کامحض اِحمّال تھا اور اِحمّال بیرتھا کدان جوانوں میں کوئی ایک زندہ رہ

بهب كا تواس كى شهادت بين بدا حاصل موجائے كى۔

# في بشم سے ببلاشهيدكون؟

صاحبانِ مقاتل کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب تک اصحاب اور غلام زندہ تھے اس وقت تک بنی ہائم سے کوئی شہید میں ہوائین اصحاب اور غلاموں کی شہادت کے بعد بنی ہائم کی قربانیاں دینے کا وقت آیا اور ایک ایک کرے میدان جاتے سے ورشہادت پاتے رہے۔ البتہ جس چیز پر تاریخ ہیں شدید اختلاف ہے وہ ننی ہائم کے پہلے شہید پر ہے کہ پہلے میدان

> مر من کمیا اور شهید موا؟ مهر مرا ایسان از این مد

اس مسئلے میں دونظریے ہیں:

آ پہلے شہید جناب عبداللہ بن مسلم بن عقیل میں۔ اور بیقول ابن شہر شوب کا مناقب میں ہے۔ علامہ مجلس کا

بحار الانوار اور جلاء العيون ميں، حبيب السير ، ابوالفتوح رازی هروی اور ابی مخصف کے مقل ميں بھی يجی ہے۔

کی پہلے شہید جناب حضرت علیؓ بن انھیینؓ علی اکبرؓ ہیں۔ اور بی قول عنار جناب محمد بن ادر لیں، صاحب ﷺ موں مرد کے لیدف میں میں الائم سے لید ور ایک شخص نے میں میں سینے اور میں الرق ال

الطالبين، صاحب لهوف سيدين طاؤس، صاحب ارشادهي مفيد، صاحب تاريخ طبرى اورصاحب رومنة الصفاكا \_\_

ہ ہمارے خیال میں دوسرے نظریے کا موید زیارت ناحیہ کا وہ پاک جملہ ہے جو جناب علی اکبڑ کی زیارت کے ہے۔ مرید از گانگر کر گرارڈ کا آگا کے تقویل میں نئے جات کے ایک میں مرز کرت میں میں کر کر کر کر اور کر کر کر کر کر ک

من ہے: اَنسَّلَامُ عَلَيكَ يَا اَوَّلَ قَتِيلٍ مِن نَسئلِ خَيرِ سَلِيلٍ مِن سُلَالَةِ اِبرَاهِيمَ الخَليلَ صَلَّى ، عَبِ

\*....\*

# یی ہاشم کی قربانیاں

#### حزبة على اكبرك تغصيلي شهادت

تمام اصحاب اور انعمار باوفا کی شہادت کے بعد بنی ہاشم کی باری آئی کہ ان باشمی جوانوں کی تعداد ۳۲ نفر تھی ، ان کے میدن میں جانے سے پہلے خود حضرت امام حسین میدان میں جانے کے لیے آ مادہ ہو مجے تو ان جوانوں نے امام عالی مقام ا ت مر محمرا ذالا اور حضرت کے ماوں مرائے آپ کو گرا دیا اور عرض کیا: آپ کے قدموں کی خاک پر قربان ہوجا کیں جب تحديم من ايك بحى زنده موكا آپ كوميدان من نيس جانے دي مے-

ان تمام جوانوں میں سب سے زیادہ جو وکی دل تھے اور امام کی غربت پرتؤپ رہے تھے وہ آپ کے رشید جوان، ير فرزىد دلىد حفرت على اكبرسلام الله عليه تعديس أنهول في ايناسر باباك قدمول ير ركه ديا اورع ض كيا:

يًا أَبَةً لَا أَبِقَانِي اللَّهُ بَعِدَكَ طَرِفَةً عَين "اعمرعمظلوم بابًا الله مجه ايك لحظ بمن آپ ك بعدزه نه مے آپ ایک محفظ مبر طریں اپنی جنگ کومؤخر کریں تا کہ ہیں آپ پر جان قربان کرلوں۔ پھر آپ کی جومرضی ہو ویسے

جب امام حسین نے اس اعداز میں بینے کی بات سی تو ریک تبدیل ہوگیا اور طبیعت مرجمانے لکی۔ حضرت علی اکبر کے ر وقدموں سے اٹھایا اور اپنے سیندسے نگایا اور پاک خوبصورت چھرے پر بوسے دیے اور گرید کرتے ہوئے فرمایا علی ! بیٹے ئير سوچ رے ہو، كيا طاحتے ہو؟

جناب على اكبرسلام الله عليه في عرض كيا: بابا! اب زعده ربهنا ميرے عليے حرام بوكيا ہے، ابھى خيمه ميس كيا تو بجول كو تسیاں دیں اور مخدرات عصمت کو کریے زاری کو بری مشکل سے روکا ہے۔ بدجملہ کہا اور علی اکبر بلند آ واز سے زاروقطار رونے

الم حسين نے بينے كو پرسينے سے نگايا اور بوسدديا۔ پر جناب على اكبرسلام الله عليه نے عجز واكسار اور شديد اصرار ك رتمر جهادكرنے كا اوان جاہا۔ فَلَمَّا كَثُرَت مُبَالِغَتَهُ فِي الرِستِينان وَآشَكَ جَزَعَهُ وَهُوَ عَطشَانُ آذِن لَهُ الحُسَين وَهُو وَلَهَان

"دلینی جب إذن جهاد لینے میں بہت مبالفہ کیا اور شدید جزع کی جب کہ وہ پیاہے بھی تھے تو امام حسین نے انھیں اجازت دی لیکن امام اس وقت جرت زدہ تے"۔

جب اجازت ملی تو جناب ا کبرسلام الله علیه بهت خوش اور مطمئن جوئے اور میدان جانے کی تیاری کی۔ جب عالم بیٹے کو جنگ کی تیاری کرتے دیکھا تو اپنے عزیز کو پاس بلایا اور خود اپنے ہاتھوں سے جنگ کالباس پہنایا۔

وَىَ تَّبَ عَلَى قَامَتِهِ آسلِحةَ الحَرْبُ وَالْبَستَهُ اللِّي وَشَلَّ فِي وَسطِهِ مِنْطِقَةً لَهُ مِنَ الاَديمَ فَوَضَعَ عَلَى مَفرَقِهِ مغَفِرًا فَولاديًا وَقَلَّىٰهُ سَيقًا مصرِّيًا وَآسَكَبَهُ العقَابَ بُراقًا مَاوِيًا

'دلین امام پاک نے اپنے فرزند دلبند کے جسم مطہر پر جنگ کا اسلحہ پہنایا، زرہ پہنائی، چرزے کا کمریند جورسول اللہ کا تھا، کمر پر بائدھا، سر پر ایک فولادی خود رکھا، مصری تکوار حمائل کی اور برق رفقار عقاب پرسوار کیا''۔

اب فرمایا که بینا جاؤ اور اہل حرم سے الوداع کر کے آؤ۔ حضرت علی اکبرسلام الله علیه روتی آئموں اورسسکیوں

خیام ش آئے اور آواز دی: السلام علیکُن یابنات مسول الله اہل بیت نے جوں بی حضرت علی اکبر کی وہ آواز کو سنا اور ستاروں کی طرح اسپنے خیام کے بروج سے نکلے اور جناب اکبر کے رخساروں کی شمع کے گرد پروانوں کی طرف

ہوگئے۔ پھر علی اکبڑی جنگ کی تیاری دیکھ کرخیام سے رونے کی آ داز بلند ہوئی۔ پھو پھیاں، بین ،سب چھوٹے ، زیارت اکبڑ کے لیے اکٹھے ہوگئے اور جناب علی اکبڑ کے محوثرے کے اردگر رحلقہ بنایا۔

فَلَخَنَت عَمَاتَهُ وَاخُواتَه بِرَكَايِهِ وَعِنَابِهِ وَقُوائِمِ مَركِبِهِ وَامطَرن عَلَيهِ سَحَائبَ العُيونِ الهَاطله

''چوپھیوں نے محور کی رکابول اور لگام کو پکڑا اور چھوٹے بچوں اور بہنوں نے محور کے کے پاؤل کو پکڑا اور جھوٹے کے پاؤل کو پکڑا اور ساون کے بادلول کی طرح آئنسو بہانا شروع کیے''۔

اسی وقت بڑے دل گروے اور جگری مالک جناب کیل سلام اللہ آھے آئیں اور اپنے بیٹے کی گردن بیل ہاتھ وہ وہ ا زبان حال سے فرمایا: اے اکبر الجمعے قیامت تک پریٹان اور دکمی نہ کر، بیدوادی بلاہے۔ تیرے بابا کے ناصر چلے مجھ جہ

و مع د مکو کرمیری آ محمول میں دنیا تاریک ہوگئ ہے۔

جناب علی اکبرسلام الله علیہ نے مال کے جواب میں زبانِ حال سے فرمایا: امال! میرے بابا اسکیلے ہوگئے ہیں، میں بابا ت سے اور آپ کی بے کمی نہیں و کیوسکنا۔

#### وے کی میدان میں آ مہ

شنم او علی اکر علیہ السلام نے ہل ہیت کو تسلیاں دے کر الوداع کہا اور میدان کی طرف آئے۔ صاحب روضة الشہداء

عرب: حضرت علی اکر سلام اللہ علیہ اٹھارہ سال کے کڑیل جوان تھے۔ چہرہ آفابی، خُلق اور خُلق میں ہیجہہ پنجبر تھے۔ جب میدان بیل آگئے تو ان کے رخساروں کی شعاع سے میدان جنگ منور ہو گیا اور ائن سعد کا لئکر جمال اکبر دیکے کر اس قدر بعد بواکہ ابن سعد ملحون سے سیابی پوچھتے تھے کہ اے ظالم! تو ہمیں ایسے خوبصورت جوان سے جنگ کے لیا ہے؟

جب عرسعد نے دیکھا کہ شنم اوہ عقاب محوث پر سوار ہو تو کہا کہ یہ امام سین کا بیٹا ہے جو شکل وصورت میں ہیمیہ کہ بروایت میں ہیمیہ کہ بروایت میں ہے کہ جب اہل مدید کو جناب رسول اکرم کی زیارت کا شوق غالب آجا تا تو آ ب جناب علی اکبر کے بروایت کرتے اور جب رسول پاک کے انداز کلام کو سننے کا شوق مجبور کرتا تو شنم اور سے کہ کلام اور گفتگو کو سنتے تھے۔ کن زیارت کرتے اور جب رسول پاک کے انداز کلام کو سننے کا شوق مجبور کرتا تو شنم اور سے کہ کام اور گفتگو کو سنتے تھے۔ کی زیارت کرتے اور جب رسول پاک کے انداز کلام کو سننے کا شوق مجبور کرتا تو شنم اور سے کہ میدان میں محوث کے جولان دی اور بیر جز پڑھا: "میں علی بن انحسین بن علی ہوں اور ہم نجی کے اقرب

ابوالمویدخوارزی لکھتا ہے کہ حضرت اکبرسلام الله علیہ بڑی شان سے میدان شی آئے، اور مبارزہ طبی کی لیکن کوئی بھی عدا سے باہر خہ لکا، بار بار مبارز طلب کرنے کے باوجود کوئی ندآیا۔ پس شنم ادے نے خود لشکر پر جملہ کردیا اور میمنہ ومیسرہ معقب لفکر کوالیا ورہم برہم کیا کہ دشمن کے سپائی آگے سے بھاگ رہے تتے اور الامان الامان کی آوازیں آری تھیں۔ پس معقب ویاس نے مار دیا ہے اور لوہے کے ان ہتھیاروں نے جھے ووسی اکبر واپس بابا کے پاس آئے اور عرض کیا: بابا جان! جھے پیاس نے مار دیا ہے اور لوہے کے ان ہتھیاروں نے جھے مین کردیا ہے۔ پس فھل لی شد بنڈ من سبیل ''کیا پائی کا ایک گھونٹ ٹل سکتا ہے۔ اگر ایک گھونٹ ٹل سکتا ہے۔ اگر ایک گھونٹ ٹل سکتا ہے۔ اگر ایک گھونٹ ٹل جائے تو میدان میں سبیل کے حدا سے صاف کردوں گا''۔

الم صین نے فرمایا: بیٹا! میرے قریب آؤ۔ جناب علی اکبر قریب آئے توامام نے بیٹے کے لول اور منہ سے خاک کو سف کیا اور منہ سے خاک کو سف کیا اور حضرت رسول پاک کی انگوشی بیٹے کے منہ میں رکھ دی تاکہ چوستے رہیں اور تشکی سے تسکین مل جائے۔ علی اکبر سعد نے طارق بن هیت کو بھیجا کہ جاؤ اور حسین کے بیٹے کا کام تمام کردو ۔ میدان میں آئے اور مبارز طلب کیا۔ ابن سعد نے طارق بن هیت کو بھیجا کہ جاؤ اور حسین کے بیٹے کا کام تمام کردو

تا كدائن زياد سے جہيں رقد اور موسل كى حكومت لے كروول\_

طارق نے کہا کہ جھے مید ڈر ہے کہ میں فرز غرر رسول کو بھی قل کردوں اور تو اپنا وعدہ بھی پورا ند کرے۔ مرسع سے سے

کھائی کہ دعدہ وفائی کروں گا اور بیرمیری انگوشی لے لواور صانت کے طور پر رکھ لے۔ طارق نے عمر سعد کی انگوش : متر ب

رقہ وموسل کی حکومت کے لائج میں جناب اکبڑے جنگ کرنے آھیا۔ بیمل اسلحہ سے مناء اُس نے پہنے ہے ، عصب علی اکبر پروارکیا۔ شنمرادے نے اُس کے وارکوردکرتے ہوئے اپنا نیزہ اس کے سینے میں ایبا مارا کہ دویالشت چھ مست

لکل آیا۔ طارق محور سے زمین برگرا تو شنرادے نے اپنے عقاب نامی محور سے اسے روند دیا جس سے سے

کے اعضا ٹوٹ مجئے۔ پھراس کا بیٹا عمر بن طارق آیا تو وہ بھی ای اندازے باپ سے ملحق ہوا۔ پھر طارق کا دومر بیڈ محمد

طارق اپنے باب اور بمائی کے م میں آگ کے شعلے کی طرح جوش مارتا ہوا لیکا اور شفرادے کا کریبان پکڑ کر نے م

تاكدآب كمرز السير الي كين اسدالله كفرزندكا باتعد لمعون كى كردن من اليدآيا كداس كى كردن ر مدهد ہد میں کوتو ڑویا اور زین سے زمین پردے مارا۔ بدو می کرافکر میں مائے مائے کی آ وازیں بلند موکیں اور شخرادے و

ہیت اور شوکت کے پیش نظر لفکر کفر کے قدم أ کھڑ گئے۔عمر سعد خوفز دہ ہو گیا اور معراع بن غالب سے کہا کہ تم ہو: م

. جوان کو مخکست دو۔

معراع مقابلے میں آیا تو شفرادے نے نیزہ سے حملہ کیا اور داداعلی کی طرح نعرہ بلند کیا جس سے تمام تحمد جس

ہو گیا کیونکہ اکبرگواہے بابا اور داداسے شجاعت ورثے میں ملی تھی۔معراع جان کے خوف سے اور شنمرادے کی جیبت سے مع کیا تھا۔ شنرادے نے اپنی تکوارے اس کے نیزے کو کاٹ دیا جب معراع نے تکوار اُٹھائی اور حملہ کرنا جا ہا تو شنرادے ۔ حص

رسول کا نام لے کراس کے سر پرتگوارہے ایسے وار کیا کہ زین تک چیر دیا اور اس کے دو کٹڑے کردیے۔ جب دونوں م

زمین برگرے تو دشمن کے لئکرے بائے بائے کی آوازی بلندمو کیں۔

عمر بن سعد فے محکم بن طفیل اور ابن نوفل کو بلایا اور برایک کو بڑار بڑار سابی دے کرشنرادے کے مقابے ۔۔ رواند کیا۔ بیددونوں سردار دو برار کالشکر سے کرآ گئے اور حملہ آور مو گئے۔ شہرادے نے ان کا حملہ محی رو کیا اور پھران بسب

اور ایا شدید ملد کیا کہ بیدو ہزار کا نظر فرار ہونے پر مجور ہوگیا۔ شنرادہ علی اکبرنے ان کا تعاقب کرتے کرتے لکتر س

بنچ۔آپ بھوے شیر کی طرح ان کو آل کرتے جارہے تھے۔اس قدر آل کیا کہ فشکر میں شور بلند موا اور پورے فشکرے نہ كرديا- برطرف سے مارو ماروكي آوازين آرى تھيں اى شورونل ميں جتاب على اكبرسلام الله عليه كى آواز امام حسيل \_

كانون تك ينجى -اس وقت امام بمى المحت يتعاور بمى بينية تعاور فرما - أحد اكبرا تيرابابا تير ادر بازو رقربان -

نظر نے ہر طرف سے حملہ کردیا تھا لیکن شخرادے کے سامنے جو آتا وہ بنگ کرنہ جاتا تھا۔ اس حملہ میں شخرادے نے اسے ملعون واصل جہنم کیے۔ لیکن زخم زیادہ لگ بچکے تھے اور پوراجہم زخمی ہوگیا تھا۔ چنا نچرزخموں کی کشت، بیاس کی سے ور جنگ کی حدت سے اس حمیر خدا کے ہاتھوں کی حرکت میں شعف اور کمزوری آنے لگی۔ ایک مرتبہ پھرافشکر سے نکل کر ایک ور جنگ کی حدت سے اس حمیر خدا کے ہاتھوں کی حرکت میں شعف اور کمزوری آنے لگی۔ ایک مرتبہ پھرافشکر سے نکل کر ایک شربیتے مین الماء سبیل "بابا بیاس نے جھے یہ ورکردیا ہے کیا کچھ پانی طفی اُمید ہے کہ پانی فی کر کچھ طاقت حاصل کروں اور وشمنوں سے پھر جنگ کروں؟"
د ورکردیا ہے کیا کچھ پانی طفے کی اُمید ہے کہ پانی فی کر کچھ طاقت حاصل کروں اور وشمنوں سے پھر جنگ کروں؟"
د تر بیٹے کو سینے سے نگایا، عرق آلود چمرے کو بوسہ دیا اور فرمایا: تحبید بی اِصبرِ قلیدًلا تحتّی یُسقیدک ترسُول اللهِ

"میرے چگر گوشے اور میرے میوہ ول! میرے دل کی شنڈک اورسکون! تحوڑا مبر کرو آپ کورسول پاک اپنے جام میں ہے۔ پیرے ب کریں گے۔اس بشارت پرشنمرادے کے دل کوخوشی محسوں ہوئی اور سکون ملا۔ آپ تازہ دم ہوکر پھر میدان میں مسلے میں العمہ تربوئے۔

فکراعدان بین ویبارے شخرادے پر یکبارگی مملر کردیا جس سے حضرت کو بہت زیادہ زخم آئے۔ اس کے باوجود یہ میں میں ویبارے بیاس کی شدت نے مملہ کیا تو پھر بابا کے پاس آئے اور پانی ما نگا۔ حضرت امام حسین نے سیاں دیں۔ شخرادہ علی آئر نے مدیدی طرف رُخ انور کر اس فریاد کی: یکا بحکاما العَطَش پھر نجف کی طرف رُخ کر سیاں دیں۔ شغرادہ علی آئر کو دیکھا تو فرمایا: یکائنگ یکھؤ علی کے دواکو فریادکی: یکا علی العَطَش امام حسین نے جب بیٹے پر شدت بیاس کے اثر کو دیکھا تو فرمایا: یکائنگ یکھؤ علی کے محمد مصطفی وعلی علی ان تک عُوهُم فکلا یک حبیببوک و تستغییت بیم فکلا یُغیثیون "میرے بیٹے! کے محمد مصطفی وعلی علی ان تک عُوهُم فکلا یک حبیببوک و تستغییت بیم فکلا یُغیثیون "میرے بیٹے! کے محمد مصطفی دیات کس قدرگراں ہے کہ آپ اُسے بلائیں اور وہ جواب نددیں۔ آپ ان سے فریاد کرتے ہیں اور فریادری کے سے بریہ بات کس قدرگراں ہے کہ آپ اُسے بلائیں اور وہ جواب ندویں۔ آپ ان سے فریاد کرتے ہیں اور فریادری کے سے مدیس رکھایا کہ شاید بیاس کی موجائے لیکن بیاس کی میں موفی کے حضرت نے انگونی جناب علی اکبر کے کہ یہ میں رکھایا کہ شاید بیاس کی موجائے لیکن بیاس کی کی ند ہوئی۔ پھر حضرت نے انگونی جناب علی اکبر کے کے کو تریم بیات کی مدیونی ہوچکا ہے، اب جاؤ اور شام سے پہلے کو تریم بیاس کی مدیونی ہوچکا ہے، اب جاؤ اور شام سے پہلے کو تریم بیاب کی مدیونی ہوچکا ہے، اب جاؤ اور شام سے پہلے کو تریم بیاب کو قریم بریم بیاب کی دوباؤ۔

د بعلی اکبرسلام الله علیه مایوس موسے اور میدان کی طرف لوٹے۔ شنرادہ علی اکبر جنگی قواعد کے مطابق گرج بمر جہوں ا بے تعے اور کشتوں کے پیشتے لگا رہے تھے۔ حضرت کے چبرے پر پیدنہ تھا اور رضار تخل کے چھول کی طرح سرخ ہوگئے تھے۔ ای دوران میں ایک جگہ تملہ کرتے ہوئے گزرے جہاں مرۃ بن معلہ کمین گاہ میں کھڑا تھا، ای معر ۔ ۔ زہرا کود تکوارا لیے زور سے سر پر ماری کہ آبرو تک زخم ہوگیا۔ ابھی اس زخم سے آسودہ نہیں ہوئے تھے کہ ای مرۃ نہ حر ۔ آت فٹال نیزہ شخرادے کے پہلو میں مارا جس سے آسان والایت کا بیر چا ندزین پر سنجل نہ سکا۔ شخرادے ۔ م ۔ گردن میں بانہیں ڈال دیں۔ جب نشکر نے علی اکبر سلام اللہ علیہ کی بیرحالت دیکھی تو بھا گئے ہوئے قریب آگے ا ۔ ۔ ۔ عاصرہ کرلیا۔ فقط عُوہ باسیدا کھم ''اور تکواروں سے آپ کے جم کے کلڑے کلڑے کوڑے کردیے''۔ مرحوم سید لبوف میں لکھتے ہیں: ایک ملحون نے زہرآ لود تیرشنم ادے کے حلق میں مارا جس سے شنم ادے کہ ۔ ۔ ۔ ۔ موجوم سید لبوف میں لکھتے ہیں: ایک ملحون نے زہرآ لود تیرشنم ادے کے گوڑے کی گردن میں بانہیں ڈال دیر : ۔ موجوم سید باتھ سے ڈھال اور دومرے ہاتھ سے تکوار گرگئی۔ شنم ادے کوڑا خیام کا راستہ کھو بیشا تھا اور بجائے خیام کی <sup>ج</sup> ۔ ۔ ۔ موجوم سید کوئی میں جاتھ میں جو گئے در سے خیام کی طرف لے جاتے گئی کرتا ہم ملحون تکوار کا وار کرتا تھا بلکہ جس ملحون کے ہاتھ میں جو کئے در سے تھا۔ لفکر اعدانے اس قدر مارا کہ علام مجلی تھتے ہیں: فقط گئوہ بیسٹیو فیصم اِس بنا اِس بانہوں نے شنم ادے کھوٹ سے تھا۔ لفکر اعدانے اس قدر مارا کہ علام مجلی تھتے ہیں: فقط گغوہ بیسٹیو فیصم اِس بارا آبرا اس کے مورا گرزتا ہم ملحون تھا ہوں کیا آبرا اِس بارا ای علام مجلی تھتے ہیں: فقط گغوہ بیسٹیو فیصم اِس بارا اِس اِس نے شنم ادے کھوٹ سے کھوٹ کی دیسٹی اسے کھوٹ کے کھوٹ کی کھوٹ کے کھوٹ

#### جناب على اكبركي لاش كاخيام من منتخا

جونجی جناب علی اکبرسلام الله علیه زین سے زمین پرآئے تو بابا کو پکارا: یکا اُبکة هَذَا جدِی قد سَقَانی سے اسلام، جھے ناتا نے سراب کردیا ہے'۔ امام حسین بیٹے کے پاس پنچ، جب لاش پرنظر پڑی تو دیکھا کہ خون شر سے ہے۔ جسدِ اطہر کوسیدھا کیا اور سراپی گود میں رکھا۔ پدری محبت نے جوش مارا تو کافی دیر تک بیٹے کے جسم پر لگے زخور ، جے دسدِ اطہر کوسیدھا کیا اور سراپی گود میں رکھا۔ پدری محبت نے جوش مارا تو کافی دیر تک بیٹے کے جسم پر لگے زخور ، جے دسے۔

علامة قروين رياض الاحزان من رقم طراز بين: كَانَ المُحسَينُ عَلَى تِلك الحَالةِ جَالِسًا عَلَى التُّوَابِ عَلَى التَّاكِل المُلتَهَب فَوَادُه

"خفرت امام حسین اپنے جوان کے پاس ایسے بیٹھے تھے جیسے وہ باپ بیٹھا ہوجس کا جوان بیٹا فوت ہوگیا ہے۔ وکھی ہوتا ہے۔ آئکھول سے آنسو جاری ہیں۔ سینے ش'غم کا خزینہ ہے۔ آئکھول کی نظر کمزور ہوگئی تھی۔اعضاء شل ہونے۔

ہڈیاں کانپ رہی تھیں۔ دنیا سے منہ موڑ لیا تھا۔ روش دن امام کی نظروں میں تاریک رات ہوگئ ہے۔ زندگی سے تک۔ مجھی بیٹنے کو آ وازیں دیتے تھے اور جواب نہیں ملا تھا۔ پوچھتے تھے، تم کہاں ہوتو وہ بولتے نہ تھے، مجھی وشمنوں پر اعت عی عی اور منہ سے خون صاف کرتے ہیں۔ مجھی اپنے چہرے کو بیٹے کے زخموں پر رکھتے ہیں اور مجھی فرماتے: بیٹا! اب تو میں ہو کبھی فرماتے: بیٹائم باپ کوتنہا چھوڑ گئے ہو یبھی فرماتے: اللانیا بعدات العفائم ہمارے بعد دنیا تاریک ہے، منے رے پیچھے آرہا ہوں۔

ق تمام بینوں اور نوحوں کے بعد سر اُٹھایا تو دیکھاسترہ جوان ایک ایک کر کے آرہے ہیں اور سب نے جناب اکبر المحد کے سر بانے حلقہ ماتم بر پاکردیا ہے۔ سینز نی کرتے ہیں اور زاروقطار رورہے تھے اور ایسا ماتم کر رہے تھے کہ میا ماتم نہیں دیکھا ہوگا۔ ان کے مروارید کی طرح کے آنومسلسل جاری تھے۔ آہ وگریدزاری آسان تک پھٹے رہی ہے۔ میا بات جس میابان جس خون بسیند بہارہے تھے اور ایٹے سرول میں خاک ڈال رہے تھے۔

حرت نے فرمایا: آؤمیرے جوان کا جنازہ اُٹھاؤ اور خیام میں لے جاؤتا کہ سب بیبیاں ماتم کریں۔ جوانوں نے معنی مورکور کور کا کریاں قدر بلند ہوا کہ خیام میں دونے مورکور کور کوریاں قدر بلند ہوا کہ خیام میں دونے میں مورک کردیا۔ ایل حرم کا گریہ بہت بلند ہوا اور اس قدر ماتم ہوا کہ ملائکہ ملائے اعلیٰ میں رونے

مرحسین مجھی جنازے ہے آ مے اور مجھی جنازے سے پیچے چلتے تھے۔ کمر خمیدہ تھی، رنگ اُڑا ہوا تھا۔ عمامہ ڈھلا ہوا جی م پی مبارک میں خاک ملائی ہوئی تھی اور وَلدِی وَلدِی کے بین کرتے آ رہے تھے۔ ایک طرف سے جناب عباس معدد وسری طرف سے جعفر بن علی نے امام حسین کو بغلوں سے سہارا دیا ہوا تھا، حضرت بھی اکبڑ کے جنازہ پر نظر کرتے میں کرگریہ کرتے۔

مرمہ قروین لکھتے ہیں: خیام کے دروازے تک جناب علی اکبڑ کے جسم میں جان کی رق تھی اور کسی کسی وقت ہو لتے بھی اور کسی کسی وقت ہو لتے بھی اور بھی برواز کر گئی تھی۔ اسی اثناء میں خیام کے دروازے پر پہنچے تو اکبڑ کی تفتگو بند ہوگئی، خور سے دیکھا گیا تو روح بھی پرواز کر گئی تھی۔ اسی اثناء کے بیام سے نکلا۔ جیرت زوہ بھی وائیں دیکھا، بھی بائیں دیکھا کہ اچا تک جب علی اکبڑ کی لاش پر نظر پڑی تو بچوں متے ہوئے اپنے آپ کولاش پر گرا دیا اور السی گرمیزاری کی کہ ہر سننے والا رو پڑا۔

# ي ميدالله بن مسلم بن عقيلًا كي شهادت

تمام امتحاب کی شہادت کے بعد بنی ہاشم کے جوانوں نے ایک دوسر۔ سے الوداع کرنا شروع کردیا اور الوداع ابعہ غواق الفواق کی صدائیں بلند ہوئیں تو آلِ عقیل سے جناب عبدالله بن مسلم بن عقیل سامنے آئے۔ یہ بہت

خوبصورت جوان تھے۔عبداللہ اپنے مامول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امامؓ کے قدموں پر سررکھ کر ہے۔ اے مید ولایت وامامت کے مالک! مجھے اجازت دیں تا کہ اپنی ہمت کے گھوڑے کو آخرت کی طرف جو رہے مسلم بن عقيلٌ كوآتٍ كاسلام پنجاؤل.

حفرت امام حسینً نے دیکھا کہ شخرادہ میدان میں جانے کے لیے تڑپ رہا ہے تو فرمایا: بیٹا! ابھی جسب کے فراق کاغم بھی تازہ ہے۔تم بھی مجھے اپنے فراق میں تڑیا نا چاہتے ہو۔تم مسلم کی یادگار ہو۔تمہارے : ؛ و مسلم کافی ہے، اگر کرسکتے ہوتو بیرکرو کہ اپنی مال رقیہ خاتون کو اس دھیت کر بلا ہے دُور لے جاد کیونکہ اس لشکر کھ وہف

جناب عبدالله بن مسلم نے دل شکستدامام کوشم دی اور عرض کیا کہ میں قربان جاؤں۔ آپ کے مشن پتے ہے يملے قربانی ميرے والدمسلم منے،اس ليے آئ كاقرباليسسب سے يہلے ميں جان قربان كرنا جا ہتا ہول ـ

ا مام نے فرمایا: بیٹا! میری آ تکھیں تمہیں دیکھ کر شنڈی اور دل خوش ہوتا ہے۔ میں آپ کا فراق کے عظم ہوں بتہارے بغیرمیری زندگی تاریک ہے۔اگر ضرورا جازت لیں جائے ہوتو بسم اللہ جاؤ ہم بھی تمہارے پیجے۔ جتاب عبدالله بہت خوش ہوئے ، اور مال اور بہنوں سے الوداع کرکے میدان میں آئے۔

الوخف نے لکھا ہے کہ شنمرادہ ہلالی تکوار لیے دشمن کے سامنے آیا اور اپنے گھوڑے کو جولان دی اور مرے میں

سامنے آیا اے اپنی تیج کی ضربت سے خاک وخون میں ملا دیا بہھی تکوار چلاتے اور بھی شہاب ٹا قب جیسے نیز کے لاتے اور اپنے بابا کے خون کا انتقام لینے کے لیے فشکر کوزیر وز برکرتے۔ یوں کشتوں کے پشتے لگا دیے۔

جناب عبداللہ کے سامنے ایک شجاع قدامہ بن اسد فزاری آیا۔ یہ بڑا جنگجو، تجربہ کار، نیزہ زنی میں متعل شنرادے پر حملہ کرتا اور مجھی فرار کرجاتا، مجھی عبداللہ کوللکارتا اور مجھی دُور ہوجاتا اور مسکراتا تھا اور جنگ ہے گریا 🗨

طریقے سے جنگ کرنے کا مقصد جناب عبداللہ کو تھا وینا تھا۔ حالا تکہ عبداللہ پہلے ہی بھوک اور پیاس کی شدت مے تھے ہوئے تھے۔ پس حملہ کرنے کی ہمت ندرہی اور ایک جگہ پر زک گئے۔ جوں ہی قدامہ آ گے آیا تو غربت ، نیکے ے زین پر کھڑے ہؤکزاس کے سر پرالیکی تکوار ماری کہ آ دھا گلہ کٹ تمیا اور پھر کمربند میں ہاتھ ڈال کر اس ملعوں وہ

ز مین بر دے مارا اور خود اس کے محوڑے برسوار ہوکر حملہ آور ہوئے۔ شنجرادے نے تین حملوں میں اٹھانوے دشنہ ۔ •

جہنم کیا۔ جب ابن سعد نے جناب عبداللہ کی شجاعت کو دیکھا تو نہا: اے لشکروالو! اس شنمرادے کے مقابل نگلوکیسن 📗 ندآ با۔عبداللدائيك جگد كھڑے ہوگئے۔كوئى مبارز كوسامنے ندآ ياليكن بياس كى شدت كے باوجود ميرز كشكر پردير میت کومیسرہ پر پلیٹ دیا اور کافی سواروں کو ہلاک کیا۔ان ہلاک شدگان میں حمیر بن حمیر بھی تھا جونہروان کے خارجیوں سے ایک قر-اس کے ہمراہ اُس کا بیٹا کامل بن حمیر بھی ہلاک ہوگیا۔اب شخرادہ اسپنے مرکز کی طرف آتا چاہتے تھا کہ سواروں اور پیادوں نے میرلیا اور محاصرہ تک کردیا۔

ای دوران بی خداع دشتی نے کمین گاہ سے نکل پر اپنے سواروں کے ساتھ عبداللہ پرحملہ کردیا اور شنرادے کے محترے کے محترے کے پاؤں کاف دیئے جس سے شنرادہ زین سے زبین پر آئے اور الشکر بی تنہا کھر گئے۔

ماحب ارشاد شخ مفید کلیم بین: ای وقت عمرو بن میم نے جناب عبدالله کی نورانی پیشانی پر تیر مارنا چا ہا تو عبدالله نے چا ہتھ کے ہتھ کے چا ہتھ کا کہ ہاتھ کے ہتائی سے مصل کردیا۔عبدالله نے کوشش کی کہ ہاتھ و بیشانی سے متصل کردیا۔عبدالله نے کوشش کی کہ ہاتھ و بیشانی سے ہودیا تھا۔ ای دوران میں ایک ملمون نے شنرادے کے بیشانی سے پرودیا تھا۔ ای دوران میں ایک ملمون نے شنرادے کے بیشانی سے بین نیز و مارا اور جناب عبدالله کی شہادت واقع ہوئی۔

#### جذب جعفر بن عقيل كي شهادت

جعفرین عقیل نے جتاب عبداللہ بن مسلم کی شہادت کو دیکھا تو اپنے عم زاد کی مظلومانہ شہادت پر بہت روئے اورامام حسن سے اجازت ما گئی کہ میدان میں جاتا چاہتا ہوں۔امام نے اجازت دی اور یہ تشندلب اور حدجم هیر نرمیدان میں آئے صدید برخ سے: دومیں ایکی وطالبی جوان ہوں،اور ہاشم کی اولا دسے ہوں۔ ہم تنہارے سردار ہیں اور یہ حسین تنہارے کا متات کے امیر ہیں'۔ تکوارلبرائی اور گرج دار آواز سے للکارا کہ کوئی مبارز ہے تو آئے ایس جو بھی مقابلے میں آیا فررا جہنم پہنچا۔

جناب جعفر نے پندرہ ملاعین کو ہلاک کردیا جبکہ ابوخف نے اپنے مقل میں پینتالیس ملاعین کی ہلاکت کھی ہے۔ شخر دے نے تشد جگر اور خستہ جسم کے باوجود شجاعت کے جوہر دکھائے۔ لڑتے لڑتے تھک مجے تو ایک فخض بشر بن سوط سمدانی کمین گاہ سے نکلا اور تکوار کی ضرب سے جناب جعفر کا ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر ایک اور ملعون نے عمود جناب جعفر کے سر پ حداجس سے شہادت واقع ہوئی۔

ان کے بعد جناب عبد الرحمٰن بن عقیل ، ان کے بعد محمد بن الی سعید بن عقیل اور ان کے بعد جناب مولیٰ بن عقیل شہید ئے۔

#### شبادت اولا دِجعفر بن ابي طالبٌ

جناب عقیل کی اولاد کی شہادتوں کے بعد جناب جعفر بن ابی طالب کی اوراد کی شہادتیں شروع ہوئیں۔اہل تاریخ

مَدينَه ع مَديْنَه تك

نے لکھا ہے کہ جناب جعفرؒ کے دو بیٹے تھے جناب محمد بن جعفرؒ اور جناب عون بن جعفرؒ لیکن صاحب عمدۃ الطالب ۔ مسیر کہ جناب جعفرطیا ڈک آٹھ بیٹے تھے: ﴿ جناب عبداللہ بن جعفر طیار ﴿ جناب عون بن جعفر ﴿ جناب محمد الا کہ ﴿ وَمَعْمِ جناب محمداصغر بن جعفر ﴿ جناب حمید بن جعفر ﴿ جناب حسین بن جعفر ﴿ جناب طبداللہ الاصغر ان جعفر ﴿ جناب میہ سے

جعفر

ان آٹھ فرزندوں کی والدہ جناب اساء بنت عمیس تھیں۔ان آٹھ ہستیوں سے دو کر بلا میں شہید ہو گئے اور وہ سن**ہ ا** اصغراورعون بن جعفر ہیں۔ معرب ارجاز بیٹن مفتر من '' نا اور دشتہ میں کہ جارے میں ' سر جعفرے فرن کیک میں جھتے ہوئی سے جوران سر جعمر

صاحب ارشادیشخ مفید نے ان دوشہیدوں کو جناب عبداللہ بن جعفر کے فرزند لکھا ہے کہ حصرت عبداللہ بن جعم ہے دو بینے مکہ سے باہرامام کے ساتھ شامل کیے تھے کہ اگر جنگ ہوجائے تو بید دونوں امام پراپی جان قربان کردیں اور نے سے شنم ادوں کو سفارش کی کہ اپنی مال کے ساتھ رہنا۔

شهادت جناب محمد بن عبدالله بن جعفر طيارٌ

صاحب روضة الشهداء لکھتے ہیں: اولا دِعْقیل کی شہادت کے بعد اولا دِ جعفر طیار کی باری آئی اور اولا دِ جعفر میں سے سے سب سے پہلے جناب محمد بن عبدالله بن جعفر طیار امام حسین کی خدمت میں آئے اور جہاد کی اجازت جاہی۔ حصر نے اور جہاد علاقہ میں آئے اور جزا ہے جگہ کم سے اون جہاد عطافر مایا اور جناب جمر میدان میں آئے اور رجز پڑھ کر دشنوں کو یوں للکارا: ''اے دشمنو! میں تم سے جنگ کم سے

ا ذی جہاد عطا حرمایا اور جناب حمد میدان میں اے اور رجر پڑھ کر دسمنوں تو یوں لفارا: اے دسمنو! میں سے جنگ نہے ہوں اور امام حسین پر اپنی جان قربان کرنے آیا ہوں، میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا اور جعفر طبار کے پاس تمہاری میں کروں گا'۔ کروں گا'۔ آپ بیر جزبھی پڑھتے تھے اور حملہ بھی کر رہے تھے اور اس مکار بدکار قوم کو ہلاک کر رہے تھے، آخرار تے او تے سے

شہادت پر فائز ہوئے۔ جناب زینب خاتونؓ نے اپنے بیٹے کے فراق میں گرید کیا اور امام حسینؓ نے اٹھیں تسلی دی۔ جناب مجلسؓ بحاریش لکھتے ہیں: بیشتمرادہ امامؓ سے اجازت لے کر ماں اور بھائی کے ہاتھوں اور چیروں کے بو سے پہر کرمیدان میں آئے اور دس ملاعین کو واصل جہنم کیا۔ آپؓ نے سخت جنگ کی اور میدانِ جنگ کو ملاعین کے خون سے پہنے

رد یا۔

اب عامر بن نثل تمیمی نے شنمرادے پر حملہ کیا تو موت نے جناب زینب خاتون کے دل کے میوہ کی شاخ حید کیا

خنک کرویا۔ جب بی بی زینب کواپنے بیٹے کی شہادت کی اطلاع ملی تو بڑے اطمینان سے فرمایا: اگر میرا جوان بیٹا چلا گیا ۔

و المان کونکہ میرے بھائی کا تو بال بھی نیکانہیں ہونے دیا۔

#### ب مون بن عبدالله بن جعفر كي شهادت

جناب ون بن عبدالله بن جعفر طيار في بعائى كو جب كشة اورخون من لت بت ويكها تو ميدان كارزار من آئے-

ے اپنے مھانی کے قاتل کو دیکھا کہ جناب محمد کی لاش کے پاس کھڑا ہے اور خون آ لود تکوار ہاتھ میں ہے تو جناب عون کے کے ری ضرب لگا کر قاتل کو ہلاک کر دیا اور دوسرے جوانوں کی مددسے بھائی کی لاش کو خیمہ میں لے آئے۔

پر امام حسین سے عرض کیا: اے آتا ہے بندہ نواز! یس نے اپنے بھائی کی موت کو دیکھا تو بے اختیار ہوگیا۔ اب آپ بزت لینے آیا ہوں تا کہ بھائی کے پاس بی جاؤں۔

الم حسين نے بھا نج کو سينے ب لگایا، چرے پر بوسد دیا اور روتی آئھوں سے جہاد کی اجازت دی۔

جناب مجلس عليه الرحمد نے لکھا ہے کہ محمد کے بعد عون افسردہ دل اور شکستہ قلب سے میدان میں آئے اور میرجز پڑھ کر

عد پر ملد کردیا: ''اگرتم نہیں جانے تو سنو میں جعفر طیار گی اولاد سے ہوں جو حنت میں پرواز کرتے ہیں اور یہ بہت برا کے بے''۔ پھر شمشیر آ ذری لہرائی اور دشمنوں کے کشتوں کے پشتے لگا دیئے اور آتش فشال نیزے سے کافروں کے جگر کو

۔ بے ہوئے سواروں کو بھگا دیا حتی کہ نمیں سواروں اور اٹھارہ پیادوں کوموت کے کھاٹ اُتار دیا۔

شدیدلزائی کے دوران میں اچا تک عبداللہ طائی شجاع نے کمین گاہ سے نکل کر جناب عون کی پشت پرعمود مارا جس سے وَ مَر کے مہرے نُوٹ کے اور جناب عون گھوڑے پر سنجل نہ سکے۔ آپ زین سے زمین پر آئے تو روح پرواز کرگئی اور المحسن کے جوانوں نے جاکرخون آلوداور خاک آلود لاش کو بھائی کی لاش کے ساتھ سلا دیا۔

## امام حسن کی اولاد کی شہارتیں

حعرت امام حسین علیہ السلام کے بھانجوں کی شہادت کے بعد امام کے بھیجوں کی باری آئی۔ جناب امام حسن کی و مسرت عبداللہ بن حسن میدان میں آئے۔

#### عبدالله بن امام حسن كى شبادت

مریم الاسکن کاشفی روضة الشهداء میں لکھتے ہیں: جناب عبدالله بن حسن ابھی نوجوان تھے۔اپنے بچا امام حسین کی خوجت میں آئے اور عرض کیا: اے بچا! مجھے اجازت دیں کیونکہ اب میری طاقت و برواشت ختم ہوگئ ہے۔

حضرت امام حسینؓ نے فرمایا: میں شمصیں کس طرح جنگ کی اجازت دوں کہتم میرے بھائی کی نشانی ہواور جھے بہے

جناب عبدالله في امم كوسليم دى اوراجازت لين من اصرار كيا- بالآخرامام عداجازت الم كى اورميدان من آئ

وربدرجز پڑھا:"اگر بچھے ہیں پچائے تو تھیک ہے ورندی لویس امام حسن کا بیٹا ہول"۔میدان میں آئے اور ذرا مجربو تف نه کیا اور بے درنگ ابن سعد کے قلب لشکر پر تمله کردیا اور مفول کومنتشر کردیا اور بڑھتے بڑھتے ابن سعد تک جا پہنچ۔ ابن سع

تہزادے کی تکوار کے خوف سے اپنے سواروں میں حمیب گیا۔ جناب عبداللہ میدان میں آئے اور مبارز ہ طلبی کی۔

ابن سعد نشکر کے سامنے آیا اور نشکریوں کو اس شنرادے سے جنگ پر ترغیب دی۔خلعت ، غلام، محوڑے اور درہم و ینار دینے کا وعدہ کیا۔ اس وقت بختری بن عمروشای سامنے آیا اور کہنے لگا: اے ابن سعد! تو افتکر کا سردار ہے اور سالاری کا

موے دار ہے لیکن اس شنرادے کی تکوار کی ضرب کا سامنا کرنے سے کیوں فرار ہوتا ہے۔خوداس کے مقامل جاؤ۔

ابن سعد شرمندہ ہوا اور کہنے لگا: اے بختری! جان ہرایک کوعزیز ہے اور اگر میں اس شفرادے سے دور نہ بھا گا تو ج

مكناتها، يوں الى عرضم كريشما-اكرميرى بات برشك بوابعي بيشفراده ميدان ميں كمرا بتم جاؤ تا كتهبيں باهموں سے

نگ کا پنة لگ جائے اورتم ان سے جنگ کا مزہ چکھ لو۔

بختری ابن سعد کی بات من کرغضب ناک موا اور اپنی قیادت میں پانچ سوسواروں کے ساتھ جناب عبداللہ سے جگ لرنے نکلا۔ اس وقت لشکر امام سے امام حسن کے غلام ، محمد بن انس ، اسد بن ابی دجانہ اور پیروزان شنم ادے کی نصرت ک

لیے نکے۔ جناب پیروزان نے اپنے آپ کو بھتری کے سامنے پیش کیا۔ بھتری نے غضبناک ہوکر پیروزان پر تمله کیا۔ پیروزان نے بھی حملے کا جواب دیا۔ شنمراوے نے اپنے غلام پیروزان کی تعرت میں سواروں کو نیزے سے روکا ، اسد اور محمد بن انس نے

ی حلد کردیا۔ جب پیروزان نے دیکھا کہ شنم اوے نے حملہ کردیا ہے تو بختری کے مقابل سے بہٹ کرغلاموں اور امام سے ال میا اور ایک حملہ کر کے پانچ سوسواروں کے پاؤل اکھیر دیے اور وہ اس طرح بھا کے کہ قلب لشکر میں جا پہنچ۔

اس وقت هبث بن ربعی نے پانچ سوسواروں کے ساتھ بختری کوللکارا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ اس قدرسواروں کے ہم

ہ ہونے کے باوجود بھی ان جار بھوکے بیاسول سے بھاگ رہے ہو، پس اُسے اپنے لشکر کی طرف واپس موڑا اور خود بھی یا جج

مر كالشكر كرحمله أور وكيا اوران جار وخصول كواسيخ كمير عي ليار جناب عبدالله سلام الشعليد في هبث پر حمله كيا ، محمد اور اسد ساته تع جبكه پيروزان في محر بختري پر حمله كيا اوراس ك

لركوز بروز بركر ديا\_

عن سعد نے کہا: یکس پیروزان کی جنگ دیکھر ہاتھا۔ خدا کی شم! اگراسے ایک گھونٹ پانی کا دیا جاتا تو وہ پورے لئکر جن ہت کیونکہ دہ بہت بڑے شجاع ہتے، اور ہیں شار کر رہاتھا کہ پیروزان نے ایک سوٹمیں بزیدوں کو نیزہ سے اور ہیں ا سے ہلاک کیا۔ پیروزان جنگ کرتے کرتے تھک کے اور واپس آتا چاہتے تھے کہ امام سین کے پاس واپس کے ۔ سے بلاک کیا۔ پیروزان جن سے وہ گھوڑے ۔ سی دوران میں عثمان موسلی پیچھے سے جھپ کر آیا اور نیزہ پیروزان کی کمر میں وے مارا جس سے وہ گھوڑے ۔ پرخولی اور تکوارسے جنگ شروع کردی۔

۔ سدین ابود جاند نے دیکھا کہ پیروزان پیل اور سے ہیں تو اپنے گھوڑے کو جولان دی اور اس گروہ پر حملہ کردیا اور من کا محاصرہ کیا ہوا تھا اور ان اشقیا کے چودہ ملاعین کوتل کردیا جب کہ باقی بھاگ گئے۔

مع جذب پیروزان کے قریب آئے اور کہا: اے بھائی! ہمت کرومیرے گھوڑے پرسوار ہوجاؤ۔ پیروزان سوار ہوتا کے پیک وشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر کرحملہ شروع کردیا۔ اسدنے پیروزان کوچھوڑ دیا اور دشمنوں کے ساتھ معرب ہوگئے۔

و بدان میں بختری جناب اسد کے داکیں طرف سے آیا اور ان کے پہلو میں نیزہ مارا جس کی نوک دوسرے پہلو کی حد جناب اسد کے ہاتھ سے اپنا نیزہ گر گیا۔ آپ نے چاہا کہ تکوار چلا کیں لیکن ہاتھوں نے کام نہ کیا اب اس کے حد جناب اسد کے ازرق بن ہاتم آیا اور ایک ضربت سے اسد کوشہید کردیا۔

و ع جناب عبداللہ بن حن شبث بن ربتی سے معروف جنگ تھے۔حضرت کے جم پرسترہ بڑے بڑے زخم لگ سے تھے۔حضرت کے جم پرسترہ بڑے بڑے زخم لگ سے تھے۔ حضرت کے جم پروزان کا عاصرہ کرلیا ہے مقدرشدید حملے کیے کہ وشمن فرار ہوگیا۔ پھر شنم او سد شہید ہو چکے تھے۔ جناب عبداللہ نے جناب اسد کے اور ہاتھ اسلا کے باس پنچے۔ وہاں جاکر دیکھا تو اسد شہید ہو چکے تھے۔ جناب عبداللہ نے جناب اسد کے ۔ یا اور ہختری کو زخمی کیا جبکہ اس کا نظر فرار کرگیا۔ پھر جناب عبداللہ جناب بیروزان کے باس آئے اور ہاتھ لمبا

و مے کا محوز اچند قدم تک چلا، پھر زک گیا کیونکہ اس محوز نے کوسکڑوں تیر سکے تھے۔ پھریے محوز اپیاما، بھوکا اور تفکا کے بے جب دوخض زین پرسوار ہوئے تو دوخض کو اٹھانے کی طاقت نہتی۔ شنم اوہ عبداللہ محوڑ سے اُترے اور کے نہ پرسوار رکھا۔ شنم ادے کے پچا جناب عون بن علی کی نظر پڑی تو انھوں نے شنم ادے کو تازہ دم محوز ا دیا اور کے سے سے اور بیروز ان کو جناب عون کے سپروکر دیا۔ عون چند قدم ہی چلے تھے کہ بیروز ان زمین پر گر پڑے اور روح

#### مَديْنَه ع مَديْنَه ثک

شنرادہ عبداللہ بہت روئے ،عون بھی روئے۔عبداللہ دوبارہ میدان میں آئے اور مخالف لشکر ہے میں وہ کی کوشنرادے کے مقابل نگلنے کی جراُت نہ ہوئی۔ ابن سعد کوغصہ آیا اور اپنے نشکر کو گالیاں دیں، لعنت کی کوشنر کے مقابل کیوں نہیں اڑتے۔

بوسف بن اججار نے ابن سعد سے کہا: زے کی جا گیرتم نے لینی ہے اور لشکر کی سالاری کاعلم بھی تو میں خودان کے مقابل کیوں نہیں جاتا جبکہ ہماری کیوں ندمت کرتا ہے۔

عمر بن سعد نے جواب دیا: مجھے اپنے امیر نے بیتھم نہیں دیا کہ میں خود دشمنوں سے لڑوں بلکہ اس معمر میں دیا کہ اس لٹکر میں سے جے چاتھ ل جنگ پر بھیجوں۔ تو میرے فرمان کے تابع ہے نہ کہ میں تیرے فرمان اب جاوُ اور اس شنم اوے سے جنگ کروور نہ ابن زیاد کے پاس تمہاری شکایت کروں گا۔

یوسف بن اججار عمر بن سعد کی شکایت کے خوف سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے جناب عبداللہ کے مقامل ہے حضرت کے سینے میں نیزہ مارا لیکن شغرادے نے اس کے وار کورد کردیا اور اس کے صلقوم میں ایسا نیزہ مارا کرنے سے نکل آئی۔ وہ شق گھوڑ ہے سے گرا اور واصل جہنم ہوگیا۔ جب اس کے بیٹے طارق بن یوسف نے باپ کی بیٹ انتقام لینے کے لیے عبداللہ پر حملہ آ ور ہوا۔ وہ بے ہودہ زبان بول رہا تھا اور حیا اوب کو بالکل چھوڑ ذیا، گالیاں بھے جناب عبداللہ پر حملہ آ ور ہوا۔ وہ بے ہودہ زبان بول رہا تھا اور حیا اوب کو بالکل چھوڑ ذیا، گالیاں بھے جناب عبداللہ پر داشت نہ کر سے اور طارق پر نیزے کا وار کیا۔ طارق نے چشتی سے تلوار نکالی اور جھپ نیزے کے دوگلڑے کردیے۔ اب طارق نے ای تلوار سے (بھو کے بیاسے تھکے ماعدے) شنم اور ہے سے نیزے کے سر پر پھی کے خوار تا کے اور طارق کے تلوار والے ہاتھ کوالیا مضوطی سے پکڑا کہ جوں بی جا چاہتا تھا کہ عبداللہ زبین میں کھڑے ہوئے اور طارق کے تلوار والے ہاتھ کوالیا مضوطی سے پکڑا کہ جوں بی

مروڑ اس کی آسنین کی ہٹریاں ٹوٹ کئیں اور تکوار ہاتھ ہے گر پڑی۔ جناب عبداللہ بن حسن نے دوسرا ہاتھ اس کی اور خوات اور زین سے زمین پرایسے زور ہے گرایا کہ بدن کی ہٹریاں ٹوٹ گئیں۔ طارق کے چچا مدرک بن سہیل نے جب اپنے بھتیج کے مرنے کی حالت کو دیکھا تو غم والم سے بھرے د

ناک ہوکر میدان میں آیا اور جناب حیدر کر اڑاوران کی اولا دکو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ شنم ادے سے برداشت جول بی آیا شنم ادے نے تکوار سے حملہ کردیا جس سے اس کا سر، اور دو ہاتھ تن سے جدا ہوگئے۔ اس کے بدید ہو زمین پرگرا اور آدھا حصہ زین پر رہا۔ شنم ادے نے یاؤں سے پکڑ کر اس کے آدھے زین والے جھے کو گھوڑ ہے۔

رین پر سرا اورا دھا مفہ رین پر رہا۔ ہمرادے نے پاؤل سے پیز کرائل نے ادھے زین والے مصے کو ھوڑ ہے۔ دیا اور اس کے قیتی گھوڑے پر خود سوار ہوئے اور مبارز طلب کی لینٹکو کفر نے شنز ادے کی تکوار کی ضربوں سے قد نے ا لگے ۔ شن سے مزید میں دھی متالان میں طلب سے سے کر کے سیسے میں شود سے ایک سے سے میں ایک سے سے میں ایک سے میں سے

لشکر پرشنمرادے کا رعب بیٹھ کمیا تھا لہٰذا مبارز طلی کے باوجود کوئی مبارز نہ لکا۔ شنمرادہ عبداللہ لشکر پرحملہ کرنا جاہتے ہے

34

سو میں ایک مضبوط نیزہ آیا، حضرت نے اسے اٹھایا اور سرے اُوپر تھما کر نشکر کے میمند پر جملہ کردیا اور نشکر کی صف تو ڑوگ ۔ - پ نے نیزہ سے بارہ ملاعین کو ہلاک کیا۔

اب پیاس کی شدت، زخموں کی کثرت اور گرم میدان کی حدت نے مجبور کیا کدایک مرتبہ خیام کے پاس حضرت امام سین کے پاس آئے اور عرض کیا: یکاعماً الله العَطَشَ

حضرت نے فرمایا: اے چیا کی آئھوں کی روثی! ابتہیں تہارے دادا اور باپ آب کوثر بی سے سیراب کریں اے۔ اور آپ کے دل کے زخوں پر راحت کی مرہم لگائیں گے۔

پی اس بشارت سے جناب عبداللہ کوسرور آیا اور پیاس کی شدت کا احساس کم ہوگیا، وہ پھر میدان میں آگئے۔اس میں اس بشارت سے جناب عبداللہ کو سرور آیا اور پیاس کی شدت کا احساس کم ہوگیا، وہ پھر میدان میں آگئے۔اس میں بائج جزار جیدیوں نے شخرادے کو خم لگارہ ہے۔

نے، زخم اس قدر لگے کہ آپ جملہ نہ کر سکتے تھے حتیٰ کہ ان کے گھیرے سے نکل بھی انہ سکے تھے۔ م

حضرت عباس علمدار نے جب ان کی بیرحالت دیکھی تو عبداللہ کے باس آئے اور لیکھ کے محاصرے کو تو ڈکر میدان تب لائے۔ جناب عبداللہ کو بہت زیادہ زخم لگ بچکے تھے اور آ ہستہ آ ہستہ چل رہے تھے کہ پیچ ہے۔ یہ محان بن زُمیر نے آ کر : رموں پرضرب لگائی جس سے شنم اوہ زمین پرگر گئے اور روح پرواز کرئئی۔

جناب عباس علمدار نے بیدد یکھا تو گھوڑا دوڑایا اور پنھان بن زُہیر کے سر پر پہنچے اور ایک ضرب سے اس کا نجس سر بھ بد دیا۔ اس کے بیٹے حمزہ بن بنھان نے حملہ کیا تو عباس عازی نے اسے بھی ہلاک کردیا اور عبداللہ کو اُٹھا کر خیام کے اُٹِی آ

شروت حضرت ماسم بن الحسن

روز عاشور حضرت قاسم بن حسن برے وکی ول ، پُر درو خاطر سے قبلۂ عالم امتکان حضرت امام حسین کے پاس آئے اور من کیا: یکا عَمَّ الرجَان اَ لَا کَا اَلْمُ عَلَیْ اِلْمُی قِتَالِ هولاءِ الکفوۃِ " کچا! مجھے میدان میں جاکر کافروں سے جنگ کرتنے کی عند اس عَمَّ الرجَان اَ کَلَا مُن اِلْمُی قِتَالِ هولاءِ الکفوۃِ " کچا! مجھے میدان میں جاکر کافروں سے جنگ کرتنے کی عند اور کے کوئکداب مجھ میں روز عاشور کی مزید صیبتیں برواشت کرنے کی طاقت ختم ہوگئ ہے'۔

حضرت امام حسین نے فرمایا: اے میرے بھائی کی جان! تہمیں میدان میں جانے کی اجازت کیے دوں اور تمہارے آپ کو کیے برداشت کروں۔ میں تمہارے لطیف اور نرم و تازک پیکر کو تیروں اور تکواروں کے میدان میں کیے بیپوں۔ میرادل سریمیں

یوچ کربھی) کانیا ہے۔

 $\langle\!\langle$ 

قائم نے پچا کا دامن پکڑا اور بہت روئے۔ جناب قائم اس قدر دُکھی بین کررہے تھے اور زار د قطار رورہے تھے ۔ عصر کے بند ٹوٹ گئے اور قائم کے گلے میں پانہیں ڈال کر زاروقطار رونا شروع کر دیا۔ دونوں جا بھتھا کو ایس دہ

ام مے صبر کے بند توٹ گئے اور قاسم کے مگلے میں بانہیں ڈال کر زاروقطار رونا شروع کر دیا۔ دونوں پچا بھتیجا کو ایک دوسر کے مگلے میں بانہیں ڈال کر روتے ہوئے جب دوسرے جوانوں نے دیکھا تو وہ بھی زاروقطار رونے لگے۔ اور جب ان کے

نے کی آ واز خیام میں گئی تو مخدرات عصمت اور اَطفال اہل بیت کا گریہ بلند ہوا۔ تاسم میں کر جس قربی التا کہ بیترین ملائق میں سیستا میں میں تاہی ہے۔

قائم روروکرجس قدرالتجا کرتے تھاجازت نہ کتی تھی۔ جنابِ قائم پریشان حالت اورروتی آئھوں سے اپنے خیے

-(

جناب طری نے نتخب التاریخ میں لکھا ہے کہ جب جناب قاسم اجازت ملنے سے مایوں ہوئے فَجَلَسَ مَعْمُومُ

ینَ القَلَبِ مَتَالَما وَوَقَعَ مَاسَهُ عَلَى مَ كبتیه

" زانووں پر سررکھ کرنمگین اور پریشان ایک طرف جا بیٹھے اور اپنی بے کسی ویتیمی پر زاروقطار رویتے اور ہر سانس کے اور ایک تاریخ سے منگلینز کے دار مار میں سر سر سر میں میں میں تاریخ میں تاریخ ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہ

نھ بابابابا کہتے رہے۔ ای ممکینی کی حالت میں یاد آیا کہ بابانے بازو پر ایک تعویذ بائدها تھا اور وصیت کی تھی کہ اے قاسم! غم وائدوہ کا پہاڑتہ ہارے اُوپر غلبہ کرے تو اس تعویذ کو کھولنا اور جو پھھاس میں تکھا ہوا ہواس پرعمل کرنا۔ اپنے دل میں

ں کیا کہ آج تک جیائے زیرسامید ہا ہوں، کبھی کوئی غم اور اندوہ نہیں دیکھا اور آج تک ایسامشکل وقت بھی جھے پڑئیں آیا۔ میرحالت بھی نہیں دیکھی، آج وکھوں کے پہاڑ میرے اُوپر آ رہے ہیں۔ بہتر ہے کہ آج تعویذ کھولوں اور اس کے مضمون کو یں اور عمل کروں ۔ تعویذ کوکھولا تو دیکھا کہ بابانے اپنی تحریر میں بیلکھا تھا:

يًا وَلَكِ، يَا قَاسِمِ إِذًا مَالِيتَ عَمَّكَ الحُسينَ بِكُربَلاء وَقَد اَحَاطَ الاعَمَاء فَلَا تَتُوكِ

البَرانَ وَالجِهَادَ لِآعَدَاءَ الله وَاعدِاءِ مَسُولِ الله وَلَا بَتَتَحَل عَلَيهِ بِرُوحِكَ وَكُلَّبَا نَصَاكَ عَنِ البَرَانِ عَاوده ليأذن لك مُصَاكَ عَنِ البَرَانِ عَاوده ليأذن لك "المنورديده قائم! مِن تَهِين وصيت كرتا مول كه جب تهارے بِحَادِ مُنول مِن كُورُ جائِة كوشش "المنورديده قائم! مِن تَهِين وصيت كرتا مول كه جب تهارے بِحَادِ مُنول مِن كُورُ جائِة كوشش

کرنا کہ اپنا سران کے قدموں پر قربان کردو۔ آگروہ تہیں جان قربان کرنے کی اجازت نددیں تو بار باراجازت مانگنا تا کہ اجازت دے دیں کیونکہ حسین پر جان قربان کرنا ابدی سعادت کی کنجی ہے'۔ د قام سلام الله علید نے بابا کی وصیت پڑھی تو خوتی سے آ رام نہ کرسکے بلکہ فوراً چھا کے پاس آئے اور بابا کی کھی ا کے جن می حضرت امام کی نظر بھائی کی تحریر پر پڑی اور مضمون نظروں سے گزرا بکگی بُکاءً ا شَدِیدًا تو اُو کچی ۔ ۔ نہ لکہ

#### مسميع الشدعليد

د بن ازمتر جم: بعض کتب میں عقد کی روایات موجود میں اور امام کے فعل میں کئی مصالح ہوتی ہیں لیکن واکر بن نے

﴿ نَ شَادِی کی جو بنار کمی اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے ) شن نیال کرتھ جاک بی تا اور دنانہ میں بران میں کو

۔ شمرادہ نے بابا کی تحریر بی کو دی تو امام متاثر ہوئے اور رو کر فرمایا کہ بیدومیت تھی جو آپ کو بابانے کی تھی اور دے بے بھائی نے بھی مجھے کی تھی لہندااس پر بھی عمل ہونا چاہیے۔

و بائیں۔ مخدرات عصمت رونی آئلموں اور دھی دلوں سے جناب فاطمہ کولا میں۔ جناب فاطمہ کے بیٹھے بیٹھے بیٹھے اس محمت تشریف لائیں۔ حضرت امام نے ایک ہاتھ جناب فاطمہ کا پکڑا اور دوسرے ہاتھ میں جناب قائم کا ہاتھ میں موٹ کو گواہ بناتے ہوئے تمام مخدرات عصمت میں عقد کا خطبہ پڑھا اور روتے ہوئے جناب فاطمہ کے سے مہائل وعون کو گواہ بناتے ہوئے تمام مخدرات عصمت میں عقد کا خطبہ پڑھا اور روتے ہوئے جناب فاطمہ کے

ہے ہم کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا: بیر میرے پاس تمہاری امانت تھی۔ پھر حصرت نیز آپ کے بیٹوں اور مخدرات یہ سے خیمہ کو خالی کردیا۔

دب رومنة الشهداء يل ب كه جناب قاسم نے جناب فاطمة كا باتھ پكر ااور د كيورب تصاور سر جھكايا ہوا تھا كه معرَن آواز جناب قاسم كے كانوں يل پېڭى كه وه كهه رہے تھے: اے حسين ! تمہارا كوئى مبارز في حميا ہے ياسب

۔ ی<sup>ں.</sup> - مب حدائق الانس میں ہے کہ جب قاسم (و فاطمہ ) نے ہل من مباہ ہن کی آ وازئی تو دونوں امام کی غرست پر مَدينَه سِ مَدينَه سُ م

رونے لگے۔ جناب قاسم کے صبر کا بیاندلبریز ہو چکا تھا، پس اُٹھے اور جناب فاطمہ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔

جناب فاطمة نے عرض كيا: يابن العَم ابن تريد؟ "اے چيازاد! كهال جاتے ہو؟"

جناب قاسم فرمایا میں اپنے سرکو چھا کے قدموں پر قربان کرنا جا ہتا ہوں۔

نی بی نے جناب قاسم کے دامن کو پکڑا اور زار وقطار رو کرعرض کیا: اے قاسم! مجھے کس کے سپر د کرے و ع

جناب قاسم نے روکر فرمایا: مجتمے خدا کے میر دکر کے جارہا ہوں ، اب ہم شادی کی خوشیاں آخرت میں موجم

وہاں ملاقات ہوگی، گھبرانانہیں ہرمصیبت پرنسبر کرنا۔

جناب فاطمه في روكرع ض كيا كه قيامت كوكهال ملاقات موكى اوركيسے بيجانوں كى كوئى نشانى تو بتاؤ۔

جناب قاسم نے فرمایا: مجھے اپنے بابا اور دادا کے پاس پاؤگی اور اپنی آسٹیں سے پھے کیڑا بھاڑا اور فرمہ یع

ہے کہ جس کی آسٹین بھٹی ہوئی ہوں وہ قاسم ہوگا۔

جناب قاسمٌ ميدان مي

علامه بلس لکھتے ہیں: جب امام عالی مقام نے ویکھا کہ جناب قاسم مبارزہ کے لیے باہرآئے ہیں اور جگ م

لیے اذن جاہتے تو قاسمٌ کو مگلے لگایا اور کافی دیر تک دونوں بچا بھتیجا روتے رہے۔ دونوں اس قدر روئے حَتَّى غُشِيَ عَلَيهِمَا كه دونوں كوغش آ مميا۔

صاحب منتف التواريخ لكمية بين كريدوزارى كے بعدامام في يوچها: ياوكين أتمشى برجه

"اے میرے نورنظر! کیاخ، موت کی طرف چل کر جاتے ہو؟"

جناب قاسم نے عرض کیا: میری دوح آپ پر قربان، میری جان قربان، میں کیے موس کی م نے نے

يَاعَم أَنتَ بَينَ الاعداءِ وَحِيدًا فَرِيدًا "جب كدش وكيور بابول كدآبٌ وشمنول كورميان فريب حري

فَلَم يَوْلُ الْ أَهِم يُقَبَّلُ يَديهِ وَيِحِلَيهِ شَهْراده بار بارجي مولًا كم باتحول كو بوسدديا اورجي بخب

دینات کداجازت ال عرب امام نے جناب قاسم کے شدید اثنتیاق اور باربار کا التماس و یکما تو ف نے مس

اَذيكاق القَاسِم وَقَدَى ؟ مَامَتَهُ نِصفين خِود جنابِ قاسمٌ كَاتِيم كَوامَن كودونون طرف ، عبار المنس

کے ۔ایک حصدس اس اور دوسرا حصد کفن کی شکل بنا کر گلے میں ڈاا ، دیا۔اس طرح جوان کوآ رات کے ۔ ـ

بھی اس حالت کودیکھے ان پڑوم کرے اور اس کا دل ان کی تیسی اور جوانی پردکھی ہو جائے۔ تواریمی کر شر -

اب بہلے فیمہ میں جا کر مخدرات کو الوواع کرلو۔ شخرادہ قاسم خیام میں آئے ادرسب بیبیول کو الوداع کہا۔

جناب فاطمہ نے بوچھا کہ قیامت کو کہاں ملو مے اور نشانی کیا ہوگی تو جناب قاسم نے فرایا: اے میری چھازاد! عرفنی بِهَذا الرگن المقطوعة '' مجھے شہداء کی صف میں دادا اور بابا کے نزدیک اس پھٹی ہوئی آسٹین سے پہیان لینا''۔ علامہ مجلس بحار اور جلاء المعیون میں لکھتے ہیں: کان وجھه کیفلقتے القمر ''کہ جناب قاسم کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طمرح روش اور منور تھا''۔

لشکر ابن سعد کا سرکاری مؤرخ حمید بن مسلم کہتا ہے: ہیں ابن سعد کے نشکر ہیں تھا، اچا تک میں نے دیکھا کہ امام حسین کی طرف سے ایک چودھویں کے چاند کی طرح درخشاں چہرے والے جوان نے طلوع کیا جس نے تلوار لگائی ہوئی تھی اور لمبا پر ابن پہنا ہوا تھا اور تعلین کا ایک تسمہ کھلا ہوا تھا۔ جب میدان میں آئے تو بیر جز پڑھا:

''اگرتم جھے نہیں پیچانے تو سنوا میں فرزعر حسن ہوں جو سبطی پنیبر ہیں۔ امام حسین تم ظالموں میں گرفتا ہیں، میں ان کے دفاع میں لڑنے آیا ہوں۔اے ابن سعد! اولا دینیجبر اس قدر بیای ہے کہ دنیا ان کی نظر میں تاریک ہے''۔

جناب قاسم کی اس (پُرسوز) گفتگو سے ابن سعد کے دل کوآگ کُلگ کئی۔خود بھی رویا اور لشکروالے بھی رویتے رہے۔ ابن سعد نے کہا: اے لشکروالو! اس شیریں نوجوان کوجانتے ہو؟

الشكريون في كها بمنيس جانة-

ابن سعدنے کہا کہ بیدامام حسن کا بیٹیم ہے کہ اس نصاحت و بلاغت سے بات کررہا ہے، شجاعت اور رشاوت اس کے جم سے فلاہر ہے۔ بیٹم سے جنگ کرنے آیا ہے تا کہ لشکر نے ایک گروہ کی زندگی نباہ کردے، لیس بہتر بیہ سے کہ اس کا محاصرہ کرواورموت کے گھاٹ اُتاردو۔

للکریوں کا دل نہ چاہتا تھا کہ اس نوجوان پر ملواروں اور نیزوں کے وار کریں، اس لیے بیاددلوگوں کو ابن سعد نے تھم دیا کہ پھروں کی بارش کردیں۔ اچا تک شنرادے نے دیکھا کہ برطرف سے پھروں کی بارش شروع ہوگئ ہے۔ روز عاشوران جارافخاص پر پھر برسائے گئے۔

جناب حربن يزيدرياحي ﴿ جناب عالى بن تحييب شاكري ﴿ جناب فنم اده قاسم بن حن ﴿ جناب سيدالشهد ا حدرت الم حسين عليه السلام -

ي ان سدے خاطب موكر فرمايا: اَمَا تَخَافُ اللَّهُ آمَا تَواهِبُ اللَّهُ يَا اَعْمَى القَلب اَمَا تَوَاعِى مَسُول الله "أبِ عمر بن سعد! كياتم خداست فيس دُرت مو؟ اے ول كے اندھے! رسول الله كي مُرمت كى رعايت كيول فيس كرت؟ صاحب روضة المشهداء مِن سبح كه شخراو \_ في فرمايا: وَيلَكَ قَتَلتَ الشُّبَانَ وَأَفْنَيتَ الكُّهُولَ وَقَطَعتَ الفُروعَ وَاحِتَتْثَثَتَ الاصولَ وَهَٰذِهِ بَقِيَةُ الله سِرذِمَةُ قَلِيلَةٌ مُستَاصِلَة "افوس بِتم يرا ابن سعد! اب بجع تونے ہارے جوانوں کول کردیا ہے، ہارے بزرگوں کو پریٹان کر دیا ہے۔ ہاری اصل فرع کو کاٹ دیا ہے، ذریت پیغیر كاب تفور سے افراد باقى بين ـ

أَفَلَا تَكُفَ عَنِ الجَقَا وَسَفكِ الدِماءِ "كياتم بحى جَمَا كوجارى ركمو م كيا اب بحى خون بهائے رہو عيج"، ان بچوں اور مخدرات کوجن کے باپ، بھانی، بینے مارے محے کو اپنے وطن جانے نہیں دو مے تا کہ وہ ایک طرف ہوکر زندگی

عمر بن سعد ملحون نے کوئی جواب نددیا۔

جناب قاسم نے چرفرمایا: اے ابن سعد! ہائے افسوں تو دعویٰ تو مسلمانی کا کرتا ہے کیکن اپنے محوزے کو پان پلاتا ہے اور نواسئے رسول کو بیاسا رکھا ہے اور پانی بچوں پر بھی بند کردیا حالانکہ بچوں اور مخدرات کی حالت شدت پیاس ہے تشویشناک

## جناب قاسم كي شجاعت وشهادت

ابوضف نے مکھا ہے کہ جناب قاسم روز عاشور ۲۱ ہجری میں چودہ سال کے تھے۔میدان میں آئے ، مکوڑے کو جولان دى اورمبارز طلب ہوئے۔

ابن سعد نے اِدھراُدھر دیکھا، ازرق شامی پرنظر پڑی،اے بلوایا۔ بیلھون بڑامغرورتھا،اس نے اس وقت تک جنگ كا المخرنيين المحايا تقاكيوتكه اس فتم كى جنك كومعمولى مجمتا تقار ابن سعد نے كہا: اے ازرق! ہرسال اميركوفد سے انعام ليتے رہتے ہواورا پی شجاعت کے قصے آسانوں تک پہنچاتے ہو،اس کر بلا کی جنگ میں ابھی تک تم نے ورا بحرشجاعت نہیں دکھائی۔ یہ جوان مبارز طلب ہے اور کوئی محض میدان میں نہیں جاتا، لبذاتم اس جوان سے جا کر جنگ کرو۔

ازرق ابن سعد کی بات س کر غصے میں آگیا اور کہا کہ اے ابن سعد! شام کے شاہسوار مجھے ہزار سواروں کے برابر سمجھ ہیں، ابتم مجھے ذلیل کرنا جاہتے ہواور ایک بچے سے جنگ کرنے کے لیے بھیجتے ہو!! یہ بچہ ہے اس کے منہ سے ابھی رودھ کی خوشبوآ رہی ہے، کسی اور کواس کے مقابل جمیجو۔

ابن سعدنے کہا: اس بچے کومعمولی مت مجھو، خدا کی تم! اگریہ پیاسانہ ہوتا تو تن تنہا ہزاروں لشکریوں کے لیے کافی

ہوتا اور تمام کوتل کردیتا۔ خصوصاً میرجوان جو تھے بچدظر آتا ہے،اے شجاعت پیغیرے وردر میں ملی ہے۔ حسن کا فرزند ہے، ملی کا بوتا ہے،تم جاؤ ادراس کی بہادری کا نظارہ کرو۔

ازرق نے سمجھا کہ اب کوئی چارہ نہیں، اس لیے جانا پڑے گا۔ ابن سعد نہیں چھوڑتا۔ ازرق کے چار بیٹے تھے جن میں ے ہرا کی شجاعت وتہور میں مشہور تھا۔ اُس نے اپنے بڑے بیٹے کو بلایا اورغضب ناک ہوکر کہا کہ جاؤ اور اس نو جوان کا سر کاٹ دو۔ یہ بڑا بیٹا تمام جنگی اسلحہ سے آ راستہ بوکرشنم اوے کے مقابل آ سمیا۔ اپنی تکوار بلند کی اور حیدر کے بوتے پر حملہ كرديا- جناب قاسم في جب ديكها كمايك سوار كوادلبرائ مير عسر يرآن كينجاب تو دهال اي چېرے كے سامنے كى اور ع عجمے چرے کو چھیالیا۔ ازرق کے بیٹے نے تکوار کی ضرب لگائی جس سے جناب قاسم کی ڈھال کے دو کھڑے ہو گئے اور حفرت کا بایاں ہاتھ بھی زخی ہوگیا۔

جب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا تو جناب محمد بن انس کو ایک اور ڈھال دے کرشنرادہ قاسم کی نفرت کے لیے بھیجا۔ جب محد بن انس پہنچاتو قاسم نے اپنے عمامہ کا ایک حصہ بھاڑا اور اپنے ہاتھ کے زخم پر بائدھا۔ نی ڈھال ملی توشنمرادے كواي جياكي مرباني برخوى موئى وهال لے كركوار سے ازرق كے بينے برايك الي ضرب لكائي اور وہ زين بر ذهر موكيا اور خوداس كرس مريدي اس كرمرك بال بهت لم تعاس ليشفراده قاسم كهورت يربين بين بين المحد المحدد لمبا کیا اور اس ملعون کے بالوں سے پر کر اپنے محور سے کو حرکت دی اور اس ملعون کو مسینا، پھراسے بالوں ہی سے پکر کر اٹھایا اورزورے زمین پر مارا۔ بول وہ واصل جہم موا۔

قاسم نے اس ملعون کوقل کر کے اس کی فیتی تکوار کو اٹھا لیا اور مبارز طلب ہوئے۔ ازرق نے دوسرا بیٹا بھیجا، وہ آیا اور شفرادے کوگالی دی توشفرادے نے اسے مہلت ہی نددی اوراس کے پہلوش ایبا نیزہ مارا کدوہ وین ڈھر جوگیا۔ پھرازر ق كا تيرابينا صرصر كى طرح ميدان مي بعائيون كابدلد لينة آيا، بدزبانى كى اور كاليال بكنا شروع كين كدا عدرم! تون میرے دو بے مثل بھائیوں کو قم کر دیا ہے۔

جناب قاسم نے فرمایا: بریشان نہ ہو، اگر بھائیوں سے محبت بوتو تجھے بھی ابھی ان کے ساتھ المحق کردیتا ہوں۔اس لمعون نے غصہ میں آ کر جناب قاسم کو نیزہ مارنا جاہا۔ جناب قاسم نے جلدی سے اس کے بھائی کی تکوار سے اس کا وہ ہاتھ مجی کاٹ ویا جس سے نیزہ چینکنا جاہتا تھا۔اس وقت بیالمون میدان سے بھاگ کیا۔ قاسم اس کے چیچے ملدآ ور ہوئے اور اے تلوار کی الی ضرب لگائی کہ زین تک دو تکزے ہوگیا اور یول جہنم میں بینی حمیا۔

چرازرق کا چوتھا بیٹا میدان بل آیا، ابھی اس کی آمدے اڑنے والی گردنہ بیٹھی تھی کہ کوار کی ایک ضرب سے

شنرادے نے اسے جہنم واصل کردیا۔ لشکر نے شنرادے کی قوت بازواور شوکت اور انداز جنگ پر حیرانی کا اظہار کیا تو جن ب قاسم نے بیر جز پڑھا: ''اے برید ہوا میں قاسم موں اور علی کا بیٹا موں''۔

اُدھر ازرق نے اپنے جار بیٹوں کے قتل ہوجانے پر گریبان جاک کیا، خیے میں گیا، جنگ کا اسلحہ اٹھایا اور تیزرز آ۔ مھوڑے پرسوار موکرسیلاب کی طرح میدان میں آیا۔

صاحب منتخب التواريخ لکھتے ہيں: ازرق کے چار بيٹوں سے لڑائی کی وجہ سے اگر چہ قاسم کے بازووں میں کمزور ق آچکی تھی، پیاس کی شدیت تھی۔ فکھ بالڈ جُوعِ إلَی الحکیمة خیام کی طرف سانس لینے اور تھکان وُور کرنے کے اراوے سے پلنا چاہتے تھے کہ اچا تک ازرق شامی نے راستہ روک لیا اور للکار کر کہا: تونے میرے چاروں بیٹوں کو بے رحی سے تل کردید جن کی دنیا میں کوئی نظیر زنتھی! اب جاتے کہاں ہو؟ میں بدلہ لینے آیا ہوں۔

جناب قاسم والیس آئے، دیکھا کہ پہاڑے اُو پرایک پہاڑ رکھا ہے لیمن سلمون آلات حرب اور اسلحہ جنگ ہے ممل تعراستہ ہے۔ جناب قاسم کے ول میں ذرا مجر خوف ندآیا اور بے خطر فرمایا: اے بد بخت! تیرے بیٹے جہنم میں تیرے خطر ہیں، امھی ان کے باس بھیج دیتا ہوں۔

جناب طاحسین کاشی روضۃ المشہداء میں لکھتے ہیں: جب امام حسین نے ازرق ملحون کو قاسم کے مقابل آتے ہوئے و کھا تو اپنے شہرادے پررم آیا کیوکد ازرق کی شجاعت پوری دنیا میں مشہورتھی للذا امام نے ہاتھ اٹھائے اورشہرادے کی کامیاتی کے لیے وعا ماتی۔ اوھر خیام میں جب پہتہ چلا کہ ازرق شامی مقابل آگیا ہے تو تمام مخدرات عصمت نے حکم امام میں اور پریشان ولوں کے ساتھ جناب قاسم کی فتح ولفرت کی وعا کی۔ کویا خیام میں گریہ اور اضطراب کا زلزلہ بھیا۔ اُدھر لشکر کفر کی تمام مفیل خورے دکھے رہی تھیں کہ ان دو میں سے کون غالب آتا ہے؟ ازرق نے پہلے نیزے سے جناب قاسم پر وارکیا۔ شہراوے نے بھی مقابلے میں نیزہ اٹھایا۔ ووٹوں کے درمیان بارہ مرتبہ نیزوں کا ردوبدل ہوا۔ ازرق منبین نے منبین کے موادر نیزہ جناب قاسم کے محوث کے پیٹ میں وے مارا، محوث از قری ہوگرگرا تو تاسم پیدل ہوگئے۔ امام حین نے ویکھا تو محمد بن انس یا بقول قور نی جناب عباس کو تازہ وم بہترین محوث اویا کہ قاسم کو بہتجاؤ۔ قاسم کے دخسار محبت امام میں جبک اُسے۔ رکابوں کو چو ما اور محموث پر سوار ہوئے ، تلوار کین گوادر نے میر میں انس یا بھی کی نظر تلوار پر پڑی تو (دھوکا جیکے۔ انہ میں کہتے کہا کے باس بہتجا کی بھی تا ہوں۔ ان میں کہتے ہیں کہتے تا ہوں کو کہتا ہوں کہتر ہے کہتے میں اور بیاتا ہوں اور کتھے بیٹے کے باس بہتجا تا ہوں۔ اے سے بتی ہو تھی بیا تا جا بتا ہوں اور کتھے بیٹے کے باس بہتجا تا ہوں۔ اب سے بتی ہو تا ہوں۔ اب کا تا ہوں۔ اب کے بیاں بہتجا تا ہوں۔ اب

. معناب فالم سے حرمایا ان سے دریہ ہے مل حربت بوانا جاہما ہوں اور ہے ہیے سے پان موباق اور اسے اور جنگ کرتے ازرق ایمانی اور جنگ کرتے ازرق ایمانی کا تنگ کھلا ہوا ہے اور جنگ کرتے

پس جول بی ازرق جما کہ تک کودیکھے، جناب قاسم نے اس قدرزورے تلوار کا وار کیا کہ ہرے الم کھرے کی طرح نو تحرے ہو کیا اور ہر کلزا کھوڑے کے دونوں جانب نیچے کر کیا۔اب قاسم نے دیکھا کدازرت کا کھوڑا بھا کنا چاہتا ہے تو چھلانگ ﴾ كرفوراً اس كھوڑے برسوار ہو كئے اور اپنے بي كيا كے بيسج ہوئے كھوڑے كى لگام ہاتھ بس تھام كرخيام كى طرف بي كے حضور ينج اورعرض كيا: يَاعَم العَطَشَ العَطَشُ " بِيَا جان! أيك محونك بإنى مل جائة واس تشكر كوتهد تع كردول"-

امام عانی مقام نے جناب قاسم کوسینے سے لگایا اور اپنی انگوشی قاسم کے مند میں رکھ دی۔

جناب قزوین لکھتے ہیں: اس انگوشی سے پانی کا چشمہ لکلا اور قاسم سیراب ہو گئے۔ پھر میدان میں جانے لگے تو امام ف فرمایا: ایک مرتب خیام میں جاو اور الوداع کرلو۔ خیام میں آئے تو مال نے استقبال کیا اور فرمایا: قاسم امین تم پر بہت راضی موں محر چرے یر بوے دئے۔

جناب قائم نے جناب فاطمہ بنت حسین کود یکھا کہ سرکوزانوؤں پررکھے روری ہیں تو فرمایا: هَ أَنَا جِنْتَك "اے بي زاد! كريدمت كرو، زندگی ختم مونے والى چيز ہے '۔

جنابِ فاطمهٌ نے آوازسی تو جلدی سے سربلند کر کے استقبال کیا اور عرض کیا: اَلحَمدُ لِلَّهِ الَّذِی اَمَانِی وَجهكَ قَبلَ المدوت "خدا كاشكر بكر شهادت سے يہلے آ ب كى زيارت موكئ"-

جناب قاسم نے فرویا: اے میری چھازاد! فرصت نہیں کہ بیٹھوں اور با تیں کروں۔ شخرادے نے ماں اور چھازاد کو تسلیاں دیں اور الوداع كر كے ميدان كى طرف فكے۔

صاحب روصنة الشہداء نے لکھا ہے کہ جب قاسم نے میدان میں جانے کا ارادہ کیا تو محوڑے پرسوار ہوئے اور میدان میں آئے۔ جول بی میدان میں پنچ پزیدی الشکرے آوازیں آری تھیں کدوہ دیکھوازرق شامی کا قاتل دوبارہ میدان من آميا ہے، البذاجنگ كے لمبل بجنے شروع موكت اور برطرف سے حملہ كرنے كا اعلان موكيا۔

شنرادے کی نظرعکم پر پڑی جوعر بن سعد کے ہاتھ میں تھا، لبذا شنرادے نے حملہ کر کے حاملِ علم کک پینینے کی کوشش کی جب کہ عاملِ علم قلب لشکر میں تھا۔ ہیں پہلی صف پر حملہ کر کے آ مے بڑھے، پھر دوسری صف پر حملہ کرکے اُسے چیرا۔ پھر تیسری صف پرحمله کر کے رائے سے بانایا، پھر چوتھی صف اور پانچویں صف تک جا پہنچ۔

سر مالت میتھی کہصاحب حدائق الانس لکھتے ہیں: آپ جس صف کے پاس پہنچتے تو وہ صف خود بخورشمزادے کے رعب اور بیبت سے کھل جاتی تھی۔ دشمن خاکف ہوکر جناب قاسم کوراستہ دینے اور قاسم گزر جاتے۔ پھر پیچے سے صف بند موجاتی۔ جب پانچویں صف پر پہنچ تو قاسم نے اپنے آپ کولٹکر کے درمیان گھرا ہوا پایا۔ آپ ابھی اس ( کثر اشر ک عكمدارتك ندينج سكے تھے كەتمام كشكرنے شخرادے كامحاصرہ كرليا، ہر طرف سے نيزوں اور تكواروں سے حمله آور ہوئے ۔ حس سے خون جاری تھا۔ لڑتے لڑتے قاسم تھک مگئے۔ بازوؤں کی طاقت کمزور ہوگئے۔ جب لشکرِ اعداء نے دیکھا کہ ق سن جے۔ كرسكتے بيں اور نہ واپس جاسكتے ہيں بلكه اب تو ان كى آواز بھى خيام تك نہيں پہنچ سكتى تو اس همن ميں صاحب روضة حسر رقمطراز ہیں کہ تب پیادہ فوج نے ان کا راستہ بند کردیا ہے۔حضرت جنگ میں مشغول تھے کہ کئی گھڑسواروں نے ان ؛ **یوسپ** کرلیا ہے اور تیروں ، نیزوں ، گرزوں اور مکواروں سے حملہ آور ہوئے۔

جناب قاسم نے ایک شدید حملہ کیا جس میں تمیں پیدل فوجیوں اور بچاس گھر سواردں کو گرا دیا، جس سے اس ے راستہ مل گیا، لہٰذا جا ہے تھے کہ لشکر کے درمیان سے باہرنگل آئیں لیکن شنمرادے کے گھوڑے کو اس قدر نیزے استے ہے کے کہ کھوڑا کر گیا۔ جناب قاسم پیدل ہوگئے۔ای دوران میں شبث بن سعد نے جناب قاسمٌ کے سینے میں ایبانیزور کے يشت سے نكل آيا۔

اس فتم کے گہرے زخم (تقریباً ستائیس تھے) جن سے کثیر مقدار میں خون بہہ کمیا۔ آپ نے آواز دی یا ت أدم كني " بهاجان!ميرى مدوكوآ ئے"۔

جیسے ہی امام نے بھتیج کی آ وازئ ، تیزی سے میدان جنگ میں آئے لائکر کی صفوں کو تملد کر کے مثایا اور وسطِ الشرقيد جناب قاسم کوخاک وخون میں غلطاں پایا۔ هبٹ ملعون شنرادے کے سر پر کھڑا سر کاننے کے انتظار میں تھا۔ حضرت او مز ایک بی ضرب سے شبث ملعون کوجہنم میں رسید کیا۔ پھر قاسم کواٹھایا اور خیموں میں لے آئے۔ ابھی قاسم کی کچھ سانسیں: تھیں۔حضرت نے سرکو گود میں لیا اور چبرے پر بوسے دیئے۔ جناب قاسم کی ماں اور دیگر بیمیاں گرید کرری تھیں۔ جناب ق نے آئیس کھولیں،سب کوسر ہانے دیکھا تومسکرائے اورآ پ کی روح پرواز کرگئ۔

مؤلف کتاب ہذا کے مطابق کی صاحب مقل نے جناب قاسم کا قاتل هبت بن سعد کونبیں لکھا سوائے روصة مشید ۔ کے۔مشہوریہ ہے کہ حضرت قاسمٌ کا قاتل عمر بن سعد از دی تھا۔

جناب شیخ مفید ارشاد میں لکھتے ہیں: حمید بن مسلم جو عاشور کے دن تاریخ نویس تھا، کہتا ہے: ''جب جنابِ ق<sup>یم</sup> ! قاتل عمر بن سعد ابن تفیل از دی تھا اور امام حسین نے اس پر حملہ کیا تویزیدی لشکر اس عمر بن سعد بن نفیل کی حمایت میں منہ حمله آور موا- وَحَمَلَ خَيلُ أَهلِ الكُوفَةِ لِيَستنقِذُوه فَتَوطَاتَهُ بِأَسجِلِهَا حَتَّى مَاتَ

كه عمر بن سعد بن نفيل از دى كوامام حسين سے بچاليا۔ ليكن جب جنگ كا كردوغبار بيني كيا تو ميں نے ديكھاك

حسین قاسم کے سرکے پاس کھڑے ہیں اور قاتلوں پر لعنت کر رہے ہیں، جبکہ قاسم خاک وخون میں ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ چرامام علیہ السلام نے اپنے شنم اوے کا کڑے گڑے جسم کو سینے سے لگایا اور خیام میں لائے اور میں نے دیکھا کہ جناب قاسم کے قدم زمین پر لگتے آ رہے تھے۔ آ پ نے قاسم کو خیام میں جناب علی اکبر اور دیگر شہداء کے ساتھ رکھ دیا۔

مرحوم طریکی نے متخب التواری میں لکھا ہے کہ جب قاسم کو حضرت امام حسین خیمہ میں لائے تو وَبهِ مَمَثَ فَفَتَحَ عَينَيهِ فَجَعَلَ يُكِلِّمُهُ

'' قاسم نے آ تھیں کھولیں اور بچا، پھو پھیوں، مال اور دیگر مخدرات کو دیکھا کہ سب کھڑے رو رہے ہیں۔ پھر سب
کوسلام کیا اور آپ کی روح پرواز کرگئ ۔ ان کے بعد جناب احمد بن حسن مجتبی شہید ہوئے اور ان کے بعد جناب ابو بکر بن حسن
مجتبی کی شہادت ہوئی۔

#### جناب حسن منى كاميدان من جانا، زخى بونا اور قيد بونا

ا مام حسن مجتلی علیه السلام کے تمام فرزندوں کی شہادت کے بعد صرف حسن مثنی باقی بچے۔ بیجلیل القدر،عظیم المنزلة، المنسل، بارع متقی و پر بیزگار بستی تقے اور حضرت علی کی طرف سے صدقات کے والی رہ چکے تھے۔

سید مرحوم نے لہوف میں کھا ہے کہ ان کا تذکرہ کتب مقاتل میں نہیں ہے صرف مجلس، ابن شرآ شوب، صاحب عمد ق معالب اور سید نے لہوف میں لکھا ہے کہ جناب حسن شی نے واقعہ کر بلا میں اپنی جان قربان کی اور جب تک طاقت اور توانائی تمی، اینے پچاکی حمایت کی۔

قزوین مرحوم نے کتاب مصافیح سے نقل کیا ہے کہ جناب حسن فٹی نے میدانِ جنگ میں سترہ پریدیوں کو ہلاک کیا اور ا سترہ زخم جسم پر سے۔ آپ زخموں کی کثرت اور قوت کے ضعف کی وجہ سے بے حال ہوکر زمین پر گر گئے اور بے ہوٹی ہوگئے ورشہداء میں بے ہوٹی پڑے تھے۔

صاحب عدة المطالب لكعتے ہيں: جب امام حسين اور انصار اور بنى ہاشم سب شہيد ہو محكے تو ابن سعد نے تھم ديا كه تمام شہداء كے سرتن سے جدا كيے جائيں۔ جب حسن فتى كي سر پر آئے تو اُن ميں كھ رمق جان باقى تقى ۔ ابن سعد كو اطلاع وى كى كى مرتن سے جدا كيے جائيں۔ جب حسن فتى كي سر پر آئے تو اُن ميں بحد يقد بن بدر الفرازى ابو حسان نے من ليا۔ وہ ابن سعد كدان كے بارے كيا كيا جائے تو اساء بن خارجہ بن عتب بن عصر ہ بن حد يقد بن بررافرازى ابو حسان نے من ليا۔ وہ ابن سعد كياس آيا اور كہا كہ اے ابن سعد احسن بن حسن فتى مير ابھانجا ہے لہٰذا جمعے بخشا جائے ۔ عمر بن سعد نے قبول كيا اور اس كو اختيار دے ديا۔

مرحوم مجلس ؓ نے بحار میں لکھا ہے کہ جوں ہی اسام نے سفارش کی اور وہ قبول ہوئی تو اس نے فریاد کی: تنہیں خدا کہ تک کوئی مخص میرے بھا نیج حسن بن ٹکی کو ہاتھ نہ لگائے۔

صاحب عمدة المطالب نے لکھا ہے کہ اسام نے ابن سعد سے کہا کہ حسن بن ٹمٹی میرا بھانجا ہے، ہیں اسے ابن زیاد کے پاس لے جاؤں گا، سفارش کروں گا اور اُس نے قبول کی تو ٹھیک ورنہتم اسے قبل کردینا۔

ابن سعد مان مکیا اور کہا کہ حسن بن حسن پنی کو اساء ابوحسان کے سپر د کردو۔ ابی حسان اساء جناب حسن پنی کوزخی حالت میں خیمہ اٹھالایا۔

علامہ کبلی نے لکھاہے کہ زخموں کی کثرت سے بے ہوش ہوگئے اور جب ہوش آیا تو آ تکھیں کھولیں، ویکھا کہ نہ امام حسین ہیں، نہ چھا عباس میں؟

جواب دیا گیا کہ بیکوفد ہے اور تمہارے تمام چھا اور بھائی مارے گئے ہیں۔اب ان کے سروں کو نیزوں پر سوار کر کے اور خوا تین کو قید کرکے کوفد میں لایا گیا ہے۔

جب الى احسان اساء نے ابن زیاد کے سامنے اپن بھانے حسن بڑی کی سفارش کی تو اس حرام زادے نے کہا: ہمارا مقصود تو صرف (نعوذ باللہ) خارجی کا قبل تھا اور حسن بڑی تیرا بھانجا ہے، لہذا اُسے قبل نہیں کرتے بلکہ قید ہوں کے ساتھ شاہل کر کے شام بھیجتا ہوں۔ حسن بڑی کوشام بھیجا گیا اور اُنہوں نے شام سے ادبسی پر مدینہ میں وفات پائی۔

# شهادت اولا دعلى

# شهادت جناب ابوبكر بن على

امام حسن کی اولاد کی شہادت کے بعد اولادِ علی کی باری آئی۔ حضرت علی کی اولاد سے پہلے جوان جو عازم میدان موے اور شہید ہوئے وہ جناب ابو بکر بن علی ہیں جن کا نام عبداللہ ہے۔

مرحوم مین علی نے اپنے رجال میں لکھا ہے کہ ان کی مال مسعود بن خالد دارمید کی بیٹی لیلی بیں اور ان کا خالو ابوالاسود

الدکل ہے۔ مرحمہ منشقی میں ماہ و معر لکھو معرب میں ان کا برعاظ روم حسید ہے جوڑ میں میں میں میں میں م

مرحوم کاشفی روصنة الشهداء میں لکھتے ہیں: جناب ابو بکر بن علی امام حسین کے حضور مشرف ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے اجازت دیں تاکہ ان ظالموں سے اپنے عزیزوں کا انتقام لے سکوں۔

حضرت امام حسين في فرمايا: آب ايك ايك كرك جارب بين اور جمع تنها چهورت جارب بين، آب ان مخدرات

 $\Diamond$ 

عصمت کوکس کے میرو کرکے جارہے ہیں۔

امام کا کلام من کرابو بکر بن علی زاروقطار رونے گھے اور عرض کیا: اے میرے آقا اور مولاً! آج تک ہم نے جود یکھا آپ کی بزرگی اور آقائی ہی دیکھی ہے لیکن آپ کی ظاہری عزت کا آفاب زوال پذیر ہے جو ہم غلاموں سے دیکھا نہیں جاسکتا۔ اس کے علاوہ کانی مدت سے جمعے خواہش تھی کہ آپ کی خدمت میں تخددوں لیکن آپ کے شایان شان تخذ نظر نہیں آ رہا تھا، اب آج و کھے رہا ہوں کہ جان قربان کرنے سے بواتخذ کوئی نہیں ہوسکتا۔ جمعے اجازت دیں کہ اپنی جان آپ کے قدموں پر قربان کرسکوں۔

جناب امام عليه السلام نے فرمايا: جاؤ اجازت ہے ہم بھی تمهارے پیچے آ رہے ہیں۔ وَمِنهُم مَن قَضَى نَحبَهُ وَمِنهُم مَن يَّنتظُر

وہ شجاع اجازت طنے بی بھائیوں سے الوداع کر کے میدان میں آئے اور پہلے اس کوفہ وشام کو وعظ ونصیحت کی کہ
اے بے دین اور سنگ دل لوگو! تم نے دین کو نی دیا اور غضب اللی کوخریدا ہے نیز چندروزہ عیش کی خاطر ابدی عذاب کو قبول کیا
ہے۔ تم نے ایسے شجاع جوان قبل کردیے ہیں جن کی دنیا میں مثال نہیں ملت۔ اب تم جانِ رسول اور میوہ باغ بتول کو بھی خاک
وخون میں ملانا چاہیے ہواور از کانِ تو حید کو گرانا چاہیے ہو۔ پھر تلوار نکالی اور حیدرکراڑ کی طرح قلب لشکر پر حملہ کردیا۔ اور ملحون
کا قتل عام کیا جتی کہ کیر زخمون اور بیاس کی شدت سے کمزوری بیدا ہوگئ تو ایک ملحون عبداللہ بن عقبہ غنوی نے حملہ کردیا اور
اخیس شہید کردیا۔

مرحوم جکسی نے بحار میں لکھا ہے کہ ابو بکر کا نام عبیداللہ تھا۔صاحب ارشاد شیخ مفید ککھتے ہیں: عبیداللہ بن علی اور ابو بکر بن علی دونوں حضرت علی کے فرزند ہیں اور ان کی مال مسعود ثقفی کی بٹی لیا تھیں۔

قزوینی مرحوم اینے والد نے قال کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: میری تحقیق سے بے کہ عبیداللہ اور ابو بکر دو بھائی تھے اور ابو بکرین علی کر بلا میں شہید ہوئے۔

ان کے بعد جناب عمر بن علی شہید ہوئے۔ان کے بعد جناب عثان بن علی شہید ہوئے۔

#### شهادت وعون بن علم

ا پنے بھائیوں ابو کر بن علی، عربن علی اور عثان بن علی کے بعد جناب عون جو بہت خوبصورت جوان تھے۔ امام کی خدمت میں آئے اور اجازت لینے کے بعد عرض کیا کہ جھے وشمنوں سے جنگ کرنے کی بہت جلدی ہے۔ امامٌ نے فرمایا: کیا دشمن کالشکر بہت زیادہ ہے اور وہ سوار ہیں؟

عون نے عرض کیا: فرزند رسول ! شیر کو بھی لومڑیوں کی کثرت کا خوف نہیں ہوتا۔ اجازت ملی، میدان میں آئے۔ گوڑے کو جولان دیا اور قلب لشکر پر حملہ کردیا۔ ابن تجار نے دو ہزار کے لشکر کے ساتھ ان کا محاصرہ کرلیا۔ عون نے توار سے ان کی صفوں کو پیرا!ور لشکر کواپنے آگے لگا کر بھگا دیا۔ جنگ کرتے کرتے آپ بحروح ہوئے تو خیام کی طرف آئے۔ امام نے شاباش دی اور فرمایا: میں دیکھ رہا ہوں کہتم مجروح ہواور کثرت زخم میں خیام میں جاؤ اور مرہم لگاؤ۔

سرض کیا: اے برادر! آپ کواپنے جذر سول پاک کی روح کی تم! مجھے جنگ سے ندروکو۔ ممکن ہے کہ میں بیاس کی شدت سے مرجاؤں۔ جھے علم ہے کہ ساتی کوثر جام اٹھا کر کھڑے ہیں۔ وہ جھے اشارہ کرتے ہیں لہذا میں جلدی جانا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے فرمایا: اس گھوڑے اوھم پر سوار ہوجاؤ جو مولاعلی نے تہیں ویا تھا۔ عون کے لیے وہ گھوڑا آیا۔ خود مفرت امام حسین نے سوار کیا، زرہ پہنائی، تیخ بمائی کی، رومی نیزہ عطا کیا اورعون میدان میں آئے۔

جب صائح بن بیاری نظر پڑی تو وہ کا پنے لگا اور اس کے دل کا دیرید کیند تازہ ہوگیا۔ کوئکہ حضرت امیر کی حکومت شی اس نے شراب پی تھی اور مستی کی حالت میں حضرت کے پاس لایا گیا تو حضرت نے عون کو فر مایا تھا کتا ہے استی کوڑے لگاؤ۔ عون نے حکم امام پر عمل کرتے ہوئے اسے اس کوڑے مارے۔ اس کے دل میں عون کے خلاف کینہ چھپا ہوا تھا۔ جب عون میدان میں آئے تو بیتام کا صالح اور عاقبت کا طالح انقام لینے کے لیے تلوار کھنچے اور گالیاں بکتے ہوئے عون پر تملہ آور ہوا۔ چونکہ وہ زیان درازی کر رہا تھا اس لیے جتاب عون نے اسے مہلت نددی اور اُس کے منہ پر نیزہ مارا جو گردن سے نکل ہوا۔ چونکہ وہ زیان درازی کر رہا تھا اس لیے جتاب عون نے اسے مہلت نددی اور اُس کے منہ پر نیزہ مارا جو گردن سے نکل آیا اور وہ ہلاک ہوگیا۔ اس وقت میں منداور میسرہ سے ہزار ہزار کے دستوں نے جتاب عون پر تملہ کردیا۔ جو قریب آتا جتاب عون اُسے موت کی وادی میں ہیں وقت ایک ملمون خالہ بن طلحہ نے ایک ایا نیزہ مارا کہ آپ زین پر نہ تاریک کردی اور بھوک نے بہت کرور کردیا تھا تو اس وقت ایک ملمون خالہ بن طلحہ نے ایک ایا نیزہ مارا کہ آپ زین پر نہ سنجل سے اور جب زمین پر آئے تو پڑھا: بسم الله وَبالله وَعلی مِنْتِ برسُول الله ''اے بیا اور دو آپر ورکر ویا تھا اور آپ کی وفا واری میں آخرت کی طرف جار ہا ہوں''۔ یہ کہا اور دو آپر وازگرگی۔ حایت کے لیے دنیا میں آیا تھا اور آپ کی وفا واری میں آخرت کی طرف جار ہا ہوں''۔ یہ کہا اور دو آپر وازگرگی۔ عون کے بعد جناب عبد الله بن علی شہید ہوئے۔

## جناب محد بن عباس علمدار بن على بن ابي طالب كي شهاوت

صدر قزوین مرحوم كتاب حدائق الانس ميل كيست بين: جن شهداء نے امامٌ پر جان قربان كي ان ميس جناب محمد بن عباس

و کے پرمسینا جاتا۔

(359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359) (359)

می ہے۔ سے حضرت عباس علمدار کے تین بیٹے تھے ان میں ایک محمد نامی بیٹے کربلا میں اپنے بابا کے ساتھ موجود تھے۔ جناب قر نے منم کوان سے بوی محبت تھی اور بھی انھیں خود سے جدانہ کرتے تھے۔ یہ جوان عبادت خدا میں اس قدر کبدہ ریز ہوتے گان کے عَینَیهِ اَثْدِ السُمجُود " بیٹانی پر جود کے آثار نمایاں تھے ، ان کی نماز شب بھی قضانہ ہوئی تھی '۔

سے عید نید آثو السُعجود "پیشانی پرجود کے آثار نمایاں سے ،ان کی نماز شب بھی قضانہ ہوئی تھی "۔

جب جناب قرینی ہائم نے بھائی حسین کی حالت زار دیکھی تو پہلے اپنے بھائیوں کواما ہم پر قربان کیا اور پھر اپنے بینے کے جو بدیا بھن پہنایا ، ہموار کرسے لئکائی اور امام کے پاس لائے۔ امام کا پہلے طواف کیا اور حضر سامام سے اپنے بینے کے جہ دنے کی اجازت ما تی ۔ صفرت امام نے فرمایا: اے میر نے ورا؛ دنیا ہے آخرت کی طرف جاؤ ، ہم بھی آرہ ہیں۔

جناب محر آخر کے بیا کے ہاتھوں اور پاؤں پر بوسدویا ، پھو پھیوں سے الوواع کیا اور میدان بین اُزے ۔ ان کی جنگ کی جناب کی جناب کی ہو بھیوں سے الوواع کیا اور میدان بین اُزے ۔ ان کی جنگ کی حیت اور مبارزہ طبی کا اندراج کتب مقتل بین فرون ہیں ۔ پس صرف این شہر آشوب وغیرہ نے ان کو کر بلا کے شہداء بیس شار کے بیت اور مبارزہ طبی کا اندراج کا ایک بد بخت شخص ہے جس نے قریف ہاشم کے دل پر جوان بیٹے کی موت کا داغ لگایا۔

جب حرملہ بن کا ہل کوف آیا تو اُس نے جناب محمد بن عباس علمدار کا سراپنے گھوڑے کی گرون میں لٹکایا ہوا تھا اور جب سے تھوڑے کی گرون میں لٹکایا ہوا تھا اور سے تیک بورس کے جرب کے ابھی بال نہیں اُگے تو ایک سواد کے گھوڑے کی گرون میں لٹکایا ہوا تھا اور سے تیک بین مورس کے بھرے کے ابھی بال نہیں اُگھ سے ویوس کے جرب کے ابھی بال نہیں اُگھ سے تین حسن اور درخشدگی میں چورہوں کے جائف کی طرح وہ چک رہا تھا۔ والفورش یک خرا تو وہ ذیا سے مرازہ کرتا تھا کہ جب گھوڑے کا منہ نینے کرتا تو وہ ذمن سے درگڑا جاتا اور سے الارض یہ سواد اس مرک ماتھ مشتر اور مزاح کرتا تھا کہ جب گھوڑے کا منہ نینے کرتا تو وہ ذمن سے درگڑا جاتا اور ان من سے درگڑا جاتا اور ان من سے درگڑا جاتا اور ان میں سے درگڑا جاتا اور ان من سے درگڑا جاتا اور ان من سے درگڑا جاتا اور ان میں سے درگڑا جاتا اور ان من سے درگڑا جاتا اور ان کورس سے درگڑا جاتا اور ان من سے درگڑا جاتا اور ان میں سے درگڑا جاتا اور ان میا کیا میں میں سے درگڑا جاتا اور ان میں سے درگڑا جاتا اور ان میا کی میں سے درگڑا جاتا اور میں سے درگڑا جاتا اور میکھورے کی میں سے درگڑا ہاتا اور

راوی کہتا ہے: میں نے اس سوار سے پوچھا کہ یہ س کا سر ہے؟ تو جھے جواب طا کہ یہ جناب محمہ بن عباس کا سر ہے۔
پر مرحوم صدر قرو بی لکھتے ہیں: اس قبر عذاب کی روایت کوجس نے بھی نقل کیا ہے انہوں نے اسے عباس بن علی کا سر کھے ہاور جس جس ذاکر اور واعظ نے منبر پر پڑھا ہے، وہ عباس بن علی پڑھتے ہیں لیکن کی نے غور وہ کرنہیں کی کہ یا کا تب سے ہوئی یا ناقل روایت سے بھول ہوگئی کہ محمد کی جگہ پر عباس لکھ دیا اور محمد کو بھول گئے۔ جس سے اشتباہ واقع ہوگیا ورنہ سے وافعنل العباس قربی ہائم کے دویا تین فرز ندستے اور آ ب ایک بٹی کے باب تھے، البذا کم از کم عباس بن علی علمدار

ہیں روایت کے اس لفظ برغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مراد محمد بن عباسؓ ہیں نہ کہ عباسؓ بن ملی ۔ پس اگر کسی مقام یہ۔ ٹی تن ملی کلھا ہے تو بیراقل کی غفلت ہے یا کا تب کی بھول۔

تَن مَه مِینالیس سال ہوگی اور اگر پینتالیس سال ہوتو وہ کیسے غُلامِ اَمرَ د ہو سکتے ہیں۔

بېرمورت راوي قاسم بن اصغ کہتے ہیں کہ میں نے سرکو پیچان لیالیکن سوار نہ پیچانیا تھا کہ بیکون ہے؟ میں نے پو چھ

کہ بیر سوار کون ہے؟ تو جواب ملا: بیر خرملہ بن کا بل اسدی ہے۔ رادی کہتے ہیں: تھوڑے عرصے کے بعد میں نے ای خرملہ کو دیکھا جس کا چہرہ سیاہ تارکول کی طرح ہوگیا تھا۔ میں نے

اس سے پوچھا: اے بد بخت و پلیداس دن بارہ محرم کوئیتی گھوڑے کی لگام تیرے ہاتھ میں تھی اور تو بردی شان وشوکت سے بس

ر ہاتھا۔ تیرے گھوڑے کی گردن میں چودھویں کے جائد کی طرح چیکتا ہوا چیرہ لٹک رہاتھا تو خوش وخرم تھا۔ تیرا چیرہ بڑے چیک دارتھا۔ آج یہ حالت کسے بن گئی کے فتیجے ترین اور بدصوں ہے ترین سر؟

دارتھا۔ آج بیرحالت کیے بن گئی کہ بھتے ترین اور بدصورت ترین ہے؟ ماسم کتاب کے کہا نے زارہ تبال روز ہوش وک اور کا بات میں میں میں کشروجس سے فعل کا رہم ہ

قاسم کہتا ہے کہ حرملہ نے زاروقطار رونا شروع کردیا اور کہا: اے قاسم! خدا کی تئم! جس دن سے بیفل کیا (محمہ بن عباس کے سرکو لٹکانا) ہر رات کو خواب میں دیکھا ہوں کہ دوقض غفیناک ہوکر آتے ہیں، میرے گریبان کو پکڑتے ہیں اور بھڑ کتے ہوئے آگ کے شعلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ آج تک ہر رات یکی ہوتا ہے اور بھی جھے ان سے خلاصی نہیں می کیونکہ میں نے امام حسین کے ساتھ آئے ہوئے ایسے شنم ادے کوئل کیا تھا جس کے چہرے پر ابھی ریش کے بال تک نہیں اگر تھے اور پیشانی پر آٹا ور بھو تھے۔ اس دن سے لے کر آج رات تک وہی شنم ادہ خواب میں جھے جہنم میں غوط دیتا ہے اور جوفض اُس دقت بیدار ہو وہ میری چنے ویکار بھی سنتا ہے۔

# سرداوكربلا علمداوكر بلاقمرى باهم حضرت ابوالفضل العباس كي شهاوت

جو پچھ کتب مقاتل سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ قمر بنی ہاشم ظہرِ عاشورہ کے بعد تمام بھائیوں کی شہادت کے بعد شہید ہوئے۔ان کی شہادت کی کیفیت کے بارے میں کتب میں چارروایات ہیں۔

آ پہلی روایت بنقل شخ مفید: جب روز عاشورتمام اصحاب شہید ہو سے، انسار واقربا، شنم ادگان تمام فاک وخون میں فلطان ہو گئے تو اہل بیت حسین میں سے صرف حضرت عباس باتی تھے۔ جب بے حیالشکر عرسعد نے امام کو تنہا اور غریب دیکھا تو جسارت کی اور گالیاں بکنا شروع کیں۔ وہ خیام کے قریب آگئے اور ایک جماعت نے امام پر حملہ کردیا۔ حضرت امام حسین ، عترت طاہرہ کے تحفظ اور حفاظت کے لیے قوالفقار حیدری لہرائی اور باول کی طرح گرہے اور جوش سے نعرہ بلند کیا۔ حضرت عباس بھی امام کے ساتھ دشمنوں پر حملہ میں شامل ہو گئے۔ اسداللہ کے ان دوفرزندوں نے ایک بی حملہ حیدری سے دور جوگل دیا۔

حملہ کے دوران حضرت امام حسین پر تفتی کی شدت ہوئی، آپ تشکر کے درمیان میں آئے ہوئے تھے، لہذاعزم بالجزم

#### مَديْنَه ع مَديْنَه ثک

کیا کہ فرات پر جاؤں اور اپنے اور بھائی کے جگر کو پانی سے شخنڈا کروں۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کی مدد سے فرات کی طرف روانہ ہوئے اور بھو کے شیروں کی طرح عالم سے آتھیں بند کر کے افتکر کو رپوڑ کی طرح آگے لگا رکھا تھا۔ ان کو آل کرتے اور مھینکتے جاتے تھے اور کمڑی کی طرح افتکر کو متفرق کرتے جاتے تھے۔

حضرت امام حسين تكوار كا واركرت اور فرمات: أفا اين كمسُولِ الله اور حفرت عباس علمدار كوار جلات تو فرمات: أنّا ابن أسدُ الله كنارة فرات تك يَنْ كار عباس آك آك تصدام فرات من أترنا جاج من كالشكر ف حمل كرديا اور فرات من داخل مون كاموقع ندديا ـ ايك بني دارى لشكركوان الفاظ سد للكارر ما تعا: وَيلكُم حُولوا بَينَهُ وَبَينَ الفُراتِ وَلَا تُمكِنُوهُ مِنَ المَاءِ

"اے لئکروالوا خبروار احسین اور فرات کے درمیان حائل ہوجاؤ اور کی صورت پانی تک نہ پینے دو۔ حضرت نے اس لاکارنے والے مخص کو بدوعا کی: اَللَّهُمَّ اَعطِشُهُ" میرے اللہ! اسے بیاس کا مزہ چکھا"۔

داری کوخصہ آیا اور تیر کمان میں ایک زہر آلود تیر لگایا اور امام کے حلق کا نشانہ لگایا۔ وَسَمَاهُ بِسَهِم اَشْبَتُهُ فِی حَنکِهِ اس لمعون کا تیر حلق میں لگا۔ امام نے ہاتھ سے تیر کو نکالاتو خون کا فوارہ لگا۔ لشکر نے دیکھا کہ امام حین نے دونوں ہاتھ اپنے حلق پررکھے ہیں۔ وَبَسِطَ یَدَیه تَحتَ حَنکِهٖ فَامتَلَات سَاحَتَاه باللم فرَمٰی دونوں ہاتھوں سے خون لیا اور پھینک دیا ور فرمایا: اَللَّهُمَّ اِنِّی اَسْکُو اِلَیکَ مَا یُفعَل بِابِن بِنتِ نَبیكَ ''اے خدا! میں تیرے پاس شکاے کرتا ہوں تو دیکھ دہا ہے کہ تیرے نی کی بیٹی کے بیٹے سے یہ اُمت کیا سلوک اور رویا فتیار کیے ہوئے ہے'۔

معزت عباس علمدار نے جب اپ غریب بھائی کی بیات دیکھی کہ ملق میں تیرنگ جانے کی وجہ سے پانی بھی نہ کی سے دل کو شدید دکھ ہوا اور فوج اشقیاء پر غفیناک ہوکر ایسا حملہ کیا کہ سروں کو گیند کے مثل اور خون کو مثل نہر کے جاری کردیا۔ حضرت عباس اکیلے لڑتے رہے تھے، جو محض آ مے بڑھتا قتل ہوجا تا حتی کہ تمام لشکرنے فرز عملی پر یک بارگی حملہ کردیا اور حضرت عباس کو این محاصرے میں کرلیا۔

امام اپی خونبا آئکھوں سے علم کو دیکھ رہے تھے کہ علم قائم ہے تو میرا دل قائم ہے۔ حضرت عباس نے شجاعت کے جوہر وکھائے جب تک طاقت تھی لڑتے رہے لیکن زید بن ورقا، حکیم بن طفیل میں سے ایک نے حضرت کا دایاں ہاتھ اور ایک نے بایاں ہاتھ قلم کردیا۔ علم سرگوں ہوا تو امام کی اُمیدین ختم ہوگئیں اور کمرٹوٹ گئی۔

خلاصہ یہ کہ اس وقت جناب عباس علمدار کو استنے زخم لگائے گئے کہ کمزوری اورضعف سے گر پڑے اور پھر اُٹھنے کی ہمت نہ ہوئی اور روح پرواز کرگئی۔ ورسری روایت: این شهرآ شوب و مجلسی: مرحوم مجلسی نے بحارالانوار کی دسویں جلد میں ابن شهرآ شوب سے شہادت حضرت عباس علمدار کو اس طرح نقل کیا ہے کہ حضرت عباس سقائے اہل بیت ،علمدار حسین قربی ہاشم اپنے مادری بھائیوں میں سب سے بڑے متحد چونکہ شجاعوں کے سردار سے لہذا اہام حسین نے علم ان کے سپرد کیا تھا۔ حضرت عباس بانی لینے

فرات کے کنارے پنچ، جب لشکر کوآپ کے مقعد کاعلم ہوا تو اُنہوں نے حضرت کا راستہ روکا اور حملہ کردیا۔حضرت نے جوابا حملہ کیا اور نہ ہر الود کو جابا حملہ کیا اور نہ ہر الود کو اور سے دایاں ہاتھ کا ف دیا۔ قربی ہاتھ میں رکھ لی، لڑتے رہے حتی کہ کمزود کی پیدا ہوگئ۔ بائیں ہاتھ سے قبل کرتے رہے۔ جب ذراضعف آیا تو تھم بن طفیل طائی نے ایک مجود کے پیچے سے نکل کر بائیں باز وکوشہید کردیا۔ معنرت زیگی سے مایوں ہوگئے اور موت کا انتظار کرنے گئے۔ جب لشکرنے دیکھا کہ اب دونوں ہاتھ کئ ہے ہیں حضرت زیگی سے مایوں ہوگئے اور موت کا انتظار کرنے گئے۔ جب لشکرنے دیکھا کہ اب دونوں ہاتھ کئ ہے ہیں

لبندا اب قریب آئے اور گھیرا ڈالا۔ اس وقت حضرت عباس میشعر پڑھ رہے تھے: ''انے نفسِ مطمئند! کفار سے گھیرانہیں، تجھے جنت کی بثارت ہو''۔

نت کی بشارت ہو'۔ فرز نمرسیدعثار کے ساتھ میرے دونوں ہاتھ قلم ہو گئے ہیں۔حضرت عباسؓ کئے ہوئے باز وؤں ہے ایک مقام پر رک

گئے۔ بازوؤں سے خون جاری تھا اور غربت کی حالت میں بھی وائیں اور بھی بائیں ویکے دہے تھے۔ اشقیاء بے غیرت آئے اور تواب کی نیت سے آپ کو گالیاں بکتے تھے اور تواری، نیزوں کی ضربین لگاتے۔ پھر ایک ملعون آیا، گالیاں بکنے کے بعد ایک گرز حفرت کے سر پر مارا کہ جس سے آپ زین سے زمین پر آئے اور روح پرواز کرگئے۔ جب امام نے نہر فرات کے کنارے علمداڑ کو اس حالت میں ویکھا تو بہت روئے اور لشکر کو خاطب ہو کر فرمایا: "اے قوم! تم اپنے پیغیر کی اولاد پر جمارت، تجاوز کیا، جلدی سزا لے گئ"۔

شہیدوں کے غم میں زاروقطارروتے تھے اوررب الدارجات کی طاقات کے لیے بے تاب ہوگئے۔ فَحَمَلَ الرَأْيَةَ وَجَاءَ نَحوَ آخِيهِ الحُسَين وَقَالَ هَل مِن سُخصَةٍ روتی آئموں سے علم أَهُايا اور بَعالَی

باس آئے اور عرض کیا: اب مجھے بھی اجازت دیں تاکہ میں بھی اپنی جان قربان کردوں۔ فَبَکَی الحُسَينُ بُکَاءً ا شَدِيدًا حَتَّى أَن يَاقَهُ بِين كر حضرت امام حسين اس قدر شدت سے روئے كر قیص بھی تر ہوگئے۔ پھر فرمایا:

كُنتَ عَلَامَةٌ مِن عَسكَرى وَمَجمَع عَدَدِنَا فَإِذَا اَنتَ مَضَيتَ يُول جَمَعنَا اِلَى الشَتَاتِ وَعِمَا رتِنَا

تنبعث إلى العزّاب "اے بھائى! تم تو مرے لئكر كے علمدار ہو، تمبارے پاس تو افراد اور مير الشكر جمع رہتا ہے۔ جب تم چلے جاؤ گے تو ہمارا اجتماع افتر اق ميں اور ہمارى آبادى بربادى ميں بدل جائے گئ"۔ فقال العبَاسُ فِلَمَاكَ مَوحٌ آخِيكَ يَنسَيَّدِى قَد هَاقَ صَدِمى مِنَ الحَيَوةِ اللَّنيَا حضرت عباس سلام الله عليہ نے عرض كيا: ميرى دوح آپ برقربان موجائے ميرا ول ونيا ہے آگا چكا ہے۔ مرتا اس زندگى ہے بہتر ہے كہ آپ اور اہل بيت كو د مُعنول كے بال اس طرح بريثان اور خوار ديكھوں، بچل كى العطش العطش كى آ وازيں سنوں۔ جمھے اجازت ديں كدان ظالمول كو انتقام كى تلوار كا مزہ علماؤں۔

امام نے اجازت دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہ دیکھا تو فرمایا: اے بھائی! اگر آپ کا مفقود میدان میں جاتا ہے تو پہلے ان کو وہ پیغام دیتا جو میں شہیں دیتا ہوں۔ اگر انہوں نے اس کو نہ سنا اور اس پڑل نہ کیا تو پھران سے جنگ کرتا۔ جب شجاعوں کے سروار کو قبلہ عالم سے اجازت ملی تو محکم پہاڑ ایسے بدن اور مستحکم دل کے ساتھ میدان میں قدم رکھا۔ گان فارِسًا هَدُمُّا وَبَطُلا ضَرِ خَامًا وَکَانَ جَسورا عَلَى الطَّعنِ وَالضَرب فِي مَيدانِ الكِفاح وَالحرَب وہ بہت بڑے شہوار، شجائ، فرضن ، تج بہ کار نیزہ زن اور تلوار چلانے کے ماہر تھے۔ اپ مخصوص گھوڑے پرسوار ہوکر معری تلوار، روی خود اور منگی ڈھال لے کرمیدان میں اُترے۔

میدان کے درمیان کھوڑے کو روکا اور رکابوں سے پاؤل نکال کر ایک نعرہ نگایا یا قوم اُنتُم کَفَرَةٌ اُمر مُسلِمُون "
"اے بے حیا گروہ! تم کافر ہو یا مسلمان ؟" اگرتم مسلمان ہوتو اسلام کا بیطریقتنہیں کہ پینیبڑی اولا داور جناب فاطمہ زہراء کی 
ذریت اور ساقی کوڑ کے فرزندوں کو نہ فرات کے کنارے پیاسا رکھ کرظلم کیا جائے۔ پھر حضرت عباس نے امام حسین کا پیغام 
پنجایا۔

يَقُولُ اِنَّكُم قَتَلتُم اَصِحَابَهُ وَ اِخْوَتَهُ وَبِنَى عَيِّهٖ وَبَقِىَ فَرِيدًا مَعَ عَيَالِهِ وَاَطُفَالِهِ وَوَصَلُوا اِلَى الهَلَاكِ

"الم حسين فرمارے بیں کہتم نے میرے اصحاب، بھائی، پھازاد سب شہید کردیے، اب میں اپنے الل وعیال، بچل کے ساتھ تنہارہ گیا ہوں اور میرے نیچ پیاس سے دنیا سے گزرنے والے ہیں'۔ وَهُوَ مَعَ ذَٰلِكَ يَقُول لَكُم دَعُونِي أَن اَخْرَج اللّٰي طَوَفِ الوُوم أَو الهِند وَاُخَلِّي لَكُم المِعِجَانَ وَالْعِرَاقَ

"اس کے باوجودامام حسین فرماتے ہیں کہتم مجھے چھوڑ دو، میں روم یا مندوستان کی طرف جلا جاؤں

كا اور جاز وعراق كوخالي كردول كا"\_

اگر میری بیخواہش پوری کرتے ہوتو وعدہ کرتا ہوں کہ کل قیامت کوتمہاری شکایت نہیں کروں گا اور اپنے جوانوں تے خون کا بدلہ نہیں مانگوں گا۔ خدا کی جومرضی آئے گی تمہارے ساتھ کرے گا۔ اے بد بخت لوگو! میرے بھائی کی بیخواہش جے کرو، میں تمہیں تھیجت کرتا ہوں۔

اس بے حیا قوم نے باب المراد کی تصحین سنی تو پھے رونے لگے اور پھے خاسوٹل کھڑے رہے۔ پھر پھے لوگ ایک طرب ہوکر گھوڑ دن سے اُڑے ،سر میں خاک ملائی اور رونے لگے۔

اے بانساف لوگو! اگر بیخواہش بھی پوری نہیں کرسکتے تو پانی دے دو جوان کی ماں فاطمہ زہرا ماکاحق مہرہے: ۔ ۔ چھوٹے چھوٹے جھوٹے جیوٹے مرنے سے فی جا کیں۔ بید بات من کراکٹر لوگ ردنے لگے۔

شمرنے هبت بن رہبی کوساتھ لیا اور دونوں ایک طرف ہوگئے۔ پھر چلتے ہوئے قمر بنی ہاشم کے قریب آئے اور آ ست سے کہا: اے ابوتر اب کے فرزند! جا دَا ہے بھائی سے کہددو کہ تمام دنیا پر پانی آ جائے اور ہمارے اختیار میں ہوتو بھی ایک تعہ نہیں دیں گے نہ تہمیں اور نہ تمہارے اہلی بیٹ کو اور نہ بچوں کو، البتہ یزید کی بیعت کر لینے سے سب پچھل سکتا ہے۔

جناب قمرینی ہاشم مایوں ہوکر واپس بھائی کے پاس آئے اور ان ملاعین کا جواب بتایا اور روتے رہے۔ حضرت کے مریخ کرنیا اور اس قدر روئے رہے لئیکر والوں نے سرینچ کرلیا اور اس قدر روئے کہ گریبان تک قیم بھی تر ہوگئی۔ جناب قمر بنی ہاشم بھی کھڑے روئے رہے لئیکر والوں نے شور مچایا اور گالیاں بکنا شروع کرویں۔ ہم سورج کی گرمی میں جل رہے ہیں، جلدی میدان میں نکلو۔ لئیکر کی زبان درازیوں پر خیام میں مخدرات عصمت کی آ ہ و بکائتی۔ بچے العَطَش العَطَش کررہے تھے۔

حضرت عباس علمدارًا بنی زندگی سے سیر ہو بھے تھے اور مزید جینا پندنہ کرتے تھے،اس لیے روکراہام حسین سے وض کیا: جھے اجازت دیں کہ شاید تلوار کی گری سے ان چھوٹے بچوں کے لیے پانی لاسکوں، اجازت ملی کہ جاؤ (صرف) پانی نے آؤ۔ جناب عباس مشک لینے کی خاطر خیام میں آئے اور زبانِ حال سے فرمایا: اے بچو! خدا حافظ! میرنی خدمت پر راضی رہنا۔

جب مخدرات عصمت نے الوداع کی آ وازئ تو تمام بیبیال پریشان اور اضطراب زدہ ہوگئیں اور اس کیفیت میں جناب نینب سلام جناب زینب سلام الله علیماغش کر گئیں اور باقی مخدرات کا گریہ بلند ہوا۔ بچوں نے بچا کے دامن میں بناہ کی اور کریہ کیا اور ایک خنگ مفک لائے اور علمداڑے یائی طلب کیا۔

حفرت قمر بن ہائم نے آسان کی طرف دیکھا اور عرض کیا:

اِلْهِی وَسَیِّدِی أُمِیدُ اُعِیدُ بَعدِتی وَاملِی لِهَوُّلاء الاطفال قربةً مِنَ المَاء ''اے میرے اللہ! میری امیدکو ناامیدی ش نہ بدلتا، کاش ایک مشک پانی ان بچوں کے لیے لاسکوں''۔

فَرَكِبَ فَرَسَهُ وَاخَلَ مُمحَهُ وَالقِربَة فِي كَتَفِهِ

'' پس اینے گھوڑے پر سوار ہوئے، نیزہ اُٹھایا، ملک کندھے سے لٹکائی اور سفر آخرت پر رواند ہوگئے''۔

عمر سعد ملعون نے دریائے فرات پر چار ہزار سواروں کو بطور موکل مقرر کر رکھا تھا کہ امام حسین کا کوئی مخص فرات کے یانی کودیکھ بھی نہ سکے۔

فَلَّمَا مَ لَو العباسَ قَاصِدًا نَحوَ الفُراتِ اَحَاطُوا بِنهِ مِن كُلِّ جَانِبِ وَمَكَانٍ ''جبِ لِشَكر نے معزت عباسٌ علمدار كوفرات كى طرف آتے ہوئے ديكھا تو ہر طرف سے راستہ روك ليا''

حفرت عبال فنعرہ حیدری لگاتے ہوئے فرمایا: اے بدبخت قوم! کیا یہی مسلمانی ہے کہ اس پانی کوسور، بھیڑیے اور یہود ونصاری تو پی رہے ہیں لیکن اولا دینیغبر بیاس مربی ہے؟ اس کے بعد حضرت نے حملہ کردیا:

فَشَلَّ عَلَيهِم بِالفَوجِ المُتَقَابِل بِالسَّمَهَرِى النَّابِل وَهُوَ يُهَمَّهُم كالاسد الباسل وكشَفَهُم عَنِ المَشَرَعَةِ بِالصَّولَةِ الحَيكَ مِيَةُ والسَّودَةِ العَضَنفُرِية

اور نعری حیدری بلندگر کے ان کوفرات کے کنارے سے ہٹا دیا تو ان طاعین نے تیروں کی بارش کردی۔حفرت کے دریائے غیرت میں جوش آیا اور تھاریت کا سمندر موجزن ہوگیا۔ آپ نے ایک لحظہ میں لومڑی صفت نظر کومتفرق کردیا۔ انگروالے ایسے بھا گئے سے جیے لومڑی شیر سے بھا گئی ہے۔ نہر فرات پرعباس کا قبضہ ہوگیا۔ آپ فرات میں داخل ہوئے تو پانی سے آنے والی نیم حضرت کے مشام میں پینی ۔ آپ نے رکابوں کے نیچوالے پانی کو ہاتھوں میں اٹھایا اور پانی کو دیکھتے رہے، بیاس کی شدت تھی۔ فَنَ کَرَ عَطَشَ الدُسکسین، لیکن پھر امام حسین اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس یاد آئی تو آپ نے پانی کو دریا میں بھینک دیا اور مشک بحرکر کندھے پر انکائی اور فرات سے با برنگل آئے۔

جب الشكر نے ديكھا كەحفرت عباس فرات سے پانى كى مشك بحركر خيام ميں لے جانا چاہتے ہيں توايك دم سب نے ملك كرديا اور حفرت كے خيام كو جانے والے رائے بندكردية بكد جرطرف احاط كرليا۔ فكاس بَهُم مُكاس بَةً عَظِيمة بهت

شدید جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے دوران میں نوفل بن ازرق ملعون نے کمین گاہ سے نکل کر تلوار سے تملہ کیا جس سے جنہ عباس علمدارٌ کا دایاں بازو کٹ گیا۔ یوں باب المرادکی آدمی امیدیں ٹوٹ کئیں۔ فحک القوربَة علی کتفِه ایس معزت نے نیزہ اور مشک با کیں بازو میں کر لیے۔ ایک ملعون نے کمین گاہ سے تلوار کا وارکیا جس سے حضرت عازیؓ کا بید بازد بھی قلم ہوگیا۔ اب ابوالفضل العباس کی امیدیں نا اُمیدی میں بدل گئیں۔

ہزاروں مشکل سے مشک کواسپنے دائنوں میں لیا اور اس حال میں ایر ایاں لگالگا کرخیام کی طرف کھوڑے کو تیز دوز ۔ سے سے کددو تیروشمن کی طرف سے آئے۔ فَجَاءَ سَهُمْ فَاصَابَ القِدبَةَ ثُمَّم جَاءَ سَهَمْ آخُو فِی صَدِیع کدایک تیرسَک تھے۔ لگا اور دوسرا تیرسین مبارک پرلگا اور وہیں ہوست ہوگیا۔

ایک اور روایت میں ہے کہ پھر ایک اور تیر آیا جوسیدھا حضرت کی دائیں آ نکھ میں نگا۔لیکن آپ کے ہاتھ نہ تے ۔ پُر نکا لئے۔

ارباب مقاتل نے لکھا ہے: ان تیرول کے لگنے سے شدت وردکی وجہ سے آپ نے زمین پر اس طرح یج بھ کھائے۔ فَانقَلَبَ عَن فَرَسِهِ إِلَى الاَم ضِ كرزين سے زمین بول ہو گئے اور امامٌ كوآ واز دى: يَااَخِي الحسينَ اَدرِ كسي "بِعالَى حسينً ميرى مردكوتينے"۔

جب مسئل سے اُسٹے اور بڑی مشکل سے بونے کے امام حسین علیہ السلام بہت مشکل سے اُسٹے اور بڑی مشکل سے بونے کے پاس پنچ الرق کی جا است کی تو خاک وخون میں غلطان پایا۔ ہاتھ کٹ چکے تھے، سینہ زخی تھا۔امام حسین نے یہ بین کر کے ماتم کیا:

وَاعَبَّاسَاهُ وَاقُرَّةَ عَينَاهُ وَاقِلَّة نَأْفِيرُاهُ

مرحوم صدر قزوین حدائق الانس میں لکھتے ہوڑای روایت کی سند کے مرحوم طریحی بھی معتقد ہیں کہ امام بھائی کی دش کوخیام میں لائے۔ جبکہ ای روایت کے آخر میں لگھتے ہیں: فَجَدَّدُوْا الاَحْوَانَ وَاَقَامُوا الْعِوَاء جب لاش خیام میں آئی : پھر ماتم اور گریہزاری کی تجدید ہوگئی اور اس طرح مخدرات عصمت اور بچوں نے عزاداری کی اور سوگ منایا۔

ابوخف اور مرحوم طریحی کا اس روایت پراعتقاد ہے لیکن مشہور عندالحجو ریبی ہے کدامام نے جس قدر کوشش کی کہ یش کوخیام میں لے جائیں، نہ لے جاسکے۔

چوتھی روایت از ابوخف وطریکی: ابوخف، اور طریکی نے اس روایت کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ مرحوم طریخی کلھتے ہیں: لما التَقَی العَسکُوانِ وَا امتَائَهَ الرِّجَالة من الفُرسَانِ یعنی روزِ عاشور جب حق و باطل کے لشکروں کا مقابل ہوا توصفیں ایک دوسرے کے سامنے لگ تکئیں۔سوار اور پیادے علیحدہ علیحدہ ہوگئے۔ مبارزہ کا آغاز ہوا اور دونوں لشکروں کے درمیان شدید لڑائی ہوئی، جب کہ جناب امام حسین کے لشکر پر پیاس کا غلبہ تھا،اس لیے حضرت امام حسین نے اپنے جھائی حضرت عباس کو بلایا اور فرمایا کہ بھائیوں اور بختیجوں کو بلا کر کنواں کھودیں کہ شاید پیاسوں کے لیے پانی حاصل ہوجائے۔

حضرت عباس نے امام کے حکم کے مطابق عمل کیا اور کنوال کھودائیکن پانی ند نکلا چنانچہ اس کنویں کو بند کردیا اور دوسرا کنوال کھودااس سے بھی پانی نہ لکلا۔اس کنویں کو بھی بھر دیا۔ فَتَز اید کا العَطش علیھم

اب پیاسوں کی بیاس میں مزید شدت آگئی تو حضرت عباس نے امام حسین کی خدمت میں عرض کیا: اے بھائی! ہماری بیاس بہت شدید ہوگئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہوگئی خصوصاً بچوں اور تازہ جوانوں کی حالت بہت تشویش ناک ہے، ان کے لیے پانی کی کوئی اورفکر کرنی چاہیے۔

حضرت امام نے فرمایا: بھائی! ہمت کریں اور نہر فرات پر جائیں شاید پانی لانے میں کا میاب ہوجائیں۔ حضرت عباس نے عرض کیا: سمعًا و طاعة اور حضرتً نہر فرات کو جانے کے لیے تیار ہوگئے۔

حضرت امام نے اپنے چند صحابی جناب عباس کے ساتھ روانہ کیے۔ نہر فرات پر حضرت عباس علمداد م اصحاب کے پنچے۔ وَسَام و حَتَّى اَسُو فُوا عَلَى المسرَعَةِ جب نہر فرات پر پنچ تو محافظین فرات جوش وخروش میں آگئے اور راستہ روک کر بوچھا کہ تم کیوں اور کیے آئے ہو؟

انہوں نے جواب دیا کہ ہم امام حسین کے فشکر سے ہیں اور پیاس سے تدھال ہیں خصوصاً ام حسین کے الل حرم بہت پیاسے ہیں، ہم عترت رسول کے لیے پانی لینے آئے ہیں۔

بیت ین ہم رحم میں سمبی ہو ہے۔ کرامحاب حین پر تملہ کردیا۔ جب علی کے فرز در رشید نے کوفیوں کی بے حیائی دیکھی تو آگر برسانے والی توارتکالی اور نعرہ حیدری لگا کر نظر پر جملہ کردیا۔ اب بیرحال تھا کہ موسم فزال میں جس طرح درختوں سے ہے گرتے ہیں ای طرح ان ملاعین کے سرگر رہے تھے۔ بیرحالت دیکھ کران ملاعین نے فرات کا کنارہ چھوڑ دیا ہو جد حضرت عباس علمدار نے بلند آ واز سے فرمایا: ہم موت سے ڈرنے والے نہیں اور بہت جفائش ہیں۔ پھر نہرفرات میں وافل ہوئے۔ پہلے اپنی مفک بھر لی، پھر خپلو ہیں بانی لیا کہ چیس فنگ کر عکش المحسین لیکن سے بعد فی کی بیاس کو یاد کر کے فرمایا: خدا کی شما جب تک امام حسین بیاسے ہیں میں اپنے خٹک ابوا کو تر نہیں کروں گا۔ پھر مشک بھر کے مولاً نظے اور ایس اور نوار ہوں گے اور اگر امام حسین سے آپ سے کہا کہ اے عباس اگر امام حسین کے بعد زندہ رہنا جا ہے ہوتو ذلیل اور خوار ہوں گے اور اگر امام حسین سے

پہلے پانی بینا چاہتے ہوتو یہ ناممکن ہے کہ ہم شنڈا پانی بیک اور امام حیین موت کا ناگوارشر بت، یہ کوئی دین داری نہیں۔
جب حضرت عباس نہر کے کنارے پر آئے تو لشکر این سعد کی نظر حضرت عباس اور اُن کی مشک پر پڑی۔ اُنہوں ۔
تیرا ندازی شروع کردی۔ ہر طرف سے جناب عباس کی طرف تیر آ رہے تنے اور حضرت عباس خیام کی طرف جا رہے تنے،
اور بڑی دقت سے مشک کو بیٹے سے لگائے حفاظت کر رہے تنے، جب کہ دیمن کی طرف سے آنے والے تیرائے جم سے ۔
رہے تنے تاکہ مشک کو کوئی تیرند لگنے پائے۔ اس دوران میں آ ب کا جسم خاریشت کی طرح ہوگیا۔ پھر برص بن شیبان ٹائ ملعون نے چھپ کر تلواد کا وارکیا۔ فیطاس ت منع الشیف تو حضرت کا دایاں ہاتھ کے اللے ماری افراد کا وارکیا۔ فیطاس ت منع الشیف تو حضرت کا دایاں ہاتھ کے گیا لہٰذا حضرت نے با کیں ہاتھ سے زمین پرگرتی ہوئی تلواد اٹھائی اور با کیس بازو سے جنگ شروع کردی اور یہ دجزیر پڑھا:

"اے ملاعین! اگرتم نے میرا دایاں ہاتھ کاٹ دیا ہے تو بھی میں دین کی حمایت کرتا رہوں گا اور اسے صادق امام سے دفا کرتا رہوں گا جو نی معظم کے سیط امین بین '۔

اليخف اور طريق في العطالا) كل بهادرول و اليخف اور طريق في العطالا) كل بهادرول و اليخف اور طريق في العطالا) كل بهادرول و التخف اليخف المرول في التقليم المراد و التقليم المراد و التقليم التقل

ابن سعد کی اس تحریص و ترغیب سے تمام لشکر نے حضرت عباس پر جوم کردیا۔ حضرت عباس نے باکس ہاتھ سے اُن پر حملہ کیا اور استی ملاعین کوجہنم واصل کیا۔ اس دوران میں عبداللہ بن یزید شیبانی نے جھپ کر حملہ کیا اور حضرت کا ہاتھ بھی شبید کردیا۔ آپ کی تکوار زمین پر گر پڑی۔ فان کب عکمی السکیف بفید ، گھوڑے سے جمک کر تکوار منہ کے ساتھ اٹھائی اور دائتوں میں تکوار کی ٹر کر حملہ جاری رکھا۔ اس حالت میں مجمی تکوار کی توک سے اور مجمی رکابوں کے کونوں سے تملہ کرتے تھے جب کہ آپ کے بازدوں سے تملہ کرتے تھے جب کہ آپ کے بازدوں سے خون جاری تھا۔

جب ابن سعد کے نشکر نے دیکھا کہ اب عہاں گوئی حمار نہیں کرسکتے تو سب نزدیک آئے اور فَحَمَلُو عَلَیهِ بِاجْمَعُهِم جَهِیعًا اُنہوں نے لگر باب الحوائج پرحملہ کردیا۔ چخص اپنے باپ، بھائی، چھا اور بیٹے کا بدلہ لینے کے لیے ضربیں لگار ہاتھا۔ یوں عہاں خط دار کے نازنین بدن کو نیزوں سے چھلٹی کردیا گیا۔ اسی دوران میں ایک ملحون نے لوہے کا گرز آپ کے سر پر مارا۔ فَضَرَبَهُ مَجُلٌ مِنهُم بِعُمودٍ مِن حَدِيد فَفَلَقَ هَامَتَهُ وَانْضَرَعَ عَفِيدًا عَلَى الابهض کہ حضرت ک

دماغ بابرنكل آيا اورحضرت زين بركر برك اورعض كيا:

یّا اَبَا عَبدِاللّٰه عَلَیكَ مِنِّی السَّلام ، بھائی! یں جارہا ہوں، آپ کی سلامتی نصیب ہو، میری وفا کوتبول کرنا۔ یہ آواز امام حسینؓ کے کانوں میں پیٹی تو خیام سے یہ بین کرتے ہوئے نظے: وَا اخّادُ وَاعَبَّاسَهُ۔

امام روتے ہوئے آئے اور عربن سعد کے فشکر پر جملہ کردیا اور ان کو حفرت عباس سے وُور ہٹا کر حفرت عباس کے سر ہانے بیٹے اور ایک نوحہ پڑھا اور ماتم کیا۔ پھر حَملَهُ عَلی ظَهِر جَوادِة وَاقْبَلَ اِلَی الخیمه بعائی کی لاش کو گھوڑے پر سواد کیا اور گھوڑے کی نگام پکڑ کر آگے آئے چلتے ہوئے خیام کی طرف چلتے آئے۔ خیام میں لاش اُتاری اور لاش پر بیٹے کر بہت گریدزاری کی۔ تمام حاضرین نے ماتم شروع کیا۔ پھر حضرت امام حسین نے فرمایا: اے بھائی! خدا تہمیں جزائے خیروے تم نے خوب جہاد کیا۔

امام حسین کی تنهائی اور جہاد کے لیے تیاری

علامه لي بحار الانوار من لكهي بي:

ثم التَفَتَ الحُسَينُ عَن يَمينِهِ فَلَم يَرَاحَلُ مِنَ الرِّجَالِ وَالتَفَتَ عَن يَسَامِ \* فَلَم يَرَاحَلُا

کہ امام حسین نے واکیں طرف و یکھا تو کوئی مرد نظر نہ آیا گھر باکیں طرف نظری تو اُدھر بھی کوئی مرد نہ تھا اور تمام

یاروانسار شہید ہو بچے تھے۔ اورامام ہجاڈ کی نظر امام کی اس غربت کی حالت میں پڑی تو آپ نے آسان کی طرف غربانہ نگاہ

گی ، دکھی دل سے آ ہ بھری اور اسپنے مقام سے اُسٹے ، تلوار اٹھائی ، اگر چہ باوجود کمزوری اور ضعف کے چلنے کی طاقت بھی نہتی اور کمزوری اور ضعف کی وجہ سے تمام اعتماد جوارح کا نہتے تھے لیکن اس حالت میں بھی اسپنے بابا کے پاس مگئے۔ جب امام نے اسپنے بیٹے کو مؤکر دیکھا تو امام سجاد علیہ السلام کا نہتے ہوئے آرہے تھے۔ امام حسین نے بیٹے سے فرمایا: اسے میرے نو زنظر! والیس جلے جاؤ ، آپ جب فدا ہیں اور میر سے خلیفہ ہیں۔ پھر امام حسین اپنے اس بیٹے کو خود خیمہ میں لائے اور بیار کے پاس جیٹے اور نیار کے پاس جیٹے اور وزند میں اسکے اور بیار کے پاس جیٹے اور امرارامامت ان کے میر دکھے نیز وصیتیں فرما کمیں۔

مرحوم طریکی نے نتخب میں لکھا ہے کہ حصرت زین العابدین نے فرمایا کہ بابا اپنی شہادت سے ایک تھنشہ پہلے ہے ۔ خیے میں تشریف لائے اور میرے دل کی آلی کی خاطر سے حدیث فرمائی: اے میزے نورنظر! ایک دن جرئیل جناب دحہ کجس صورت میں ہمارے ناٹا کے پاس آیا، میں اور بھائی حسن اپنے ناٹا کے کا ندھوں پر بیٹھتے اور انزیتے تھے کہ جرئیل نے تسمیر طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور ایک اٹار، ایک بھی اور ایک سیب لیا اور ہمارے ہاتھوں میں دے دیا۔

رسول پاک نے فرمایا: اے میر نفونظر! اب کھر بطے جاؤ، ہم کھر آگے اور اپنے بابا اور تمہارا واوا کو بیدواقعہ سایا تو ب نے فرمایا: بیمت کھاؤ جب تک رسول پاک تشریف ند لے آئیں۔ ہم نے ان جنتی میدوں کو محفوظ رکھا یہاں تک کدرسول پاک تمریف نے فرمایا: بیمت کھاؤ جب تک رسول پاک تشریف ند لے آئیں۔ ہم نے ان جاول کو اس تد مارے کھر تشریف لائے، ہم پانچ نجاء ایک جگہ جمع ہوئے اور وہ میوے درمیان میں رکھے۔ سب نے ان بھلوں کو اس تد کھایا کہ سب سیر ہو گئے لیکن انار، ہی اور سیب پھر بھی اس حالت میں تصاور ہم ان بھلوں سے جب اور جس قدر بھی کھا۔ مقد اور ہم ان بھلوں سے جب اور جس قدر بھی کھا۔ وہ ویسے کے ویسے رہتے ، یہاں تک کہ نانا کا اس دنیا سے وصال ہوگیا۔ فقد منا الرُّمَان وَبَقِی السّفو جل والتُفَاحَة جب رسول گرامی کا انتقال ہوگیا تو انار غائب ہوگیا اور بھی اور سیب باتی رہے۔ جب باباعلی شہید ہوئے تو بھی بھی عائب ہوگیا اور سیب باتی رہے۔ جب باباعلی شہید ہوئے تو بھی بھی عائب ہوگیا اور سیب باتی رہے۔ جب باباعلی شہید ہوئے تو بھی بھی عائب ہوگیا اور سیب باتی رہے۔

جب سے ظالموں نے پانی بند کیا ہے ہم پھر پھٹی کا غلبہ ہوتا ہے تو اس سب کی خوشبولیتا ہوں اور میری تھٹی دُور ہو ہو ہے۔ اے میر سے نو رِنظر! آج اس سیب کا رنگ تبدیل ہوگیا ہے اور اس کی تراوت و تازگی ختم ہوگئ ہے۔ اَیقَنْتُ بِالفَنَاءِ اَ لیے جمعے اپنی موت کا یقین ہے اور میر سے جانے کے ساتھ وہ سیب بھی غائب ہوجائے گا۔

حضرت امام زین العابدین علیه السلام فرماتے ہیں: جب می مقتل میں گیا اور اُس سیب کو تلاش کر رہاتھا تو وہ سیب تو ۔ مل سکالیکن اس کی خوشبومحسوس ہورہی تھی، اب جب بھی بابا کی زیارت کو جاتا ہوں اس سیب کی خوشبومحسوس کرتا ہوں اور م زوار جو کربلا میں جاتا ہے اُسے سحری کے وقت قبرمطہر سے اُسی سیب کی خوشبومحسوس ہوتی ہے۔

حضرت امام حمین نے بیٹے کوسلی دی اور فرمایا: اے میرے نو نظر! آپ میرے فلیفداور جانشین بین، آپ جب فد بین، یہ آپ جب فد بین، یہ آپ کوآن نہیں کریں کے لیکن آپ قیدی ضرور ہوں کے اور شام جاؤ کے، پھر مدیند آؤ کے، میرے شیعداور دوست آپ کی زیارت کے لیے آپ کے گھر آئیں گے، آپ ان کو میرا سلام پہنچادینا اور کہنا: جب میرے فریب بابا میدان میں جانے گئے تو تہمیں سلام بھیجے تصافر انہوں نے فرمایا ہے کہ میں نے تہماری راہ میں سرقربان کیا ہے، خود قربان ہوا، اکبر، امن قربان کیے، بہنول اور بیٹیوں کی چاوری قربان کیں کیکن تم سے اجرکوئی نہیں مانگا، بس میرا بیغام یا در کھنا کہ جب بھی ٹھنڈا بی بینا، میرے خشک لیوں کی بیاس کو یا در کھنا۔

شِيعَتِي مَهِمَا شَرِبتُم مَاءَ عَنُبِ فَاذكُرُونِي "دشيعو! جب مُعَدُا بِإِنْ بِيَا تُوجِي إدكرنا".

المحسين كا اللي حرم سے يبلا وداع كرنا

جب آخری رخصت کو حسین آئے حرم سے سب بیبیاں کیٹیں شئہ والا کے قدم سے

جب امام عالی مقام کے تمام یاروانصار اور اقرباشہید ہوگئے اورسب کوخاک پرسویا پایا تو اُدھروشمن کی طرف سے بار برمبارز وطلب کیا جارہا تھا۔ چنانچہ آپ خود میدان میں جانے کے لیے تیار ہوگئے۔اس لیے اہلی حرم سے الوداع کرنے خیام میں آئے اور بلند آواز سے کہا:

الل حرم يه آواز سنت عى حفرت كراروكروجع موكى اور بقول صاحب بيت الاحزان سب سے پہلے سكين اب ك الله الله على الله ع ياس آئى اور عرض كيا: يااكِتَاةُ إِسْتَسلَمتَ لِلَموت بابا! كيا آپ نے موت كوقبول كرايا ہے۔

ا مام نے فرمایا: تکیف لا یستسلِم مَن لَا نَاصِرَا لَهُ وَلَا مُعین، اے بیٹی! ش کس طرح شہادت سے گھبراؤں اور شہید ہونے پر داضی نہ ہوں جب کہ میراکوئی یاروانعمار نہیں ہے۔

جناب سکینہ نے عرض کیا: یکا اَبَتَااهٔ مُدگانا إلَى حَدمِ جَدِّنا، اے بابا! اگر آ بِ بھی شہید ہونے جارہے ہیں تو پھران تمام عورتوں اور بچوں کو ہمارے جدکے حرم پر پہنچا دو۔

امام نے فرمایا: کو تُوِکَ القَطَا لَنَامِ وَغُفِی ، یعنی ہائے افسوں! اگر مرغ قطا کواپنے حال پرچھوڑ دیا جائے تو وہ بھی اپنا آشیانہ نیس چھوڑ تا یعنی اگر مجھے اپنے حال پرچھوڑ دیں تو بھی اپناوطن اور تاتاً کا حرم نہ چھوڑ تا۔

جب حفرت نے اظہار فرمایا تو خواتمن مصطرب ہوئیں اور اُن کو یقین ہوگیا کہ حضرت شہادت کو جانے کے لیے تیار بیٹے ہیں۔ لہٰذا سب عورتوں اور بچوں نے یک بارگی گربیزاری اور آہ و فریاد شروع کردی۔ امام نے انہیں صبر کی تلقین کی اور ان کو خاموش کیا اور و داع کو تا کمل چھوڑ کے میدان کی طرف چلے گئے۔

امام عليه السلام كى عمر بن سعد سے تفتكو

امام عالى مقام جب ميدان جنك ميل آئة تو آواز دى كهكبال ععمر بن سعد؟ وهلعون نزو كي آيا تو حفرت في

مَدينَه سِ مَدينَه تك

فرمایا: تخیے تین کاموں میں اختیار دیتا ہوں کدایک کوانجام دو۔

أس بے حیانے کہا کہوہ تین کام کون کون سے ہیں؟

حفرت نے فرمایا: تَتَر کُنی حَتَّی اَم جِمَ إِلَى المَدِينَة الى حرم جدى "مِهلايه ہے كہ جھے اپنے ور ينعم

تا كديش مديندائي جدك ياس والهل جلا جاؤل- قال: مَالِي إلى ذَلِكَ مِن سَبِيل، عمر بن سعد في كها: يه و - تر الله كرسكا كيول كداسين اميرابن زيادكي طرف سے جھے اجازت نبيس كدآ ب كوچھوڑ دول۔ قَالَ إسقيني بشَريَة مري

امام عالی مقام نے فرمایا: میری دوسری خواہش ہے کہ جھے پانی کا گھونٹ دیا جائے کیوں کہ میں بہت بیاسا ہوں۔

قَالُ اللعين بن اللعين ولا إلَى الثانية من سبيل اس لمعون عمر بن سعد تعين بن تعين في جو \_ \_ عي دوسری حاجت بھی بوری نہیں کرسکتا۔

قَالَ ان كَانَ لابُدٌ مِن قَتلِي فَليُبدِن إِلَيَّ رَجُلًا بَعدَ رَجلٍ ، امامٌ فِ فرمايا كم أَرْمَ في محصَّل : \_\_\_\_ میری تیسری خواہش میہ ہے کہ میرے ساتھ جنگ کرنے ایک ایک مخص آئے۔اس ملعون نے بیخواہش قبول کی اور سے

امام زین العابدین سے امام حسین کا وداع بروایت صدر قزوین

مرحوم صدر قزوینی نے " حدائق الانس" میں لکھا ہے کہ جب امام حسین کے تمام یاروانصار اور اقربا زمین کر و تہ نے ہو گئے تو امام تمام شہداء کے لیے دکھی تھے،اب حضرت کے علاوہ کوئی باقی نہ تھا، پس حضرت نے دکھی دل سے هَل مي جي يَنصُرُنِي، اور هَل مِن ذَابِ ينُابُ عَن حَرَمِ مَسُولِ اللهِ كَ صدا كي يلندكير.

فَخْرَجَ عَلَى بِنِ الحُسَينِ نِهِنِ العابِدِينِ وَكَانَ مَرِيضًا لَا يُقْدِرُانِ يَغِلُّ سَيفَهُ وُامُّ كَلْثُوم تُنَادى خَلْفَه يَابُنَيَّ إِسجَعُ

"بابا کے بیاستفاتے س کرامام زین العابدین خیمدے نکے جبکدوہ مریض تھے اور تواریحی نداما سکتے تھے۔ جناب اُم کلثوم نے دوڑ کر اپنے بھتیج کے دامن کو پکڑ ااور رو کر فرمایا: اے میرے نورنظر! کہاں جاتے ہو اور اس حالت میں کیوں جاتے ہو؟ آپ تو جنگ کرنے کی طانت بھی نہیں

جناب امام زين العابدين فرمايا:

فَقَالَ يَا عَمَّتَاه ذَرِيني أقاتل بَينَ يَكَى ابنِ مسولِ الله

"المن يجويهى الما! مجمع جهور وي شرائي جان فرزيد رسول برقربان كرنا جابتا بول"فقال الحسين يا امر كلثوم خذيه لئلاً تبقى الارمض خاليًا من نسل ال محمد
"يه عاات دكيم كرامام حين عليه السلام في آواز دى: الكثوم ! ميرك بين كو يكر او، تاكه زمين أسل آل محمد المرام عن المراب ال

پس حضرت امام زین العابدین علیه السلام کو بازو سے جناب اُم کلثوم نے پکڑا اور دوسرے بزو سے جناب زینب کبریٰ نے پکڑا اور دوسرے بازی کی وجہ سے ان کے بدن کبریٰ نے پکڑا اور خیمہ میں لاکیں اوراپنے بستر پرسُلا دیا، کیونکہ امام زین العابدین بیار تھے اور بیاری کی وجہ سے ان کے بدن میں لرزہ تھا، سانس بند ہو چکا تھا لبندا جوں ہی بستر پر لیٹے بخشی طاری ہوگئ۔

ہفتم سے جو اعدا کی ہوئی شہ پہ چڑھائی یکار کو پانی نہ ملا کیسی شنڈائی عاشور کو غش تھا کہ یکا کیے خبر آئی شہ ذئ ہوئے لٹ گئی زہراء کی کمائی ہوئ دیکھا موث آیا تو گھر آگ سے جلتے ہوئے دیکھا ماں بہنوں کو بکوے میں نکلتے ہوئے دیکھا

### شهادت جناب على اصغر

سن کر یہ صدا گردن تسلیم جھکائی
تلوار سے کھودی لحد اور لاش لٹائی
جب خاک بیل وہ چاندی تصویر چھپائی
تعویذ پہ منہ رکھ دیا رقع بہت آئی
فرمایا کہ ڈر ڈر کے نہ رونا علی اسٹر
ہم آتے ہیں آرام سے سونا علی اسٹر

جناب علی اصغر کی شہادت میں ،ان کے رس میں اختلاف ہاں لیے دونوں روایات بیان کردی ہیں۔ پہلی روایت یوں ہے: عاشور کے نم زدہ اور دکھی دن جب امام حسین کا کوئی یار اور ناصر باتی ندر ہاتو حضرت خود میدان کی طرف جانے کے لیے تیار ہوئے۔ آپ نے خیام کے درواز سے پر آ کر ندا حافظی کا سلام کیا۔ جونمی عورتوں اور بچوں نے حضرت کا ودائی سلام سنا تو سب حضرت امام کے گردجمتا ہو گئے۔ امام ہرا کیک کوتسلیاں دیتے رہے اور صبر وحوصلہ کی تلقین کرتے رہے۔



ای دوران میں جناب علی اصغر کی آواز امام کے گوشِ امامت میں پہنی۔سید نے لہوف میں لکھا ہے کہ حد تہ استہاں دوران میں جناب علی اصغر کی آواز امام کے گوشِ امامت میں پہنی ۔سید نے لہوف میں لکھا ہے کہ حد تہ استہاں کے بہن سے فرمایا: میرے چھوٹے بیچے کو لاؤ تا کہ ان کو بوسد دے کرخدا حافظی کراوں۔

جناب زینب سلام اللہ علیہا جناب علی امغر کو لائیں جوشدت پیاس سے دور ہے سے اور آ رام نہ کر پاتے ہے۔ بہت کی طرح آنو جاری سے داری سے اور آ رام نہ کر پاتے ہے۔ بہت کی طرح آنو جاری سے آکھیں اندر کی طرف وضل چکی تھیں۔ پیٹ پشت سے چہٹا ہوا تھا اور لب سوختہ سے۔ بہن کی امغر کو ہاتھوں پر لیا اور چاہج سے کہ بیٹے کہ بیٹے کے خٹک ہونوں اور آنووں سے آلودہ چرے کو بوسدویں کہ او آئے نہ دھ ملحون نے ایک تیر مارا جس نے علی امغر کے کھے کو کاٹ کر ذری کردیا۔ امام نے بہن کو بلایا اور فرمایا: منچ کو لے لواد سے ا

محرانی کرد۔ جناب زینب سلام اللہ علیہانے روتی آئھوں، دکمی دل اور سوختہ جگرسے بچے کو اٹھایا تو امامؓ نے اپنے دونوں ہاتمو۔ پہ بچ کے گلے سے بہنے والے خون کو لیا اور چلو مجرکرآ سان کی طرف پھینکا اور فرمایا: بہن! میصیبت بہت بڑی مصیبت سے البنة خداد کیورہاہے۔

> قال الباقد فَلَم يَسقُط مِن ذُلِكَ اللَّه قَطرَةٌ عَلَى الامضِ '' حضرت المام باقرعليه السلام فرماتے بين: المام حسينٌ نے على اصغرَکا جونون آسان كي طرف پيينکا

اس کا ایک قطرہ واپس زین پرنیس گرا''۔ اس کا ایک قطرہ واپس زین پرنیس گرا''۔

# شهادت على اصغركي دوسري روايت

مرحوم بلى بحارالانواريل لكهت بين: جب زمين كربلا مين حضرت امام حسين كتمام ياروانسار شهيد ہوگئے اور آپ نة تمام جوانوں كوخاك وخون مين غلطال و يكها تو ول پرتمام كفراق كا واغ لگ كيا۔ چنانچدام نے بياستغاش بلندكيا۔ هَل مِن ذَابٍ يَنُابُّ عَن حَرمِ مَسُولِ الله هَل مِن مُوَجِبٍ يَخَافُ اللهُ فِينَا وَهَل مِن مُغِيث يَرجُواللهُ فِي إِغَاثَتِنَا

'' حضرت نے اپنے دکھی ول سے آواز دی کہ کوئی ہے جو اس محرا میں حرم پیغیر کا شرے دفاع کرے؟ آیا کوئی موحد ہے جو خدا ہے ڈرتا ہواور ہمیں نہ ڈرائے؟ آیا کوئی ہے جو فی سمیل اللہ آل محد کی فریادری کرے؟

جب امام کی آواز خیام کے اندر کینی تو تمام اہل حرم کا گربیوزاری بلند مواء امام بیآ ہ وزاری من کر خیام میں آئے۔

فَقَالَ نَاوَلُونِي عَلِيًّا إِبِنِي الطَّفل حَتَّى أُوَدِّعَهُ ،حضرتٌ نِيْمَام الل وعيال كوخاموْل كرا دياليكن على اصغر مسلسل رورب

حضرت نے فرمایا: میرے اصفر کومیرے پاس لاؤتا کہ ان سے الوداع کرلوں۔ جناب علی اصفر حضرت کے ہاتھوں پر آئے، امام نے ویکھا کہ بیاس سے عذھال ہیں تو آ ب کے آنو جاری ہوگئے۔ جس سے تمام مستورات رونے آئیں اور عرض کرنے آئیں: اے مولاً! دودن ہوگئے ہیں کہ پانی اور غذانہ ہونے کی وجہ سے اصغر کی مال کے سینے ہیں دودھ خشک ہوگیا ہے اور یہ بی بیام اور بھوکا ہے۔

حضرت بیجی مالت سے بہت متاثر ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ بیاس کی شدت ہیں جل رہا ہے اور مسلسل آنو بہارہا ہے تو حضرت اتمام جحت کے لیے ذوالبماح کی زین پرسوار ہوئے اور اپنے بیٹے کو لیے میدان میں آئے اور بیچ کو دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر بلند کیا۔ پھر بلند آ واز سے کہا: اِن اَکُن اَنَا اَثْم علی نرعمکم، اگر تمھارے اعتقاد کے مطابق میں تصوروار ہوں تو اس بیچ کی کوئی تقمیر نہیں ہے۔ آٹھیں کھولو اور دیکھو کہ کس طرح بیاس ہے اور اب بیاس سے مررہا ہے۔ اسلام موروار ہوں تو اس بیچ کی کوئی تقمیر نہیں ہے۔ آٹھیں کھولو اور دیکھو کہ کس طرح بیاس ہواؤ آئے ہوئے اسے خود ایک کردون کہ اس کی مال کے حوالے کردوں۔

ملاعین نے جواب ویا: اون امیر کے بغیر ایک محون پانی آپ کواور آپ کی اولاد و ذریت کوئیس دیں ہے۔ اک دوران ترملہ بن کالل نے تیر مارا۔ فَاسْتَهدف حَلَق الرضيع وعَبرَت النشابة من حَلقِه إِلَى عَضُدِ الحسين، تُرمله کا تیرعلی اصر کے سے گزرتا ہوا امام حسین کے کا عدھے میں جالگا۔ امام نے اصر کے کلے سے تون چُلو میں لیا اور آسان کی طرف پھینکا۔ پھر بچ کو فیے میں لائے اور مال کو دیا اور فرمایا:

اخرجي وخذى ابنك الشهيد فان جدة سقاة ان الكوثر

"ایے بے کولوال کے دادانے کور پادیا ہے"۔

#### شهادت علی اصغرگی تیسری روایت

ابومخصف نے لکھاہے:

إِنَّهُ اَقْتَبَلَ اِلَى اُمِّ كَلَثُومِ وَقَالَ لَهَا يَا اُختَاه اَوصِيكَ بِوَلَدِى الاَصغَر فَاِنَّهُ طِفلْ صَغِيرٌ وَلَه مِنَ العُر سِتَّةُ اَشُهُر

 $\Diamond$ 

''امام غریب ومظلوم نے تمام عورتوں میں سے جناب اُم کلوم سے فرمایا: اے بہن! میں آپ کو اپنے شیرخوارعلی اصغر کی وصیت کرتا ہول کہ ان کی حالت کی رعایت کرنا اور حفاظت کرنا کیونکہ وہ چھے ماہ کے بیں''۔

اُم کلوم نے عرض کیا: اے بھائی! تین دن ہو مکتے ہیں کہ ریہ بچہ پانی اور مال کے دودھ سے محروم ہے، لہذا بہتر ۔ َ۔ اس بچے کے لیے قوم اشقیاء سے پانی مانگیں تا کہ اس کی تشکی دُور ہوجائے۔

حضرت نے فرمایا: میرے شیرخوار بچے کومیرے پاس لاؤ۔ پس بچے کو لایا گیا اور امام کے حوالے کیا گیا ہی ۔ ۔ کھوڑے پرسوار ہوئے، عبائے مبارک کندھے پر ڈالی اور چھوٹے بچے کو اپنی عباسے ڈھانیا تا کہ سورج کی گری اور جمد ۔ ۔ ۔ کھوڑے کیوں کہ سورج کی گری اور خون ریزی سے بیاس میں شدت آجاتی ہے۔

راوی کہتا ہے: طلوع آفاب سے اس وقت تک امام کئی مرتبہ خیام میں گئے اور پھر میدان میں آئے اور برم تہ اتمام جمت کے لیے کوئی چیز اپنے ساتھ لائے۔ ایک مرتبہ قرآن لائے اور فرمایا: اے قوم! کیا یہ وی قرآن نہیں جوم سے حید امجد پرنازل ہوا؟ اور میں فرزند پیغیمر نہیں ہوں۔

دوسری مرتبدرسول مرای کا عمامه پین کرآئے اور فرمایا: اے قوم! کیا بیعمامه، زره اور اُونٹ رسول پاک کے سر

سب نے کہا: ہاں برسب نشانیاں رسول اسلام کی ہیں۔

پرمیدان میں آئے تو اپنے حسب ونسب کا اظہار کیا۔ پھر آئے تو خطبہ ولیسےت وموعظہ کر کے اتمام جمت کیا۔ یہ مرتبہ مر پرعبا کیے ہوئے میدان میں آئے۔ لوگوں نے کہا: خدامعلوم اس مرتبہ کون ک نشانی لائے ہیں۔ لشکر ابن زیاد دکھے۔ . قد کہ اچا تک حضرت نے عباسے ہاتھ تکا لے اور آیک شیرخوار بچ کو جو قداقہ میں لیٹا ہوا تھا، اس قدر بلند کیا کہ تمام لشکر وا می نے ویکھا اور حضرت نے بلند آ واز سے فرمایا: اے کوفیو! اے شامیو! اُمّا توونکه کیف یکتلظی عَطَشان کیا تم نہیں و بھے کہ دشدت یاس سے اس کی حالت کیا ہوگئ ہے 'لیے ترب المرگ ہے۔ فاسقوہ شربیتاً مِن المان اس بچ کو پانی بلا دو۔ کی شدت کرتے تھے کہ اگر اس بچ کو ایک کھونٹ پ

عاب فی الد ول میں و ترہے کہ سرے سپائی ایک دو ترج کی مدمت رے سے کہ اگران میں والیک عوت ہے۔ دے دول تو کیا ہوجائے گا؟ لفکرے ایک جمہر بلند ہوا یعنی ترجم کے لیے ہائے ہائے کی آ وازیں آئیں۔

ابن سعد نے سوچا کہ کہیں فٹکریں بغاوت نہ ہوجائے لہذا حرملہ کولاکار کر کہا: اِقطع سَکَلَامرَ المحسَین '' حسین کوخت جواب دؤ' یُرُ ملد نے کہا: اے امیر! باپ کوجواب دوں یا بیٹے کو؟ بیہ کنامیتھا کہ باپ کوشانہ بناؤں یا بیٹے کواپنے تیرکا نشانہ بناؤں عربن سعدنے کہا: کیا تمہیں بیچ کے ملے کی سفیدی نظر نہیں آتی ؟ ترملہ اپنے محور سے کو ایک میلے پر لایا اور مر محوڑے ہے اُتر کر تیرکمان میں رکھا۔ راوی کہتا ہے: جب تیر کے چلنے کی آ واز آئی تومیں نے امام کے ہاتھ پر نگاہ کی ، وہ بچہ ذ بح شده مرغ كى طرح تؤب تؤب كرائي جان دے رہاتھا۔

ابعض نے لکھا ہے: فَنُبِحَ الطِّفلُ مِنَ الاَّذُنِ إِلَى الاَّذُنِ " اس زبرآ لود تیرنے ایک کان کے نیچے سے لے مر دوسرے کان کے پنچ تک بچے کو ذہ محرویا"۔ چرا مام نے بچے کا خون ہاتھوں پر لیا اور آسان کی طرف چینکا اور فرمایا: اے میرے اللہ! گواہ رہنا کہ گویا انہوں نے منت مان لی ہے کہ ذُریت پیغیمر سے کسی کوزندہ نہ چھوڑیں گے۔

ثُمَّ مَ جَمَعَ بِالطِّفلُ مَذبُوحًا دَمُهُ يَجِرِى عَلى صَدُامِ الحُسَين

پس حفرت ول يُرصرت سے اپنے غدبور بينے كو واپس خيام بيل لائے، ايك باتھ بيل فتراقد تھا اور دوسرے باتھ ے جلدے لئے سرکو پکڑے ہوئے تھے جبکہ خون علی اصغرالهم پاک کے سینے پر جاری تھا۔ امام نے جناب أم كلثوم كو بلايا اور بیچ کوان کے سپر دکیا۔ بی بی پاک نے شنڈی آ ہ مجری اور پھر بین کیے اور تمام مستورات جمع ہو کر ماتم کرتی رہیں۔

# شہادت علی اصغر کے بارے میں فاضل در بندی کی چوتھی روایت

مرحوم دربندی لکھتے ہیں:

لما سمع هذا النوم النَّيْر والقمر المنير استغاثة ابيه قطع القماط والقي نَفسَهُ "جب امام حسین کے استفاقے کی آواز نور تابیاں اور ماہ ورخشاں شنرادہ علی اصغر نے سی تو اپنے قداقے کو مجاڑ دیا اور خود کو گہوارے سے زمین برگرا دیا'۔

وَبِكُي وَضِيَّ حِيرًا بِلْلِكَ مهولحي وَ أَنُّواحِ العَالَمِينِ فَلااة اِلَى اِجَابَةِ دَعوةَ ابيه فرجع الامامرُ إِلَى نحو الخيام وَسَثَلَ الصديقة الصغرى اعنى نهينب عَن سَبَبِ يِلكَ الحَالة فَأَخبرَتهُ بِمَا صَنَعُ الطِّفلُ بَعدَ إِستِغَاثِتِهِ وَ إِستِنضادِهِ

زمین پرخودکو گرانے کے بعد بلند آواز سے گربیہ و نالہ اور آہ و زاری کی اور اس طریقے سے بابا کے استفاشا کا جواب دےرہے تھے'۔اصغری حالت دیکھ کر خیام میں کہرام میج گیا۔امام نے بیآ وازغم نی تو خیمہ میں آئے اور جناب صدیقه مغزی اور معزت زینب کبری سے خیام میں کہرام بریا ہونے کی وجہ بو چی ۔ انہوں نے عرض کیا کداسے بھائی! جب سے آپ نے استفاقه بلندكيا باس شرخوار نے قداقہ كے بندتو رئے اور خودكو كوارے سے كرا ديا اور روكر كہتا ہے: يابا يل آر ، بون، اس کی بیرحالت اور آپ کی غربت پرتمام مستورات میں گربیروزاری ہوا''۔

امامٌ نے فرمایا: میرے شیرخوار بچے کولاؤ۔

جناب علی اصغر امام کے ہاتھوں پر آئے۔حضرت نے زین پر اپنے آگے کو ہیں سنجالا اور میدان کی طرف آئے۔
مرحوم طبری احتجاج میں لکھتے ہیں: جناب علی اصغر کی شہادت کے بعد امام حسین خیام کے عقب ہیں کھوڑ ۔ ۔
اُنزے اور تکوارے گڑھا کھودا اور اپنے خون آلود بیٹے اصغر کواس گڑھے میں دفن کر دیا۔ پھر بارگاو البی میں رو کر عور یہ فداوندا! ہمارا انتقام ان دشمنوں سے خود لے۔

مرحوم شیخ جعفر شوستری اپنی کتاب خصائص میں لکھتے ہیں: حضرت امام حسین نے شنزادہ علی اصغر کو دنن کیا، جب َ۔ اور کسی شہید کو دنن نہیں کیا،اس کی پانچ دجوہ ہوسکتی ہیں:

- آ شیرخوار بچے کا فن کرنا ایک فخص کے لیے مکن تھا۔
- ؟ جنك كے بعد دوسر سے شہيدوں كى طرح شيرخواركا سرند كئے۔
- 🕆 دوسرے شہداء کی طرح تین دن تک دعوب اور گرمی میں نہ پڑارہے۔
  - ﴿ شرخوار بي كاجم إمالى سن في جائد
  - دوباره اس خون آلود قتداقه برنظرنه برئے اور دل کو حربید د کھ نہ ہو۔

نفرت امام کے لیے جنوں کی آمد

جناب طریحی منتخب میں لکھتے ہیں: جب امام حسین کر بلاکی سرزمین پر بے یارو مددگار اور تنہا ہو مکے تو وہن فوج در ف امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قدم ہوی کے بعد عرض کیا:

یا حُسَینُ نَحنُ اَنصَامُ کَ فَهُرنَا بِاَمرِ کَ مَاتشاءَ فَلُو اَمَرتَنَا بِقَتلِ کُلِّ عَدُو لَکُم لفَعلنَا ''کراے مولاحین ! ہم آپ کے مددگار اور ناصر ہیں، جو چاہتے ہوہمیں تھم دو۔ آگر آپ اپنے تمام دشنوں کے قل کردینے کا تھم دیں تو ہم تمام کو قل کردیں گے'۔

حفرت امام نے ان کے حق میں دعا کی اور فرمایا:

جَزَاكُمُ اللَّهِ خَيرًا إِنِّي لَا أُخَالِفُ قَولَ جَدِّى

'' خدا تہمیں بڑائے خمردے، میں اپنے تا اُکے فرمان کی مخالفت نہیں کرسکتا کیونکہ انہوں نے جمعے یہ

فرمايا تتعا:

إِنَّ اللَّهُ شَاءَ أَن يَوَاكَ مَقُتولًا مَلَطَّعًا بِهِمَائِكَ مَخضَدًّا شَيبَكَ بِكَمَائِكَ مَذَبُوحًا مِن قَفَاكَ "مثيت فداييب كرجهيس متول اورخون وخاك ش غلطال ويكيه، وارْحى كوخون سر بَكْسِن اور سر كويس كردن كَثْنَة موئ ديكيه -

پس حضرت امام نے جنوں سے فرمایا: بیمیرے بارے میں ضدا کی جامت ہے، البتہ میرے ناموں اور اہلی کے بارے میں میرے یاک ناناً نے فرمایا تھا:

> وَقَد شَّاءَ الله أَن يَرِيْ حَرِمَكَ سَبَايًا عَلَى اقَطَابِ المَطَايَا وَ إِنِّى وَاللهِ سَاصُبُر "خداكى حابت يه ب كمالل بيت قيدى موكرب بإلان أوثوْل پرسوارد يجع "-

اے جنوں کے سردار! میں خداوند عالم کی جاہت اور رسول پاک کے اشارہ برعمل کرتے ہوئے صبر کرول کا اور شہید

ہونے کے لیے تیار ہوں اور اہل بیت کے قیدی ہونے پر بھی آ مادہ ہوں اور خدا احکم الحا کمین ہے۔

## لشكر كفريرامام حسين كااتمام جحت

الوخفف لكعة بن.

ثُمَّ نَهَلَفَ نَحوَ القَومِ وَقَالَ: يَاوَيلَكُم عَلَى مَا تُقَاتِلُونِي؟ أَعَلَى حَقَّ تَوَكَتُهُ اَمُ عَلَى سُنَّةٍ غَيَّرتُهَا اَمِ عَلَى شَرِيعَةٍ بَدَّلَتُهَا؟

"امام الفكر كفرك پاس مح اور فرمايا: ال سپاو كوفد وشام! ال كروو خون آشام! مير ماته كول الرت مو مير اقصور كيا به الرت مير كان كون سه بين؟ كياكى كاخل غصب كيا به ياكى كم ال كو پاؤل تلح پامال كرديا ب يا بيغيم كى شريعت كو بتديل كرديا ب؟ يا دين ميس منس نے كوئى برعت جارى كردى بيا؟ آخرتم كول مير حنون كے بيا سے مو؟"

فوج العيام في جواب ديا:

نُقَاتِلُكَ بُغضًا مِنَّا لِآبِيكَ يَاحُسَين

"ا عسين إبهم تم ف جنك بعي كرين مح اورتمها داخون بعي بهائيس مح"-

. كيونكه بم سب ك داول مين تمهار ب بابعلي كابعض موجود ب على في مار والدين كوتل كيا ب-

فَلَمَّا سبع صَلَوات الله عَلَيهِ كَلَامَهم بَكَى بُكَاءً شَدِيدًا فَجَعَلَ يَنظُرُ يَهِينًا وَشِيمَالًا فَلَم يَرَ أَحَدًّا مِن أَصحَابِهِ وَانصَابِهِ إلَّا مَن صَافَعَ التُرابِ جَبِينَه وَقَطَعَ الحمّام أنينَهُ "جب الم في ان كى بات ن توبهت بلندا واز سروت، وائي بائي و يحالين كوئى يارومدگار نظرنة يا مروى نظراً ع جن كى جبيوں برمى اورجموں سے روح نكل چكى تى"-

پس دکھی ول سے بلندآ واز سے فرمایا:

يَامُسلِم بن عَقيل يَاهَاني عرَّوة ، يا حبيب بن مظاهر، يا نهير بن قين، يايزيد بن مظاهر، يايحيٰي بن كثير ، ياهلال بن نافع ، ياابراهيم بن الحصين ، ياعمير المطاع، يا اسدالكليي..... الى اخر

کی نے جواب نہ دیا، پھر اپنے اقارب کو ندا دی اور فر مایا: اے علی بن الحسین ! اے میرے رشید جوان ، اے میری اُمید ، اے علی اکر ! اُنھواور اپنے غریب بابا کی حالت زار کو دیکھو، اے میرے علمدار ، اے میری پشت پناہ ، اے میرے بھائی عباس ! اُنھومیری غربی اور بے کسی کی حالت دیکھو، ان کی طرف سے کوئی جواب نہ طاتو پھر فر مایا:

مَالِي أَنَادِيكُم فَلَا تُجِيبُونِي وَادعُوكُم فَلَا تَنتَصِرُونَ

اے میرے یاروانصار! اے میرے روحانی مددگارو! ش تمہیں پکارتا ہوں تم جواب نہیں دیے"۔ (دب عاشور تو کہتے تھے، ہم اکیلے چھوڑ کے نہیں جائیں گے)" میں بلاتا ہوں تم میری مددکونیس آتے؟" اَنتُم نِیکام اَرجُوکُم تَنتَبهُون

''تم سوئے ہوئے موتو میری خواہش ہے کہ بیدار ہوکر میری غربت کی حالت کو دیکھو'۔

أمر مَالَت محبتُكُم عَن إمّامِكُم

''کیا تہاری محبت اپنے امام سے کم ہوگئی ہے اور دلوں سے امام کی الفت ختم ہوگئ ہے جو جواب نہیں دے ؟''

هَذِهٖ بَنَاتُ الرَّسُولِ لِفَقْلِ كُم قَلَ عَلَاهُنَّ النَّحولَ

"اے میرے عزیز وا خاک سے سراُٹھا کر اہلی بیت کی نالہ وزاری ، آ ہ و بے قراری کی چینی سنو کہ تہارے لیے گرید کر رہے ہیں، تمہارے فقدان کی وجہ سے نالہ زاری بلند ہے کیونکہ تم ہی تو تتے جو

 $\Diamond$ 

کہتے تھے: جب تک ہم زندہ ہیں ہم اہل بیت کی حفاظت اور حمایت کریں گے اب تہیں کیا ہوگیا ہے کہ ان کوروتا چھوڑ کرخود چلے گئے اور آ رام سے سو گئے''۔

تُومُوا عَن نَومَتِكُم آيَّتُهَا الْكِرَامِ وَاسْفَعُوا عَن حَرَم الرَّسُولِ الطُّغَاةَ اللَّثَامِ

''اُکھو! نیند کو چھوڑ و! رسولؓ خدا کی اولا د کو ان کا فروں اور فاسقوں کے ظلم سے نجات وہ اور عمر سے پیٹیبر سے ان کے شرکو دُور کردؤ''۔

پس حفرت نے اپنی کرامت، شرافت اور وسیع عنایت سے زبان شہداء سے معذرت کی اور یوں فرمایا: اے عزیزو! سوتے رہوسونا اے تبہارا حق بھی ہے۔

> صَرَعَكُم وَالله ميب المنون وغدمَ بكُمُ الدَهرُ الخَنُونَ وَ اِلَّا لَمَا كُنتُم عَن دَعُوتِي تُقصِرُونَ وَلَا عَن نُصرَتِي تَحتَجبُون

> "كونكد خداكى سم إزمانے نے تمهيں بدون وكھايا ہے، خيانت كارزمانے نے تمهارے ساتھ خيانت كى برد ہونے ہے، ورند تم ايسے صحاب ند تھے كر حسين كو تها چھوڑ ديتے اور ناموس پيفير كو دشنول كے سرد ہونے ديتے"۔ -

فَهَا نَحنُ عَلَيكُم مُفتَجعُونَ وَبكُمُ لَاحِقُونَ

''پس آگاہ رہو کہ بیں بھی تہاری طرح سے ان بنات رسول اور نوجوان بیٹیوں کے غم میں بہت دھی ہوں اور مجبور ہوں کہ میں بھی ان کو تہا چھوڑ کر تمہارے پاس پینچ جاؤں''۔

ثُمَّ صَفَقَ صَفقَةً وَقَالَ إِنَّا لِللهِ وَ إِنَّا إِلَيهِ ﴿جِعُونَ

پھر حضرت امام نے افسوں کے ہاتھ ملے اور کلمہ استرجاع پڑھا اور پھر اپنے اصحاب وفا کا مرثیہ پڑھتے رہے''۔

### خامسِ آلِ عبا كامبارزه اور اظهار شجاعت

حضرت کے اتمام جمت کے بعد جب کوئی اثر نہ ہوا بلکہ ان کی سرکٹی میں اضافہ ہوا تو امام نے عمر بن سعد سے فرمایا: اُخید و کَ فیی شَلَاث خِصَالٍ "میں کھے تین کاموں میں اختیار ویتا ہوں ان میں سے ایک کو اختیار کرؤ"۔

ابن سعد نے کہا: وہ تین کام اور خواہشیں کیا ہیں؟

حفرت نے فرمایا: تین کام یہ ہیں:

یا مجھے چھوڑ دوتا کہاہیے الل بیت کوساتھ لے کرروضۂ رسول پر چلا جاؤں یا پھرشدت پیاس کی وجہ سے میرا جگراور

لب حتك ين ، بجھے پانی وے دو يا ميدان جنگ ميں ميرے مقامل ايك ايك فخص آئے۔

عمر بن سعد نے کہا: آ ب کی تیسر می خواہش رعمل کروں گا اور اس پر امام کا ابن سعد سے معاہدہ ہوا۔

مرحوم مجلسی نے بحارالانوار میں لکھاہے:

ثُمَّ دَعَى النَّاسَ إِلَى البَرابِ

'دلینی امام بغیرفوج کے میدان میں مکے اور مبارزت طلی کی اور رجز میں اینے حسب ونسب کو بیان کما:

ثُمٌّ وَقَفَ قِبَالَ القَومِ وَسَيفَهُ مُصلَّتُ ايساً من الحيواة عَالِهُما عَلَى الموت

ودلینی پھرامام سیاہ کوفہ وشام کے مقابل آئے۔آپ نے تکوار کو غلاف سے نکالا ہوا تھا، زندگانی

سے مایوں تھے، موت کے لیے تیار تھے تو اس حالت میں امام نے قوم کو خطاب کیا:

يَا أَهْلَ الكُوفَةِ قُبِحًا لَكُم وَنرِحًا وَبُوسًا وَتعسًا فَحينَ استَصرَختُمونَا وَالهين فَاتَينَاكُم موجفِين.....الخ

محرامام نے مبارزه طلب كيا۔

روضة الشهداء مي ملاحسين كاشنى في كلما ب كردش كى فوج على بن قطبه جوشام كامشهور شجاع تما، وه آيا اوركها:
ا فرزيد الورّاب! كب تك دشنى كرو كم ، تمهار عسب فرزند شهيد موصح بين اورتمام ياروانسار اور غلام تمهين جمور مح بين - آب الجمى تك جنك كرتے مورايك تنها فخص كيے ٢٠ بزار كامقابلدكر عا؟

الم حسین نے فرلمانی است ام می ایم ایم میں تم سے جگ کرنے آلیا ہوں؟ ایم مجھ سے جگ کررہے ہو؟ میں نے تر راستہ روکا ہے، یا تم نے میرا راستہ روکا ہے؟ تم نے میرے بھائی، بیٹے اور انصار سب قبل کردیے ہیں۔ اب میر۔ ، تر سے درمیان تکوار چلنے کے علاوہ کیا ہوسکتا ہے؟ پس زیادہ بکواس مت کرواور جس کام کے لیے آئے ہو وہ کرو۔ یہ کہ آئے۔ ۔ ایک نعرہ لگایا کہ گئریوں میں سے کافی لوگوں کے دل بیٹھ گئے اور بیٹمی خاموش کھڑا رہا۔ جیسے اُس کے ہاتھ شل ہو چکے ہوں۔
دام نے اس کی گرون پر بیخ چلائی جس سے اس کا سر پچاس قدم وُور جاپڑا۔ پھر لشکر پر جملہ کیا تو آپ کی کموار کی ضرب اور
ہتھ کی ضرب سے لشکر گھرا گیا۔ بزید بطحی نے لشکر کو للکارا۔ اے بے ہمت اور بے غیرت لوگو! تم سب گھرا گئے ہو، اب دیکھو
میں تنہا کم طرح یہ کام کرتا ہوں۔ پھراسلے لگا کر امام حسین کے سامنے آیا۔ یو مخص شام، عراق محمور روم کے علاقوں میں بہت مشہور جرائے مند، ولیر اور بہاور تھا۔ سپاو عمر نے جب اس بزید ابطحی کو امام حسین کے مقابل و یکھا تو خوشی سے ایسے نعرے
گائے کہ اہل بیٹ ان نعروں کی آ وازوں سے گھرا گئے۔

فَلَّمَا رَاهُ رَحَقَ عَلَيهِ رَعِقَةً عَلَوِيَّةً وَحَمَلَ عَلَيهِ حَمِلَة هَاشَمِيَّةً

جب وہ اہام حسین کے مقامل آیا تو اہام نے اسے للکارا، کیاتم مجھے نیس جانتے ،اس طرح گتاخی کر کے میرے مقابل

Sn2 7

ابطی نے جواب ند دیا اور امام حسین پرتلوار سے تملہ کردیا۔ حیدر کراڑ کے فرزند نے قروالفقار نیام سے نکالی اور اس کی کر پرالی ضرب لگائی کہ تازہ کھیرے کی طرح دو گڑے ہوگیا۔ لشکر حضرت امام کے ہاتھوں کی طاقت اور تلواد کی ضربات سے حمران ہوا اور ہر طرف سے الحدر الحدر کی چینیں بلند ہونے لگیں۔ امام عالی مقام میدان میں کھوڑے کو جولان دیتے اور مبارزہ طبی کرتے رہے۔

مرحوم سيدلبوف من لكست بين

كَانَ يَقْتُل كُلُّ مَن بَوَنَ إِلَيهِ حَتَّى مَقْتَلَةً عَظِيمَةً

''کہ جو بھی امام کے مقابل آیا اے امام نے قتل کردیا حی کدامام نے بہت سے یزیدی لشکر ہوں کو قتل کیا''۔

بحرميمنه برحمله كرديا اورفرمايا:

اَلْمَوتُ خَيرٌ مِن مَ كُوبِ العامِ وَالعامُ اَولَى مِن دَخُولِ النَّامِ " رموت ذات كى زندگى سے بہتر ہے اور ذات جہنم مِن داخل ہونے سے بہتر ہے '۔

جب ميسره پرحمله كيا توپير جز پڙھ رہے تھے:

دومیں حسین بن علی ہوں ، اپنے بایا کے مشن کوآ کے چلاؤں گا اور میں دین مصفی پر چل کرعترت تی

کی حفاظت کرتا رہوں گا''۔

صاحب بنتی الآمال لکھتے ہیں: بعض روات نے کہاہے: خداکی تم ایم نے ایسافض آج تک نہیں دیکھا، جس ہو گھر نے احاطہ کر رکھا ہو، اس کے بھائیوں، بڑن ، مددگا روں کو آل کر دیا گیا ہو۔ اس کے اہل بیت محصور ہوکر رہ مجے ہوں عد پھر بھی امام حسین کا سا زیادہ شجاع ہو، کیونکہ ان تا گفتہ بہ حالات میں امام حسین نے وہ شجاعت کے جو ہر دکھائے کہ و گوت علی کی شجاعت بھول گئی۔

تمام مصائب امام کے دل پر اور پر تفتی ، گری کی شدت، زخموں کی کثرت کے باوجود گردِ إضطراب اور إضعر رو کے دامن پر نہیٹی اور کمی متم کے زائرل کے آٹاران کے وجود پر نظر ندا ئے۔ ای حالت بیل آپ ضربیل لگاتے اور دشنہ فتل کرتے جا رہے تھے۔ کبھی بہت بہادر سابی حضرت پر حملہ کردیتے تو ان کو ایسا جواب دیتے۔ وہ اُن بھیڑوں ن م بند بھا گئے نظر آتے جن کواپنے شکار بوجانے کا ڈر بولینی فشکر ابن سعد امام کے حملہ کے آگے اس طرح بھا گئے تھے۔ پھر دو بھی تعمیں بڑار کا لشکر جمع ہوجاتا تھا اور ایک دوسرے کی پشت کو مضبوط کرتے تھے لیکن جب امام حملہ کرتے تو کمڑ بول کے منتشر بھی کی طرح اُر کے اور بھا گئے جاتے اور اطراف دیمن سے فالی ہوجاتے۔ آپ قلب لشکر سے اپنے مرکز کی طرف د کہتے ہوں کی کھر کہ مبارکہ پڑھے اُر کے اُر کو لُو فُو گَا اِللّٰ باللّٰہ ہے۔

مرحوم قزويني رياض الاحزان مِس لَكِية بين:

وَنَهَمَّلَ مَفرَقَهُ الشريف إلَى القَدامِ بِالنَّاقِع مِنَ النَّامِ يَرىٰ شَخصَهُ فِى الجَولَانِ كَانَّهُ شَجَرَةَ الاَرجُوان

"ا مام مرکے بالوں سے لے کر پاؤل کے ناخنوں تک خون سے لت پت تھے، حرکت اور جولان ویتے وقت عفرت کے قدوقامت ارغوان کے درخت کی شاخوں کی طرح رَکَمین ہوتے"۔ وَهُوَ مَعَ ذٰلِكَ يَعُلُكُ المَاءَ

"اس کے باوجود کہ حضرت اپنی بیاس کی شدت کا ذکر فرماتے تھے"۔

مورج کی گرمی ، حرکت کی گرمی ، اسلحه کی گرمی ، روزه دار چهره ، کثرت زخم ، شب عاشور کی بیداری ، بچوں اور اہل بیت ؟ د کھ درد ، جوانوں کی شہادت کا داغ ، سب نے حضرت کو اس قدر تڈھال کردیا کہ حضرت کو بید دنیا دھوئیں کی طرح (وہم و خیال) نظر آتی تھی۔

## عمر سعد کی عبد فشکنی

روزِ عاشورابن سعد نے دو مرتبہ امام سے عبد شکنی کی اور اپنی خیافت، خیانت کا اظہار کیا۔ پہلے اس وقت عبد تو ڑا کہ جب ظہرِ عاشورہ سے پہلے طرفین کے درمیان عبد ہوا تھا کہ لشکر اسلام لشکرابن سعد کے ساتھ ایک ایک کر کے جنگ کرے گا،
مین ایک ایک شخص دونوں طرف سے میدان میں نکلے گا اور دونوں باہم لڑیں گے۔ اس معاہدہ پر پچھ دیر تک مل ہوت رہا لیکن جب این سعد کے فشکر نے دیکھا کہ اس قلیل لشکر کا جو سپاہی بھی آتا ہے جب تک کثیر سپاہیوں کو تل نہ کرلے مارانہیں جاتا تو خشراین سعد سے عرو بن جاج ذبیدی نے للکارا:

یا حَمقٰی اَتَد ارُونَ مَن تُقَاتِلُونَ ، تُقَاتِلُونَ قَومًا مُستَمَنِین لَا یَبورُ مِنكُم اَحَدُّ " اے احتوا تم جانے ہو كہ كن لوگوں سے لارہے ہو؟ بيا الله تجاز كے شجاع بين بياليے لوگ بين جن كى تمنا (محض) شهادت ہے '۔

یدوہ لوگ ہیں کہ میدانِ رزم کو مجلسِ بزم بیکھتے ہیں، روزِ جنگ کوھپ زفاف جانتے ہیں۔ تم اس قوم سے اس عہد پر ممل نبیں کر سکتے لہٰذا یہ عہد توڑ دواور اب تم ایک ایک میدان میں نہیں جاؤ کے، مبر کرو کہ جب حسین کا کوئی صحابی بھی میدان میں سے تو بجائے ایک ایک نکلنے کے یکبارگی ہر طرف سے حملہ کرنا ہے، ہیں عہد توڑ دیا گیا۔

دوسری مرتبال وقت عبدتو ڑا گیا جب ابن سعد نے امام حسین سے عبد کیا تھا کہ اپنے لشکر سے ایک ایک بہادر کو امام سین کے مقابل بھیج گالیکن جب چند شجاع اور نامور مثلاً تمیم بن قطبہ اور پزید ابطی وغیرہ امام حسین کے ہاتھوں جبرت انگیز طریقے سے وامل جہنم ہو گئے تو شمر غضب ناک ہوا اور ابن سعد کو طامت کر کے کہا: یہ کیا عبد ہے جو حسین سے کیا ہے؟ اگر دنیا کے ورسے عالم کے نتم ہونے تک تمام روئے جہان کے مبارز امام حسین کے مقابل جاتے رہے تو تمام گروہ ہلاک ہوتے جائیں گئے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اپنے عبد و بیان کو تو ڑ اور تم جاری کر کہ اب لشکر یکبارگی امام حسین پر حملہ کردے اور اُن کا کام تمام مندے۔

ابن سعد نے شمر کی تجویز کو قبول کیا اور تھم جاری کیا کہ تمام لئکر تلوار، نیزہ ، تجر، تیر، پھر، لکڑی، عمود، گرز، کلنگ، ساطور بغیر و سے امام مظلوم پر حملہ کروے، لہٰذا ان ملاعین نے چاروں طرف سے امام پر حملہ کردیا اور بارش کے قطرات کی طرح تا ہے حرب امام کے سر، چیرے اور بدن پر برس رہے تھے۔

حید بن مسلم کوفی کہتا ہے:

فَوَ اللَّهِ مَا رَأَيتُ مَكتُورًا قَطُّ وَقَد قُتِلَ وَلَدُهُ وَآهلُ بَيتِهِ وَاصحابِهِ آربَطُ جَاشًا وَلا

أمظى جنانا منه

"فدا کاتم! میں نے عالم کا کات میں امام حبین سے زیادہ دل شکتہیں دیکھا۔ جس کے بھائی، بیٹے اور انصار میر ہو چکے جی لیکن جنگ کے وقت قوت قلب اور ثبات قدم اس قدر زیادہ ہے کہ مثال نیس ملی، "۔

مرحوم سيد لبوف من فرمات بين:

ختی قَدَّلَ مِنهُم قَدَدُومُنوں کُولِ کیا کہ کشتوں کے پشتے لگا دیئے اور لشکر آپ کے حملہ اس اس قدر در شنوں کولل کیا کہ کشتوں کے پشتے لگا دیئے اور لشکر آپ کے حملہ اس اس مرح پراگندہ ہوگیا جیسے کڑی بیابان میں پراگندہ ہوجاتی ہے۔ زمین کر بلا دشمنوں کے وجود سے خالی ہوگئی۔ حضرت اپنے مرکز پر نیزہ پر فیک لگائے ذرا فسکی دور کر رہے تھے کہ دشمن کا لشکر دربار ابن سعد کے للکار نے اور شمر کے دشنام کرنے پر جمع ہوگیا اور چاروں طرف سے حضرت پر حملہ کردیا۔ حضرت نے اللہ اکبرکا نعرہ بلند کر کے مین ویبار پر ایبا حملہ کیا کہ سرگیند کے مش اُچھائے گے اور خون میں کے حض جاری تھا'۔

اگر چدانشکرنے جاروں طرف سے محیرا ہوا تھالیکن اس قدر شجاحت سے جنگ کی کہ زین پر بیٹھ کر بی و تاب کھاتے نے کہ برفض حضرت کو اپنے سامنے دیکھا تھا۔ اس لیے ایک زخم بھی حضرت کو پشت پر نہ لگا۔

امام محمر باقر علیہ السلام فرماتے ہیں: میرے حد حسین پرجس قدر زخم تنے وہ سب جسم کے اسکانے صبے بین تھے کیؤکہ حضرت نے ور سب جسم کے اسکانے صبے بین سے کیؤکہ حضرت نے ور شدہ نہیں دکھائی البند ایک زخم جو سامنے سے تھا اتنا گہرا تھا کہ پشت کی طرف بھی سوراخ ہو گیا اور ن سرفعیہ تیرکا زخم تھا جو حضرت کے سینے میں لگا۔ اس تیرکوجس قدرکوشش کی آگے سے نکالیں وہ سرفعیہ ہونے کی وجہ سے نسکھ تو مجود آئی کو پشت سے نکالا گیا۔

پس امام حسین نے چند تھنٹوں میں اس قدر دشمنوں کوئل کیا کہ ضعیف فہم اور ناقص عقول عوام اس کا انکار کرتے ہیں کہ ایک مختص اس قدر کیسے قل کرسکتا ہے؟

صاحب مناقب کی روایت کے مطابق امام حسین نے بارہ حیلے کیے اور ہرحملہ میں دس ہزار ملاعین سے زیادہ کوجتم پنچایا ۔ بعض مؤرضین نے لکھا ہے کہ بے نظیروولیرامام نے ان حملوں میں اٹھارہ ہزار بے دینوں کو واصلِ جہنم کیا۔ طریکی مرحوم نے منتخب میں لکھا ہے: فَتَارَةً يَحولُ عَلَى المَيمَنَةِ وَأُخرىٰ عَلَى المَيسَرِة حَتَّى قَتَلَ مَا يَزِيدُ عَلَى عَشرَةِ آلاَفِ فَارِس

"آ پ بھی میند پر جملہ کرتے اور بھی میسرہ پر ،حتیٰ کہ دس ہزار سوار سے زیادہ ملامین کوموت کے محاف اُتاردیا"۔

مرحوم جلی نے تمام ارباب مقاتل ہے کم تر تعداد متولین نقل کی ہاور لکھا ہے کہ حضرت نے زخیوں کے علاوہ نوصد کے سرعوم کی اس کو جو کے علاوہ نوصد کے سرعوں کے علاوہ نوصد کے سرعوں کے علاوہ نوصد کے سیان سے کہ سرع بیٹ کے اس وقت ابن سعد نے سمجھا کہ اس کا نتامہ کی جرائٹ اور طاقت نہیں کہ امام حسین سے جگ کرے اور اگر اس طرح جنگ رہی تو تمام لشکر باری باری ختم ہوجائے گا۔

# محتى كى دجه سيضعف اور كمزورى

> ''جب کہ تیر بارش کی طرح ہرطرف سے آتے تھے اور امام ان تیروں کو اپنے سینے، چہرے اور مگلے میں برداشت کرتے رہے اور فرماتے کہتم بہت مُری اُمت ہو، تم نے اپنے پیغیبر کی عترت سے مُدا سلوک کیا ہے''۔

حعرت امام میں جس قدر توت وقدرت تمی الک کوئی فاکدہ ند ہوا بلکہ ان کی بے شری اور بے حیائی میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔
حعرت امام میں جس قدر توت وقدرت تمی اُس کے مطابق جہاد میں سُستی ند کی بلکہ فکئم یکوًل یُقاتِلُ حَتَّی اَصَابَتُهُ
جراحات عَظِیمَةٌ قُد صَعُف عَنِ القَدَالِ مسلسل جنگ وجدال آل وقال میں مشغول ہے جن کی کر زخوں کی کثرت اور
رخموں سے خون بہہ جانے کی وجہ سے کمزوری اورضعف ہونے لگا۔ اس کمزوری کی حالت میں مالک ابن المنسیرالکندی ملعون
زرتے ورتے قریب آیا اور امام کا احتمال لینے کی خاطر پہلے گالی کی (احتمان اس چیز کالیا کہ شاید امام حین گرور نہ ہوں بلکہ

محض کمزوری کا اظہار کررہے ہوں اورا جا تک حملہ کردیں اور ش جہنم واصل ہوجاؤں) جب اس ملعون نے دیکھا ۔ ، ۔ ، و جواب دینے کا حال بھی نہیں ہے تو اسے یقین ہوگیا کہ حضرت میں قوت اور قدرت جنگ کمزور پڑگئی ہے اس لیے ا ۔ ، ، ۔ مضبوط ہوا، زہر آلود تکوار غلاف سے نکالی اور اس قدر زور سے تکوار حضرت کے سر اقدس پر ماری کہ سر پر موجود تر سے دوجھے ہوگئے اور تمامہ سر سے گر پڑا اور سر ہے آبروتک شکاف ہوگیا۔ حضرت نے اُسے بدعا کی کہ اس ہاتھ سے نہ کھ سے و

صاحب فُمَنَام کیھے ہیں: مالک بن النسیر الکندی قریب آیا۔ اُس نے امام کوگالی ویکی اور تلوار کی ضرب مجہ مرمبارک پر آبروتک شکاف ہوگیا۔ حضرت نے زخم کو کپڑے سے باندھا اور دومرا عمامہ آس پر باندھا اور بدعا کی: لَا الکلتَ بِیمَینِكَ وَلَاشَرِبتَ بِهَا وَحَشَرَكَ مَعَ الظَّالِوِینَ

"اس ہاتھ کے نہ کھائے گا نہ ہے گا اور تھے خدا ظالموں کے ساتھ محشور کرے گا"۔

ا مام علیہ السلام کی بددعا کے اثر سے اس کے ہاتھ مقل ہو گئے گویا کہ لکڑی کے بوں اور مسلسل فقیر ہوتا گیا اور اپنے کی حالت میں واصلِ جہنم ہوا۔

مرحوم مجلٹی فرماتے ہیں: حضرت کے عمامے کے نیچے ایک رئیٹمی ٹو پی تھی۔ کندی نے وہ ٹو پی جرا لی۔ جنگ کے جمام آ کر اُس نے بیوی سے طشت مانگا اور ٹو پی کو دھونے ہیں مشغول ہوگیا۔ طشت خون سے پُر ہوگیا۔ اس کی بیوی نے رہ: شک کیا اور کہا: ہائے افسوس بچھ پر کہ فرزند پیٹیمبڑ کو تل کیا اور ان کے سرکی ٹو پی کو چرا کر گھر لایا ہے۔ خدا کی قسم! اب اس گھر شہ۔ رہوں گی۔

منتخب طریحی میں ہے کہ وہ ظالم اُٹھا اور عورت کے پیچھے آیا، جاہتا تھا کہ طمانچہ مار کرعورت کو واپس لائے۔ال جت اس کے ہاتھ جسم سے کٹ گئے اور حضرت کی بدوعا پوری ہوگئی۔

### اہل حرم سے امام حسین کا دوسراوداع

ارباب مقاتل کی کتب سے بیاستفادہ ہوتا ہے کہ روز عاشورہ امام حسین نے اہلی حرم سے دو مرتبہ الوداع ان م عافظی کی۔ اگر چدامام علیہ السلام کی مرتبہ خیام میں آئے اور میدان میں گئے لیکن با قاعدہ وداع دو مرتبہ کیا اور دوسری مرتبہ نے حرم سے گفتگو کی اور یہ وداع اس وقت کیا جب میدان میں جہاد کر کے تفتی کی وجہ سے کمزور ہو گئے تھے اور جم پر کیٹر زقر سے ہوئے تھے، اور سر اقدس بھی مالک ابن النسیر الکندی کی تلوار کی ضرب سے شکافتہ ہوچکا تھا اور حضرت نے کے سرخیام الی من آئے اور اہل حرم سے ایک رومال کے ذریعے زخم کو بندھوایا اور اُوپر عمامہ باندھ دیا۔ آپ کا چہرہ خون آلود تھا، ای حالت من فرمایا:

يَا نَهِينَبُ يَا أُمَّ كَلُثُومِ يَاسِكِينَةُ يَا مُقَيَّةُ يَافَاطِمَةُ عَلَيكُنَّ مِنِّى السَّلَام

جب اہل حرم کی نگاہ حصرت کے خون آلود چرے پر پڑی تو سب نے گرید کیا کیونکہ اہلِ حرم نے پہلے وواع میں امام کومیح و سالم دیکھا تج! لیکن ای دفعہ دیکھا تو سر مبارک شکافتہ تھا، پہلو زخی تھا، سینہ جلا ہوا تھا، بدن کا نیٹا تھا، ول مجروح اور تمام اعضاء وجوارح سے خون جاری تھا۔

سب سے پہلے جس مبتی نے اُٹھ کر امام کا استقبال کیا اور امام کے پاس آئیں وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ تھیں۔ آپ بھائی کے پاؤں میں گر گئیں اور رو کر فرمایا:

آخِی یَا اَخِی یَاخَیرَ ذُخرِ فَقَدتُهُ وانفس شئ صاننی منه نافِس "
''اے بھائی! اے بہن کے بہترین ذخرہ بھائی! آج آپ میرے ہاتھ سے جارہ بوادر آج میں آپ جیسے جوابر کو کھورہی ہوں''۔

آخِی الیّومَ مَاتَ المُصطفٰی وَوَصِیّه وَلَم یَبِقَ لِلاِسلَامِ بَعدَكَ حَامِسُ الْخِی الیّومَ مَاتَ المُصطفٰی وَوَصِیّه وَلَم یَبِقَ لِلاِسلَامِ بَعدوین دمیرے برادرا حقیقت پس آج پنجبرُ خداء علی مرتفعٰی دنیا سے جا رہے ہیں۔ آپ کے بعدوین اسلام کا تکہان کون ہوگا؟

آخِی مَن لِاَطْفَالِ النَّبُوَّةِ يَا آخِی وَمَن لِليَتَامِٰی إِن قَضَيتَ نوائسِ "دميرے بَمَانَى! آپِ کَ بعد ان مِحِل كا تُلْمِان كون بوگا؟ اور ان تيمول كى سر پرتى كون كرے گا؟"

پھر جنابِ اُم کلوم آئیں ،اپ بھائی کے دامن کو پکڑا اور گرید وزاری سے عرض کیا:

عرجتاب سكينة فاتون سلام الشعليهان وكمي اوريد درواعدازين بابائ واكن سے بكر ااورسوز وكداز سے مرض كيا:

آبی یا آبی مَا کَانَ اَسرعَ فُرقَتِی لَدَیكَ فَبَن لِی بَعدَكَ الیّوم یَكُفُلَ وَمَن لِلایّامٰی كافِلُ وَمُكَفَّلُ وَمَکَفَّلُ "الیّتامٰی بَعدَ فَقیبِكَ سَیَّیای وَمَن لِلایّامٰی كافِلُ وَمُكَفَّلُ "اے بابا جان! ایمی میری ییمی کا وقت ندتها، آپ تنی جلدی جمعے جدا مورہے ہیں؟ آپ کے بعدان بوگان کا جو وشمنوں کے درمیان محصور ہیں، کون تکہان ہوگا؟"

فَعَذَبٌ حَيواتى بَعْلِ فَقْدِكَ وَالِدِى وَمَا دُمتُ حَتَّى لِلقِيَامَةِ حَنظُلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنظُلُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ای طرح باتی تمام مخدرات مصمت نے امام کے گرد ہالہ ڈالا ہوا ہے جینے پانچ ستارے عطارد، زہرہ، مرئ ، مشتری، زطل، چدموی کے چاند کا احاطہ کیے ہوتے ہیں۔ تمام مستورات معظرب، پریشان، کا نیتی ہوئی اور سہی ہوئی تھیں کہ چدر ساعت کے بعدہم پر کیا کیامعیبتوں کے پہاڑ آنے والے ہیں۔ان تمام کی پناہ گاہ و امام سے جوابھی جارہے سے''۔

چونسٹے خوا تین تھیں، کسی نے امام کے دامن کو پکڑا، کوئی امام کا طواف کر رہی تھی، کوئی تمکین چہرے سے آنو بہاری تھی، کوئی ماتم کر رہی تھی، فرض اس قدر کو چید وغلظہ تھا کہ ملائکہ ہیں بھی گرید برپا ہوگیا۔ حضرت بھی دائیں اور بھی بائیں دیکھتے تھے اور مسلسل آنسو جاری تھے۔

امام ان مخدرات اور بجول کی مظلومیت اور خربت پر گرید فرما رہے تھے اور اہل بیت امام کی خربت اور مظلومیت، تنهائی اور خون آلود جسم پر رو رہے تھے۔ ایک قیامت برپا ہوگئ تھی کرسوائے خدا کے اس پر حقیقاً کوئی واقف نہیں اس لیے وداع دوم کو بڑے مصائب میں شارکیا گیا ہے۔

بہرصورت امام اب تو خیام ش مخبر سکتے تھے اور ندمیدان میں جا کر جنگ کی طاقت رکھتے تھے کیونکداگر خیمے ہے باہر جاتے تھے تو خدام اب تو خیام میں مخبر سکتے تھے اور خیمہ میں مخبر سے بیں تو نظر بے حیائی کرتا ہے اور خیام کی طنابوں کے قریب آتا جا رہا ہے اور آوازے لگاتا ہے کداے حین اکب تک خیام میں رہو گے؟ کیوں باہر نہیں آتے؟ ہم گری میں تہارے انظار میں کھڑے ہیں۔

حضرت نے فرمایا: یس بہاں ہوں کہیں چلا تونیس گیا، ابھی آ رہا ہوں، پھرخودکو مخدرات سے باہر لکالا اور سفارش کی کدرونے کی آواز بلند ندہو، کیوں کہ تمہارا رونا ویشن کی شاحت کا باحث ہوگا، لیکن اگر میری شہادت کے بعد گریہ وزاری بلند

موئی تو پھر کوئی حرج فیس ہے۔

یخ جعفر شوستری خصائص میں لکھتے ہیں: جب امام نے مستورات کو خاموش کیا اور بہنوں کو مبروسکوت اور پچل کی دکھ جمال کی وصیت فرمائی تو جناب زینب سلام الله علیہانے جو اپنا گریدروک نہ سکی تھیں اور بہت واغ دیدہ تھیں، جب دیکھا کہ امام کی مرضی ہارے مبروسکون میں ہے تو عرض کیا: ہمائی جان! میں مبر کروں گی، گریدکو اپنے گلے میں روکی رہوں گی، خدی میں بھی رہوں گی، جول کی گہداری کروں گی اور میں اس قدرمبر کروں گی کہ جھے سے عابز آجائے گا۔

مرامام نے فرمایا: بہن میری دوسری بیخواہش ہے کہ بے تابی اور بے قراری نیس کرنی۔

نی بی نے مرض کیا: اس پر بھی ممل کروں گی۔

بحرامام نے فرمایا: بہن ایک پرانی قیص جھے دوجس پر کوئی طع نہ کرے۔

بی بی نے موض کیا: براور برانی قیص کو کیا کرنا ہے؟

ا مام نے فرمایا: بہن جب میں آل ہوجاؤں گا تو بیر میرالباس بھی لوٹ لیں مے اور میرے بدن کو برہند کریں ہے، اس پرانے لباس کواس لباس کے بیچے پینٹا چاہتا ہوں، تا کہ کوئی اس پرانے لباس کونداً تارے۔

جب مخدرات عصمت نے بیسنا کہ آقا امام نے پرانا لباس طلب کیا ہے جواس لباس کے بیچے پہنیں کے اور وہی ان کا کفن موگا تو بلند آواز سے بھر رونا شروع کردیا۔

> ثُمَّ التي بِثوبٍ عَتيق فَخَرَّقَة وَمَرُّقَة مِن أَطَرَافِهٖ وَجَعَلَهُ تَحتَ ثيابه " پرانا لباس لايا كيا تو حفرت نے أسے كُي جگهوں سے پھاڑ ديا اور فكراس لباس كے ينج اس برانے يصفرلباس كو پكن ليا"

> > امام حسين كاامام زين العابدين سع وداع

جب امام حسین کی شہادت کا دقت آیا تو امام مخدرات عصمت سے الوداع کر کے وکی دل سے خیمہ سے نکلے اور ذوالجماح پر سوار ہوئے تا کہ میدان میں جا کیں کہ اچا تک چنٹے ورتوں اور بچے روتے ہوئے معزت کے ذوالجماح کے اردگردجع ہوگئے۔ جب روئے کی آ واز حصرت امام جادعلیہ السلام کے کا توباں تک پنچ تو وجہ بچھی ، ان کی خدمت میں حرض کیا کہ آپ کے باباسٹر آخرت پر عازم ہیں اور مخدرات عصمت اور بنچ ان سے وداع کر رہے ہیں اور گرید وزاری ہوری ہے تو امام زین العابدین بہت ہی متاثر اور عنظرب ہوئے اور بہت کمزور اورضعیف آ واز سے عرض کیا:

يَا أَبَةَ مَهُلا مَهُلا "بابا مبركري، مبركري!!"

امام حسین نے جب اپنے بیار بیٹے کی آ وازئی تو خیمہ میں آئے۔امام زین العابدین نے ویکھا کہ بابا ان سے بیسے میں تعریف کے بیسے میں تعریف کیا کہ جمھے سہارا دیں تا کہ اُٹھ کر بابا کا استقبال کروں۔امام حسین بنے سے بیسے میں تعریف کیا کہ جمھے سہارا دیں تا کہ اُٹھ کر بابا کا استقبال کروں۔امام حسین بنے سے بیسے

من آئے اور امامت و ولایت کی انگوشی اپنی انگشت مبارک سے اُتاری اور امام زین العابدین کی انگشت میں پہنا دی۔

جناب محمد بن مسلم نے امام جعفر صادق علیہ السلام ہے سوال کیا تھا کہ ولایت کی انگوشی امام حسین کی شہادت ۔ ع

کہاں گئی؟ کیا وہ بھی اُک گئی تقی تو امام صادق علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ انگوشی پیٹیبر کی میراث میں سے ہے۔ جب ۔ محسس جنابِ امام زین العابدین کے خیمے میں آئے اور اپنے بعد بیٹے کواپنا وسی اور جانشین مقرر فرمایا تو وہ انگوشی بھی ہے ، پ

ین جناب امام زین اتعابدین کے لیے میں اسے اور اپنے بعد بینے ورہا وی اور جا یک سرور مرمایا و ووہ مول می ہے ، بعد دی اور اسرار امامت ان کے سپر د کیے جس طرح میکام رسول مختار نے حضرت علی سے کیا تھا اور حضرت علی نے آخری وقت خے

دی اور اسرار امامت ان نے سپر دیے بس طرح میر کام رسول مختار کے خطرت می سے آیا ما اور مطرت می ہے اس وہ دیا ہے۔ انگوشی امام حسن کو پہنائی اور امام حسن نے اپنے آخری وقت میں امام حسین کو پہنائی اور امام حسین نے اپنے بیٹے زین حصیہ

کو پہنائی اور امام زین العابدین نے آخروقت میں وہ انگوشی میرے بابا امام محمد باقر علیہ السلام کو پہنائی اور بابا نے وقت میں مجھے سپردکی اور اب وہی انگوشی کا کرنماز جعہ ہے

ہول\_

جناب محر بن مسلم روایت کرتے ہیں کہ میں جعد کے دن خدمت امام میں مشرف بدزیارت ہوا۔حضرت نمار محد مشخول تھے، جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت نمار محد کے دن خدمت وہ انگوشی کہتے ہوئی دکھائی۔اس انگوشی کی ہے۔ فاری انگوشی کر پید مشخول تھے، جب نماز سے فاری ہوئی دکھائی۔اس انگوشی کر پید تش تھا:

لَا إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ عِداةً لِلقَاء وَاللَّه

بہر صورت امام حسین نے امامت کے اُسرار اپنے بیٹے امام زین العابدین کے سپر دکرنے کے بعد بیٹے کو سینے سے لگے۔ چبرے پر بوسہ دیا اور مصائب اور مشکلات میں صبر کرنے کی وصیّت کی اور ایوں بیٹے سے الوداع کیا۔

فَحَرَّكَ ذُوالجَنَاحَ فَطَوى العَرصَةَ كَانَّهَا يَطِيرُ بِالجَنَاحِ وَقَد مَلاَهَا مِنَ الصَّهَيلِ وَالصِيَّع "بيس ذوالبياح كوحركت دى تو وه كوترك طرح أز كرميدان بن جا پنچادام عليه السلام كوميدان كودميان پنجايا"-

جب لشکرِ کفرنے فرزید پیغیرگومیدان میں دیکھا تو ہر طرف ہے کڑی کے غول کی طرح حملہ کردیا اور اس عہد کوتو ' کہ ایک ایک کر کے لڑناء حضرت نے باوجود خشکی مشکستگی ، بھوک اورتشکی کے ایسے حملے کا جواب دیا گویا تازہ دم ہیں۔

#### معرت امام حسين كي شجاعت كاظهور

جب حفرت امام حسین علیہ السلام میدان کر بلا میں کو فیوں اور شامیوں کے اشکر کے درمیان گھر مجنے اور مبارز ہ طلی سے ب یک شجاع کو واصل جہنم کر چکے حتی کہ دشمن کی صفول سے کوئی مقابلہ کے لیے نہ نگلا تو شمر نے ابن سعد کو تجویز دی کہ ایک یہ مبارز والاعبد توڑ دے اور جنگ مغلوب کا اعلان کر دے ورنہ تمام لشکر کفر دسیہ حسین سے ضائع ہوجائے گا۔

ابن معد نے بھی حالات کو دیکھتے ہوئے مکبارگی حملہ کرنے کا اعلان کردیا اور جو چیز جس کے ہاتھ میں تھی اس سے حملہ - مد موا اور جنگ کے مختلف حرب استعمال کیے گئے۔ اپس زمانہ میں واحد فرزند پیغیر کرچاروں طرف سے حملہ کردیا گیا۔

راوی کہتا ہے کہ میں نے ویکھا کہ امام علیہ السلام نے عمامہ سر پر باندھا اور ہاتھوں پر رئیٹی دستانے چڑھائے اور تھار کو نیام سے نکال کر ہاتھ میں لے کر حملہ کیا۔ آپ مجھی میمنہ پر اور مجھی میسرہ پر حملہ کرتے تھے، آپ جس طرف حملہ رتے تشکروالے کمزوری دکھا کر بھاگ جاتے تھے۔ بھی مجھی قلب لشکر پر حملہ کیا اور تمام کوتارو مارکردیا۔

چونکدابن سعد نے عہدتوڑ دیا کہ ایک ایک نظے اور جنگ مفلوبہ کا اعلان کیا۔ اس کے باوجود فرز عبر حیدر کر اڑکا مقابلہ سنے سے عاجز آھیا تھا۔ ابن سعد نے دیکھا کہ میر سے لشکر کا شیرازہ بکھرنے والا ہے تو پریشان ہوکرا پی ڈاڑھی آونو چنے لگا حرفظتر یوں کولاکارا:

> أَتَكَ اللهُونَ بِمَن يُقَاتِلُونَ هَذَا ابنُ اَنزَع البَطين هَذَا إبن قَتَالَ العَربِ "كياتم جائنة موكدكم فخض سے جنگ كررہے مو، يد حيددكر داركا فرزى اورع يول كولل كرنے والے كابیٹا ہے"۔

الشكر والول نے كہا: اے امير! اب كيا كريں؟ جوتو نے تھم ديا وہ ہم نے كرديا، اب جوتھم دو مے اس پر بھى عمل كريں

ابن سعدنے کہا: امام حسین کے ول کود کھی کروتا کدان پر فتح حاصل ہو۔

الشكريول في كما: بم كس طرح ان كدل كودكمي كرير؟

ائن سعد نے کہا: اس پر حملہ کروتا کہ وہ تم پر حملہ کریں۔ پھرتم پیچھے سٹتے جاؤ۔ حسین تمبارا تعاقب کرے گا تو اس طریقے سے اسے خیام سے دُور کردینا۔ جب وہ خیمہ سے دُور ہوجائے تو تم حسین اور خیام کے درمیان حائل ہوجانا اور اہل بیت کوزجر اور ایذاکی دھمکیاں دینا شروع کردینا۔

جب ان كريكي آواز بلند موكى تووه آواز حسين كے كانوں تك بين جائے كار اس طرح ان كاول اوت جائے كا

اوروہ پریشان حال ہول مے جس سے ان کے ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیں مے۔

پی ان بریختوں نے شربین شجاعت پر مملد کردیا۔ امام نے ان کا مقابلہ کیا اور برابر ان بلحونوں کوخیام اہلی بیت کے اطراف سے دُور بھگاتے رہے۔ جب ان کی بے حیائی حد سے بڑھ گی تو امام نے ان پر بحر پور مملہ کیا۔ لفکر ابن سعد فرار ہوگیا۔ امام نے تعاقب کیا اور خیام سے دُور ہوگئے۔ اس وقت شمر بلحون کے ایک ہزار سوار بیادہ لفکر کو ساتھ لے کر خیام اور امام سین کے درمیان حاکل ہوگئے۔ و مالگوا بکین فہ و کر حلکہ جب مخدرات عصمت نے امام حسین کو خیام کے پاس ندد کھا اور شمر بلحون کے لفکر کو دیکھا تو خیام میں جی و پکار شروع ہوگئے۔ ہائے ہائے کی صدا کیں کو نیخے لکیں اور واحد مدا واعلیا ہو اور سندا ہو احد میں بلد ہوئے۔ جب ان بنوں کی آ واز امام حسین نے نی تو اپنے خیام کی طرف آ نا جا ہا لیکن شمر واحسینا ہو احد اس وقت آمام نے خضب اور غیرت سے فرمایا:

يَا شِيعَةَ ال آبِي سُفَيانِ إِن لَم يَكُن لَكُم دِينٌ وَلَا كُنتُم تَخَافُونَ العَامَ فَكُونُوا اَحرارًا فِي دِنيَاكُم

"اے الاسفیان کے پیروکارو! اگر تمہارا کوئی دین ہے اور تم نک و عار سے غلائف نیس ہوتو گھر دنیا ٹس آزاد مرد بنؤ'۔

المرطعون في كها: مَا تَقُولُ يَابِنَ فَاطِلَةُ البَتُولُ "اعفرندِ فاطمرًا كما كمدرج مو؟"

حضرت نے دوبارہ فرمایا:

أَنَّا الَّذِي آقَاتِلُكُم وَآنتُم تُقَاتِلُونِي وَالنِسَآءِ لَيسَ عَلَيهِنَّ جَنَاحٌ

" على تمبارے ساتھ جنگ كررم بول تم ميرے ساتھ جنگ كرد، مورتوں كاكيا مناه ہے كدخيام كى طرف ملك ور بورات بوء ميرے حم كے خيام سے دُور بوجاؤ"۔

شمرنے لفکرے کھا:

إَلَيْكُم مِن حَرَمِ الرَّجُلِ فَلَعَمرِى أَنَّهُ كُفُوْ كَرِيم

"ال مخض كے حرم سے دُور بوجاوَ، جمعے اپن ذات كى تتم كه يد مخض كريم كنو ہے اور اس كى مثل كائنات يش كوئى چيزنيس ہے"۔

پس سابی حرم الل بیت سے وور ہو مے اور حضرت پر حملہ کردیا اور حضرت امام نے ہمی خفیدناک شیر کی طرح مطلے کا جواب دیا اور ایسی تکوار چلائی کہ الل لفکر کے سرایے کر رہے تھے جیسے موسم خزاں میں درختوں سے ہے کرتے ہیں۔جس

طرف بھی حملہ کرتے وشن بھاگ جاتے اور حضرت کروو خبار ش اٹی فٹک زبان فٹک بوٹوں پر پھیرتے ہوئے فرماتے: لَا حَولَ وَلَا قُوْلًا إِللَّهِ اللَّهِ العَلِيّ العَظِيْمِ

پرسیاه ابن سعد پرهمله کردیا ادران کومولی کا جرکی طرح کافتے جاتے تھے۔

حَتَّى اَصَابَتُه مِن تَكَاثُرِهِم وَتَجَاسُرِهِم جَراحَاتُ مُنكَرَةٌ وَنَشِبَت فِي ثُقبَاتِ دِمِهِهَا سِهَامْ كَثِيرةٌ

وردی کو لکری کوت اور جرارت کی وجہ سے بہت نیادہ رقم کھے تعفرت امام باقر علیہ السلام کی روایت میں ہے کہ تین صدیس سے زیادہ رقم کھے تھے اور بیتمام زقم امام کے جم کے اسکھے صے پر تھے''۔

آپ کا اس قدرخون زمین پر بہر کیا کہ جاد کرنے میں حضرت کمزور ہوگئے تھے۔ چنانچہ کھ وقت توقف کیا تاکہ کھ استراحت کر کیس کہ اچا کہ ایک قالم نے پھر مارا جوامام کی پیشانی پر لگا اور بحدہ کے وقت پیشانی کی زمین پر لگنے والی بڑی ٹوٹ کئی جس سے خون امام کے چہرہ پر اور چہرہ سے ایش مبارک پر اور دیش مبارک سے سینہ پر گر رہا تھا۔ امام نے چاہا کہ اپنی تھیس کی آسٹین سے پیشانی اور چہرے کا خون صاف کریں تو اچا تک زمرآ نودسہ شعبہ تیر حضرت کے سینہ مبارک یا دل پر رہ اور پر لگا۔ حضرت کے سینہ مبارک یا دل پر رہ اور پر لگا۔ حضرت پر اس وقت فرمایا: پسم الله و بالله و کالی ولئے کی سول الله ۔ پھرآ سان کی طرف چرہ اُٹھا کر فرمایا:

خدایا! تو جانا ہے کہ بدلوگ اس محض کولل کرنا جاہے ہیں کہ زیمن پرجس کے علاوہ کوئی فرز کر پینجیم نہیں ہے۔ پھر ہاتھ تھے ہیں کہ زیمن پرجس کے علاوہ کوئی فرز کر پینجیم نہیں ہے۔ پھر ہاتھ تھے ہیں کہ اللہ اور پشت سے تیر کو لکالا کیوں کہ سہ شعبہ تیر تھا اس لیے تیر والے سوراخ سے ایسے خون جاری ہوا جسے موسلادھار بارش میں پرنالہ سے پانی گرتا ہے۔ اس گرتے خون کو ہاتھوں میں لے کر آسان کی طرف چھیئا تو ایک قطرہ والی نہ آیا۔ آپ اس خون کو لے کر چیرے اور مرکو خضاب کرتے تھے اور کمی خون سے اپنی ریش مبارک کورنگین کرتے اور فرماتے ہیں اس کی خیت میں ایسے نانا سے ملاقات کروں گا اور اسپنے قاتموں کے نام ان کو بتاؤں گا۔

ای دوران بی ایک اور تیرآیا اورامام کی سواری کولگائے موڑا خون میں غلطاں بوکر زمین پر کر پڑا۔ یے محور امر تجر تھا نہ سفوالجاح ، امام بیادہ بو مجعے۔اب فکرنے بہت بے حیائی کی اور حضرت پر حملہ کر دیا۔ حضرت وشمن کو اپنے سے دُور کرتے ہے۔ حملہ کرتے اور پھروائی اپنی جگہ آ کرزک جاتے اور تھکان دُور کرتے تھے۔

حرت مبدالله بن الحنّ الجنبي كي شهادت

مدر قرویی مرحم نے مدائق الانس میں تکھا ہے کہ اس میں کوئی فلک نیس کہ امام حسن کے عبداللہ نامی دو بیٹے تھے۔

ایک عبداللہ اکبراور دوسرے عبداللہ اصغر تھے۔ایک کی مال اُم اسحاق بنت طلحہ ہے اور دوسرے کی مال اُم ولد ہے۔ دونول بھا فَ کر بلا کے شہید ہیں۔

مؤرضین کےمطابق امام حسن مجتبی کے پندرہ بینے اور سات بیٹیاں تھیں: بیٹوں کے نام یہ ہیں:

ﷺ حسنٌ بن حسنٌ ﴿ عمرو بن حسنٌ ﴿ حسينٌ بن حسنٌ ﴿ زيد بن حسنٌ ﴿ عبدالله بن حسنٌ ﴿ عبدالرحمٰن بن حسن ﴿ عبدالله بن حسنٌ ﴿ اساعيل بن حسنٌ ﴿ محمد بن حسن ﴿ ايعقوب بن حسنٌ ﴿ جعفر بن حسنٌ ﴿ طلحه بن حسنٌ ﴿ معزو بن حسنٌ ﴾ ابو بكر بن حسنٌ ﴿ قاسم بن حسنٌ

امام حس مجتبی علیه السلام کی نسل جناب حسن بن حسن فتی اور زید بن حسن سے چلی۔

#### شهادت جناب عبدالله اصغر

بعض مؤرضین کے مطابق بیشہادت امام حسین کے پہلے حملہ کے موقع پر واقع ہوئی۔ بعض نے دوسرے حملے کے دوران میں کھی ہے، بعض نے امام حسین کے سواری کے وقت اور بعض نے امام حسین کے سواری کے وقت اور بعض نے امام حسین کے سواری میں کھی ہے۔

جناب امیر محمد، روضة الصفاء بل اورطبری اپنی تاریخ بل لکھتے ہیں: جب مقاتلہ کے دوران بل امام کے گھوڑے کو تیر لگا اور گھوڑا گرا تو امام حسین میدان بل پیدل مبارزہ طلی کررہے تھے لیکن پھر بھی کوئی آ گے آنے کی جرائت نہ کرتا تھا حالانکہ حضرت نہایت تھکے ہوئے اور پیاس سے نڈھال تھے۔اس دوران بل ایک پچہ خیام سے باہر لکلا جوعبداللہ بن حسن تھا۔

شخ طری فتخب التواریخ میں جناب عبداللہ کی شہات، امام کی جنگ سے پہلے لکھتے ہیں:

وَكَاعَ اَهلَهُ وَاُولَادَةُ وَدَاعَ مُفَارِقٍ لَا يَعُود وَكَانَ عَبدُ اللهِ بن الحَسَنِ الزكى وَاقِقًا بِآنهاءِ الخَيمَةِ هُوَ يَسمَعُ وَدَاعَ الحُسَين فَخرجَ فِى اثْرِةٍ وَيَبكُى وَيَقُولُ وَالله لَا اُفَارِق....الخ

"جب امام حسین اہلِ خیام اور مخدراتِ عصمت سے وداع کررہے تھے اور اپنی اولا و اور بیٹیوں سے خدا حافظی کر رہے تھے کہ امام نے فرمایا: اے خدا حافظی کر رہے تھے کہ امام نے فرمایا: اے مستورات اب دوبارہ مجھے نہ دیکھوگی میراید آخری وداع ہے۔ اب تم میری آواز نہیں سنوگی کیونکہ میں جارہا ہوں اور واپس نہیں آؤںگا"۔

امام خیام سے نظرتو عبداللہ بھی آپ کے پیچے نظے اور زاروقطار روکر کہتے جارہ تھے، خدا کی تنم! میں اپ بچا کو اسے ت اسم نے جوزوں گا۔ اے بچا جان! جہاں بھی جاؤ مجھے ساتھ لے جاؤ، میرا باپ نہیں، بچا بھی چلا گیا تو کہاں جاؤں گا۔ آپ بچا سے جدانہ ہوئے حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ البتہ اکثر اہلِ تاریخ نے امام کے جہاد کے دوران میں جناب عبداللہ کی شہادت لکھی ہے سے ۔ م کے گرجانے کے وقت جے ذاکرین میں مشہور ہے۔

مار میں میں میں اور میں میں اور ہوں ہے۔ اور تھان ہوں ہے۔ اور تھان ہے۔ بھی تھر جاتے اور تھان ہے۔ بھی تھر جاتے اور تھان ہے۔ اس میں میں جنگ اور وفاع میں مشغول تھے۔ بھی تھر جاتے اور تھان ہے۔ آپ کو چھاکے پاس پہنچایا ہو۔

مرحوم سید کی دلہوف ' سے بید استفادہ ہوتا ہے کہ حضرت پیادہ تھے اور کھڑے تھے تا کہ تھکان وُور کرلیں۔ فَلَمِیثُو خینة ثُمَّةً عَادُوا إِلَيهِ بِزيدى لِشَكر بھى کچھ وقت آرام كرتا تھا،ليكن دوبارہ حملہ كرتا اور حضرت كا محاصرہ كرليا تھا۔ فَخَرجَ حف شه بن الحسَن بن علي تواس وقت عبدالله بن حسن خيام سے نكلے۔

> مرحوم سيدن "لهوف" ممل لكهام: فَلَحِقَتهُ نَهِينَب بنتِ عَلِي لِتَحبِسَهُ فَاَبِي وِامتَمنَعَ اِمتَناعًا شَدِيدًا

"جناب زینٹ نے عبد آلند کوروکنا جاہا کہ نہ جاؤلیکن عبداللہ راضی نہ ہوئے اور یہ کہتے تھے کہ خدا کی قتم! میں اپنے چچا کواکیلا نہ چھوڑوں گا جہاں بھی وہ جائیں گے میں ان کے ساتھ جاؤں گا''۔ مس وقت حرم سے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں تو امام کے جہاد میں کمزوری عارضی ہوگئی اور امام زمین پر بیٹھ گئے۔

اں وست رہے دوسے می اور بیا ہے دوسے می اور بی بیماری یا میں ہم ہمیں رہا ہے۔ ہمیں اللہ کے بار بار باہر آنے کے اصرار کوسنا کے میں اور جناب نیب عبداللہ کے ہاتھ سے پکڑ کر خیمہ کی طرف جمیجی ہیں اور میدان میں جانے سے این بالا خرعبداللہ نے اپنا ہاتھ جناب نیب کے ہاتھ سے چھڑ الیا اور دوڑتے ہوئے چچا کے پاس پہنچ مجے عبداللہ نے بین کوئی کرتا ہا ہمیں کوئی کرتا ہا ہمیں کوئی کرتا وار کی ضرب سے امام حسین کوئی کرتا ہا ہتا ہے تو عبداللہ نے عصداور بلند آواز سے

وَيلَكَ يَابِنَ خَبِيثَه أَتَقَتُل عَمَى فَضَرِبَهُ بِالسَّيفِ فَاتَقَاهَا الغُلامُ بِيَدِةٍ فَأَطَنَّهَا إلَى الجلي "اسلعون الجرن تلوار كي ضرب المامٌ كر يرلكائي توعبدالله ني اس ضرب ك آك النجاته كردية تاكه جي كو ضرب نه كي كيكن تلوار كي ضرب سے نج كم اتھ كث اور صرف جلد كا چرا

 $\Rightarrow$ 

فَى جانے كى وجہ سے نتك كے شفراد سے نے فریاد كن "اسامان! ميرى مدوكرو"۔ امام نے عبدالله كواچى آخوش ميں بٹھايا اور فرمايا: اَجرِ يَالُونِنَى " بيٹا مبركردا بھى تكليف ختم ہوجائے كى"۔ اى دوران ميں فَرهَا و حُرمَلَه بِسَهم فَذَابَحَهُ وَهُوَ فِي حِجرِ عَيِّه حُر مَلَه نے تير مارا جوعبدالله سَمَّ مُسَ اور عبدالله اپنے چھاكى آخوش ميں بى ذرى ہوگئے۔

#### امام حسين كازين جمورتا

حائری مرحوم معالی السیطین میں لکھتے ہیں: امام حسین کے سقوط کے ٹی اسباب بیان ہوئے ہیں۔ مرحوم سید ۔ عد میں کھا ہے کہ جب امام دشمنوں کے تیروں سے خار پشت (سیمی) کی طرح ہو گئے تو صالح بن وهب نے حضرت کے یہ تر نیزہ مارا اور حضرت زین سے زمین پرآ گرے، جب کہ گرتے ہوئے بیفرما رہے تھے: بیسم اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَفِی سَبِیبِ فَ وَعَلَٰی مِلَّةِ مَسُولِ اللّٰهِ

مرحوم مدوق امالی میں لکھتے ہیں: حضرت کے ملے میں تیرانگا جس کی دجہ سے زین چوڑ تا پڑگئ اور زمین کو زینت سے۔ اور تیرکو نکال کر پھینک دیا۔

ابد تحف لکھتے ہیں: خولی نے معرت کو تیر مارا جو معرت کے سینہ اقدی ہیں پیوست ہو کیا اور معرت زین سے زیر ۔ آگرے۔ آپ خون میں غلطاں تھے، تیر نکالا تو خون کا فوارہ پھوٹا۔ لحظہ لحظہ معرت کے ہاتھ خون سے یکہ ہوجاتے اور خور چیرہ اور ریش مبارک پریل لیتے تھے اور فرماتے کہ ہیں ای حالت میں ناناً سے ملاقات کروں گا اور اُمت کی شکایت کروں گا۔

#### امام کے زین سے زمین پرآنے کا اعداز

ارباب مقاتل نے امام سین کے زین سے زیمن پرآنے کے اعماز یس اختلاف کیا ہے۔ مرحوم سید الہوف ایمی لکھے ہے۔
وَلَمَّا اَثْحَنَ الحُسَین بِالْجِوَاحِ وَبَقِی کالقنفذ طَعَنَهُ صَالِح بن وَهِبَ الْهِرى عَلَى
خَاصِرَتِهٖ طَعنةً فَسَقَطَ الْحُسَین عَن فَرسِهِ إِلَی الاَهِنِ عَلٰی خَدِّةِ الایمن
دیعنی جب امام زخوں کی کثرت کی وجہ سے کزور ہوگے اور تیروں کی کثرت کی وجہ سے بدن تعفذ
کی طرح ہوگیا تو اس حالت میں صالح بن وهب مری نے حضرت کے پہلو میں اس قدر زور سے
نیزہ مادا کہ حضرت واکی رضادے بل زین سے زمین پرآئے "۔

فيخ مدوق المالي من لكمية بين:

رَمْى بِسَهِم فَوقَع فِي نحرِةٍ وَخُرٌّ عَن فَرَسِهِ فَأَخَذَ السَهِم فَرَمْى بِهِ وَجَعَل يَتَلَقَّى النَّهر بِكَفِّهٍ فَلَّمَا امْتَلَا ثَتَ لَطَخَ بِهَا رَأْسَه وَلحيتَهُ وَيَقُولُ اَلقَى اللَّه عَزْدَجَلْ وَانَا مَظْلُورٌ مُتَلطَّخُ بِدَمِى ثُمَّ عَلَى خَذِهِ الأيسر صَرِيعًا

"تر صدرت کو گوے مبارک پر لگا تو تیرکو لکالا ، دونوں ہاتھوں پرخون لیا اورخون سے سر، صورت اور کی مبارک کو خضاب کیا اور فر مایا: بیس ای حالت سے خدا کے پاس جاؤں گا اور بیس ایسا مظلوم موں جو اسے خون بیس رکھین موں۔ پھرزین سے زمین پر ہاکمیں رضار کے بل آ کے"۔

مرحوم قزویمی ریاض الاحزان بی لکھتے ہیں: حضرت کا زبین پر گرنا ایک یا دومرتبہ ندتھا بلکہ کی مرتبہ کزوری کی وجہ سے زمین پر گر بڑے، پھر اُٹھتے ہی ایک مرتبہ دائیں رضار کے تل گرے، دومری مرتبہ بائیں رضار کے بل گرے اور پھر مجدہ کی حالت بیں گرے۔

#### جناب زمنب كالضطراب اوراستغاثه

جب الم عالى مقام زين سے زين برآئے تو أخركر بيٹر كے اور كلے سے تير لكالا۔ بى بى نمنب نے جب بعائى كواس مال يس ديكھا توخم زوہ بوكر ابن سعد سے كها:

يًا عُمرو أَيُقْتَلُ أَبوعَبِدُ اللهِ وَأَنتَ تَنظُر إِلَيهِ

"اے ظالم! میرے بھائی امام حسین قل مورے ہیں اور تم تماشاد کھتے ہو"۔

این سعد نے اس وقت اس قدر گرید کیا کہ دُمُوعُهٔ یکسیل علی خَلَیه و لِحیکتِه آنسواس کے رضاروں اور واڑمی پر بہنے گئے۔ لیکن اپناچرہ دوسری طرف پھیرلیا اور بی بی کوجواب نددیا۔

جب بی بی نے دیکھا کہ ابن سعد نے بے پروائی کی اور جواب نہیں دیا تو مجبوراً افتکر کی طرف دوڑی اور فرمایا: اُمَّا فیلگم بَجُلْ مُسلِمْ "کیاتم میں کوئی مسلمان نہیں ہے"

للکرے بھی کوئی جواب نہ آیا تو ناچاراں مقام پر آئیں جہاں بھائی گرے ہوئے تھے، بھائی کا طواف کیا اور کسی کو بھائی کے قریب ند آنے دیا۔

حعرت نے بہن سے فرمایا:

أُختِي لَقَل كسَوتِ قَلبِي إِرْجِعِي إِلَى الخَيسَةِ

الله مدينك م

''اے بہن! میراول ٹوٹ کیا ہے تم جلدی خیمہ میں پلٹ جاؤ''۔

ذوالجناح کی وفاداری

روایت میں ہے جب ایام حالت تیریا نیزہ کے سبب زین سے زمین پرآئے کچھ وقت تو سجدہ کی و مت میں رہے، پھرزمین ہے أہے، تلوار ہاتھ میں لی اور جس قدر ہمت تھی جہاد کیا۔ اس دوران میں ذوالجناح امام کا خواف 🚾 🗝 بے یاروردگارغریب مظلوم کی حمایت کرتا رہااور جب تک امام لڑتے رہے سامام کی حفاظت کرتا رہا۔

ابوخف لكمة بن:

لَمَّا أَصْرَعَ الحُسَينِ فَحَمَلَ فَوَسُّهُ يُحَامِي عَنْه وَيَثِبَ عَلَى الفَارِسِ فيَهبِطَهُ عَن سَرجه وَيَدوسَه حَتَّى قَتَلَ الفَرسُ أَربَعِينَ رَجُّلا

"جب المام زين سے زين برآئے تو ذوالجاح آب كى جمايت كرتا رہا، سوارول بر ملدكرتا تھا، دانتوں سے شہواروں کو گریبانوں سے پکڑتا اورزین سے زمین بر تھینج لیتا اورزمین بردے مارتا تھا۔ پر انہیں سموں نے رکڑ دیتا اور اس طریقے سے اس قوم بد بخت کے چالیس افراد کو واصل جہم کیا''۔

## ذوالجناح كى خيام ميس آمد

ابن شرآ شوب این مناقب میں روایت کرتے ہیں:

ذوالجناح تَمَرَّغَ فِي دَمِ الحُسَينِ وَقَصَدَ نَحوَ الخَيمَةِ وَلَهُ صَهَيلٌ عالِ وَيَضرِب بينيه الأمض

ود وا بناح في ابناسراور چرو المام ك خون من تلكن كيا بحر خيام كا قصد كيا جب كه بنهنا بدغم زوه متى ، روتا، تو بہاتا اور دوڑتا ہوا آیا تو ذوالجاح كے زخول سے خون جارى تھا۔ اپنے باؤل زمين پر مارتا تھا اور دوڑتا تھ نا كدخيام سے كوئى تھندلب حسين كے مددگاركو لے جائے۔

ای حالت میں خیام کے قریب آیا۔ جب خیام کے دروازے پر آیا تو فراق کی فریاد کی اور مخدرات عصمت تک اٹی آواز بہنچائی۔ جونبی الل حرم نے ووالجناح کی آوازی تو بے اختیار سب خیمہ کے دروازے پر آ مکی تاکه دیکھیں کہ امام تشریف لاے ہیں یا خالی ذوالجاح آیا ہے۔ جب بیبوں نے مرکب کو بغیر راکب کے دیکھا اور یہ ملاحظہ کیا کہ ذوالجاح ز اگامیں کئی ہوئی، زین ایک طرف و حلی ہوئی، چہرہ اور سرخون سے غلطاں ہے نیز فریاد کرتا ہے، بھی زمین کوایے سمون سے کوٹر باور بھی سرکوز بین پر مارتا ہے تو بیبیوں کی آہ و ذاری اور گریہ و فریاد بلند ہوئیں، سب کو معلوم ہوگیا کہ امام پریوی مصیبت از لہوگئ ہے، چنا نچہ تمام بیبیاں خیام سے باہرا آئیں اور ایک ولولہ و زلزلہ بر پا ہوا۔ ہر بی بی اپنے چہرے پر ماتم کر دی تھی۔ وا اماماہ واسید ماہ ۔ پھر یبیوں نے ذوالبان کے گردطاته بھی ، بال بھر سے ہوئے تھے اور بین کر دی تھی۔ وا اماماہ واسید ماہ ۔ پھر یبیوں نے ذوالبان کے گردطاته بھیا۔ چنسے مستورات اور پچوں نے ذوالبان کو گھر لیا، بعض نے ذوالبنان کی لگام کو پکڑ کر مولا کے متعلق پو چھا۔ بعض نے ماہوں کو بور ردیا اور بادش کے قطروں کی طرح اُن کے آئو جاری تھے اور بعض نے خم ہوکر گھوڑ ہے کے سموں پر انہا سرد کھوں پر انہا سردی تھیں۔ بعض اس ذوالبنان کے چہرے سے جوخون امام اپ ہاتھوں پر لگا کر اپنی بالوں اور چہرے کو خضاب کر دی تھیں۔ بعض اس ذوالبنان کے چہرے سے جوخون امام اپ ہاتھوں پر لگا طرح آئوں اور چہرے کو خضاب کر دی تھیں۔ ذوالبنان کہ مستورات کے ساتھ کریے وزاری کر دہا تھا اور باشعور انسان کی طرح آئوں برا ہو تھا۔ ذوالبنان آئے گئے گئے ہوئے میں دہاں سین کو آثار اے تو ذوالبنان آئے آئے کے آئے میں مستورات ، بیچے اور کنیزین ذوالبنان کے بیجے بیچے ماتم کرتے ہوئے مقل کی طرف روانہ ہوگئیں۔ امام زین العابدین من کے ہمراہ موجود نہ تھے کیونکہ دوہ بیار تھے اور ان کے علاوہ کوئی خیمہ میں باتی نہ تھا۔

جب بیسب مقتل میں پنچ تو و یکھا کہ ایک ظالم کسی کا سرکاٹ رہا ہے۔ جناب زینب سلام الله علیها اور ذوالجناح کے عدوہ کوئی بھی شرجات تھا کہ جومظلوم خاک وخون میں غلطاں ہے اور جس کا سرکاٹا جارہا ہے وہ امام حسین علیہ السلام ہیں۔

## ام حسین کوشہید کرنے کے لیے کی لوگوں کو بھیجا گیا

حضرت امام حسین علیہ السلام کے بدن پر تیرول، نیزوں اور تکواروں کے زخموں کی کشرت کی وجہ سے ایک دقت الیا آیا کہ آپ زین سے زمین پر آگئے۔ ابن سعد کی طرف سے دو دوو میا تین تین تحض امام حسین گوتل کرنے کے ارادہ سے آتے تھے لیکن وہ واپس چلے جاتے تھے کیونکہ جو بھی حضرت کو اس حالت میں دیکھتا اس کورتم آجا تا تھا اور قبل کا ارادہ ترک کردیتا تھ

كتاب رياض الشهادت اور روضة المشهداوي اساعيل بخارى سے روايت ہے كدايك فخص في امام كي قتل كے مرادے سے امام كي قال كم مرادے سے امام كي قريب آيا۔ حضرت نے اس كي طرف ديكھا اور فرمايا:

إنصرِف ، كستَ أنتَ بِقَاتِلِي

" تم واليس چلے جاؤتم ميرے قاتل نيس مو، يس نيس چا بتا كيم جنم ميں جاؤ"۔

و فحض ببت رویا اور عرض کیا: اے فرزیر پنجبر اسم قربان جاؤں آپ اس حالت میں بھی ہماری فکر کرتے ہیں، اس

مخص کے اندر انقلاب بریا ہوگیا۔ اس نے اپنی نتلی تکوار ہاتھ میں لیے عمر بن سعد کی طرف رخ کیا اور رو کر کہ '۔ <sup>۔</sup>۔ یہ نے کیا قصور کیا ہے کہ سب نشکر تلوار و خفر الے کر کھڑا ہے۔ اس مظلوم نے کیا محناہ کیا ہے کہ پانی بند کردیا میا اور ت سی ا

اس بدرین لشکرنے کوئی جواب شددیا تو اس مخف نے اپنی تکوار ابن سعد کی طرف ماری لیکن ابن سعد نے بیا پیچیے کرلیا اور اپنے غلاموں اورنو کروں کو اس مخص پر حملہ کرنے کی ترغیب دی۔انہوں نے اس مخص پر ججوم کردیہ 🗈 💶 تكواري، نيز اور پقر مار ماركرات شهيد كرديا\_

اس جوان نے زندگی کے آخری لحطات میں امام کی طرف مندکر کے عرض کیا: اے فرزندِ پیغیر اگواہ رہز ۔ علیہ آ پ کی محبت کے جرم میں قتل کر رہے ہیں اور کل بروز قیامت میری شفاعت کرتا۔

امام في كانيتى اوردهيى آواز عضرمايا:

طِب نَفسًا فَإِنِّي شَفِيعٌ لَكَ عِندَ اللَّهِ

'' تجمے خوشجری ہو میں تمہاری اللہ کے پاس شفاعت کروں گا''

تشکر ابن سعد نے اس جوان پر حملہ کر کے شہید کردیا۔لیکن امام حسین کوئل کرنے کے لیے کوئی فخص آ مادونہ ف جے بھی قبل کے لیے بھیجا جاتا وہ مزد میک آ کروحشت زدہ ہوکر پیچیے ہٹ جاتا تھا اور اس ہولناک خیانت سے نیچنے کی وسٹ 🗜 تھا۔ اس حالت پر ابن سعدا ہے لئکر سے غضب ناک ہوا اور گالیاں دیں۔لئنگر والوں نے کہا کہتم خود قتل اہام کے ہے سے نہیں جاتے اور فرزیر پیغیر کے خون بہانے کے جرم کواپے دوش پر کو نہیں لیتے۔

ابن سعد حرام زادہ محور ب سے اُترا اور برہنہ تیخر لے کرامام کے قریب آیا۔ امام نے جب قدموں کی آ جت کی -خاك سے اپناسر اٹھایا اور عمر سعد كوآتے ہوئے و يكھا تو فرمايا:

يًا عُمرو أَأَنتَ جِئتَ بِقَتلى "أعمر! تومير في كي لير ما يا ، تهجيها اوركوني برم نيس ب" عمر لمعون کوشرم آئی اوروہ واپس آ گیا۔ ہر طرف دوڑ دوڑ ائی کہ سمخص کواس مقصد کے لیے بھیجا جائے کہ اچا کے ج کی نظر ایک نصرانی پر پڑی جواپنا سرینچے کیے ہوئے اپنے خیمے میں جارہا تھا۔اس نصرانی کو ابن سعد نے بلایا۔ بیاس وت پز بات ب جب جو محض بھی قتل کی نیت سے امام کے قریب جاتا، شرمندہ ہوکروالی آ جاتا۔ نفرانی کو کہا گیا کہ وہ مخض غرب زخی جو دیکھ رہے ہو، وہ تمہارے دین کا دشمن اور ہمارے نزویک مغضوب ہے اگر اسے قتل کردو تو یقیناً عیشی نبی کے مقرب بندے بن جاؤ مے۔ نھرانی نے اس خیال سے کہ پیلٹکر اسلام ہے اور اسلام پیغیر خاتم کی طرف سے منسوب ہے اور ان کا رہبر اولیائے خدا می سے موتا ہے، المائ خیر عمر بن سعد سے لیا اور فرزند پیغیر گوئل کرنے کے قصد سے قل گاہ کی طرف روانہ ہوا۔

جب امام کے قریب پہنچا، اور اس کی نظر امام غریب پر پڑی کہ تیروں، نیز وں ہگواروں کے اس قدر زخم لکے ہوئے یہ کہ بدن کا کوئی مقام خالی نہیں اور چرہ یا وجود خون میں غلطاں ہونے کے اس قدر نور کیریائی سے درخثاں ہے کہ آسمیس ن کے چرے کو دیکھ کرشر ما جاتی ہیں۔ بے اختیار حضرت کے جمال اور کمال میں مجو چیرت ہوگیا۔ وہ آ کے برحا اور نہایت بری سے عرض کیا۔ اے عالم کے سر دار! اے اولا و آ م کے مجوب! میں تمہارا تام اور خاندان نہیں جانتا لیکن تمہارے جلال میں جورت مون کیا وجہ ہے؟

نفرانی نے دیکھا کہ بیہ مظلوم غریب فاک پرسوئے ہوئے ہیں اوراپے خداہ مناجات کررہ ہیں اور جواب نہیں دیے لیکن آ کھ کھوٹی اور ایک کیمیا اثر نظر اس لفرانی پر ڈالی کہ ایک نظر سے اس کا وجود کی فاک سونے ہیں بدل گئے۔ اس نے دوبارہ عرض کیا: آپ گوئے کی قتم اور مربی مقدس کی قتم! جھے جواب دو کہ آپ کون ہیں اور کیوں زخی ہیں؟ پھر بھی جواب نہ بنا پھر ایک قدم آگے بڑھا، واکیس اور باکیس کو دیکھا۔
منا پھر اپنے دین کے تمام مقدسات کی قتمیں دیں۔ پھر بھی جواب نہ بنا، پھر ایک قدم آگے بڑھا، واکیس اور باکیس کو دیکھا۔
کر بلا کے دشت ہیں شہداء کی لاشیں دیکھیں کہ تمام فاک وخون میں غلطان تھیں۔ جوان، بزرگ، چھوٹے بڑے، سب فاک پر بڑے تھے۔ حضرت کو ان شہر نے کر بلا کی قتم دے کر پوچھالیکن پھر بھی جواب نہ ملا تو عرض کیا: اے غریب و بنوا! اے یود مددگار شہید! خدارا جھے جواب دو۔ اس مرتبہ بھی تھر انی کوکئی جواب نہ ملا۔ اس دوران میں اس تقر انی نے دیکھا کہ ایک معظمہ فاتون جوں می خیمہ سے تئی اس غریب نے پریشان ہوکر فاک سے سرا ٹھایا اور اسے خیمہ بیں بلٹ جانے کا اشارہ کیا۔
س تھرانی نے اس معظمہ فاتون کی قتم دی تو اب حضرت برداشت نہ کر سے سرا ٹھایا اور اسے خیمہ بیں بلٹ جانے کا اشارہ کیا۔

نعرانی نے اوب کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا اور عرض کیا: آقا آپ حسین میں نا! جوکو نیوں کے ہاتھوں گرفتار میں، آپ ً تقعیر کیا ہے؟

نعرانی نے عرض کیا: میں قربان جاؤں میراخواب بیان فرمادیں۔

حضرت نے فرمایا: تم نے خواب میں میرے جذ کو دیکھا کہ میرے غم میں تمام پیٹیبروں میں سرکوزانوئے غم پر دکھے

ہوتے ہیں، اس دوران میں حضرت عیلی نے تحقی فرمایا: جھے تیفیرول کے سامنے شرمندہ نہ کرنا لین اپنے ہاتھ فرزید بغیر آ خون ہے آلودہ نہ کرنا۔

بعرانى في عرض كيا: أشهَدُ أَن لَا إِلْهُ إِلَّا الله وَأَنَّ جَدَّكَ مُحَمدًا رَّسُولُ الله

میں مسلمان ہوا اور تکوار نکال کر این سعد کے لئکر پر جمله آور ہوگیا اور چند ملاعین کوتنل کردیا۔ لئکریوں نے اس نومسلم کو محمرلیا اورائے ل کردیا۔ جب سے جوان گرا تو امام کی طرف و یکھا اور امام سے عنایت کا تقاضا کیا۔ امام علیہ السلام نے جابا كراتعين كيكن أنه ندسك اور فرمايا: اب جواب! ميرى معذرت قبول كرمًا كيونكه مين أنه خيس سكا\_

## معاحت مقدس امام حسين كي لشكر كي طرف سے تو بين

جب امام علیدالسلام زخوں کی کثرت اور پیاس کی شدت سے زمین پر گر پڑے تو ابن سعد کو یقین ہوگیا کہ اب امام ك اعدر طاقت اور قدرت نبيل رى كدأ ته مكيل، للمذاشم المعون في خيام كا زُخ كيا اور خيمد ير نيزه مارا اوركها: آك ل ق تا کہان خیام کومع ان کے ساکوں کے جلا کروا کھ کردوں۔

مستورات نے شمر کی آوازس کر نالہ و زاری کی اور اس قدر دکھی بین کیے کہ لشکر این سعد کے سابی بھی ان کی مظلومیت اورغربت پررونے گئے۔ پھر هبت بن ربعی آ مے بڑھا اور شمر کو واپس پلٹا لیا۔خیام میں مخدرات عصمت ان ظالموں كے خوف عے خاموش موكئي اور كانبتى اور دُرتى موكى آ واز بھى ند تكالى تھيں۔

اس وقت شمر نے نشکر سے کہا: تمہاری ماکیس تمہارے غم میں روکیس کس کا انتظار ہے؟ کیوں کھڑے ہو؟ میخف تو گرچکا ہے نہ معلوم اس میں جان ہے یا روح پر داز کر چکی ہے؟ تمام مل کر اس پر حملہ کر داور اسے ہمیشہ کی نیند سلا دو۔ پس میہ سنتے ہی لشكريون في برطرف سے امام پر جوم كيا اور حفرت كا محاصره كرليا۔

ابوالحوق ملعون نے امام کی پیشانی میں تیر مارا کہ پہلے فرات کے کنارے پر بھی اس مقام پر تیر مارا گیا تھا۔ ابوالوب غنوی نے امام کے گلوئے مبارک پر تیر مارا۔

صاحب ریاض الاحزان رقمطراز ہیں: تکوار کی ضربیں ، نیزے کے زخم اور وجود مقدس پر اعدا کی جنایات اس قدر تھیں كوقوت امامت كے علاوہ ان كو برداشت كرنا ناممكن ہے كداس وقت زعرہ رہے۔ اى دوران ميں سنان ابن انس حرامزادے نے ( کداسے شمر کے برابراہل فن حرب سمجھا جاتا تھا) ایک لمبے نیزے سے حضرت پر جملہ کیا اور نیزے کی نوک مکلے کی گودی میں لگائی۔ محرین جریرطبری لکھتا ہے: جب سنان نے مکلے کی گودی میں نیزہ مارا اور باہر نکالا تو امام کی روح اعلی علیمین کی طرف پرواز کرگئی۔ اس لیے پعض صاحب مقاتل سنان بن انس کو امام کا قاتل سیحتے ہیں اور اس میں کوئی بُعد بھی نہیں، کیونکہ اس معون کے نیزے نے امام پاک کے گلوئے مبارک کو کاٹ دیا گویا حضرت نح ہو گئے، اس لیے تو امام زمانہ زیارت ناحیہ مقدسہ میں فرماتے ہیں: اکساکر کو تعلی مَن هُوَ نَحرُهُ مَنحُوم

لیکن محمد بن شہرآ شوب نے لکھا ہے کہ ایک اور ملعون نے حضرت کے کا ندھے پر تلوار کی ضرب لگائی اور زرعہ بن شریک نے ہاتھ کی تھیلی کوجدا کردیا اور عمرو بن خلیفہ تھی نے گردن کی رگوں پرتلوار کی ضربیں لگائیں۔

#### قاتل امام كون؟

جب امام میدان میں زخی جسم سے زمین پر گر پڑے تو این سعد نے ایک امیر نظر سے کہا کہتم معطل کیوں کھڑے ہو،
حسین کا کام ختم کرو۔خولی نے جلدی کی کہ وہ امام کا سرجدا کرے۔ جونکی بیرترام زادہ امام کے قریب پہنچ تو اس کا بدن
کا چنے لگا کیونکہ جب امام نے نظر اُنٹا کراُسے دیکھا تو اس کے اندر کرزہ پیدا ہو گیا لہذا وہ اپنے مقصد شوم میں کامیاب نہ ہوا۔
کتاب تیرالمذ اب میں لکھا ہے: جب خولی کا نیٹا اور ہا نیٹا ہوا والیس آیا اور شمر نے اس کی بیدو حشت زدہ صورت دیکھی تو

اس نے کہا: خدا کی تم ! میں فرزع رسول کو کھی قبل نہیں کروں گا۔ بیکام جھے سے نہیں ہوسکتا۔

شمر زنازادہ نے کہا: کَلَحَت هَذِهٖ اللِّحيَةُ لِلَّنَّهَا تُنبِتُ عَلَى غَيرٍ مَجُلٌ جِن مُ بِ بَن تير عبال جو چبر ع پر بين، كوتكة تو مرذبين اور تيرے چبرے كے بال (واڑھى) ايك نامروكے بال بين'۔

مرحوم طریکی لکھتے ہیں: جب امام وصال حق کے قریب سے تو چالیس سواروں نے حضرت کے قبل کا ارادہ کیا اور ہر ایک چاہتا تھا کہ وہ امام کا سرتن سے جدا کرے۔ان میں سے ایک هبث بن ربعی تھاجب وہ آ کے آیا تو حضرت نے آدمی تکھے سے دیکھا، هبٹ کے ہاتھوں سے تلوار گرگئی اور وہ بھاگ گیا۔

سنان ابن انس نے کہا: حسین کوتل کیوں نہیں کیا؟ اپنی تلوار مجھے دے دو۔ هبٹ نے اپنی تلوار اسے دے دی۔ سنان قن گاہ میں آیا، جونبی امام کے قریب گیا اور امام نے جلالت کی آ تھے۔ اُسے دیکھا تو اس کے بدن میں لرزہ پیدا ہوگیا اور وہ زرگیا۔ تلوار اُس کے ہاتھ سے گریزی اور وہ وہاں سے چلا گیا۔

مرحوم سیدلہوف میں لکھتے ہیں: سنان بن انس انجعی محوڑے ہے اُترا اور تلوار حضرت کے گلومبارک پر ماری اور کہا: خدا

ک فتم کہ بیں تبہارا سربدن سے جدا کرنے آیا ہوں۔ بیرجانتے ہوئے بھی کہ تو فرزعدِ رسول ہے اور تیرے والدین نرسکت سے بہتریں۔ اُس نے امام کا سرجدا کردیا۔

نیکن ارباب مقاتل میں مشہور ہے کہ حضرت امام حسین کا قاتل شمر ذی الجوثن ملعون ہے۔

شمر کے قل کرنے کی کیفیت

الحاج مرزار فيع محرم ودى اپنى كتاب ذريعة النجاة من لكيت بين: جب امام عليه السلام عشى كى حالت مين زمين پر بنيت تقد تو شمر قريب آيا اور جوتون سميت حضرت كيينة اقدس پر بينه كيا۔ امام نے جب اس ملعون كواپنے سينے پر بينها محسور تو فر مايا:

يَا وَيلَكَ مَن أَنتَ فَقَدِ الهِ تَقَيتَ مُرتَقًا عَظِيمًا

" إلى واس موتجه را توكون ب؟ توبهت بلنداورعظيم مقام ربيغاب،

ال ملعون نے جواب دیا: میں شمر ہول۔

امام حسين في قرمايا: ميس كون موس؟

شمرنے کہا: تم حسین بن علی موہ تہاری ماں فاطمہ الز ہرام اور جد محمصطفی ہے۔

امام نے فرمایا: اے ملعون ! میرے حسب ونسب کو بھی جانتا ہے اور پھر بھی مجھے قبل کرنے آیا ہے؟

شمر بولا: اگر تهمین قل ند کرول تو بزید کا انعام کیے وصول کرول گا؟

ا مام نے فرمایا: تیرے مزد یک بزیدی انعام بہتر ہے یا میرے جد کی جنت کی شفاعت؟

شمرنے کہا: یزید کا انعام ایک جو کے دانے کے برابر بھی میرے لیےتم سے اور تمہارے جد کی شفاعت ہے بہتر ہے۔

امام نے فرمایا: اب اگر تونے بی محص لل کرنا ہے تو ایک محونث بانی بلادے۔

شمرنے کہا: ایک محوث یانی بھی ہرگزئیس دوں گا بلکہ بیاسا ماروں گا۔

امام نے فرمایا: اینے سینے سے قیص بٹاتا کہ میں اینے قاتل کی نشانی دیکھلوں۔

شمرنے اپنے شکم اور سینے سے قیص ہٹائی تو امام نے دیکھا کہ بیملنون اُبلق (ڈیا) اور مبروس ہے اور اس کا چمرہ

كون اور خزيرون كمشابه لكتاب

المام نے فرمایا: میرے نانا دسول پاک نے بچ فرمایا تھا۔

شمرنے کھا:تمہارے نانا نے کیا کہاتھا؟

امام نے فرمایا: میرے نامانے میرے باباعلیٰ سے فرمایا کہ یاعلی اجمہارے اس بیٹے کو آیک مبروص اور ایلق اور کتوں ورخزرول كے مشابه فخص قن كرے كا۔

شمر لمعون غضب ناک موا اوز کہا: مجھے کول اور خزیروں سے تشہید دیتے ہو۔ خدا کی تتم! میں پس گردن سے تمہارے مر وجدا كرول كا \_ پھراس ملعون في امام كومند كے بل لئايا اور پس كردن ضريس مار ماركر مركوتن سے جدا كرديا۔

شمرحرام زاده جب سرجدا كررما تعاتوريا شعار بره رماتها:

(منہوم اشعار): "آج مجے مل كررہا ہوں حالانكد مجے علم اليقين ہے كد تيراباب يغيرك بعدسارى ونیاہے بہتر تھا"۔

''آج میں تخصِفل کرتا ہوں حالا نکہ جانتا ہوں کہ عنقریب پشیمان ہوں گا اور میرا ٹھکانہ جہنم ہوگا''۔

يلعون حضرت المم ك حلقوم كى جس رك كوكافا تها، المم كى بيندا آئى:

وامحمداه واجتاه واحسناه واجعفراه واعقيلا ، واعباساه ، واقتيلا واقلة ناصراه

مرحوم طریکی لکھتے ہیں: جب اس ملعون نے امام علیہ السلام کا سرجدا کیا تو سرکو نیزہ پر بلند کیا اور تحبیر برامی تو افتکر نے مجی اس کے بعد تکبیریں کہیں۔

ابو تھف تحریر فرماتے ہیں: فکرنے تین بار تکبیر کی، زمین میں زلزلد آیا، شرق وغرب عالم تاریک ہو گئے۔ برق ورعد ف لوگول كو درايا ، آسان سے تازه خون كى بارش موئى اور منادى فى آسان سے ندادى: خداكى قتم! امام فرزىدامام ، برادرامام حما تمدك باب حسين بن على بن الى طالب سلام الله عليه كوشبيد كرديا كيا قد قتل الحسين والاقد ذبح الحسين

## شمرملعون كاامام حسين كوشهبيدكرنا

مرحوم علامه مجلس بحار الانوار من لكه بن:

ثُمَّ جَاءَ شِمر و سَنانَ بن أنس والحسين بِاخَرَ سَمَقِ يَلُوكُ لِسَانَزَة مِنَ العَطَش وَيَطلَبُ المَاء

"شمر، سنان بن الس كے مراه امام حسين كا سرجداكرنے كے ليے آيا تو امام ك آخرى سانس تھ، شدت پیاس کےسب سے زبان منہ میں ہی زخی ہو چکی تھی اور حفرت اس کیفیت میں یانی

 $\Diamond$ 

مانگ رہے تھے''۔

فَضَرَبَة شِمر لعنة الله برجلِه

اس المعون نے بجائے یانی دینے کے یاؤں سے محوکر ماری اور کہا:

يَابِن اَبِي تُرَابِ الْسَتَ تَزعَمُ اَنَّ اَبَاكَ عَلَى الحَوضِ النَّبِي يَسقِى مَن اَحَبَّهُ فَاصبِر حَتَّى تَاخِذُ المَاءَ مِن يَلِهِ

"اے ابور اب کے بیٹے! کیا تیرا می مقیدہ نیس تھا کہ تیرا باپ علی ساقی کور ہے؟ جس کو چاہے گا پلائے گا۔ اگر یکی عقیدہ ہے تو ذرا مبر کرتا کہ میں تہمیں قل کردوں اور تخیمے تیرے باپ علی پانی پلا دے''۔

ثم قَالَ لِسَنانِ إجتَز مَ أَسَهُ قَفَاءً

''پی شمرنے سنان سے کہا: جس حالت میں حسین زمین پر پڑا ہے، پس گردن سے سرکاٹ لے''۔

سنان نے کہا: میں بید کام نہیں کرتا اور فرزند پیغبر کے نون کو اپنے فرے نہیں لیتا۔ شمر غفبناک ہوا اور سنان کو گالیاں دیں۔ پھر غصہ میں آ کراپنے نجس جونوں سمیت حضرت کے سینے پر سوار ہو گیا اور پُرخون ریش مبارک میں ہاتھ ڈالا، اس وقت امام نے فرمایا:

يَاشِمر تَقَتُلَنِي وَلَم تَعرِف مَن أَنَاء

' ''جھے قل کررہے ہوتم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟''

شمرنے کہا کہ جانتا ہوں اور اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہارے ناتا، بابا اور مال تمام کا نئات ہے بہتر ہیں۔ پھران کو

گالی کی اور کھا: مس مہیں قل کرتا ہول اور مرے دل میں خوف ہواور ندرم ہے؟

فَضَربَ بِسَيفِهِ إِثنى عَشَرَ ضَرَبَةً ثُمَّ جَزَّ مَاسَهُ الشريف

"اس معون نے بارہ ضربیں لگائیں اور سر کو بدن سے جدا کردیا۔ اس وقت زمین کو زلزلد آیا اور تیز سرخ آئدهی چلی، ۔

سيبيد وتوجيه اقتل امام كى كيفيت روايات مى عنف باورجو مدرك معتر اورمتند بوه يهب

اوّلاً: حفرت الم حسين كوذ ي كيا كيا-

اننا: حفرت كاسرمبارك يس كرون سے كانا كيا۔

لتا اولاً: مرك وْنَ تَوَامَامُ زَمَانَهُ كَلَ زَيَارَت كاوه جَمَلَه عِجْسَ مِنْ وْنَحْسَجُهَا جَاسَلَنَا عِلَور زَيَارَت كا فَقَرَه بِيعِ: والشهر جَالسُ عَلَى صدرك ومولغٌ سَيفَهُ غَلَى نَحوِكَ قَابِصُ عَلَى شَيبتكَ بِيبِهِ ذابج لَكَ بهندِه (بحار الانوار، جَ١٠١،ص٣٢)

'میراسلام ہواس مظلوم پرجس کے سینے پرشمر بیٹھا تھا اور تلوار کو مقام تحریر مار رہا تھا اور اُس نے خون آلودریشِ مبارک کو ہاتھ سے پکڑا ہواتھا اور تلوار سے ذرج کر رہا تھا''۔

اس کے علاوہ متعدد روایات ہیں جو صراحناً دلالت کرتی ہیں کہ حضرت ابا عبداللہ الحسین ایک طریقے سے ذی کے اشہید جوئے۔ان روایات میں سے ایک ریّا ن ابن تحبیب کی ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا:

يَابُنَ شُبَيب! إِن كُنتَ بَاكِيًا لِشَى ءٍ فَابِكِ لِلحُسَين بن على بن ابى طالب فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذبَحُ وَالكَبَش (بحارالانوار،ج١٠١،ص١٠٠،ط٢)

"اے فرز عدمیب! اگر دنیا میں کسی چیز پررونا جاہتے ہوتو پس امام حسین کے مصائب پررویا کرو کونکد آپ کوایسے ذرج کیا گیا جیسے آسفند کو ذرج کیا جاتا ہے"۔

ٹانیا: سرمبارک کے پس گرون جدا کرنے کا مدرک بہت می روایات ہیں بعنی جواس معنی پر دالالت کرتی ہیں۔ان روایات سے ایک روایت علامہ مجلس ؓ نے بحار میں نقل فرمائی ہے،جس میں جناب زینبؓ کے دوفقروں میں تصریح ہے کہ فرماتی ہیں:

هَنَا حُسِينٌ مَحزُورٌ الرَّأسِ مِنَ القفاد مَسلُوبُ العَمَامَةِ وَالرِّدَا.... الخ

" حسين ہے جس كاسر بس كردن سے جداكيا كيا ...."-

دوسرے مقام پر بول فرماتی ہیں:

هَنَا حُسَينٌ بالعراء صَرِيعٌ بِكَربَلا ، مَجزورها الرَّاسِ مِنَ القَفَاءِ مَسلُوبُ العَمَامَةِ وَالرداء..... الخ

'' بیر فاک آلود حسین ہے جو کر بلا میں مارا گیا، اور سر پس گردن جدا کیا گیا جس کا عمامہ اور جارر اور کپڑے بھی لوٹ نے گئے۔

شمر ملعون كالمام حسين كيسركونيزب يربلندكرنا

شمر ملعون نے مرتن سے جدا کیا تو امام کے سینے سے اُتر ااور بڑا فاصلہ خون میں ات پت سرکوایک کمبے نیزے پر چڑھا

کر بلندکیا اور بلند آؤاز سے نعر و تحبیر لگایا۔ ابن سعد کے لئکر کی نظر جب سر پر پڑی تو انھوں نے بھی نعرہ ہائے تحبیر بند بے۔
شمر ملعون کا نیزہ پر سر مقدس کو بلند کرنے کا راز بی تھا کہ تمام لشکر و کھے لے اور مطمئن اور خوش ہو جائے ، آس مدے
سب نے تکبیریں کہیں۔ جو نبی امام کا سر جدا ہوا ، زیبن میں زلز لے شروع ہو گئے اور فضا سے بہت شور و علی بلند ہوا اور تی آئے وازیں آئے لئیں۔
آؤازیں آئے لگیں۔

وَنُهُلِوَلَتِ الأَنْ صُ وَاظُلْمَتِ السَّمُواتَ وَانِكَسَسفَتِ الشَّمسِ بِحَيثُ بَدَتِ الانجُم "زمِن كوزازله آيا، آسان تاريك موكيا-سورج كى روثى الي تاريكي مِن بدلى كرستارے نظر آنے كئے"۔

وَقَطَرَ مِنَ السَّمَاءِ الدُّيرُ سَبِعَ قَطَراتِ

"سات قطرے خون کے آسان سے گرے اور آسان سے ندا آئی"۔

قَد قُتِلَ وَاللَّهِ الامَامُ بن الامام اخ الامام الحسينُ بن على قُتِلَ وَاللَّهِ الهَمَام بن الهمام الحُسَين بن على

امام صادق عليه السلام سے دوايت ہے كه عمر بن سعد ك نظر سے ايك فض في نعره لگايا تو انہوں في يوچھا كه تجھے يا ہوگيا ہے؟ اس في كہا: يل في خود اپنى آئكھوں سے رسول پاك كو ديكھا ہے كہ دوه ايك نظر امام حسين پر ڈالتے بين تو دومرن نگاه لشكر پر كرتے بين اور بين ڈرتا ہوں كہ ابھى عذاب الى نازل ہونے والا ہے، اس ليے نعره لگايا ہے۔ لوگوں نے اس في خدمت كى اوركها كه دفض ديوانہ ہوگيا ہے۔

رادى نے امام سے سوال كيا كرية الدوكرية كرنے والاكون تھا؟

حفرت نے فرمایا: میں تو اسے جبرئیل مجھتا ہول کہاہیے سردار کی شہادت پر نالہ کیا اور اگر جا بہتا تو ایک جی ہے تمام کا نتات کو ہر باد کردیتا۔

## حفزت امام حسين كالباس لوثنا

امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد لوگ ایک محنثہ تک متحر ہوگئے، کیونکہ زمین کو زلزلہ آگیا تھا۔ فضا میں ہولناک آوازیں بلند ہور بی تحیس، سورج کوگر بن لگ گیا، ہوا تاریک ہوگئی، ستارے ظاہر ہو چکے تھے، اس کے ساتھ ساتھ آسان سے خون برسا، سرخ اور سیاہ آ عرصی چلی، دنیائے عالم کی حالت بدل گئی۔لوگوں میں عجیب وحشت بیدا ہوگئی کہ ابھی آسان سے کوئی

مذاب آنے والا بيازين اپناكوغرق كرنے والى ب

ایک محضے کے بعد آ ہت آ ہت فغاروتن ہوئی، گردوغبار بیٹ گیا۔ سرخی ہرطرف ہوئی، زبین کا زلزلدزک گیا۔ لوگوں کی ات معمول کے مطابق ہونے گئی اور حیرت و درماندگی سے نکل تو طاعین نے پھر سے سرکٹی شروع کردی۔ظلم اور تجاوز کرنا شروع کردیا، شرارت اورفساد کا اعادہ کیا اور امام مظلوم کی لاش پر بچوم کر کے حضرت کے لباس تن کولوٹ لیا۔

یراہین امام اسحاق بن حیوۃ حصری نے اٹھایا اور جب پہنا تو برص کے مرض میں جتلا ہوگیا اوراس کے سراور چرے کے بال کرگئے۔

مرحوم سیدلہوف میں لکھتے ہیں: امامؓ کے اس پیرائن میں ایک صدتیرہ سوراخ متے جو نیزوں، تیروں اور کواروں کی وجہ ہے ہوئے تھے۔

🔷 حضرت کاعمامه اخنس بن مرجد یا جابر بن پزیداودی نے لوٹا اور جب سر پر بائدها تو وہ دیوانہ اور مجذوم ہو گیا۔

اسودین خالدنے چرائی۔

﴿ اور حعرت كِ الكشرى بحدل بن سليم في اور الكوشى اتارف كي ليه امام كى الكلي بهى كاث والى-

ارباب تاریخ نے لکھا کہ اس انگوشی کو اتاریے اور امام کی انگلی کاٹنے کے جرم میں جناب مخارثقفی نے اس ملعون

محدل بن سلیم کے ہاتھ اور پاؤں کاف دیے اور وہ اپنے خون میں ترباً رہا اور تربیع ہوئے واصل جہم ہوا۔

ایک ریشی کیراقیس بن اضعف نے لوٹا، بیلمون جذام میں جتلا ہوا اور گھر والوں نے اسے دُور کردیا اور اسے محتد کی پر ڈال دیا اور اہمی بیزندہ تھا کہ کتے اس کے گوشت کوککڑے ککڑے کماتے رہے۔

﴿ حفرت كى زره عمر بن سعد نے لوٹ لى اور جب مختار تعنى نے عمر بن سعد كے قل كا تھم ديا اور وہ قل ہوكيا اور جہنم ' مى پہنچ مميا تو اس كے قل كوزره دى گئى۔

مرحوم محدث فتى ختنى الآمال ميں لكھتے ہيں: حضرت كى دو زر بين تھيں اس ليے كہا جاتا ہے كدامام كى دوسرى زره • لك بن يسر نے لوئى اوروه ديواند ہوگيا۔

﴿ حضرت كي شمشير (بروايت شيخ مفيد درارشاد) اسود بن حظله في لوأي -

مرحوم محدث تی ہنتی الآمال میں لکھتے ہیں: بیتکوار ادری ذوالفقار کے علاوہ تھی۔ کیونکہ ذوالفقار تو نبوت وامامت کے مواریث سے ہے جومحفوظ اور مامون ربی۔

الله مرحوم سيد نهوف مي لكھتے ہيں: أو يروالى شلوار ايجر بن كعب تمين نے لونى ، اورينچے والى شلوار كے بارے مي ايل

جرم سے سوال کیا اور اُس نے اس کو یارہ یارہ کردیا۔

💠 منتخب حریجی نے لکھا ہے کہ اس ملعون کے ہاتھ ای وقت شل ہو گئے اور وہ اُسی وقت مرگیا۔

شہادت امام کے بعد ذوالجناح کی خیام میں آ مد

امام حسین کی شہادت کے بعد آپ کا سرکاٹ لیا گیا، عبالوٹ لی گئی اور امام کو تنہا چھوڑ دیا گیا۔ اس وقت ، ۔ سی مخصوص گھوڑ ایعنی ذوالیمناح جو امامت کے موادیث میں سے تھا، آنسو بہاتا ہوا اپنے آتا کا بدن کا طواف کرتا ر ۔ ۔ یعنی اس کو پکڑ کر مالی غنیمت بنانے کے لیے آئے بڑھتا وہ اپنی ٹانگوں سے اسے رگڑ دیتا۔ لئکروالوں نے جس قدر بھی ذور منے یہ کرنے کی کوشش کی کہ مالی غنیمت بنا سکیں وہ ٹاکام رہے کیونکہ مید حیوان امانات امامت میں سے تھا اور کوئی فخص ۔ مت مخصوص امانت کوئیں رکھ سکتا (جو چیزیں امام کے لباس سے لوئی سکیں مثلاً عمامہ شمشیر، انگوشی وہ امامت کے موادیث تر سے متحصوص امانت کوئیں رکھ سکتا (جو چیزیں امام کے لباس سے لوئی سکیں مثلاً عمامہ شمشیر، انگوشی وہ امامت کے موادیث تر سے متحصوص امانت کوئیں رکھ سکتا (جو چیزیں امام کے لباس سے لوئی سکیں مثلاً عمامہ شمشیر، انگوشی وہ امامت کے موادیث تر سے متحصوص امانت کوئیں رکھ سکتا (جو چیزیں امام کے لباس سے لوئی سکیں مثلاً عمامہ شمشیر، انگوشی وہ امامت کے موادیث تر سے متحصوص امانت کوئیں رکھ سکتا (جو چیزیں امام کے لباس سے لوئی سکیں مثلاً عمامہ شمشیر، انگوشی وہ امامت کے موادیث تر سے سے تعلیا کوئی کئیں مثلاً عمامہ شمشیر، انگوشی وہ امامت کے موادیث تر سے سے تعلیا کی کوئیں کی کھوئی کی کوئیں کوئیں کی کھوئی کی کوئیں کے کوئیں کوئیں

ید ذوالجناح نستنی افتی اور بدن میں کثیر تیروں کے پیوست ہونے کے باوجود امام کی لاش کا طواف کر رہاتھ است ۔۔۔۔ اور سکون نہ کرتا تھا اور آ نسو بہاتا تھا۔ نیز دشمنوں کو پورے اور سکون نہ کرتا تھا اور آ نسو بہاتا تھا۔ نیز دشمنوں کو پورے مارتا اور امام سے دور کرتا۔ چونکہ اس ذوالجناح کو امام حسین سے بہت محبت تھی ، البذا امام کے بدن کو چھوڑنے کے یہ تیا۔ شمنوں نے اس کو دمشر "سے تصبیبہ دی۔ (مھمر مھوڑے کا وہ بچہوتا ہے جوکی صورت مال سے جدانہیں ہوتا)

مرحوم طریحی منتخب میں لکھتے ہیں: جب امام شہید ہو گئے تو ذوالبحاح مین کرتا اور شہیدوں میں پھرتا رہتا تھا۔ عمر من سعہ نے کہا کہ اس گھوڑے کو پکڑلا و کیونکہ میہ نجیب اور امیل گھوڑا ہے۔ جوفض پکڑنے آتا وہ اسے دانتوں سے کا ٹما اور پیروں سے مارتا اور جہنم میں پہنچادیتا۔

ائن سعد نے دیکھا کہ اب کوئی چارہ نہیں رہا تو تھم دیا کہ اُسے اپ حال پرچھوڑ دواور دیکھو کہ کیا کرتا ہے۔ لئکروب دُور ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ذوالجناح امام حسین کی لاش پر آیا اور نالہ وزاری اور بیان کرنے شروع کردیئے۔سب د دیکھا کہ ذوالجناح حضرت امام حسین کی خوشبوسو گھتا ہے اور حضرت کے زخوں پر منہ دکھ کرچومتا ہے اور الی مال کی طرز ردتا ہے جس کا نوجوان بیٹا مرکیا ہو۔

پھر انھوں نے دیکھا کہ ذوالجناح میدان سے والی آیا اور خیام میں مخدرات کی طرف سے رخ کیا۔ خیام کے دروازے پر انھیں دروازے پر روتا ہوا نہنایا تو تمام مخدرات بے سرویا برہند باہر دوڑیں۔ جب ذوالجناح کو خالی دیکھا تو دل سے سرد آہیں تھی دور چروں پر ماتم کرنے لکیں اور یہ بیان کیے: واسیداہ واخسیناہ .....اور ذوالجناح کے اروگرد ماتی علقہ بنا لیا۔ ہرکوئی ذوالجناح سے اپنی زبانِ حال میں باتیں کررہا تھا۔ البتدان سب کا ایک سوال مشترک تھا اور وہ یہ تھا کداے ذوالجناح! تم تو ایٹ مالک کے بڑے وفادار تھے، آمیں کول چھوڑ آئے ہواوروالی نہیں لائے ہو؟

ذوالجناح بہت شرم کرنے والا تھا لہٰذاشرم کے مارے اپنے دائیں ہاتھ کو پیٹ کے بنچ کرلیا اور بائیں ہاتھ کو آ کے لبا
کرلیا اور اپنے سرکوشرمندگی کی وجہ ہے بائیں ہاتھ کے بنچ چھپالیا جب کہ آنسوسلسل بارش کی طرح جاری ہے۔ اور بچوں،
خدرات کی غربت اور حالت ذوالجناح کو مزید بے قرار کرری تھی اور ان مظلوموں کا دکھی انداز بیں اس قدر گریہ وزاری نی تو
د بھانہ وار بھی این طرف جاتا اور بھی اُس طرف جاتا نیز دکھ اور پریٹانی کی وجہ سے اس قدر ابنا سرز مین پر مارا کہ روح پرواز
کرائی۔ چنانچ ابن شہر آشوب نے مناقب میں کھا ہے:

إِنَّهُ رَمَلَى بِنَفَسِهِ عَلَى الاراضِ وَجَعَلَ يَصَهَلُ وَيَصْرِبُ رَاْسَهُ الاَرُوضِ عِنْدَ الخيمة حَتَّى مَاتَ

مرحوم قرویی حدائق الانس میں لکھتے ہیں: ذوالجناح کی حالت موت کے بارے چارروایات اور بھی ہیں:

- صاحب رومنة الشهد اوابوالمويدخوارزى سفل كرتے بين كدذوالجناح امام كى شهادت كے بعد بيابان كى طرف چلا كيا اوركى نے اس كو پھرندد يكھا اور عائب ہوگيا۔
- مرحوم دربندی لکھتے ہیں: جناب شہر بانو اس ذوالجماح پر سوار ہوئیں اور وہ شہر زے آ کیل البتہ بیروایت نہایت ضعیف اور نا قابلی اعتبار ہے۔
- ابو تخف نے عبداللہ بن قیس سے نقل کیا ہے کہ بیل نے دیکھا کہ امام کا ذوالجتاح دشمنوں کوامام ہے دور کررہاتھا، پر خیام کی طرف آیا۔ وہاں سے فرات کی طرف کیا اور خود کو فرات بیل ڈال دیا اور اس میں ڈوب کیا پھراسے کی نے نہیں دیکھا۔
- ج بعض نے لکھا ہے کہ بید ووالجناح کر بلاے مدیندآیا اور مجد نبوی کے سامنے پیٹی کر امام کی شہادت کی خبر رسول پاک کو دی اور اب و والبتاح امام زمانہ کے پاس موجود ہے۔

بإمالي لاش سيدالشهداء

مرحوم کلینی اپنی کتاب شریف کافی میں ادریس بن عبداللہ سے فقل کرتے ہیں:

لَمَّا قُتِلَ الحُسَين الهادُوا وَالقَومَ أَن يُوطِثوة الخَيلَ

جب امام شہید ہوئے تو ابن سعد کے نشکر نے امام کی لاش پر کھوڑے دوڑانے چاہے، جناب فقہ نے جن پ نعید سلام اللہ علیما سلام اللہ علیما کی خدمت میں عرض کیا کہ دشمن پامالی کرنا چاہیج ہیں۔اے بی بی زینب! سفینہ جو رسول پاک کا آزاد کر تھا، جب دریا میں اس کی کشتی ٹوٹ گئی اور تیرتے ہوئے ایک جزیرہ میں پہنچ تو ایک شیر نے سفینہ کو ہلاک کرنے کا ارصاح سفینہ نے فورا کہا:

يا ابًا الحارث أنّا مولى مسول الله

"اعشر! من رسول الله كا آزاد كرده غلام بون، مجھے اذیت نه دینا"۔

فَهَمهَمَ بَينَ يَكِيهِ حَتَّى أُوقَعَهُ بَينَ الطِّريق

جونی شرنے رسول پاک کا نام سنا تو سفینہ کواذیت ندوی بلکہ سفینہ کو اشارہ کر کے اپنے اُوپر سوار کیا اور رائے ہو گ آیا۔ پھر جناب فضہ نے عرض کیا: اے فی فی زینب! میں نے سنا ہے کہ اس علاقہ میں بھی ایک شیر رہتا ہے، اگر جمعے اجت ہوتو میں جاؤل اور اس شیر کو اس واقعہ شہادہت امام کی اطلاع دوں تا کہ اس غربت اور بے بسی کی حالت میں وہ ہماری فردھ پنچے اور مولاً کے جسم کی حفاظت کرے۔

بی بی نینب سلام الله علیها نے اجازت دے دی۔ جناب فقہ صحرا کی طرف تئیں اور خود کوشیر کی کچھار تک بینجید نزد یک تئیں اور بلندآ واز سے کہا:

یا آبا الحارث فَرفَعَ سَاسَهُ اے ابو نارث! شیر نے سر اُنھایا تو فقہ نے کہا: اُتکسی مَا یُریدُونَ آن یَعتُ اِ عَدُمُ اَ اَبَا الحارَثُ فَرفَعَ سَاسُهُ اے ابو نارث اِشراع سُرائھایا تو فقہ نے کہا: اُتکسی مَا یُریدُونَ آن یُوطِئُوا الحَیلَ ظَهرة ''ان طاعین کا ارادہ ہے کہ امام کے بدن پر گھوڑے دوڑا ابارے ش کیا سوچ ہے؟''یُریدُونَ اَن یُوطِئُوا الحَیلَ ظَهرة ''ان طاعین کا ارادہ ہے کہ امام کے بدن پر گھوڑے دوڑا دیں اور سینہ اِقدس اور پھی میارک کی ہڑیوں کو پُور کرویں''۔

جب شیر نے یہ دکھی خبر تی تو خراتا اور آنسو بہاتا ہوا سیدالشہد اوعلیہ السلام کے مقتل میں آیا اور پُر حسرت نگاہوں ہے شہداوکو دیکھا، زاروقطار رویا اورشہیدوں کے بدنوں میں جسم مطہر سیدالشہد اگوتا اُس کر کے اس طرح کرتا کہ ہرشہید کو دیکھا اور آگے کزرجاتا بالآخر امام کے زخمی بدن کوتلاش کرلیا۔ یہ ایسا بدن تھا جس کے تمام اعضاء و جوارح زخمی شے اور کوئی عضو سالم نہ تھا۔ شیر نے اپنے دونوں ہاتھ اس شہید کے بدن پر ایسے رکھے کہ بدن شیر کے ہاتھوں کے پنچ جھپ میا اور محفوظ ہوگیا۔ انشر کوفہ نے کھوڑ دی تو اس ملحون نے کہا کہ لاکٹر کوفہ نے کھوڑ دی تو اس ملحون نے کہا کہ انسان کوفہ نے کھوڑ دی تو اس ملحون نے کہا کہ انسان کوفہ نے کھوڑ دی تو اس ملحون نے کہا کہ انسان کوفہ نے کھوڑ دی تو اس ملحون نے کہا کہ انسان کوفہ نے کھوڑ دی تو اس ملحون نے کہا کہ انسان کوفہ نے کھوڑ دی تو اس ملحون نے کہا کہ انسان کوفہ نے کھوڑ دی تو اس ملحون نے کہا کہ انسان کوفہ نے کھوڑ کے بدن شیر کوفہ نے کھوڑ کے بدن میں میں کوفہ نے کھوڑ کے بدن شیر کوفہ نے کھوڑ کے بدن میں کوفہ نے کھوڑ کے بدن میں کوفہ نے کھوڑ کے بدن شیر کوفہ نے کھوڑ کے بدن کوفہ نے کھوڑ کے بدن کوفہ نے کھوڑ کے بدن شیر کھوڑ کے کھوڑ کے بدن کھوڑ کے بدن شیر کوفہ نے کھوڑ کے بدن کوفہ نے کوفہ نے کھوڑ کے بدن شیر کوفہ نے کھوڑ کے بدن کی کھوڑ کے بدن کھوڑ کے کوفہ نے کھوڑ کے بدن کر کھوڑ کے کہا کہ کو بھوڑ کے بدن کوفہ نے کھوڑ کے کہا کے کھوڑ کے کوفہ نے کھوڑ کے کہا کہ کو کھوڑ کے کہا کہ کھوڑ کے کھوڑ کو کو کھوڑ کے کھوڑ کے

یا کی امتخان اور آزمائش ہے، اسے آشکاروظا برنہیں ہونا چاہیے۔ پھرلشکریوں کو تھم دیا کہ فی الحال لاش پر کھوڑے ند دوڑائے مائیں کیوں کہ اس مصلحت نہیں۔ یہ ملحون پامالی سے مخرف ہوگئے اور شیر کمیار ہویں کی رات شہداء کے پاس رہا اور اور شیر کمیار ہویں کی رات شہداء کے پاس رہا اور اور شیر کمیار ہویں کی رات شہداء کے پاس رہا اور اور اس کی حفاظت کرتا رہا۔ پھر گیارہ محرم کو مقتل کو چھوڑ کر چلا گیا۔

میارہ محرم کی عمر کے وقت جب ابن سعد نے اپنے فوجیوں کی لاشوں کو ڈن کرنے کا تھم دیا تو شیر کے چلے جانے کی ۔ عبہ سے چندلوگوں سے کہا کہ اب حسین کے بدن پر محوڑے دوڑا دوء تا کہ ابن زیاد کے تھم پر عمل درآ مد ہوجائے۔

علامہ مجلس نے بحار (ج ۴۵، ص ۵۹) میں پامالی کرنے والوں کے نام یہ لکھے ہیں: ﴿ اسحاق بن حیوہ الحضر می ﴿ اللهِ مِن مرفعد ﴿ مَالَح بن وهب اللهِ بن مرفعد ﴿ مَالَح بن وهب اللهِ بن مرفعد ﴿ مَالَح بن وهب اللهِ المجتفیان ﴿ واحظ بن ناعم ﴿ بانی بن شبهت الحضر می ﴿ اُسید بن ما لک

ابوعمروزاہد سے روایت ہے کہ میں نے ان لوگوں کے نسب کوغور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ بیدی کے دی حرام زاد سے بیں۔ جب مختار تعفی نے انہیں پکڑا تو تھم دیا کہ ان کے ہاتھ پاؤں کو زمین پر پھیلا کر پیخیس تھوک دیں اور پھر ان خبیثوں کے مبدان پر اس قدر مکھوڑے دوڑائے کہ بیسب واصل جہنم ہوگئے۔

سی بید و توجیهد: متعدد روایات موجود بین جن مین حفزت امام کے بدنِ مطهر کو گھوڑوں کے سمول سے پا مال کرنا ثابت بے بان روایات سے ایک روایت امام باقر علیہ السلام سے بھی مروی ہے اور اس حدیث کا آخری نظرہ ہمارا شاہر ہے: وَلَقَد وَٰتُولَ بِالسّیفِ والسِّنانِ والحجامی والحشب وبالعصاء ولقدا وَطودا الحیلُ بَعدَ ذٰلِكَ ''فر مایا: حضرت سیدالشہد او تکواروں، نیزوں، پھروں، لکڑیوں اور عصا سے قل ہوئے اور شہادت کے بعد کھوڑوں سے بدن کو پامال کیا گیا''۔

## ثنام غريبال اورغارت خيام

امام علیدانسلام کی شہادت کے بعد جب نشکروالے امام کی لاش لوٹے سے قارغ ہوئے تو سوار اور پیادہ ظالم سپاہوں نے خیام کی طرف جوم کیا اور لباس، چادریں، گھر کے سامان، سواریاں، آلات واسباب حرب لوٹے گے اور اس لوٹ بیں کید دوسرے پرسبقت حاصل کرتے رہے۔

ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ پہلے تو فوج اشقیاء کواریں نکال کر خیام میں داخل ہوئی اور لوٹنا شروع کیا۔ جب تمام سمن لوٹ لیا تو پھر مزید تجاوز کرتے ہوئے مخدرات ارر بچوں کے لباس لوٹے شروع کیے۔ چند کحظوں میں بچیوں کے گوشوارے چھن مجے ، کانے اُتر مجے اور مستورات کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں۔

اہلِ بیت سیدالشہد او کے لیے سخت ترین مصائب کا وقت یکی تھاجب یہ پاک لوگ ان کمیند صفت اور پست فعر ت کونیوں کے چنگل میں پھنس گئے۔ وشمنوں کی فوج کے ایک محافی حمید بن مسلم نے کہا ہے:

فَوَاللهِ لَقَد كُنتُ آرَى المَرأَةَ مِن نِسَالِهِ وَبَنَاتِهٖ وَاَهلِهٖ تُنَارَع ثُوبَها وَعَن ظَهرِهَا حَتَّى تَعْلِبَ عَلَيهِ فَيَدَهب بهِ عَنهَا

''کرخدا کی تم ایس نے شام غریبال امام حسین کی عورتوں، بیٹیوں اور اہلی بیت کودیکھا کہ جب
ان کی جادریں چھینتا جاہتے تھے تو یہ مخدرات عصمت قبل اس کے کہ نامحرم ان کی طرف جادر چھینے
کے لیے ہاتھ دراز کریں خود بی اپنی جادریں، زیورات اور سامان زیٹن پر پھینک وی تھیں تاکہ
نامحرم مال لوٹ کر چلے جائیں اور معترض نہ ہوں'۔

صاحب بیت الاحزان نے لکھا ہے: سب سے پہلے جے لٹکر کفار نے لوٹا وہ نی فی جناب ندینب سلام الله علیہا ہیں کہ من کے سر سے چا در اور مقعد چھین لیا حمیا۔ گوشوارے کا نول سے تھینج کیے۔ ان کے بعد جناب اُم کلثوم ، جناب فاطمہ کبری ک ''حکوشوارے اس قدر جلدی سے کھینچ کہ ان کے کان بھی زخمی ہوگئے۔

کناب مصائب المحصومین میں لکھا ہے: شمر ملعون جب امام سجاد علیہ السلام بیار کر بلا کے خیمہ میں داخل ہوئے، شمر کے ساتھ چنداور بھی منافق تنے جنموں نے امام سجاڈ کوئل کرنا جا ہا۔ شمر نے اجازت دی کہ جس طرح اپنے بسر پر سوئے ہیں اس حالت میں قتل کردو۔

حمید بن مسلم کہتا ہے: مین آ گے آیا اور کہا: سجان اللہ! کیاتم چھوٹے بچوں کوئل کرتے ہو۔اےقوم! یہ بزرگوار! عمر نوجوانی میں ہے اور اس تنم کا صدمہ اور بیاری دیکی رہا ہے اسے چھوڑ دو۔ جب میں نے بہت منت ساجت کی تو وہ ملعون امام کے قبل سے باز آئے۔لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں:

> نَظَر اللي نَهِينِ العَابِدِينَ قُلْمَاهِ مَطروحًا عَلَى نَطعٍ مَن الادِيم وَهُوَ عَلِيلٌ فَجَذَابَ النَّطعَ مِن تَحتِهٖ وَالقَاهُ مَكبُوبًا عَلَى وَجههٖ

> '' نیلی آئکھوں دالے ملعون نے ہمارا سامان لوٹاء بھراس ملعون کی نظر امام سجاد سید الساجدین پر پڑی۔ امام چڑے کے کھڑے پرسوئے ہوئے تھے اور سخت پیمار تھے۔ اس ملعون نے چڑے کے اس کھڑے کواس زورے کھینچا کہ امام سجاڈ منہ کے بل زمین پرگر مکئے''۔

شخ صدوق الل من جناب فاطمه بنت الحسين بروايت لكمت بن: جب فوج اشقياء مارے خيام من واقل موئى تو من چموئى ى تقى مرت الله من دوسونے كى پازيين تھيں۔ ايك ملعون آيا اور وہ پازيين ميرے پاؤل سے اتار نے لگا اور وہ باتھا۔ من نے كها تو روتا كول ہے؟ اس نے جواب ديا: گريدكيے ندكروں كدوخر رسول كى تو بين كرد بابوں۔

من نے کہا: اگر تو جا تا ہے کہ میں دخر رسول موں تو پھر لوٹا کیوں ہے؟

ملعون نے کہا: میں ڈرتا ہوں کداگر میں (بیا پرزیبیں) نداتاروں گا تو کوئی اور آ کراُتار لے گا۔

جناب فاطمة كبرى فرماتى بين: جو كهر مارے خيام بل تعاوه لوث ليا كيا حتى كه ظالم ہمارے سرول سے چادري بحى محمين كر لے محتے۔ بى بى فرماتی بين: خيام لئنے كے بعد مكيں خيام كے دروازے پر كھڑى تتى اورائ بابا اورامحاب كورو كر كھرى تتى اورائ بيا اورامحاب كورو كورے كورے ابدان كود قربانى كے كوشت كى طرح "زين پر پڑا و كيورى تتى كروائي كے كوشت كى طرح" زين تر پڑا و كيورى تتى كى دوراتے ہوئے ديكا كدوہ ب دين كروہ اپنے كھوڑے دوراتے ہوئے إدھرادهر جارہ بيں۔ بيں۔ بيں موج رين تتى كہ باباكى شہادت كے بعد بى أميد مارے ساتھ كيا كريں كے؟ كيا جس قتى كرديں كے يا قيدى بنائيں كے؟

اچا تک میں نے دیکھا کہ ایک بے حیا ملحون گھوڑے پرسوار آیا اور عورتوں کو آ کے لگاتے ہوئے نیزے کی اُنی سے زخی کرکے ہا تک رہا تھا۔ ان بیبیوں کی کوئی پناہ نہتی اس لیے ایک دوسرے کی پناہ لیتی تھیں حالا تکہ ان بیبیوں کا سامان اور بہتی : بس لوٹ لیا کیا تھا۔ ان بیبیوں کی فریاد اور آواز بہتی :

وَامُحَمَّدَاهُ وَا آبَتَاهُ وَاعَلِيَّهُ وَاقِلَّةِ ذَصِرَاه وَاحَسَنَاهُ وَاحْسَينَاهُ

تبهی بهی ریمی استفایه کرتی تفیس:

أَمَا مِن مُجيز يُجيرُنَا وَأَمَا مِن نَمَاثِلٍ يَنُودُ عَنَا

ددیعنی کوئی ہے جو رسول زادیوں کو بناہ دے، کوئی ہے جو رسول کی بیٹیوں کو ظالموں کے شرسے بچا سکے"۔

جناب فاطمہ کرئی فرماتی ہیں: ہیں بیرحال دیکھ کر پریٹان ہوگئی اور میرے ہوش اُڑ گئے، میرے جم میں کیکی طاری ہوگئی اور اس بے حیاسوار کے ڈرسے بھی بچوپھی اُم کثوم کی دائیں طرف جاتی اور بھی یا کیں طرف جاتی تھی کہ اس ظالم کے شرے محفوظ رہ سکوں۔ اچا تک میں نے دیکھا کہ وہ ملعون میرا تعاقب کررہا ہے اور لحظہ بعد میں نے محسوس کیا کہ اس ملعون کے خرے کی اُنی میرے کندھوں کے درمیان آگئی ہے۔ میں فوراً زمین پر گر پڑی۔ وہ بے حیا، بے مروت اپنے کھوڑے سے اُٹر ااور میرے ملخال اس طرح کا نوں سے کھنچ کہ میرے کان ذخی ہوگئے۔ پھر میری چا دراور معدد اُٹارا اور خیام کی جانب چلاگیا۔

یں زمین پر گری ہوئی تھی، میرے چہرے سے خون جاری تھا، شدید صدے اور تکلیف کی وجہ سے خش مر تھے۔
عشی کی حالت ختم ہوئی اور ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ پھوپھی زین میرے پاس بیٹی ہیں اور رو رو کر ذیر ہے۔
پھوپھی کی جان! اے فاطمہ! اُٹھوتا کہ خیمہ کے اندر جا کیں اور دیکھیں کہ باتی بیٹوں اور تہارے بیار بھائی سے ڈپر یہ تنہ ہیں اور موض کیا: پھوپھی اماں! کیا آپ کے پاس کوئی کیڑا ہے کہ نامحرموں سے اپنے سراور چہرے کوڈھانب سے
میں اُٹھی اور مرض کیا: پھوپھی اماں! کیا آپ کے پاس کوئی کیڑا ہے کہ نامحرموں سے اپنے سراور چہرے کوڈھانب سے
حضرت زینب سلام اللہ علیمانے فرمایا: اے فاطمہ! عَدَّتُلْتِ مِثْلُتِ تیری پھوپھی بھی تیری طرح ہے لیتی ہے۔
چھین کی گئی ہے اور سرڈھا ہے کے لیے پھوپیں بھا۔

جناب فاطمد سلام الشطیبا فرماتی ہیں: جب میں پھوپھی کے ساتھ فیمہ میں آئی اور کھا کہ فیمہ میں جو پھوٹ ہے۔

ہواد بھائی سجاڈ ای حال میں منہ کے بل خاک پر بڑے تھے۔ کونکہ طالم نے امام سجاڈ کے بیچے سے چڑے کا فرار ہے۔

ہوکی اقا کہ بیارامام منہ کے بل زمین کر بلا پر گر کئے۔ اور ابھی ای حالت میں پڑے تھے۔ وہ بیار تھے اور تھی اور تھی ہے۔

ان میں اشخے، بیٹنے کی طاقت نہ تھی۔ جب پھوپھی اور میں نے بیار کو اس حال میں ویکھا تو ب اختیار گریہ کے۔

ن بھی بہت گریہ کیا۔ وہ ہماری فربت اور در بدری پر دور ہے تھے اور ہم ان کی بیاری، بیاس، بھوک اور خاک پر سے سے بڑے ہونے بہت گریہ کیا۔

ز بھی بہت گریہ کیا۔ وہ ہماری فربت اور در بدری پر دور ہے تھے اور ہم ان کی بیاری، بیاس، بھوک اور خاک پر سے سے بڑے ہوئے کی اس بیٹھ کرسب بیبیان دور بی تھیں نیز خوف واضطراب اور ماتم کر دی تھیں۔ امام ہجاڈ کی حات بھی۔

نہو سکتے تھے اور نہ بیٹھ سکتے تھے بلکہ شدت بھوک اور بیاس کی وجہ سے بھی سرخاک سے اٹھاتے اور بھی خاک پر کو سے بھی بیر سے بھی پر بیٹان بیبیوں کی طرف و کیلئے کہ برہنہ ہیں اور تازیائوں اور نیز دن کی وجہ سے بدن پڑمردہ اور خلک سے تھے۔ کہ برہنہ ہیں اور تازیائوں اور نیز دن کی وجہ سے بدن پڑمردہ اور خلک سے تھے۔ کہ برہنہ ہیں اور تازیائوں اور نیز دن کی وجہ سے بدن پڑمردہ اور خلک سے تھے۔ کہ برہنہ ہیں اور تازیائوں اور نیز دن کی وجہ سے بدن پڑمردہ اور خلک سے تھے۔ کہ برہنہ ہیں اور تازیائوں اور نیز دن کی وجہ سے بدن پڑمردہ اور خلک سے تھے۔ کہ برہنہ ہیں اور تازیائوں اور نیز دن کی وجہ سے بدن پڑمردہ اور خلک سے تھے۔ کہ برہنہ ہیں اور تازیائوں کو ایک نے بھوٹ کی برہنہ ہیں اور تازیائوں کو اور زیادہ تو تکلیف ہوئی۔

یخ منیدمرحوم حید این مسلم سے نقل کرتے ہیں: تیموں کے لئنے اور مستورات کے سربر ہد ہونے کے بعد بم ب مد کے سربانے پنچے۔ شمر نے ساتھیوں سے کہا: اس بیار کو آل کردو۔ حید کہتا ہے کہ بی نے شمر کو طامت کی اور کہا: کیا اس میں اس قدر منتولین کافی نیس ہیں؟

صاحب اخیار الاق ل نے لکھا ہے کہ شمر نے امام کولل کرنے کے لیے فیز کھینچا تو ہر طرف سے بھی اور مستور ت کے رونے کی آ وازیں بلند ہوئیں۔ جناب نینب سلام الله طبہا نے اپنے آپ کوام زین العابدین پر گرا دیا اور امام کوائے میں کرلیا اور بہت روئیں لیکن بھائی حسین کی وصیت پر جمل کیا کیونکہ امام حسین نے وصیت کی تھی کہ بہن امیری شہاد مد سے معلی کی مرتبہ میرے بیار بیٹے کولل کرنا اور آنو بھاب سے جس قدر ہوسکے گریے وزاری کرنا اور آنو بھاب سے ا

خداکی جان کی حقاظت کرتا۔

لیں جناب زینب امام ہواؤ کے اُوپر کر پڑیں اور شمر سے فرمایا: وَاللّٰه لَا تَقَتُل حَتَّى اَقَتُلُ ' خدا ک حم! میں اپنے عار کو متول نہیں دیکموں گی، تو پہلے جھے قل کردئے'۔

شمر ملحون تخفر ہاتھ میں کیے ہر طرف حرولہ کررہا تھا اور دکی حورتیں اور ڈرے ہوئے بچے آہ وزاری کررہے تھے۔ گریہ وزاری اس قدر شدیدتھی کہ عمر بن سعد دوڑتا ہوا جبکہ اس ملحون نے سیدائشہد اٹر کی زرہ پکن رکئی تھی ، مخدرات کے نزدیک آیا یورگریہ وزاری سی۔ اہلِ بیت نے فریادیں کیس اور بچوں نے روتے ہوئے کہا: اے ظالم! اولا دیمل پر آخر کس قدرظلم وتشدد کرتے رہو ہے؟ اے بے رحم! ہم کس کس مصیبت پر صبر کریں؟

ابن عمرا گرچہ بواشقی القلب تھالیکن مستورات کے گربیدوزاری سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنے اسحاب سے کہا:

لَا يَدخلَ مِنكُم آحَدٌ بَيوتَ هَولاءِ النِسَاءِ وَلَا تَعرضُوا لِهَذا الغلام

''کوئی فض بھی ان عورتوں کے مگروں (خیموں) میں داخل نہ ہوکسی کوا جازت نہیں اور کوئی بھی اس نوجوان سے معترض نہ ہو''۔

جب یاک مستورات نے اس لعنتی کروارے ذرا مجر ترحم دیکھا تو ایک خواہش اور کردی:

سَتُلَتهُ النسوة لِيَسترجع مَا اخَذَ مِنهُنَّ لِيَستُرنَ بهِ

'' جوافشکر نے ہمیں سے لوٹا ہے وہ سامان ،خصوصاً جا دریں واپس کردے تا کہ ہم اپنا پردہ ،ناسکیں''۔

این سعدنے نشکر کو بلندآ واز سے خطاب کرتے ہوئے کہا:

مَن أَخَذَ مِن مَتَاعِهِنَّ شَيئًا فَليَرِكَا الْعَلَيْقِيَّ

ودجس جس مخض نے ان پردہ وارون کا مال ومتاع لوٹا ہے والیس لوٹا دؤ'۔

ليكن افسوس كرسى ايك في محى كوئى ايك شے واليس ندلوالى \_

وَكُّلَ بِالفُسطَاطِ وَبَيُوتِ النِنتَاءِ وَعَلَى بن الحُسَين جماعة مِثَّن كَانُوا مَعَهُ وَقَالَ اِحفَظُوهُم لِئلًا يَحْرُجَ مِنهُم اَحَدٌ لَا تَستَوْنَ الَيهِم

"اس کے بعد مرسعد نے خیام پرایک جماعت کومقرر کیا کدان عورتوں اور بھوں کی حفاظت کریں تاکدکوئی ان سے باہر ندلکل پائے نیز کوئی فض ان کواڈیت شددے اور ان کے خیام کی حفاظت کرو۔ بیکھ دے کرابن سعد چلا گیا"۔

خيام حميتي كوآ م لكانا

جب خیام اور اہلِ خیام کی حفاظت کے لیے ابن سعد نے ایک جماعت مقرر کی تو شمر بہت خفب تاک میں سنان سے کہا کہ آخر ابن سعد اولا وعلی سے اس حتم کا زم بر تاؤکیوں کرتا ہے جی کہ اُس نے بیار کی سفارش کی او جم سفائل سے باز رہنے کی تاکید کی ۔ تم دونوں دیکھتے رہواور ابن زیاد کے سامنے ابن سعد کے خلاف گوائی دیتا ہے۔ جب شمر کے نظر ہے کی اطلاع ابن سعد کو لی تو وہ خوف سے مارا مارا آیا اور کہا: اے لئکر ہمارا مقصود حسین تھے کردیا ہے لیکن عورتوں اور بچوں کا کوئی قصور نہیں، پھر جو انھوں بنے دکھ دیکھ لیے، پریشانیاں دیکھ لیس اور مصیبتوں بھی اب اس پرتم رامنی نہیں ہواور میرے اس تھم پرخوش نہیں ہوتو جاؤیل میں میتم واپس لیتا ہوں جو ظلم کرسکتے ہو کرو گرمے نے اب اس پرتم رامنی نہیں ہواور میرے اس تھ خیام کے پاس آیا اور تھم دیا کہ عورتوں اور بچوں کو خیام سے نکال دو۔ سیدین طاؤس درلہوف میں فرماتے ہیں:

ثُمَّ اَخْرَجَ النِسَاءَ مِنَ الخَيمَة وَاَشْعَلُو فِيهَا النَّاسَ فَخَرَجَنَ حواسر ، ملباتٍ حَافِيَاتٍ بَاكِيَاتٍ يَمشِينَ سَبَايَا فِي اُسَرِ الذِلَّةَ

"داوی کہتا ہے کہ تمام عورتوں اور بچوں کو خیام سے باہر نکالا کیا۔ پھر خیام کو آگ لگا دی گئی۔ مخدرات عصمت نے جب سے حالت دیکھی تو سر برہنداور ننگے پاؤں روتے اور آہ و فریاد کرتے ہوئے دہاں سے نگلے۔ اس وقت ان بے دینوں نے آئیس قیدی بنایا اور ذلت وخواری سے لے گئے"۔

مرحوم قروی رقم طراز ہیں: رادی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہتمام مخدرات باہر دوڑیں حتی کہ بچوں کو پابر ہند گرمیے پرآ رام ندآ تا تھا، بھی وائیں بھا گے اور بھی بائیں بھا گئے تصاور ہر بچہ یا مجڑ، یا علی کا ورد کر رہا تھا۔ لیکن میں نے ایک بھر طاقون کو دیکھا کہ آئی۔ بہت مضطرب اور پریٹان تھی۔ میں نے خاتون کو دیکھا کہ آئی گئے خیصے میں تھی ، بھی باہر جاتی اور بھی خیمہ کے اعدر جاتی۔ بہت مضطرب اور پریٹان تھی۔ می سوچا کہ کوئی قیمتی چیز خیمہ میں ہے۔ میں نے پوچھا کہ خیمہ سے دُور کیوں نہیں جاتی ؟ اس معظمہ بی بی نے فرمایا کہ اس میں ایک میں میرا بیار بھتیجا ہے۔

\*....\*

### گنیار هویر فصل

## شب شام غریباں کے ہولناک واقعات

اس رات بہت ہولتاک واقعات ہوئے چند کا ذکر کیا جاتا ہے۔

### دوبجوں کی شبادت

صاحب کتاب بدا کابیان ہے: خیام حرم میں آم کے لکنے اور کوفی وشامی بھیٹریوں اور کتوں کے رحشیا نہ حملوں کے بعد مخدرات عصمت اور بج ، ان خوخو ار درندول سے محفوظ رہنے کے لیے إدهر أدهر متفرق مو گئے۔ پھر آگ کے بجھ جانے اور ان بے خیرتوں کے چلے جانے کے بعد ای حاطہ میں پھر اہل بیت اور مستورات، چھوٹے بیچے دوبارہ جنع ہوگئے اور مل کر حلقہ

بح المصائب میں ہے کہ گیار ہویں کی پُرورورات جناب ندنب کبریٰ نے فِضہ سے فرمایا: میرے بعائی کے بچوں کو ایک ایک کرے اکٹھا کریں لیکن بتا چلا کہ دو بچے نہیں ہیں۔ وکھی دل سے گریدزاری کی اور اپنے آپ سے کہا: جھے تو بھائی کی ومیت ہے کہ میرے بچوں کا خیال رکھنا ، آج پہلے دن ہی وصیت پر عمل ند ہوسکا۔ تعجب ہے نینٹ کی غربت پر۔ آج مجع جب بھائی نے وداع کیا تو اہم وصیت بیموں کی حفاظت کی تھی۔ پھراٹی بہن اُم کلثوم سے فرمایا: آج ہم سب مصائب میں کھرے ہے، شن نیس جانتی کہ بدود بچے کہال گئے ہیں؟ زعرہ بیں یا شہید ہو گئے ہیں؟

یں وونوں بہنیں کر بلا کے محرامیں بچوں کو تلاش کرنے کے لیے تکلیں۔ ہر طرف بچوں کو تلاش کیا حتیٰ کہ ایک ٹیلے کے قریب پنجیں جس پر کھاس اُگی ہوئی تھی تو ایک چھوٹے سے پودے کے نیچ ان دونوں تیبمول کو دیکھا کہ ایک دوسرے کی مردن میں بانہیں ڈالے ہوئے ہیں۔ایک دوسرے کے منہ پر منہ رکھا ہوا ہے اور اس قدر بیشنم اوروتے رہے ہیں کہ خاک كربلاآ نسوؤل سے كيلى موچكى ہے۔

جناب زرنب نے بہن اُم کلثوم کو بلایا کہ بچل محے ہیں، دونوں بہنیں ان کےسر ہانے بیٹی ردتی رہیں، پھر جناب نعبٌ نے فرمایا: بہن! اب رونے کا فائدہ نہیں اُٹھوایک کوتم اُٹھاؤ اور ایک کو بش اٹھاتی موں ،کیکن آ ہستہ اُٹھایا کہیں نیند ے بیدارند موجا کیں کیوں کدمجو کے اور پیاسے ہیں لیکن جون بی ان کواشایا تو معلوم موا کد دونوں شہید مو چکے ہیں۔

خدا نے حضرت مولی نبی کے لیے میروضہ خوانی کی تھی: یَامُوسلی صَغِیرُهُم یُبِیتُهُ العَطَش وَكَبِيمِ

كويا يكي چھوٹے بچے ہوں كے جو تفكى سے فوت ہو كئے۔

امام حسين كي الكليال كاشا

مرحوم مدر قزویی نے اس کافر کامفصل حال تین کتابوں بحار ، نتخب طریحی اور تاج الملوک سے نقل کیا ہے 🚅 مخفراً بیان کرتے ہیں:

ایک جازی فخص کہتا ہے: ایک دن میں مدینہ کے کوچہ میں سے گزر رہا تھا کہ جناب جابر بن عبداللہ مسع ملاقات ہوگئ جن کے ہاتھ کونظر کی کمزوری کی وجہ سے غلام نے پکڑا ہوا تھا لیکن جابر بہت روتے جارہے تھے۔ سر **کے** اوررونے کی وجہ او میں۔

جار نے کہا: اہمی قبررسول مطهر کی زیارت سے آ رہا ہوں، راستے میں اس غلام نے کہا: ایک مخص کی بیت: مں ارزہ بدا ہوگیا ہے۔ میں نے غلام سے بوجھا کر میخص کس صورت کا ہے؟

غلام نے کہا: یوض ایک گدا ہے جس کا چرہ تارگول کی طرح سیاہ ہے، بالوں کو گویا آگ گی ہوئی ہے، آسم اور پیٹی موئی ہیں اور ہاتھ خشک شدہ ہیں۔

مس نے غلام سے کہا کہ جاو اس مخص کو بلا کر لاؤ۔غلام کیا اور اس مخص کو بلا لایا۔ جب بازارے نکل سے تو جا اس فض سے بوج ما كرتو كون ہے؟ اوركمال سے آيا ہے؟ اوراس قدر برمورت كول موكيا ہے؟

اس حض نے کہا: اے جابر! میں تہیں بہاتا ہوں کہ پاک رسول کے محلبہ خاص میں سے جواورتم بھی مجھے ہو کہ ش بریدہ بن واہل ہوں جوامام حسین کے قافلہ کا ساربان تھا۔ انجمی بیکلام اس کے مند ش تھی کہ بہت رویا۔ جہے۔ جب امام حسين كانام سناتو بهت روع\_

مجراس بد بخت مخص نے کہا: کربلا کے سفر میں خامس آل عباً بمیشہ مجھ پر مہر یانی کرتے رہے تھے۔ اید تجدید وضو کے لیے شلوار اور قیع کو اُوپر کیا تو میری نظر سمبری از اربند پر پڑی جو بادشاہ ایران نے اپنی بیٹی جناب شم ، ویکا ہریہ دیا تھا اور اس از اربند میں جواہر پروے ہوئے تھے اور بہت قیمتی تھا۔میرے دل میں سیاز اربند لینے کی خواہش پیر حضرت المآم عالى مقام سے ماتھنے كا ارادہ كرماليكن حضرت كى بيبت مانع موجاتى۔ انتظار ميں تھا كدامام ك ازار بندوج

ئرلول ليكن چورى كرف كاموقع بحى ندملا اور قافله كربلا ميس بي ميار

هب عاشور جب امام نے تمام محابیوں، غلاموں اور ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور ان کو اپنے وطن بلیٹ جانے کی ہر ایک کو ج رت دے دی۔ جمعے بھی فرمایا اورمعذرت بھی کی کمیرے حالات تبدیل ہو گئے ہیں،معاف کرنا جس قدر میرا کرایہ بنآ تھا ت سے زیادہ اور انعام کے ساتھ دیا اور وطن کو چلے جانے کی اجازت بھی دے دی۔ گراس قدرتا کید کی کہ آج رات اس سرز من سے نکل جا ، کوئکہ میرا اور میزے جوانوں کا قبرستان یہاں بی ہے اور اگر اس صحرائے کر بلا میں رہو مے تو تمہارے ويربهت مشكل موكاب

من آ مے بر حااور آ ب کے دونوں ہاتھوں پر بوسد یا اور اپنا کرایداور انعام وصول کیا۔ آ قازادوں سے خدا حافظی کی، و و ا کے انگایا اور روانہ ہوگیا۔ راستے میں ازار بنر کا خیال آیا کہ ازار بند حاصل نہ کرسکا۔ بہت پریثان ہوا اور بہت ہی تعیف موئی کدازار بند حاصل نه موسکا بالآخر معم اراده کیا که جس طرح ممکن موا مرصورت ازار بندلول گا- لبذا کر بلا ک ثرتی ست کی طرف ہے ایک تحانی جگتی اس میں از میا، اُونٹوں کو چراگاہ کی طرف بھیج دیا، بالاَخر دسویں کا دن غروب ہوا بسته معرك وقت بهت تنك مواتها كداچاكك مواتاريك موكى مخت أندمي چلى، زلزلد آيا، سورج كى كى سياه موكى تني ، نعرب بنر ہور ہے تھے۔ یس نے خیال کیا کہ اس کا نتات میں کوئی عظیم حادثہ ہوگیا ہے کہ زمین میں زائر الدہے، آسان سے خون برس ۔ این آپ پر کنٹرول ند کرسکا لہذا اُٹھا اور اُوٹوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باعدہ دیا اور خود نینوی میں آیا۔ دیکھا کہ تن معد كالشكرواليس جار باب- من في وجها كيابات ب؟ انهول نے كها: اللي كوف نے امام كوشهيد كرويا ب اور اللي بيت وقيدي بناليا ہے۔

میں اپنے مقعد کے حصول کی خاطر قتل گاہ کی طرف کیا۔ میری تفر کھڑے کھڑے ہوئے جسموں پر پڑی کہ بغیر حسل و کفن کے فاک پر بڑے ہیں۔ان معتولین کے درمیان گروش کی کدمیری نظر کلزے کلزے ہوئے نازنین جمدِحسین پر بڑی ك فاك يريزك بي اور دغمن لباس بعي لوث كرل محداس تاريكي شب ك باوجودان كي بدن مبارك سافور چك ربا ف جو جائد کے نور پر غالب تھا۔ میں نے وہ شلوار تلاش کی جس میں ازار بند تھا جب از ابند کو دیکھا تو حضرت نے کئی گر ہیں گائی ہوئی تھیں تا کہ کوئی کھول نہ سکے۔ میں خوش ہوا اور ڈرتے کا پنتے ہوئے از اربند کو کھولنے میں مشغول ہو کیا، اچا نک دیکھا كامام في دايال باته بلندكيا اورازار بند برركاديا- من دركيا اورائي جكه الفااورجران مواكدا كرزنده بي تو جرسركون نيس؟ اور اگر زنده نبيس تو ہاتھ كوكس طرح حركت ديتے ہيں،ايك لحظ سوچا اور پھر شقادت ميرے أو پر عالب ہوگئ اور قريب و يه بنانے كى برمكن كوشش كى كيكن ہاتھ ند بنا سكا۔ اجا تك ميں نے ديكھا كد حفرت اى داكي ہاتھ سے مجھے اس قدر شدید مارا کدمیری ہڈیوں کے جوڑ اور اعضاء کے جوڑٹو شیخ محسوں ہوئے۔لیکن میں نے بہت بے شرمی کی اور حضرت کے سینے پر پیرر کھا اور پوری طاقت سے ہاتھ کو بجائے خود ایک انگی کو از اربند سے ہڑنے کی کوشش کی لیکن نہ ہٹا سکا۔ پس میر باس ایک جاتو تھا، اسے نکالا اور کھولا اور جاتو سے امام کے ہاتھ کی پانچ انگلیاں کاٹ دیں۔

البتہ منتف التواریخ میں لکھا ہے: تلوار سے حضرت کے دونوں ہاتھ کان دیے تھے۔ وہ ظالم خود کہتا ہے: میں بے آسان سے خوفناک صدائیں اور کرج سی کہ زمین کا بینے گئی، میں نے اب ازار بند کی طرف اپنا ہاتھ بوھانا چاہا کہ اپنے تھے سے کرید وزاری کی بہت دکھی آ وازشی جس سے میراجہم کا بینے لگا۔ آسانی بجل چیک گویا آسان سے کوئی تارہ ٹوٹ کر گراہو جی مجھے لگا ہو۔ پس اپنے آپ کواسی قبلی ما ورسن جبنی صلوات نے میں گرا دیا۔ اچا تک دیکھا کہ پیفیر خدا، علی مرتفیٰ ، فاطمہ زبراہ اورسن جبنی صلوات نے علیم اجھین اور دیکر بزرگان جن کو میں نہ جانتا تھا آئے ہیں اور امام کے اردگر دھلتہ بنا کر ماتم کرنا شروع کر دیا:

فَنَالَى مَسُولُ اللهِ إِيَا سَبِط احمِل يَعَوُّ عَلَينَا أَن نِوَاكَ مُوضَّضًا "تَغْمِرُ خُدانَ بِلندآ واز سے فرمایا: اے فرز عدو خرّ احدً ! ہم پریہ بہت گراں ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں

كدآب كى لاش كو يامال كيا مكيا بي "-

ثُمَّ مَلَّ مَسُولُ اللهِ يَلَهُ إِلَى نَحوِ الكُوفَةِ

پر پاک رسول نے اپنا ہاتھ کوفد کی طرف برحایا اور اہام کے سرکو کوفد سے لائے اور بدن سے اس کے کردا''۔۔۔ کردیا''۔۔

ادرامام أتحدكر بيفه كئے۔آپ نے بہلے پنجبراكرم ير، بحراميرالمونين ير، بحرفاطمة الزبرام يرادر بحرامام بحتى يرسلام

کیا۔

پیٹیبر نے فرمایا: اے میرے ول کی شندک! تحقیے اس حال میں کیے دیکھوں تبہاراجسم کیونکراس طرح فکڑے کلزے اور موراخ سوراخ ہوا ہے۔ تبہارے جسم کی بڈیاں کس طرح یکو رچو کی جیں؟

عرض كيا: الميراناً!

مِن سَبَائِكَ الخَيلِ سَحَقِنِي وَهَشَّمَت عِظَامِي

''محورُ وں کے سُموں (ٹاپوں)نے مجھے ایسے پیس دیا کہ تمام جسم کی ہڈیاں پھور پھور ہوگئی ہیں''۔

یفیم خداباند آ وازے روئے اور واخسینالا و وا ولدالا کے بین کرتے رہے۔ پھر حفرت امیر الموثین آ کے برجے اور فرمایا:حسین ایس دیکھ رہا ہوں کہ تہاری ڈاڑھی خون آلودہ اور چرہ مجروز ہے، تہیں گوسفند کی طرح ذیج کیا گیا ہے۔

امام حسین علیه السلام نے عرض کی: ہاں با) اشمر ملعون نے میراسر پس مردن کا تا ہے۔

حضرت امیرالمونین کے بہت زیادہ رو لینے کے بعد فرمایا: اے کاش! میں زندہ ہوتا اور اپنی جان تمہارے اُو پر قربان کرتا۔ پھر جناب فاطمہ زہراء اسپے شہید بیٹے کے قریب آئیں اور فرمایا: اے میرے نور! بیتم حسین ہو جو خاک پر پڑے ہوء انجی تک تمہیں فن بی نہیں کیا حمیا اور تمہاری قبر ہماری قبورے وُورکردی گئی۔

فَقَالَت الاَقِی اللهِ فِی یَومِ حَشَونَا وَاَسْکُوا اَلَیهِ مَا الاَقِی مِنَ البَلاءِ ثُمَّ مَرَّغَت فَرقَهَا بِدَمِهِ "پس فرمایا: بروز قیامت فداسے جب ملاقات کروں گی تو جومیبیس جھ پراورمیری اولاد پرآئیں سب کے لیے دکایت کروں گی، پھراپ فرزند حین کے خون سے اپنے سرکے بال خضاب کیا'۔

نتخب طریحی میں ہے کہ سیدالشہد اونے ان کی طرف متوجہ ہوکر عرض کیا: اے جدِ بزرگوار! خدا کی تنم! ہمارے جوانوں کو آل کو آل کیا، ان کے لباس اور اموال کولوٹ لیا گیا۔ ای طرح کچھ لحظات جتاب سیدالشہد او اپنے بزرگوں سے باتی کرتے رہے اور اپنا حال بتاتے رہے۔ اس وقت جتاب زہراؤ نے رسول پاک کے حضور میں عرض کیا:

یارسول الله! آپ کی اُمت نے میرے فرز عدیر مصیبتیں نازل کی ہیں؟ اے بابا! جھے اجازت دو کہ میں اپنے بیٹے کے خون سے اپنے سرکے بالوں کو خضاب کرلوں۔

پیغیراکرم نے فرمایا: اے فاطمہ! اپنے بالوں کو خضاب کرلو۔ یس بھی اپنی ریش کو خون حسین سے خضاب کرتا ہوں۔ پس پیغیراکرم، مولاعلی، جناب فاطمہ اور حسن مجتبی صلوات الله علیم اجمعین نے خون سیدالمشہد اللہ سے خضاب کیا۔ پھررسول اللہ کی نظرامام حسین کے ہاتھوں پر پڑی تو فرمایا: اے میرے نورنظر!

> مَن قَطَعَ يَكَكَ الدُّمنَٰى وَثَنِى بِالدُّسرٰى " تمهارے ہاتموں پرکس ظالم نےظلم کیا ہے؟"

امام نے عرض کیا: میرا آیک ساریان تھا، ازار کے لائج میں اُس نے میرے ہاتھوں پرظم کیا ہے۔ ابھی جب آپ تخریف لائے ہیں اس ملعون نے اسی وقت بیکام کیا ہے۔ جب آپ کی آ وازئ تو اس نے اپنے آپ کومتولین میں چھپادیا ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ رسول خدا اپنی جگہ ہے اُٹھے اور میرے پاس آئ اور فر مایا: اے بے مروت! میرے بیٹے نے تیرا کیا نقصان کیا ہوا تھا کہ اس کے ہاتھ کو جے جرکیل اور طائکہ چوشتہ تھے، تو نے شہید کردیا۔ کیا پہلے زخم اور ضربیس کم تھیں کہ تم نے بھی ضربیں لگا کیں۔ سود کا اور خربی کی اور خربی کم تا ہوا کیا یہ کہ ان اور خدا کتھے دونوں ہاتھوں سے محروم کردے گا اور بروز محشر قاتلین کے گروہ میں محشور ہوگا۔

چونکدرسول خدانے میرے لیے بیدعا کی تو ای وقت میرے ہاتھ کل ہو گئے، چرو سیاہ ہو کیا اور میری بید حالت ہے۔ -

بعض مقاتل اس واقعہ کے منکر ہیں اور حکانت ساربان کے بنیادی طور پر انکاری ہیں لیکن بندہ حقیر کی نظر میں کوئی ہُھ نہیں اور کسی منطق اور کہ بان کے منافی نہیں اور پھر ماثور اور مروی بھی ہے۔

## سرمطهركا كوفد يهنجنا

ارباب مقاتل میں اختلاف ہے کہ سرمطم کوکون کوفہ لے کیا اور کون ابن زیاد کے پاس لے کیا۔ بعض نے لکھا ہے سرمطم کے جانے والا شمار معنی نقا۔ ما حب کتاب سرمطم لے جانے والا شمار معنی نقا۔ ما حب کتاب بنزا کا بیان ہے: امام کا سرمقدس عصر عاشورہ تن سے جدا ہوگیا اور جدا کرنے والا شمر تھا۔ ای وقت کوفہ سے کر بلائنقل ہوا اور اس میں کوئی شہر بیس ۔ البتہ اختلاف اس میں ہے کہ سرکوکوفہ لے جانے والاکون تھا۔ اس میں دوقول اور چندروایات ہیں:

ولمشہور: ارباب مقاتل کے نزدیک مشہور یہ ہے کہ عربن سعد نے خولی بن بزید ام جی پلید کوسر مقدس امام دیا اور کہا: اسے فوری طور پر امیر عبیداللہ بن زیاد کے پاس لے جاؤ۔ چنانچے صاحب ارشاد، لہوف، روضة الشہد او، لنس المهم وختی الآمال کا بھی تظریہ ہے۔

#### ماحب ارشادفرماتے ہیں:

وَسَرَّح عمر بن سعد مِن يَومِهِ ذَلِكَ وَهُوَ يَومِ عَاشُومَا بِرَأْسِ الحُسَين عليه السلام مع خولى بن يزيد الاصبحى وحميد بن مسلم الاتهدى إلى عبيدالله بن تهياد وأمَر برؤس الباقين مِن أصحابِه وَأهلِ بِيتِه فَقُطِعَت وَكَانُوا إِثْنِينَ وَسَبِعِينَ مَأْسًا مَرَّح بها مع شمر بن ذى الجوشَن وَقَيسِ بن الاشعث وعمرو بن الحجاج فَأَقبَلُوا حَتَّى قَدِمُوا بِهَا عَلَى ابن بِهاد

ددلین عربن سعدای دن روز عاشورامام کے مرمقدی کوخولی، حید بن مسلم کے ہمراہ عبیداللہ بن میاد کو جی اور باقی اصحاب اور بنی ہاشم کے سرکائے کا تھم دیا۔ سرکائے گئے وہ بہتر سے ان بہتر سروں کوشمر نے قیس بن احسف اور عمرو بن جان کی سر پرتی میں عبیداللہ ابن زیاد کے پاس بھیجا اور انہوں نے بیسرائن زیاد کے پاس بھیجا دیے''۔

ہدف میں روایت سید عمر بن سعد نے روز عاشورہ امام کے مقدس سرکوخولی اور حمید بن مسلم کے ہمراہ عبیداللہ بن زیاد کو بھیجا اور باقی شہداء کے سرکاٹ کرشمر ، قیس بن افعیف اور عمر بن حجاج کے ساتھ کوفہ بھیجے۔

روایت صاحب رومنۃ الشہد او: عمر بن سعد نے سرول کو قبائل میں تقلیم کیا۔ بائیس سربی ہوازن کو دیے، چودہ سربی کی مردار مطال میں تقلیم کیا۔ بائیس سربی ہوازن کو دیے جن کا سردار ہلال بی تھیم کو جن کا سردار مطال بین اعور تھا، پانچ سربی ازد کو دیے۔ بارہ سربی تقیف کے حوالے کیے اور ان سب کو کوفد کی طرف روانہ کیا اور امام کے سرکوان سے پہلے خولی کے ذریعے کوفہ سے دیا گیا۔

رادی کہتا ہے کہ خولی سرِ مقدس کو کوفہ لایا، اس کا گھر کوفہ سے ایک منزل پہلے تھا، لہذا رات گھر میں رہا۔ اس کی بوی افسار میں سے تعی اور اہل بیت کی محبہ تھی۔ خولی نے اپنی بیوی کے ڈرسے امام کے سرکو تنور میں رکھ دیا اور اُوپر ڈھکنا دے دیا اور خود سوگیا۔ عورت نے پوچھا کہ چند دن سے کہاں چلا گیا تھا۔ اس نے کہا: ایک شخص نے بزید سے بغاوت کی تھی، اس سے جگ کرنے کی تھا۔ عورت نے اور پھر نہ پوچھا اور اسے کھانا دیا اور وہ کھانا کھا کرسوگیا۔ اس مومنہ عورت کی عادت تھی کہ نما نے مشب پڑھتی تھی۔ اس رات نما نے شہب کے لیے آئی تو اس طرف آئی جہاں تور تھا تو گھر کو روثن دیکھا گویا لاکھوں شمیس اور چراغ کی روثن ہے۔ جب خورسے دیکھا تو بہتہ چلا کہ روثن تورسے ہا ہر آ رہی ہے۔ بہت تجب کیا اور کھا: سجان اللہ! نہ میں نے تنور کوروثن کیا اور نہ کی اور سے کہا تو پھر یہ روثن کہاں سے آگئ؟

ای جرت کی حالت میں دیکھا کہ تنور سے نگلنے والانور آسان کی طرف جارہا ہے تو اس کے تبجب میں مزید اضافہ ہوا۔
امپا تک اس نے چارخوا تین دیکھیں جو آسان سے اُتری میں اور تنور کی طرف تکئیں۔ ان میں سے ایک تنور کے سر پر گئی اور اس
سرکو باہر نکال کر بوسہ دیا اور اپنے سینے پر رکھا اور گریہ کیا اور یہ بین کیا: اے مال کے شہید بیٹے! اے مال کے مظلوم بیٹے! خدا
مدوز قیامت بچے قمل کرنے والوں سے ضرور بدلہ لے گا اور جب تک یہ فیصلہ نہ ہوگا عرشِ الی کا پاینہیں چھوڑوں گی۔

دوسری خوا تین مجی اس خاتون کے ساتھ ساتھ بہت گرید کرتی رہیں۔سب نے سرکو بوسد دیا اور پھر سرکو تنور میں رکھ کر مائب ہوگئیں۔خولی کی بیانصاری بیوی انٹی اور تنور سے سرکو اٹھایا اورغور سے دیکھا تو پیچان گئی کیونکہ بید سین ہیں۔امام حسین کواس مومنہ نے کئی بار دیکھا ہوا تھا۔ اُس نے بین کیا اور بے ہوش ہوگئی۔اس نے بیوشی میں دیکھا کہ ہاتھ نیبی کی آواز آری ہے: اُٹھواے حورت کجھے تیرے شو ہر کے گنا ہول کا مواخذہ نہ ہوگا۔

عورت نے ہاتف سے بوجھا کہ بیر جار بیبیاں جوسر مقدس پر روتی رہیں کون تھیں؟ جواب ملا کہ جو بی بی سرکو سینے پر کھتی تھیں اور سب سے زیادہ رور بی تھیں اور ماتم کر رہی تھیں وہ فاطمہ زہراء سلام الله علیم اتھیں اور دوسری عورت جناب خدیجہ کی نیاتھیں، تیری عورت حضرت مریم مادر حضرت عینی تھیں۔ چھی عورت جناب آسیدن فرعون تھیں۔
پس بیدانسادی عورت ہوش بیں آئی تو کسی کو ند دیکھا، تنور سے سرکو نکالا، بوسد دیا، مشک وعز، کستوری اور گلاب مرق سے اسے اچھی طرح دھویا، کافور لگایا، بالوں بیس کنٹھی کی اور پاک مقام پر رکھا اور خولی کو بیدار کر کے کہا: اے معور اے پست و بد بخت! بیکس کا سر ہے کہ جوتو گھر لایا ہے اور تنور بیس رکھ دیا ہے؟ بیتو فرزیر رسول کا سر ہے! اُٹھ اور س کے آسان و زبین تک گریہ زاری ہوری ہے اور ملائلہ کے گروہ آرہے ہیں اور اس سرمقدس کی زیارت کر کے جارہے ہیں۔ اس میں وزاری اور ماتم کررہے ہیں اور اس سرمقدس کی زیارت کر کے جارہے ہیں۔ میں میں وزاری اور ماتم کررہے ہیں اور اس میں اس دنیا ہیں اور آخرت ہیں تجھ سے بے زار ہوں۔ ہی سریر جادر کی اور گھرے کیا ہر جلی گئی۔

خونی نے کہا: اے حورت کہال جارہی ہو؟ بچوں کو کیوں پیٹم کررہی ہو؟

مومنہ نے کہا: اےلیمن تونے فرزعمانِ مصلق کو یتیم کیا تو تھے کوئی خوف ندآ یالیکن اپنے بچوں کی یتیمی کا بزااحیاس ہے۔ پس وہ مورت چلی ممنی اور پھر کسی نے اسے نیس دیکھا۔

کلام محدث فی در نتی الآمال: عربن سعد نے شہادت امام کے بعد سب سے پہلے کام یہ کیا کہ امام علیہ السلام کے سرکو بذر بعیہ خولی اور حمید بن مسلم کوفہ بھیجا اور خولی بہت جلدی سفر کر کے کوفہ پہنچ کمیا لیکن چونکہ رات ہوگئ تنی اور رات کو ابن زیاد کی ملاقات نامکن تنی اس لیے رات کو سرسمیت اپنے گفر چلا گیا۔

طبری اور ابن نما کی روایت ہے کہ زوجہ خولی نوار کا کہنا ہے: بید معون سرکو گھر لایا اور بڑے تفار (یا ٹوکرے) کے نیچ رکھ دیا اور بستر پر آرام کرنے لگا۔ میں نے پوچھا: کیا خبرلائے ہو؟

اس نے کہا: ایک دینار لایا ہوں اور سرحسین لایا ہوں۔

میں نے کہا: ہائے تم پر افسوں کہ لوگ محرول میں سوتا چائدی لاتے ہیں اور تو بد بخت فرزید رسول کا سر لایا ہے۔خدا کی قتم! اب تیرا اور میرا سر ایک سر ہانے پر اکٹھا نہ ہوگا۔ میں نے یہ کہا اور اُٹھ کر اس ٹوکرے کے پاس گئی۔ میں نے دیکھا کہ نورعمود کی طرح زمین سے آسان کی طرف جاری ہے۔ پھر سفید پر تدے دیکھے جواس سر کے اردگر دطواف کر رہے تھے جی کہ صبح ہوگئی اور یہ ملعون سرِ مطہر این زیاد کے پاس لے گیا۔

ک قول غیرمشہور: اور بیدرائے صاحب قبر خداب واقدی کی ہے دہ رقم طراز ہے: امام حسین کا سر کر بلا ہے کو فہ لانے والا شمر تھا اور جب شمر فرزید رسول کے سرکواپنے گھر لایا تو چونکہ کافی دیر ہوگئ تھی اور رات کو ائن زیاد سے ملنا مشکل تھا لہذا گھر میں مٹی پرسر رکھا اور اُوپر ایک تفاریا ٹو کرہ رکھ دیا اور خود سوگیا۔ شمر کی بیوی رات کو اُٹھی اور دیکھا۔ کہ اس ٹوکر سے سے آسان کی طرف نور کی اہر اُٹھ ربی ہے۔ وہ اس کے قریب آئی تو رونے والوں کے رونے کی آ وازیں میں اور شمر کے پاس آئی اور کھا: اعض ! میں نے یہ یہ کیفیت دیم ہے، بتا اس تفاد کے نیچ کیا ہے؟

۔ شمرنے کہا: بدایک خارجی کا سرہے جس نے یزید کے خلاف خروج کیا تھا۔ اب اس کے سرکو یزید کے پاس بھیجوں گا تا کہ وہ جھے کثیر انعام عطا کرے۔

عورت نے بوچھا کداس خارجی کا نام کیا تھا کہ جس سے نور کا ظہور ہور ہاہے اور وہ بریدہ سر تفتگو کرتا ہے۔ شمر نے کہا: اس کا نام حسین بن علی ہے۔

عورت کی ایک چی نگی اور وہ زمین پرگری اور خش کرگئی۔ جب ہوش آیا تو کہنے گی: اے شریحوی! کیا خوف خدا تہمیں اوس نہ ہوا کہ فرزید تیفیہ کو آل کر دیا اور ان کے سرکوائی اور قوین سے تفار کے نیچے رکھ دیا ہے۔ پس وہ منیفہ گریز داری کرنے گئی اور سرکے قریب آکر سرکوائی ایا ، سینے سے لگایا ، بوسے دیے ، اپنی جھولی میں رکھا اور گھر کی تمام عور توں کو بلا کر بتایا کہ آواس غریب مظلوم حسین پرل کرگرید کریں۔ اگر ان کی ماں زعرہ ہوتی تو ان کے سر پرگرید کریں ہوتی۔ تمام عور تیس آئی اور ماتم کیا۔ آخر شب جب اس منعیفہ کی آئی گئی تو خواب میں دیکھا کہ اس کا گھروسی ہوچکا ہے اور ملائکہ سفید پرعدوں کی شکل میں اور ماتم کیا۔ آخر شب جب اس منعیفہ کی آئی گئی تو خواب میں دیکھا کہ اس کا گھروسی ہوچکا ہے اور ملائکہ سفید پرعدوں کی شکل میں اور دوسری جناب میریا مادر حضرت عیائی تھیں۔ آنہوں نے خون آلود مرکواٹھایا اور زار و تظار رونا شروع کیا۔ پھر دیکھا کہ کی قض خون کے آسو بہاتے ہوئے آئے ، ان کے درمیان کی اگر می چودھویں کے جاند کو سر دیے گئے اور زار و تظار رونا شروع کیک رہے تھے ، انھوں نے سرکواٹھایا اور بوسہ دیا۔ پھرائی دوسرے کوسر دیے گئے اور زار و تظار دونا شروع جب رہے ، انھوں نے سرکواٹھایا اور بوسہ دیا۔ پھرائی دوسرے کوسر دیے گئے اور زار و تظار دونا ہو اور جناب خدیجۃ الکبری میرے پاس آئیں اور فرمایا: تم جو ہم سے چاہتی ہو ہم میں سے خواب کی کو کم کر کردن پرخت ہے کہ ہمارے سینے کے حال کریں گئے۔ آگر چاہتی ہو کہ ہماری گردن پرخت ہے کہ ہمارے جہنے کے مواب تا تھر دیا ہے کہ ہمارے بہنے کے کہ ہمارے جہنے کے کہ ہمارے بیٹے کے کہ ہمارے بیٹے ہو کہ ہمارے کردن پرخت میں ہمارے ساتھ رہے تو ایکھی آٹھوا در اپنے کام کو کمل کردا ور ہم کئی پہنچو۔

شمر کی اس مومند بیوی کی خواب ہے آ تکھ کھلی اور دیکھا کہ انجمی سر مقدس اس کے زانو پر ہے تو پھر گرید زاری شروع کردی اور پہلے سے زیادہ آزردہ ہوئی۔

شمر نے دیکھا کہ بیوی کو قرار ہے نہ آ رام تو وہ آیا اور بیوی سے سر لیما جاہا لیکن بیوی نے سرویے سے انکار کردیا اور

:1/

طَلِّقِنِي فَاِنَّكَ يَهَودى اى وَلكَ الزنا

"اے ظالم! مجمع طلاق دے تھے جیسے یہودی اور حرام زادے شوہر کے ساتھ میں زندگی نبیں گزار

کو"۔

شمرنے أے طلاق دى اوركها: مرجمے دے اور ميرے كمرے جلى جا۔

مورت نے کہا: میں تیرے کمر کو چھوڑ رہی ہول لیکن سختے سر نہ دوں گی۔ شمر نے جس قدر اصرار کیا اور اذیت دی۔ عورت نے سر نہ دیا حتی کہ شمر نے اس عورت کو لاتوں اور تازیا نوں سے اس قدر مارا کہ وہ شہید ہوگئ اور جناب فاطمة الزہراء سے کمن ہوگئ۔

مثهداء كسركاني كاحكم

کیارہویں کی پُرخم اور اعدوہ گیس رات گزرنے کے بعد گیارہ محرم کی مج جب ابن سعد نیندے اُٹھا تو ظہر تک چند کام کیے اور بوقعی عصر کوفہ کی طرف روا تکی کی۔

الف: شهداء كر سرجداكي كا اورقباك من سرول وتشيم كيا حياجس كي تفسيل آ مي آ ي كي

ب: اپنی نجس لاشوں کو فن کرنا۔

ج: شہداء کے لاشوں بر محوزے دوڑا کریا مال کرنا۔

سرون کوکاشنے کی تنصیل سیدین طاؤس نے لیوف میں یوں لکسی ہے

عمر بن سعد نے شمر کوقیس بن افعدہ اور عمرو بن تجائ کے ساتھ سروں کو کوفہ ش ابن زیاد کے پاس پہنچانے کا تھم دیا تو قبائل کے سرداروں نے شور مچایا کہ ہمیں اس خدمت کا موقع ویا جائے تا کہ ہم بھی ابن زیاد کے دربار بی قرب حاصل کرسکیں اور آ برومند بن جا کیں۔

ا بن سعد نے ان طاعین کی درخواست قبول کی اور شہداء کے سرول کوان قبائل میں تقییم کردیا۔ بیسر بہتر یا اٹھتر تھے۔ تیرہ سر قبیلہ کندہ کے سپرد کیے گئے جن کا سردار قیس بن اصعف تھا۔ بارہ سر قبیلہ موازن کو دیے گئے جن کا سردار شمر بن ذی الجوش ملعون تھا۔ سترہ سرین تمیم کو دیے گئے اور دوسرے قبائل کو تیرہ، تیرہ سر دیے۔ ان تمام قبائل نے سرول کو نیزوں پر بلند کیا اور کوفد کی طرف چلے گئے۔

ب: شرح وفن اجساد: مرحم قروینی ریاض القدی جی فرماتے ہیں: ابن سعد نے تھم دیا کہ معتولین کوجع کیا اور ان پر فماز پڑھی کی اور کی گئی اور کی گئی اور کی گئی اور گئی کی اور گئی کہ اسے دفن کردیں۔ ابن سعد نے اجازت دے دی اور گر دفن ہو گئے۔ التحالا کی کر کر ہمارے قبلہ سے تھا، اجازے دی جائے کہ اسے دفن کردیں۔ ابن سعد نے اجازت دے دی اور گر دفن ہو گئے۔

ے: پالی شهدار: مد قزوی کھتے ہیں: امام جعفر صادق علیدالسلام سے سوال کیا گیا: این سعد نے شہدائے آل محر کو وفن ند کیا اس کی وجہ کیا تھی؟ تو حضرت نے فرمایا: وود جبس تھیں:

🕦 سالا شف محرايل پزے روين تا كدورى ان كونو على اوران كا كوئى تام ونشان بھى ياتى ندر ہے۔

ال اس کیے وَن نہ کیا کہ وہ کہتے تھے کہ بیرخارتی اور بے دین ہیں جس طرح ایک روایت میں ہے کہ حضرت نینب عالیہ مطام اللہ علیہانے جناب فضہ کو محربن سعد کے پاس پیغام دے کر بھیجا کہ ہم اس پرخوش نہیں کہتم اپ لاشوں کو وُن کرتے ہواور ہمارے شہیدوں کو خاک پر پڑار ہے دیا۔ ہمیں اجازت دے تاکہ ہم عورتیں اپنے شہداء کو وُن کردیں۔

عمرسعد نے جواب دیا کہ وفن کا تھم ہمارے معتولین کے لیے ہے لیکن تمہارے شدام کے لیے تھم آیا ہے کہ ان کی لاشوں پر محور اووڑا کرلاشوں کو یا مال کیا جائے۔

★.....★

# بار هویر فط

# کاروانِ اہلِ بیت کی کر بلاسے کوفہ کی طرف روا تکی

جب گیارہویں کا دن دو پہر کو پہنچا تو ابن سعد نے تھم دیا کہ لشکر زمینِ کربلا کو چھوڑ دے اور کوفہ کی طرف حیّت کرے۔لشکر جانے کی تیاری کررہا تھا کہ اس نے دوسراتھم جاری کیا: اہلی بیت کے قید یوں کوسوار کرواور ان کی گرانی کروج نے۔ ' ان سے کوئی قیدی گم نہ ہوجائے۔

کاروان اہل بیت میں مردول سے صرف امام جادعلیہ السلام، زید دعمر فرز ندان امام حسن اور امام باقر علیہ السلام خصہ خدامعلوم کس طرح مخدرات عصمت کو بغیر پالان اور محمل کے اُوٹوں پر سوار کیا گیا۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ ان خوس نے نیز وں اور تازیوں سے بچوں اور عورتوں کو بے پالان اُوٹوں پر سوار کیا۔

مرحوم سیدلہوف میں لکھتے ہیں: اہل بیت باشرافت کو اُوٹوں پرسوار کیا گیا اور وہ اونٹ ایسے تھے جن کی پشت پرندمس شرسائبان صرف چھوٹی می گدیاں تھیں، ان وشمنوں میں ان کے چہروں پر کوئی پردہ ندتھا حالانکہ بیرسب پیغیبر ُخدا کی اہنتے۔ تھیں۔ان کو ترک وروم کے قیدیوں کی طرح سخت ترین سلوک سے لے جایا جارہا تھا۔

ان قید یوں میں اہام سجاد علیہ السلام بھی تھے جواس قدر بیاری کی وجہ سے لاغراور کرور تھے کہ سب ان کی زندگی ہے نا اُمید تھے۔ اس بے غیرت قوم نے اس حالت کے باوجود ان کے ہاتھ پس گردن باندھے ہوئے تھے اور زیارت ناجہ ب نا اُمید تھے۔ اس جلے سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھوں میں جھکڑیاں ڈائی کئیں اور اُونٹ پر بھا کردونوں پاؤں کو اُونٹ کے پیٹ کے نیچے ہے آئیں میں باندھ دیا گیا۔ آئیں میں باندھ دیا گیا۔

جب قیدیوں کو ابن سعد کے تھم سے جرآ اور قبرآ اُونٹوں پر سوار کردیا گیا تو انہیں لشکر کے ساتھ کر بلا سے روانہ کیا گیا ہ۔ حالت یہ تھی کہ آ گے آ گے علم تھے، ان کے پیچے شہدا اُ کے سر نیزوں پر سوار تھے۔ ان کے پیچے کا روانِ اہلِ بیت کے قید نے تھے۔ طبل اور نقارے نئے رہے تھے، لشکر کی'' ہا ہُو'' اور شور وغل اس قدر زیادہ تھا کہ کوئی بات سنائی ندری تھی۔ اکثر اُونٹوں پر عورتوں کی جمولیوں میں دوسالہ، تین سالہ بچے تھے جو سب کے سب سر بر ہنداور نظمے پاؤں پریشان حال، بالوں میں خاک می آنسو بہا رہے تھے۔ ان بچوں کو جوں بی کوئی بہانہ ملی وہ اپنے غریب، باپ کی جدائی، بھائی اور پچا سے فراق پر بہت رو تے دوشقی القلب فوجی نیزوں کی اُندں اور تا زیانوں سے اُنھیں خاموش کراتے تھے۔

# قید یوں کاعبور مقل ہے

کوفہ کی طرف روانگی کے وقت کاروانِ اہلی بیت کومقل سے گزارا اور اس بات پرتمام مقاتل کا اتفاق ہے۔ البتہ حد ف اس میں ہے کہ بیات کی خواہش پرمقل سے گزارا گیا یا ظالموں نے اہلی بیت کو زیادہ وکھی اور پریثان کرنے کے لیے مقتل سے گزارا گیا۔ اکثر کتب کی عبارتوں سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ ظالموں نے اہلی بیت کو زیردہ دکھہ اذیت اور حکیف کے لیے مقتل سے گزارا میں کے ادارا۔

ليكن صاحب ققام نے تقریح كى كە مقل سے گزارنا الملِ بيت كى خوامش تقى كيوں كە الملِ بيت نے كہا تھا: بحق الله إلاَّ مَورَة م نِبَا عَلَى مَصوعِ الحُسَين "خداك فتم! جمير مقتلِ حين سے گزارنا"۔

ان کے علاوہ صاحب منتی الآمال بھی بہی نظریہ رکھتے ہیں کہ اہلی بیت کی اپنی خواہش پر انھیں مقل سے گزادا گیا۔ کیکہ وہ لکھتے ہیں: جب ان ملاعین نے جیموں کوآ گ لگا دی اور شعلے بلند ہوئے تو فرزندان پیٹیبرڈر کرنے کے پاؤں اور سر برہند حیموں سے دوڑ کر نکلے اور لشکروالوں کوشم دی کہ ہمیں مقتلِ حسین سے گزار نا۔ پھر مقتل کی طرف روانہ ہوگئے۔ جب ان دکھی میٹریٹ مستورات کی نگاہ میں بے سر شہداء کے خاک وخون میں غلطان لاشوں برنظر پڑی تو ماتم شروع ہوگیا۔ سروچہرہ پر ماتم سے تعمیا اور نوحہ وزاری کی گئی۔

روایات کے مطابق تمام اہلِ بیت سے امام سجاد علیہ السلام کی حالت بہت نازک ہوگئی جیسے ابھی روح پرواز کرنے والی ہے۔ امام زین العابدین خورفر استر جو جو جو جو برمیری بیر حالت میری پھوپھی زینب سلام الله علیہانے دیکھی تو فرمایا: سرتمہارا کن بال ہوگیا ہے۔ اے میرے ناٹا! باباً اور بھائیوں کی یادگار! اپنی جان سے کھیل رہے ہو، اپنے آپ کو

۔ نے لیا میں کس طرح جڑع فزع نہ کروں اور یہ حالت نہ ہو جب کہ اپنی آتھوں سے بنے بابا، بھائیوں، پہنازادوں اور انسار کو خاک وخون میں لت بت زمین پر برہند دیکھ رہا ہوں، ان کے لباس لوٹ لیے گئے، تعلین اور نہ کے آتار لیے گئے، بغیر کفن اور فن کئے پڑے ہیں اور کوئی بھی ان کے پاس نہیں گویا یہ دیلم کے خاندان سے ہیں۔ پھوچھی نے فرمایا: جو کچھ دیکھا ہے اس پر جڑع فزع نہ کرو۔ خدا کی تم ا بیع بدو پیان تھا جو آ پ کے نانا نے آ پ کے

داداعلی ، باپ حسین اور چیاحس سے لیا تھا اور خدانے ای اُمت کے ایک گروہ سے عہد لیا جو آسانوں پر مشہور ہیں ۔ سے ا اعضائے شہداء کو جع کریں گے اور فن کردیں گے اور اپنی خاک آلود ابدان اور خاک آلود جسموں سے محبت کریں ہے۔ ۔ سرز مین بیں آپ کے بابا کی قبر کی خاص نشانی رکھیں گے جس کا اثر بھی پرانا اور شنے والا نہ ہوگا اور شب وروز اس قب ے ۔ کونہ منا کیس گے۔

اور اکثریت مرابان رہران کفروالحاد ان نشانات کومٹانے کی پوری کوشش کریں مےلیکن بجائے مٹنے کے روید ۔۔۔ مقدس نشانات کربلا واضح اور آشکار ہوتے مجا کیں گے۔

پھر سجدہ سے سر اٹھایا اور چل پڑے طالانکہ آنوکا قطرہ قطرہ کردہا تھا گویا بارش برنے کی طالت تھی۔ جناب س گرامی کی میر کیفیت و کھ کر حضرت علی ،حضرت فاطمہ اور حسنین شریفین بہت ملکین ہوئے اور میں بھی بہت متاثر ہوئی اسٹ ہوئی لیکن ہم میں سے کسی نے بھی غم کی وجہ نہ پوچھی اور سبب کریدکا سوال نہ کیا۔ پھر بید حضرت رسول گرائی کا رونا آئی ویر نے جاری رہا کہ حضرت علی اور فاطمہ الزہرا گو بوچھا پڑا کہ رونے کی وجہ کیا ہے؟

یارسول الله! کس چیز نے آپ کواس قدر رُلایا ہے کہ ہمارے دل زخی اور دھی ہورہ ہیں؟

باوروہ راضی اورخوش ہوجا کیں کے بلکہ تن تعالی ان کی اور آپ کی رضایت سے بھی زیادہ عنایت کرےگا۔
اور بیعنایت اور لطف ان کثیر امتحانات اور ابتلات کے بدلے ہوگی جو دنیا بیس آپ اور ان برآ کیں کے اور وہ
اور دکھ جو آپ کی اُمت کی طرف ہے آپ کو اور ان کو پہنچیں گے۔وہ لوگ اپنے آپ کو اُمت رسول میں بچھتے ہوں
مرب اور دکھ جو آپ کی اُمت کی طرف ہے آپ کو اور ان کو پہنچیں گے۔وہ لوگ اپنے آپ کو اُمت رسول میں بچھتے ہوں
حب کہ خداوند آپ سے بہت دُور ہوں گے اور اس اُمت کے گروہ کی طرف سے بھی ضرب شدید نا قابلی برداشت سے

۔ اور بھی ووآ پ کا اور ان کا قل و کشتار بھی کردیں ہے۔ تیری ذُریت کی قبل گا ہیں مختلف اور پراگندہ ہوں گی اور ان کی قبریں یہ دوسرے سے بہت وُور ہوں گی۔ پس اپنے لیے اور ان کے لیے خیر کی تلاش کرو، اور اللہ کی قضا وقد رپر راضی ہو۔ پس میں نے اللہ کی حمد کی اور اللہ کے ہرفیصلہ پر رضامندی کو اختیار کیا۔ پھر جبر بیکل نے جھے کہا: اے محمصطفی ! آپ یہ بھائی آپ کے بعد منکوب اور دخلوب ہوجا کیں مے اور آپ کے وشمنوں سے رنج وغم دیکھیں ہے۔ آپ کے بعد محموق سے بہترین اور شقی ترین فخص آپ کے بھائی علی کوئل کردے گا، ان کے قائل کی مثال ناقۂ صالح کے یاؤں کا منے والے ک

آپ کے بھائی اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک شہر کی طرف ججرت کریں گے کہ وہ شہر شیعوں کا محلِ نشو وند الم اس شہر میں اہلِ بیت پر بہت معیبتیں آئیں گی اور سے کہ آپ کے سیط امام حسین ایک جماعت اور بیٹوں اور اہل بیت اس سیت فرات کے کنارے کر بلاکی زمین میں قبل کردیا جائے گا۔ کر بلاکو کر بلا اس لیے کہا جاتا ہے کہ حزن اور دکھ جو دشمنوں اس سیت فرات کے کنارے کر بلاکی زمین میں قبل کردیا جائے گا۔ کر بلاکو کر بلا اس لیے کہا جاتا ہے کہ حزن اور دکھ جو دشمنوں اس سیت فرات کے کنارے کر بلاکی زمین میں قبل کردیا جائے گا۔ کر بلاکو کر بلا اس سے کہا ور دکھوں کی کشرت ہوگی۔ اس سیت کے فرزندوں کو دیئے جائیں گے اُن کا شار کرنا ناممکن ہے اور جس میں اس قسم نے میں اور دکھوں کی کشرت ہوگی۔

بیزمین کربلا روئے زمین پر پاکیزہ ترین اماکن میں سے ہاور تمام زمین کے حصول سے زیادہ نصلت کھتی ہے۔

ر بین میں آپ (حسین ) اور ان کے عزیز اور ساتھی شہید کیے جا کیں گے۔ کربلا بہشت کی زمینوں میں سے ایک ب

ب وہ دن آئے گا جس دن آپ کا سبط اور ان کے ساتھی شہید ہوں کے اور انشکر ان کا احاطہ کیے ہوئے ہوگا تو آپ کے

منب اور آپ کے فرزندوں کے فضب کی وجہ سے زمین کولرزہ ہوگا، پہاڑوں میں بھی جنبش پیدا ہوگ۔ وریا کی موجس متنظم

منب اور آپ کے فرزندوں کے فضب کی وجہ سے زمین کولرزہ ہوگا، پہاڑوں میں بھی جنبش پیدا ہوگ۔ وریا کی موجس متنظم

منب اور آپ کے فرزندوں کے فضب کی وجہ سے زمین کولرزہ ہوگا، سبط کی مدد کرے اور خدا وی کرے گا کہ شب

۔ رہوں، کوئی مخص ان پر غالب نہیں آ سکنا اور ندان کو فکست دے سکنا ہے۔ اور اپنے اولیاء کی نصرت اور ان کے وشمنوں سے انتقام لینے پر بھی قادر ہوں۔ جھے اپنی عزت اور جلال کی تھم! جس نے میرے نمایندوں کو چھوڑ دیا اور تو بین کی، ان کوئل کیا، عہد تو ڑا اور اہل بیت پرظلم کیا تو ان کو ایسا عذاب دول گا کہ کی پر یہ مرب نہ ہوا ہوگا۔ ان ظالموں پر تمام ساوی اور ارضی موجودات جیج اُٹھیں مے اور جنہوں نے عترت پرظلم کیا اور تو آیت کی وہ



ان پرلعنت کریں گے۔ جب آپ کے فرزندوں اور اہلِ بیت کی قبروں کی طرف روائلی ہوگی تو خداخود ان زیم میگی۔ کرے گا اور سابق س آسان سے فرشتوں کو بھیچے گا جن کے ماس:

ا نرداور یا قوت کے ایسے ظروف ہول مے جو آب حیات سے پُر ہول گے۔

ا بہشتی لیاسوں سے کئی لیاس ہوں ہے۔

ایک عطروں میں سے ایک عطر ہوگا۔

یں فرشتے ان کربلا والوں کواس آ ب حیات سے عسل دیں گے اور بہتی لباس پہنا کیں گے اور جنتی ععر ؟ کے تھا اور گروہ ور گروہ ہوکران پرنماز جنازہ پڑھیں گے۔

نماز جنازہ کے بعد آپ کی اُمت کے ایک گروہ کوجن کو کفار نہ جانے ہوں گے اور نہ وہ خون شہداء میں کرد تھے۔
قصد کی لحاظ سے شامل ہوں گے، بیسے گا جو ان شہداء کے جسموں کو فن کریں گے اور سیدالشہد او کی قبر کا بہت بوانش نہ نے گے تا کہ ہمل حق کے لیے بیائی کا سب سنے۔ نیز ہرشب وروز ہرمہ آس سے ایک لاکھ فرشتے اس قبر کا طواف کرنے کے لیے آتے رہیں گے اور حضرت پر صلوات پڑھتے اور تہج کرتے رہ ہے۔
ایک لاکھ فرشتے اس قبر کا طواف کرنے کے لیے آتے رہیں گے اور حضرت پر صلوات پڑھتے اور تہج کرتے رہ ہے۔
جناب امام حسین کے زائرین کی بخشش کے لیے وعا کریں گے اور بی فرشتے ان تمام زائرین کے نام بح ولدیت اور سست کی تعلوص سے زیارت کے لیے آئی گیں گے اور ان زائرین کے ماتھے پڑو دو عرش الی سے بی عبارت تھی مت دیوشن سیدالشہد اور کی قبر کا زوار اور اضل الانبیاء کے بیٹے کی قبر کا زوار ہے''۔

روز قیامت اس کے ماتھے پرنوراللی کی روشنائی ہے کھی گئی عبارت سے نورساطع ہوگا کہ جس سے آئیمیس شر ۔ مے کے گی اوراسی نور سے بیرزائرین پیچانے جائیں گے۔

کویا اے محمر اُ آ ب میرے اور میکائیل کے درمیان ہول کے اور علی ہمارے آ کے ہول کے اور ساتھ فرشتے ۔۔۔
زیادہ ہوں کے کہ ان کی تعداد بے شار ہوگی۔ اس نور کے صدقے جو ان کی پیٹانیوں سے ظاہر ہوگا، ان کوتمام محلوق ہے۔
کرلیس کے اور وہ اس دن ہول ووحشت سے نجات پالیس کے۔

اور بی حکم خدا ہے ان لوگوں کے بارے جنہوں نے آپ کی قبریا آپ کے بھائی کی قبریا آپ کے دوسطوں است و حسین ) کی قبروں کی زیارت کی ہوگی اور خلوص دل سے قربة الی اللہ زیارت کی ہوگی۔ البتہ اُمت کے پھیلوگ جو حت مصنی کی قبروں کے نشانات کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کریں سے لیکن خد سے خضب اللی کے متحق ہوں گے وہ بھی آئیں گے اور ان قبروں کے نشانات کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کریں سے لیکن خد سے خضب اللی کا فرر نے جمعے بہت رہیں۔

اعدومناك كردمايه

حضرت زینب سلام الله علیما فرماتی بین کدابن مجم نے باباً کوضرب لگائی اور حضرت کا وقت موت قریب آیا تو میں نے عرض کیا: بابا جات! اُم ایمن نے مجھے اس طرح کی حدیث سائی تھی۔ مجھے مید پسند ہے کہ وہی حدیث آ ب سے سنوں تو بابا نے فرمایا: اے بٹی! حدیث ای طرح ہے جس طرح اُم ایمن نے آپ کوسنائی ہے۔ کویا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اور آپ کے کمر کی بٹیاں اس شہرکوف میں اسپر ہوکر آئیں گی اور انہیں ذات آمیز طریقے سے لایا جائے گا۔ آپ کو ہر لحظہ سے خوف ہے گا کہ ظالم مردہم برظلم کریں ہے۔اس وفت صبر کرنا، خدا کی فتم! روئے زمین پر آپ کے علاوہ اور آپ کے محبوں اور شیعوں کے علاوہ کوئی ولی خدانہیں۔

جب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بميس بي خبر دى تو فرمايا: أس روز جب اللي بيت برظلم موكا، البيس خوشى سے یرواز کرے گا اورایے تمام شاگردوں اور دوستوں کو اکٹھا کر کے کہے گا:

اے جماعت و شیطانی وابلیسی! میں نے اپنا برله اولادِ آ دمؓ سے لےلیا ہے اور ان کی موت سے اپنی انتہائی آرزو ک<sup>و پہنی</sup> میا موں اور جولوگ اہل بیت پینیبر کے محبت اور پیرو موں تو کوشش کرو کدلوگوں میں ان پیروکاروں کومشکوک کروواد ان کی دشنی پر برا چیختہ کروتا کہ اس طریقے سے لوگوں کی ممرای اور ان کا کفرمسلم اور محقق ہوجائے اور ان کونجات دے والا بھی

الليس اگرچد بهت وحوكا إز اورجمونا كيكن بيد بات اس في اسيخ شيطان بهائيول كوسي بتائي ب- اگركوئي مخف المر بیت سے دخمنی رکھے تو اس کا کوئی عمل صالح اُس کے لیے نافع نہیں ہے اور اگر اہلِ بیٹ سے کی فخص کومجت ہوتو کوئی سناہ سوائے گنامان كبيرہ كے أے نقصال نبيل مينجاتا۔

اس مدیث کوسننے سے جناب ہواڈنے اپنے آپ کوسنجالا اور آپ کی حالت بہتر ہوگئ۔اس تمام کاروال سے جب مقل ہے گزرے تو جنا ب زینب سلام الله علهانے وکھی آ واز اور دلی غم واندوہ سے روروکریمی بین کرتی تھیں: وَ محمداة صلَّ عَلَى عَلَيكَ مَلِيكَ السَّماءِ هَنَّا حُسَينٌ مُومَلٌ بالدِّماء مَقَطَعَ الاعضَاء وبِنَاتُكَ سُنِايًا وَ إِلَى اللهِ المُشتكى وَ إِلَى محمد المُصطَفَى ....الخ "وامحماه! ناناً آب برآسانول كفرشة صلوات برهة بين جبكه بدآب كاحسين خون مسالت پت ہے، اعضاء کئے ہوئے ہیں اور آپ کی بٹیاں قیدی ہیں، اللہ جمارا تیرے پاس فشوہ ہے، سے حسين جوخاك وخون مي غلطان ہے،جسم كردآ لود ہے،اسے اولا دِزنانے قل كيا ہے۔ا اسحاب

مَدينَه سِ مَدينَه تك ﴿ كَالْحَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

مُمُ اليه مصطفیٰ کی ذُریت ہے جو تیدی ہیں''۔

ال تتم ك وكوى بين ال طرح كيه كدوست وثمن ان كي غربت بورو پڑے۔ جناب سكينة بابا كے فكڑے فكڑ ۔ مة رگربزی اوراس قدرناله وفریاد کی که جس کی توصیف ممکن بی نبیس...

عدث في كلفت بن: جناب سكينة خاتون نے بابا كے جم كوآغوش ميں ليا اور جناب سكينة فرماتي ميں كداس سے محمد . الى حالت طارى بوكن كوياش بي بوش بوكن - جب بوش آياتوش في سناتو مير ، بابا فرمار بي تعد

شِيعَتِي مَا إِن شَرَبتُم مَاءَ عَذَب فَاذكُرُونِي أَو سَمِعتُم بِغَرِيبِ أَو شَهيدٍ فَانِدبُوني "اے میرے شیعو! جب محتدایانی بینا تو میری بیاس کو یاد کرنا اور اگر کسی غریب یا شهید کی مظلومیت دىكھوتو جھ برغدبه كرواور كريه كرو،جس قدر كريكتے ہؤا۔

★.....★....\*

•

تيرگوير فصل

# فن شہدائے کر بلا

صاحب ارشادرقم طرازیں کہ جب ابن سعد کالشکر کربلاسے کوفہ روانہ ہوگیا تو قبیلۂ بی اسد کے پھھ لوگ جو غاضریہ میں آباد تھے، آئے اور امام پاک اور دیگرتمام شہداء پرنماز جنازہ پڑھی اور کلی کلی بھرے زہراء کے پھولوں کو فن کیا اور امام کو اس مقام پر جہاں آج قبر مطہر ہے دفن کیا اور حضرت علی ا کبر علیہ السلام کو حصرت کے پائٹن کی طرف دفن کیا اور و مگر شہداء کو

حعرت امام کی پائتی کی طرف وس گز کے فاصلہ پر ایک مشتر کے قبر ش وفن کیا۔

حضرت عباس علمدارعليه السلام كوجهان وهشهيد موسة ، ومان دفن كيا- بدنى اسد شهداء كي مدفين كے بعد تمام عرب ے قبائل پر فخر کرتے سے کہ ہم نے امام حسین اور ان کے اصحاب اور ساتھیوں کی نماز پڑھ کر اُنہیں ون کیا۔

حضرت امام سجاد کیا بد قین شهداء میں آنا اور بی اسد کی رہنمائی کرنا

علامہ اس نے بحار میں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: جب میر بے جدِ امجد زمین کر بلا يروارو موسيّة وجناب محرحنفيداورتمام بن باشم كوايك خط لكهاجس كامضمون يحمد يول تعا

بسم الله الرحلن الرحيم ، مِنَ الحُسَين بنِ عَلِي إلَى مُحمد بن الحنفيه وَمَن قبله

اَمَّابَعِدُ! فَكَانَ الدُّنيَا لَم تَكُن وَكَانَ الآخرة لَم تَزَل وَالسَّلَامِ

"لینی ونیا فانی ہے اور آخرت ہمیشہ کے لیے ہے"۔

خط لکھنے اور مدیندارسال کرنے کے بعد اس زمین کے مالکوں کو بلایا جو اہلی غاضریہ تنے اور جار فرح ضرب (x) جار فرنخ (چارفرنخ مربع یا ۲۲ کلومیٹر مربع) زمین ساٹھ بزار دینار میں خریدی اور اس کو وقف کیا اور اس وقف کا متولی انہی بی اسد کے مالکوں کواس شرط پر بنایا کہ آج ہے دی دن بعدوہ یہاں آئیں محے اور تمام شہداء کے ابدانِ مطہرہ کو فن کریں مے۔

دوسری شرط بیتمی کہ جوشیعہ دُور ونزدیک سے قبرمطبر کی زیارت کوآ کیں تو ان کا استقبال کریں، ان کوتین دن اپنا مہمان مخبرائیں اوران کوا قامت میسر کریں۔

مَدِينَه سِّ مَدِينَه سُّ ﴿

الل غاضريد كے اسدى لوگول نے بيشرطين قبول كين اور رقم آپن مي تقيم كى اور حفرت سے رخصت اوست دن کے بعد جب لشکر ابن سعد امام حسین اور اُن کے ساتھیوں کو آل کر کے ،سر جدا کرنے اور لباس لوٹے کے بعد ورج یہ شہداء کی لاشیں دھوپ میں بڑی تھیں۔

ین اسد کی عورتوں نے دیکھا کہ جارے مروتو شہداء کے فن کرنے سے خوف کھا رہے ہیں تو اسے شوہروں ٠٠٠ 🕳 اے بے مروت مردوا کیا تم نے فرزور رسول کی شرط قبول نہیں کی تھی کداجساد طاہرہ اور ابدانِ مطہرہ کو وفن کریں ۔ ۔ ۔ حمیس کیا موگیا ہے کہ عمل کی طرف نہیں جاتے اور خاموں مولی انوف خداتم میں نہیں ہے اور پیغیرا کرم سے شرمیل کیا قیامت کے دن برتمہارا یقین نہیں ہے؟

ین اسد کے مردوں نے کہا: ہمیں وہ شرط بھی یاد ہے اور خوف خدا بھی لاحق ہے اور قیامت پر یقین بھی ہے ہے ۔ ند زیادسفاک وظالم کےظلم سے ڈرتے ہیں۔اگراسے علم ہوگیا کہ ہم نے شہداء کو ڈن کیا ہے تو ہمیں قتل کردےگا۔

عورتوں نے مردول سے کہا کہ اگر مہیں جانوں کا خطرہ ہے تو ٹھیک ہے ہمیں خطرہ نہیں بلکہ اگر خطرہ سے من نہ جانیں نی ہاشم کی عورتوں پرفدیہ کے طور پر قربان کردیں گی۔

إنَّا نَنْهَبُ إِلَى دَفْنِ آجسَادِ الشُّهداءِ أَنفُسنَا لَهُم الفداء واللَّهُ يُعطِي الجَزاءَ

" به مقل میں جاتی جیں اور اجساد مطہرہ کو فن کرتی ہیں ، اس کا اجر ہمیں خدا دےگا''۔

پجرعورتوں نے رونا شروع کیا، نالہ وزاری کی ، مائیں بہنیں اینے اپنے خیمے سے بیلیج اور کلنگ اور قبر کھودنے کے تب آلات اٹھا لائس اور جانے کے لیے تیار ہوگئیں۔ پس بن اسد کے جوانوں نے اپنی عورتوں کی حمیت اور جمت رحیمی تند كر بهت باندهى اور بيليم، كلنك وغيره عورتول سے لے كرخود كر بلا ميں كينچے ان كى عورتيں ان كے بيچے سرو چيره پر و س اورروتی مونی آئیں اور کربلاش فل گاہ تک ماتم کرتی رہیں۔

ی اسد کے لوگ قتل گاہ میں جمران اور سرگروال کھڑے تھے اور اجساد وابدان مطہرہ کو دیکھ رہے تھے کہ ظرے م بمحرے بڑے ہیں۔سب موسم بہار کے بادلوں کی طرح آنو بہانے لگے کیونکدلاشوں کی اسی حالت ہو چکی تھی کہ معب موتا تھا کہ آ قاکون ہے اور غلام کون؟ باپ کون ہے اور بیٹا کون؟ وہ پریشان کمڑے تھے کہ ایک نقاب بوش سوار وہاں بیخ تے اورین اسد کے لوگوں سے بوچھا کہ کیوں جیران و پریشان کھڑے ہو؟

بنی اسد کے لوگوں نے آنے کا مقصد بتایا اور عرض کیا: ہم تو کسی کو پیچائے نہیں کس طرح وفن کریں؟ اس موارنے كها: أَنَا أَعِدِفُهُم وَ أُعَدِّ فُكُم آيَاهِم وَاحِدًا وَاحِدًا "مِن ان سب كوجاتنا موں اور تمهيں سب كا بَ

يكرك تعارف كراتا مول"۔

پر اس وجود مقدس نے بنی اسد کے گروہ کی نصرت کی اور ان کی رہنمائی میں شہداء کی تجمیزو تدفین میں مشغول موسے ایک ایک ایک شہید کے پاس آتے اور اُس وجود مقدس سے ان کا نام پوچھتے اور پھر دُن کردیتے۔

مرحوم مفيدارشاد من لكي ين:

وَحَفَرُ لِلشُّهَدَآءِ مِن اَهلِ بَيتِهٖ وَاَصحَابِ الَّذِينَ صُرِعُو حَولَه ، مَا يَلَى مِجلَى الخَسينِ وَجَمعُوهُم وَدَفَنُوهُم جَبِيعًا

ددلینی تمام شہداء جو اہلی بیت سے تھے، جو امام حسین کے اردگرد بڑے تھے، اُن کے لیے ایک گڑھا کھودا اور تمام کواس گڑھے میں جمع کیا ادر نماز بڑھی اور وفن کردیا"۔

پھر تلاقی کے دوران میں ایک ایسے بدن کو دیکھا جو گئڑے ہو چکا تھا، سرساتھ نہ تھا اور زخم قابلی شار نہ تھ تو وجو دِمقد س سام سجاد علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کس شہید کا بدنِ مبارک ہے؟

جوں بی امام سجاد علیہ السلام کی نظر زخمی بدن پر پڑی تو روکر اس بدن پر گر پڑے اور بلند آ واز سے گریہ کیا: بی اسد کے مردوزن نے بھی گریہ کیا اور پورا گھنشہ امام اس مظلوم بدن پر آنسو بہاتے اور ماتم کرتے رہے۔ نیز سر میں خاک ملائی، پھر قرمانا:

اے بی اسد! بیمیرےمظلوم باباحسین کا بدنِ مبارک ہے۔امام نے نماز پڑھائی اورخوداس مبارک بدن کو فن کیا، یعنی اس قبر میں جوخود سول اللہ نے بیاری تھی، فن کردیا اور پڑی حسرت اور دکھ سے قبر پرمٹی ڈالی اوراس قدر آنسو بہائے کہ بیغاک گل گارا بن گئی اور پُترکا نیتی انگل سے قبر پر لکھا:

هَذَا قَبِرُ حُسَينَ بنِ عَلِي بنِ آبِي طَالِب

اور اپنے بابا کی دسیت کے مطابق کہ جو آخری دواع کے موقع پرامام حسین علیہ السلام نے کی تھی یعنی اپنے بمائی علی ا انجر کو میرے قریب ترین وفن کرنا۔ جناب شنم ادوعلی اکبر علیہ السلام کے مبادک بدن کوان کے بابا کے پائٹی کی طرف وفن منظم کرویا۔

سيدالشهد اوادرديكرشهداء كى مذفين كے بعدى اسدنے رخصت كى توامام اعلىدالسلام نے فرمايا:

اے دوستو! آپ نے مجھ پر بہت احسان کیا ہے اور اپنے احسان کوخم کررہے ہو حالانکہ کام ابھی ممل نہیں ہوئے کونکہ ایک شہید باقی ہے جوان شہداء سے دُور جا کرشہید ہوئے ہیں اور وہ سلطان کربلا کے وفاوار بھائی حضرت عباس علمدار



ہیں۔ پس بنی اسد کے لوگ امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ نبر علقمہ کے قریب آئے ، لاش کی حالت دیکھی تو سب زاروق ۔ ب کرتے رہے اور ماتم برپار ہا۔ پھر یہاں قبر کھودی گئی اور حضرت عباس علمداڑ کے بدنِ مطبر کو، کٹے ہوئے ہاتھوں کے ۔ تو م میں رکھ کر ذن کردیا ممیا۔

\* \* \*



#### <u>چوسى</u>وير فصل

# كوفه مين اہلِ بيتٌ كا ورُود

گیارہ محرم کی ظہر کے بعد ابن سعد نے کر بلا سے کوفہ جانے کا تھم جاری کیا اور تمام تشکر مع اہلِ بیت کے قید یوں کے کوفہ کی طرف روانہ ہوگیا۔ کوفہ کے نزدیک بینج کر ابن زیاد کو اطلاع دی گئی کہ تشکر فتح و کامیا بی سے کر بلا ہے آ رہا ہے اور تمام شہداء کے سر اور اہل بیت کے تمام باقی افراد کو قیدی کر کے لا رہے ہیں، لہذا اب امیر کے تھم کی انتظار ہے کہ کوفہ میں کس وقت، کس دروازے اور کس حالت اور کس شان میں داخل ہوتا ہے؟

جب ابن زیاد کے پاس میہ پیغام پہنچا تو بہت خوش ہوا اور تھم دیا کہ خوشی کے طبل بجائے جا کیں ،شکر کے سرداروں اور سالا روں کو دربار میں دعوت دی جائے اور شہر میں منادی ندا کرے کہ کوئی شخص جنگی آلات لے کر ہمر سے باہر نہ نکلے، پس ہرگلی، کوچہ پر تکہبانوں اور سیکورٹی کے افراد کی ڈیوٹیاں لگ گئیں تا کہ شہر میں امن امان قائم رہے اور کو آئے روشرابہ نہ ہو۔

پھرخولی بن بزیدا میں کو بلایا اور تھم دیا کہ امام حسین کے سرِ مطہر کوقید ہوں کے استقبال کے لیے ابن سعد کے پاس لے جاؤتا کہ وہ اس سرکوایک لیے نیزے پر بلند کرے اور تمام سروں کوقید بوں کے آگے آگے لایا جائے۔ چنانچہ ابن زیاد کے تھم کے مطابق مسلح فوجی تکوار نیام سے نکالے ہوئے ہر چوک اور موڑ پر تعینات کیے گئے۔ لوگ تماشا دیکھنے کے لیے گھروں سے باہر نکلے اور شہرکوفہ دریا کی موجوں کی طرح بجوم سے جموم رہاتھا۔

جاسوسوں نے سلطانِ کر بلا کی شہادت کی خبر پورے شہر میں پھیلا دی تھی حتیٰ کہ گھروں میں بیٹھی عورتوں تک خبر پہنچ گئ کہ اہام کوشہید کردیا گیا اور ان کے اہلِ بیٹ کوقیدی بنا کراب شہر کوفہ میں لارہے ہیں۔

اچا تک کوفہ کے مردوزن، پیرو جوان، شریف اور بے پروا لوگوں کی چینیں نکل گئیں اور برطرف سے واحسیناۃ وا اماماہ کی فریادیں اور بین بلند ہوئے اور زمین اور زمان میں شور وغل پیدا ہوا۔ حکومت کے کراید داروں اور پولیس کے جوانوں نے رعب جمانے اور برشورش صدا کو خاموش کرنے کے لیے طبل اور نقارے بجانے شروع کردیے اور طبل اور نقارے کی آ وازیں شہر کے برکونے سے بلند ہوئیں۔

اس اٹنا میں شہر کے دروازہ سے خولی پہنچ کیا جبکہ اس کے بہت لمے نیزے پرامام حسین کا سرسوار تھا اور وہ سر چاند کی

طرح نیزے پر نورافشانی کر رہا تھا۔ جب سپاہیوں اور دیگر لوگوں کی نظر اس سرِمطہر پر پڑی تو ہرخض کے منہ ہے ۔ سے کھ تھبیر بلند ہوئی۔ قیدی مستورات اور بچوں نے إدھر اُدھر دیکھنا شروع کیا کہ لٹکر تھبیریں کیوں لگا رہا ہے۔ اپ نے سے نیزے پر اہام حسین کا سرمطہر سوار دیکھا تو چونسٹھ مستور اور بچوں نے بلند آ واز سے گربیشروع کیا اور ہاتم کیا۔

برادرم، اور میرے ہلال، تو نے روز عاشور غروب کیا اور میری آئھوں سے اوجھل ہوگئے تو میری دنیا ب سیسے ہو چک سے۔ ہو چکی ہے۔

. أَخى يا أَخى اى المصائب اشتكى: فِراقكَ أَم هَتِكى وَنَهَ لِي وغُربَنِي، " (المعائب كَ مُكَايت كرون "-

اَخِی لَیتَ هَذَا النجر کان بمنحری: ویالیت هَذَا السهم کان بمهجتی "بهائی کاش! آپ کے بجائے میں تحرم وجاتی اور تیریرے قلب پر لگتے "-

اَخِي بَلِّغِ المُختَامَ طَهَ سَلامنَا: وَقُل أُمَّ كُلتُوم بِكُربٍ ومِحنَةٍ

"اے بھائی! بہن کی اس حالت وزارے اللہ کے رسول کو آگا و کردو کہ میری بہنیں مصائب میں ا

اَخِي بَلِغِ الكرَامَ عَنِّى تَحِيَّةٍ : وَقُل نَ ينَبُ أَصْحِتُ تَسَاقُ بِنِّلَةٍ

"اے بھائی! میرے سلام میرے پاک باباعلی کو پہنچا دینا اور کھددینا آپ کی بٹی زینب کو ذلت

وخوارى سے كوفى شمر ملى لائے بيل"-

ان بینوں کے بعد مخدرہ بی بی نے فرواغم میں اپنا سرمحمل کی چوب پر مارا تو پیشانی زخی ہوگئ جس سےخون -

اہل بیت کے ورُ ود کوفہ کے حالات

جب اولادِ رسول و فاطمة الزبراء سلام الله عليها كوروتي آئلمول خون شده دلون سے كوفه ميں واخل كيا حميا و نرجي

ے بچوم کی وجہ سے گزرنے کا راستہ بند ہوگیا، تقریباً میں سرنوک نیزہ پرسوار سے اور چونسٹھ کورتوں کو اُونٹوں پرسوار کیا ہوا تھا اور محس ایسے ستھے کہ پردہ تک نہ تھا یا بعض اُونٹوں کے ممل ہی نہ ستھ۔ ہرمستور کی جھوٹی میں چھوٹے جھوٹے بچے ہتھے، جس کے سر اور پاؤں برہنہ ستھے اور وہ زاروقطار رورہے ہتھے۔ کوفی زن و مرد، چھوٹے بڑے سب تماشائی بن کر کھڑے ہے۔ بعض مسکراتے ہے اور بعض رورہے ہتھے۔

جدیلہ اسدی کی روایت ہے کہ اس نے کہا کہ میں اکشوہ جری میں کوفہ تھا۔ لشکر ابن زیاد کر بلا سے واپس آیا اور آل احد کے قیدیوں کو بازار کوفہ سے لایا حمیا۔ میں نے ایسی چند عورتوں کو دیکھا کہ گریبان چاک اور سینے پر ماتم کرتے ہوئے اور چرے پر طمانچ مارتے ہوئے، اور آنو بہاتے ہوئے آری تھیں۔ میں نے ایک بوڑھے سے ان دل شکستہ قیدیوں کے بارے یوچھا تو بوڑھے نے جواب دیا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ پنجبر کے فرزعم کا سراقد س نوک نیزہ پر بلند کیا ہوا ہے۔

ای دوران میں منیں نے ایک عورت کو دیکھا جونورانی چبرے سے ایک ایسے کمزور اُونٹ پر سوار ہے جس اُونٹ پر نہ پالان تھا اور نہ بی بی کے چبرے پر جباب تھا۔ میں نے اس بوڑھے تھی سے پوچھا کہ بیہ معظمہ خاتون کون ہیں؟

اس نے کہا: بدأم كلثوم بنت على بن ابى طالب إس-

جناب أم كلوم كى ييجهاك يمار كمرخيده جوان كود يكها كه جواك كمزور أوث كى كوبان پرسوار ب، بر بهندس، پاؤل نيج سے باند هے بوئ بيں جس كى وجہ سے پنڈليوں سے خون جارى تھا۔ يل فے پوچھا كه يدكون بيں؟ بوڑھے نے بتايا: يونل بن الحسين بيں۔

### بی بی اُم کلوم نے فرمایا:

حَرَجْ على من يَتَصِدقْ عَلَينَا أَهِلَ البَيتِ فَإِنَّ المَّدَقَةَ عَلَينَا حَرَامٌ اے کوفی عورتو! به بعدردی جوتم کررہی ہو بے شک ہادے بچے بھوک سے مرجا کیں لیکن صدقہ ہم اہلِ بیت پرحرام ہے'۔

پھر بچوں سے نان اور مجبور لے کر پھینک دیتی تھیں۔ جناب اُم کلثوم کی اس کیفیت سے مرد و زن بہت روئے اور جن لوگوں کو جب اس بات کا پینہ چلا کہ بیاولا دی پنجبر ہیں اور وہ سرمقدس فرز ندز ہراڑ کا ہے تو ان لوگوں نے گریبان چاک

كياور بلندآ واز سيين شروع كروي:

وابنت نبي الله واحسناه والحسيناة

ان مستورات میں ایک انہی بی بی کو دیکھا جس کا سرنگا، بال پریشان اور بالوں ہے چہرے کا پر وہ بنایا ہوا تھا اور دونوں ۔

ہاتھ بھی چرے پر کھے ہوئے تھے تاکہ نامحرموں سے اپنی صورت کو چھیا لے۔

من نے پوچھا کہ بیخدرہ کون ہیں؟

بنايا كيا كه بيرجناب سكينة بنت امام حسينٌ بير.

پھر مل نے ایک اُونٹ پر تین بچیوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ ان کے چہرے چاند جیسے تھے لیکن سر برہنہ اور پابر ہنہ تھے اور بال پریٹان تھے۔ میں نے یو چھا کہ بیکون بیمیاں ہیں؟

مجھے بتایا حمیا کدایک رقبہ ، دوسری صفیہ اور تیسری فاطمه صغری ہیں۔

ان بچیوں کی پریشان حالت دیکھ کر میں نے اس قدر ماتم کیا اور سروصورت پرا تناپیٹا کہ میری آئکھوں کا نورختم ہوگیا۔ ای طرح دیگر مخدرات ایک دوسرے کے پیچھے آئیں اور گزر گئیں حتی کہ میں نے ایک معظمہ خاتون کو دیکھا کہ جوآنسو بہاتے ہوئے فریاد کرتی ہیں:

اَهَا يَغُضُّونَ اَبِصَامَ كُم عَن حَرَمِ مَسُولِ اللَّهِ

'' کیاتم حرم رسول خدا کا تماشا دیکھرہے ہو؟ شرم کرواور آ تکھیں بند کرؤ'۔

لوگول كى بائے كى آ وازنكى اور بوجھا كديدكون معظمد ب

بتايا كيا: هَذِهِ نَرينَب بنتِ على ""بيعل كي بين زين إين".

میں نے ویکھا کہ اُس بی بی نے فرمایا: اے کوفیوا تمہارے مردول نے ہمارے مردقتل کردیے اور ابتمہاری عورتیں

ہم پرروتی میں تو کن کے مردول نے ہمیں قتل کیا ہے؟

کوفہ کے لوگ ٹی بی کا کلام سن کر اس قدر رویئے کہ شہر میں آ ہ وفغال کی صدا تیں تھیں، انہوں نے آئیسیں بند کر لیں اور ہاتھوں کو دائنوں سے کا نیچے تھے۔

ایک کوفی عورت کا اہلِ بیت کی حالت دیکھ کرمتاثر ہونا

مقاتل میں لکھا ہے: ایک ضعیف عورت تماشائی بن کرآئی تھی اور قید یوں کو دیکھ رہی تھی اور اپنے مکان کی حجمت پر بیٹھ کر

قید یوں کو دیکھ کرخوش ہوری تھی۔ اس اثنا میچھ محترم اور معظم خواتین کو دیکھا کہ جو بے جاب محملوں میں اُونٹوں پر بیٹھی تھیں، پریٹانی اور نالہ وفغان میں مصروف ہیں۔اس ضیفہ نے آواز دی:

اے دل شکستداور پریشان قیدی عورتو! مِن اَیِّ الانسامیٰی اَنتُنَّ و مَمَ کس قبیله، ملت اور شهرے قیدی ہو؟ " ایک معظمہ خاتون نے جواب دیا: بیر کیسا سوال کر دہی ہو؟

صعیفہ نے کہا: میں نے اپنی زندگی میں بہت سے قیدی دیکھے ہیں لیکن کوئی قیدی تمہاری طرح کے نہیں دیکھے کہ آفاآب نگری نے تمہارے چہرے کی چک کو ماند کردیا، گرنتی اور تفقی کے صدمات تمہیں آئے ہیں، اس کے باوجود تمہارے چہروں نے نورطلوع ہوتا ہے اور تمہارے روحانی شکل وشائل دیکھتے دیکھتے دل سیرنہیں ہوتا۔

ا كَــمعظمه خاتون في جواب دياكه نَحنُ بَنَاتُ آلِ مَسُولِ الله وَبَنَاتِهٖ وَنِسَاء المحسينُ "هم رسولُ الله ك بيمان بين بعض خود يَغِير كى بينميان اوربعض فرزعدِ يَغِيبرُ الم حسينَ كى بينميان بين "-

پس جول بى اس منعيفه كولم مواكه بيآل رسول بين تواييخ دونول باتحد چېرے پر مارے اور فريادى:

وَاهُصِيبَتَاهُ عَلَيكُم يَا اَهلَ بَيتِ مَسُولِ الله "إلى بيت برمعائب يضغيه مكان كى حجت سے ينجِ مَرى اور اولا و قاطمة و اولا و رسول كو ابن زياد مَرى اور اولا و قاطمة و اولا و رسول كو ابن زياد عن روم كے قيديوں كى طرح مظلوماندا زيل كوفه بيل و في بيل كرجس شهر ش ان بييوں كے والد اور دا دانے حكومت كى مقد يوں كى طرح مظلوماندا زيل كوفه بيل واقل كيا ہے كہ جس شهر ش ان بييوں كے والد اور دا دانے حكومت كى مقد يوں كولا ته اور يہ اور مقتلے ہيں وہ لاؤ ، ان قيديوں كر بر چادري، مقتلے نيس بيل اور بے جابى قرمندہ ہيں۔

اس ضعیفہ کی بیٹیوں، بہنوں کے پاس جولباس اور جا دریں تھیں لائیں۔ان جا دروں اور متعموں کو ضعیفہ نے ایک تھلے میں بند کیا اور جلدی سے گھرسے نکل کر قید یوں کے پاس آئی اور جناب اُم کلثوم کے قریب آئی اور عاجز اندانداز میں عرض کیا: یا سَیَّلَاتِی خُذِی فَاسِتری هَذَةِ النِسوَان

''اے میری سردار! بدلباس اور جادری لو اور ان سربر بند عورتوں میں تقلیم کردو تا کداپنا پردہ بنالیں اور بربنگی کا دکھ کم ہوجائے''۔

جناب نینب کبریٰ نے فرمایا: اسے ضعفہ! اگر بیرمامان صدقہ کے طور پرلائی ہے تو جان لے کہ صدقہ ہم پرحرام ہے۔ اس ضعفہ نے عرض کی: لَا یَا سَیَّدَتِی إِنَّمَا هِیَ هِنَّهُ عِنِّی اِلَیکُم اینها هدیده "نہیں میری سردار بی بی! بیصدقہ نَسِ بلکہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے جو آپ کو بخش رہی ہوں''۔

بيبيں نے مجوري سے وہ كيڑے اور جاوريں قبول كرليں اور اسے آپ كونامحرموں سے چمياليا۔ جب زجر بن قیس حرام زادے کی نظر اس منعیہ عورت پر پڑی کہ اس نے چاوریں اور لباس دیے ہیں تو گالیاں دیں اور بخت کھر کیاں دیں مگر ضعیفداین زیاد کے ڈرسے عورتوں میں جہب گئی۔

بازار کوفیہ میں الل بیت کے خطاب

روايت تقام: صاحب تقام لكعيم بين: اللي بيت كے خطبات كودرج كرتا مول البندان كا ترجمه خلاصه كے مور كياجاء يكا-

صاحب احتجاج نے مذیم بن فیر سے روایت کی ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے بازار کوف میں جناب نیب سے کو دیکھا کہ ان سے زیادہ کسی کافعیج و بلیغ خطاب نہیں سا۔ گویا وہ علی بن ابی طالب کے کہیج میں بول ہی تھیں۔ ۔ ۔ م شورونس تھا،لوگوں کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا گیا اور پھرتھم دیا کہ خاموش ہوجاؤ،سب لوگ خاموش ہو گئے تھی کہ اُدس 🕰 کلے میں بینے والی محمنیاں بھی رُک میس تو بی بی نے سے مینطبد پڑھا۔

## جناب زينب كاخطبه

قَالَت بَعدَ حَمدِ اللَّه تَعَالَى وَالصَّلْوةِ على رُسُولِهِ، أَمَّا بَعدُ يَا آهلَ 'لكُوفَةِ وَيَا أهلَ الخَتَلِ وَالغَدِي وَالخَذَلِ (وَالمَكَر) أَلَا فَلَا بهِ قَاثِ العِبرَةِ وَلَا هَدَاتِ الزَّفرَةُ إِنَّمَا مِثْلَكُمْ كَمَثِلِ الَّتِي نَقضَت غَزَلَهَا مِن بَعدِ قُوَةِ اِنِكاتًا تَتَّخِذُونَ اِيمَانَكُمْ دَخَلا بَينَكُم اَلاَوَهَل فِيكُم اِلَّا الصَّلَف وَالعَجَبَ وَالشَّنَفَ وَالكِذِب وَمَلَقَ الاماء وَغَمزِ

الاعداد.... الخ

" جناب عقیلہ بی باشم حضرت زینب کبری نے بیخطبدویا تو حمدخدا اورنعت رسول خدا کے بعد فرمایا: اے مکار، غدار، کو فیو! خدام بھی تمہارا بیرونا بندنہ کرے اور فریادیں ساکت نہ کرے، تم نے ایمان کی بنیاد مکر و دھوکا پر رکھی ہے لہذائم سے وشنی ، جھوٹ کے علاوہ کیا توقع کی جاسکتی تھی۔ بیتمہارا رونا گرمچھ کا رونا ہے۔تم اس سے زیادہ رونے کے اہل ہو۔ پھراپنے آپ پر ہنسو کیونکہ بڑا عیب ادر نک اپنی زندگی میں اُو دیا ہے کہ حارے ساتھ دھوکا کیا۔ اور بدا پنا نگ اور عیب بھی دھونہیں سکتے کینکہ تم نے فرنبدرسول سید جوانان جنت، مستضعفین کے ملاو بناہ، نور ہدایت کولل کیا ہے۔ میتم

ن آخرت کے لیے ذخیرہ بتاکر آ کے بھیجا ہے، بیتہاری یہاں اور وہاں دونوں جہان میں بربادی ہے۔ ہے۔ تم نے بہت یُراسودا کیا ہے۔ غضبِ خدا کوخود دعوت دی ہے۔ ذلت وخواری کوخود گلے لگا ہے۔ بات افسوں! تم پر کہتم نے رسول کے جگر کول کردیا ہے اور رسول کی ذُریت کوقیدی کرلیا ہے''۔ لَقَل جِئتُم شَینًا إِذَا تَكَادُ السَّنواتِ یَتَفَطَّرنَ مِنهُ وَتَنشَقُ الابرضَ وَتُخُو الجِبَال هذا الله مَن الابرضَ وَتُخُو الجِبَال هذا الله مِن اور ناپندیدہ کام کیا ہے۔ آخرت کا عذاب بہت خت ہے جہاں کوئی حامی و ناصر نہ ہوگا۔ ابتہاری زندگی چندروزہ ہے جوتمہیں مہلت کے طور پردی گئ ہے تا کہ زیادہ سے زیادہ گناہ کرواور خداتم سے انقام لے۔ تم اس کی قدرت سے بھاگئیں سے "۔

جب بیخطبہ بی بی نے دیا تو مرد جیران و پریشان ہوکر رور ہے تھے۔ ایک بوڑھا جومیرے ساتھ کھڑا تھا، اس قدر رویا کہ اُس کی رلیش آ نسوؤں سے تر ہوگئ اور آسان کی طرف ہاتھ اُٹھا کر کہدرہا تھا:

> بِاَبِي واُمِّي كَهولَهُم خَيرُ الكُهول وَشَبَابهُم خَيرَ شَبَابِ وَنَسلَهُم نَسلَ كَريم وَفَضلُهُم فَضلَ عَظِيم

> ''میرے ماں باپ قربان! آپ کے بوڑھے کا نتات سے افضل، آپ کے جوان افضل ترین جوان اور آپ کی نسل کریم ترین نسل ہے'۔

> > اس مقام پر جناب امام جادعليه السلام نے بى بى كوخطبه بندكر نے كاتھم ديا اور فرمايا: اَنتِ عَالِمَةُ عَيد مُعَلَّمة وَفَهِمَةٌ عَيد مُفَهِمَةٌ

" إن عالم بعلم اللي بين كسى اور علم حاصل كرنے كے بغير علم ركھتى بين "-

# خطبدا مام سجأة

سید بن طاؤس میں حذیم سے روایت کی ہے کہ ان کے بعد جناب امام سجاد علیہ اسلام نے یہ خطبہ ارشاد قرمایا۔ حمدوثنا کے بعد فرمایا:

> قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ مَن عَرَفَنِي فَقَد عَرَفَنِي وَمَن لَم يَعرِفنِي فَانَا عَلِي بَنِ الحُسَين المَنبُوحِ بِشَطِّ الفَراتِ مِن غِيرِ دُخلٍ وَلا تَراثٍ أَنَا ابنُ مَن أَنتَهَكَ حَرِيمَهُ وَسَلَبَ نَعِيمَهُ وَانتَهَب مَالَهُ وَسُبِي عَيَالَهُ أَنَا بنُ مَن قُتِلَ صَبرًا فَكَفَى بِنْالِكَ فَحُرًا ..... الخ

"امام نے فرمایا: جو مجھے جانے ہیں سوجانے ہیں اور جونیس جانے ان کو اپنا نام ونسب بتاتا ہوں تا کہوہ بھی جان لیس میں اس فحص کا بیٹا ہوں جے لب فرات بلاجرم و خطا کوسفند کی طرح ذرج کی علی ہے۔ جس کی مخدردات کو قیدی بنایا حمیا ہے، مال لوٹا حمیا، مخدرات کی چادریں چھین لی تکئیں، خیام کو آگ دی گئے تھی حتی کہ میرے بایا حسین کوشہید کردیا"۔

جب امام علیہ السلام نے خطبہ یہاں تک پڑھا تو لوگوں کے رونے کی آ دازیں بلند ہوئیں اور کہا کہ ایس تی ۔ جے آپ کہدرہ جیں۔ ہم نے دونوں جہان بر باد کردیئے ہیں۔ ہم نے غلط کیا۔ اب آپ تھم کریں کہ ہم آپ کے دشنو۔ ابھی ہلاک کردیں اور رسول یاک کے سامنے سرخرو ہوں تو امام سجاد علیہ السلام نے جھڑک کرفرمایا:

هَيهَاتَ هَيهَاتَ التَّهُمَا الغَكَارَةُ المَكَرَة حِيلَ بَينَكُم وَبَينَ شَهَوَاتِ اَنفُسِكُم التَّرِيكُونَ اَن تَاتُوا اِلَىَّ لَهَا اَتَيتُم اِلَى اَبَائِى مِن قَبلُ كَلَّا وَرَبَّ الرَاقصَاتِ اللَّى مِن قَبلُ كَلَّا وَرَبَّ الرَاقصَاتِ اللَّى مِن فَاللَّ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىهِ وَصَلَّى الله وَالله وَيُكُل اَبِي وَاهِل بَيتِه مَعَهُ فَلَم يَنسنى ثكل رَسُولِ الله عَلَيهِ وَصَلَّى الله وَالله وَيُكُل اَبِي وَبنِي اَبي وَوَجنُه بَينَ لِهَا بهمى وَمِرَارَتُه بَينَ الله عَليهِ وَصَلَّى الله وَالله وَيُكُل اَبِي وَبنِي أَبِي وَوَجنُه بَينَ لِهَا بهمى وَمِرَارَتُه بَينَ عَلهم عَنه الله وَالله وَيُكُل الله عَليهِ وَمَعَلَى الله وَالله وَيُكُل الله عَليهِ وَصَلَّى الله وَالله وَيُكُل الله عَليهِ وَمَلَى الله وَالله وَيْ فِي فِراشِ صَلامِي

" ہائے افسوس اور ہائے افسوس! آے دھوکے بازد! بیر حیلہ کریاں کرتے ہیں، بیتمبارا ارادہ دھوگا ہے کیونکہ امام حسین ہے بھی بھی دعدے کیے تھے۔ ابھی رسول اللہ کی رسالت بھونی نہیں، رسول کی شہادت کا دکھ، دادا کے سر پر ضرب کا دکھ، چیاحس کے جگر کے گلزدں کا درداور مظلوم حسین کی شہادت تو کل کی بات ہے اور ہمیں بھولی نہیں وہ زخم ابھی باتی ہیں لیکن تم نے ہمارا نقصان می نہیں کیا اپنا نقصان کیا جہا۔

# خطبه جناب فاطمة الصغرى

احتجاج طبری میں زید بن موی بن جعفر سے روایت ہے کہ جب کر بلا سے کوفہ قافلہ آیا تو جناب فاطمہ صغری نے سے خطبہ بازار کوفہ میں دیا:

فَقَالَت اَلْحَمِدُ لِلّهِ عَدَة الرَّمَلِ وَالحِصلَى وَمَنَةَ العَرشِ إِلَى الشَّرٰى اَحَمُدُهُ وَاَومَنُ بِه واتَوَكَّلُ عَلَيهِ واَشهَدُ اَن لَا إِلٰه إِلَّا اللهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ واَشهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَمَسُوله صلى الله عليه وآله وسلم وَأَنَّ الطُّغَاةَ ذَبِحُوا اَولَادَ بِشَطِّ الفَرَاتِ مِن غَيرٍ كَحْلٍ وَلَا تُرَاثِ: اللهُمَّ اَنِّى اَعُوذُبِكَ مِن اَن اَفترى عَليكَ الكِنَابَ وَان اَقُولَ عَليكَ خَلَافَ مَا اَنزَلَت عَليهِ مِن آخَذِ العُهُودِ لِوَصِيِّه عَلى ابنِ آبِي طَالِبِ المَسلُوبِ حَقَّهُ المَقْتُولَ مِن غَيرِ ذَنبٍ كَمَا قُبِلَ وَلُوه بِالاَمِس فِي بَيتٍ مِن بُيُوتِ اللهِ تعالَى وَبِهَا مَعَشر مُسلِمَة بِالسِنَتِهِم تَعَسَّا لِرُوسِهِم مَا دَفَعت عَنه ضيما فِي حِيولِتِه وَلَا عِندَ مَمَاتِه حَتَّى قَبضة إلَيكَ مَحمُودًا النقيية طَيِّبَ العَريكه معروف المناقب.....الخ

''نی بی نے حمر خدا اور رسول پاک پر درود وسلام کے بعد اپنے جدّ امجد حضرت علی کے مناقب و فضائل پڑھے اور چند آٹار محمودہ اور دین کے احکام معنبوط کرنے میں ان کے کردار اور شرک کی بنیادوں کو گرانے اور امتخانات کا شہادت تک تذکرہ کیا۔

پر اہل بیت کے فضائل پڑھے اور کوفیوں کی فدمت کرتے ہوئے فرمایا: اے کوفیو! فدانے تہاری آزمائش ہوارے ذریعہ سے کی ہے اور ہماری آزمائش تہارے مسلط ہوجانے سے ہم کامیاب ہوئے اور تم ناکام کیونکہ تم نے اللہ کے علم کے خزانوں اور حکمت کے پروانوں کو دھوکے سے قل کردیا۔ ہمارے خون کو حلال اور ہمارے اموال کے لوٹے کو مباح سمجھا ہے، گویا ہمیں ترک اور کائل کی اولاد سمجھا ہے، گویا ہمیں ترک اور کائل کی اولاد سمجھا ہے۔

میرے جد امجد امیر المونین کوشہید کیا ہے، اور کل میرے بابا کوشہید کیا ہے اور ابھی ہمارا خون تمہاری تکواروں سے شک رہا ہے اور بیتمہارے پرانے کینے کی وجہ سے ہوا اور تمہارے دل خوش ہو گئے اور غضب اللی کو دعوت دی ہے، خداتم سے انتقام لے گا اور ابھی اللہ کی لعنت اور عذاب کے شتظر رہو۔ عنقریب تمہیں خدا آ کیل میں الجھائے گا اور ایک دوسرے کا خون بہاؤ کے تمہارے دلوں پر خدانے مہریں لگا دی ہیں کہتم حق بات س سکو۔شیطان نے تمہارے ان افعال پر پردہ ڈال دیا ہے اور تمہیں صاف اورا چھے اعمال دکھا تا ہے تا کہ تمہیں راہ ہدایت نہل سکے''۔ یہاں تک خطبہ دیا تو کمر مخذولی نے دوشعر پڑھے جن کامغہوم بیتھا کہ ہمیں علی کے قبل کرنے اور اس کی اول مجمعیں

بنانے پر فخر ہے۔ پاک بی بی نی نے فرمایا: تیرے مندمیں خاک، کہ جس قوم کوخدانے پاک و پاکیزہ پیدا کیا اور رکھا اور تمام کا کات پر¶ کوفشیلت دی الیک قوم کوئل کر کے اور اس کی اولا د کوقید کر کے فخر کرتے ہو۔ بیتمہارے دلوں میں ہمارے خلاف حسد و مُ

ر سیت رہ اس و م و م رہے اور اس ادا و و کیر سرے حر سرے ہو۔ بیمہارے دوں اور کینہ ہے جواب کر ہلا میں طاہر ہواہے حالانکہ بیر ضائل خدانے دیے ہیں۔

ذَٰلِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللَّهِ ذُوالفَضلِ العَظِيمِ ، وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوْرًا فَمَا لَهُ مِنْ نُوْر

'' جے اللہ دے اس کا کوئی مقابلہ کرسکتا ہے۔۔۔ اور جس کے لیے اللہ نور قرار نہ دے اس کونور نہیں مل سکتا''۔

لوگول کا گریہ بلند ہوا اور انہوں نے کہا: یَاابِنَةَ الطَّیبِینَ ،اے بی بی طیبہ،نفیحت بس کرو ہارے دل جل مجے تھا ہمارے اندرآ گ بحرُک رہی ہے۔

# خطبه جناب أم كلثوم

مرحوم سيد في البوف ين الكهاب: اس كے بعدروتی ہوئی آوازے جناب أم كلوم في يخطبه ديا:

یا اَهلَ الکُوفَةِ سَوَأَةً لَکُم مَا لَکُم خَنَالتُم حُسَینًا وَقَتَلتُمُوهُ وَانتَهبتُم اَموالهُ وَوَرَثتُمُوهُ وَسَبَیتُم اَتَدرُون ای دَوَاهِ وَوَرَثتُمُوهُ وَسَبَیتُم نِسَانَهُ وَنکبَتُمُوهُ فَتَبا لَکُم وَسُحقًا وَیلَکُم اَتَدرُون ای دَوَاهِ دُهُتکُم وَآی وِنه علی ظُهوبِ کُم حَمَلتُم وَآی دِمَاءِ سَفکتُمُوهَا وَآی کُریبَةٍ اَصبَتُموها وَآی کُریبَةٍ اَصبَتُموها وَآی صَبِیةٍ سَلَبتُمُوها وَآی اَموال اُنتَهبتُمُوها قَتلتُم خَیرَ بِجَالَاتٍ بَعدَ النّبِی وَنزعتِ وَآی صَبِیةٍ سَلَبتُمُوها وَآی اَموال اُنتَهبتُمُوها قَتلتُم خَیرَ بِجَالَاتٍ بَعدَ النّبی وَنزعتِ الرّحبةُ مِن قُلُوبِکُم اِلاَانَ حِزبَ اللهِ هُمُ الفَائِزُونَ وَحِزبُ الشّیطانِ هُمُ الخَاسِرُون الرّحبةُ مِن قُلُوبِکُم اِلاَانَ حِزبَ اللهِ هُمُ الفَائِزُونَ وَحِزبُ الشّیطانِ هُمُ الخَاسِرُون الرّحبةُ مِن قُلُوبِکُم اِلاَانَ حِزبَ اللهِ هُمُ الفَائِزُونَ وَحِزبُ الشّیطانِ هُمُ الخَاسِرُونَ اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ عَمْ الفَائِونَ وَحِزبُ الشّیطانِ هُمُ الفَائِونَ وَحِزبُ السّیطانِ هُمُ الفَائِونَ وَحِزبُ الشّیطانِ هُمُ الفَائِونَ وَمِن اللهِ مُن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْ الفَائِونَ وَحِزبُ الشّیطانِ هُمُ الفَائِونَ وَحِزبُ السّیطانِ هُمُ الفَائِونَ وَمِن اللهُ ال

زیادتی تم نے کی اور کتنا بڑا ہو جھ اپنے اُوپر اٹھایا، کس قدر عظیم خون بہائے، اور کتنی عظیم بیٹیوں کو سر برہند کیا۔ کیا تمہارے ولوں میں ذرا بھر رحم نہ تھا کہتم نے ایسا کیا ہے؟ اور پیفیر کے بعد سب سے بہتر اور افضل فخص کوتل کردیا ہے'۔

اس خطبہ پرکوفی روتے رہے،عورتوں نے بالوں میں مٹی ملائی اور سروصورت پر ماتم کیا۔

# مسلم معماركا أتحصول ديكها واقعه

مسلم کہتے ہیں کہ بچھے ابن زیاد نے دارالامارہ کی اصلاح اور مرمت کے لیے بلایا۔ میں کوفہ میں بنائی، کچے کاری اور دالامارہ کی تعیر میں مشغول ہوگیا۔ جب میں دارالامارہ کے دروازوں کی کچے کاری کر رہا تھا کہ (فَاِذًا بِالزَّعفَاتِ قَابِ بَتُفَعَت مِن جَنبَاتِ الکُوفَةِ) اچا تک اطراف کوفہ سے خوفاک اور عجیب وخریب آ وازیں سائی دیں اوراس قدر شوروغل تھا کہ گویا زمین کوزلزلہ آگیا۔ خادم سے میں نے یو چھا کہ یہ کن شم کا شوراور آ وازیں ہیں؟

خادم نے کہا: ابھی کوفہ میں ایک خارجی کا سرلائے ہیں جس نے یزید کے خلاف بغاوت کی تھی۔ میں نے پوچھا کہ اس خارجی کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا: حسین بن علی ہے۔

جب میں نے بینام سنا تو خادم سے وُور چلا گیا اور لَطَهتُ بوَجهِی حَتَّی خشیت عَلَی عَینِی اَن تَذَهَبَا میں فے مند پرطمانی مارنے شروع کے اور اس قدر کی آلود ہاتھوں سے ماتم کیا کہ جھے اپنی آ تھوں کے ختم ہوجانے کا وُر ہوا۔ پنا تھوں کو دھویا اور کل سے باہر لکلا اور محلّہ کناسہ کی طرف گیا۔ یہاں تماشائی لوگوں کا اس قدر ہجوم تھا کہ گزرنے کو راستہ نہ متا تھا اور یہاں تمام لوگ قیدیوں اور سرول کے آنے کے انتظار میں کھڑے تھے۔

ای اثناء میں ویکھا کہ إِذَّا قُبَلت نَحوَ آربَعِينَ شِقَةً تَحيلُ عَلَى آربَعِينَ جَمَّلا فِيهَا الحرَمَ وَالنِّسَاءُ وَاوَلَاد فَاطِئَةُ كَرْتَمْ بِمَا عِالِيس اُونٹ (جن كے بالان چندكئريوں كَئْرْك تَے جوآ پُس مِن بندھے ہوئے تے) پراولادِ وَالْمَمَّ، ذُريت يَغْيِرُ اور حرم سيدائشهد اوَكوبٹھا يا ہوا ہے اور ہراُونٹ پرلكڑى كى تصفت باندھے تھے اور ان ول شكت اور كبوتر ان حرم كوان پر بٹھا يا ہوا ہے۔

> إِذَا بِعَلِى بِنِ الحُسَينُ عَلَى بَعِيدٍ بِغَيدٍ وَطَاءِ وَأُودَاجِهَ تَشْخُبُ دَمَّا \* دمسلم كَتِ بِن كداحٍ مَك ميرى نظر يَادِ امامٌ پر پڑى كدائبّائى كرُورى اور لاغرى سے بغير ممل كے اُونٹ پر بيٹا ہوا ہے اور پنڈليول اورگردن سے خون بہدر ہا تھا۔ ( شخب اس پيتان كو كہتے ہيں جو

دودھ سے لبریز ہواور جونمی ہاتھ کی انگلیوں کا اشارہ ہوتو اس پیتان سے دودھ آ ناشروع ہوجائے!)
مسلم معمار کہتا ہے کہ اس طرح خون جناب ہوا ہیار کی رکوں سے بہدر ہاتھا اور بڑی حالت زاری سے سو سے
آ ہت ہت سشعر یز حد ہے تنے:

یا اُمَّةَ السُولَا سَقیًا لِرَبِعِکُم یا اُمَّةَ لَم تَوَطَی جَدِنَا فِینَا

تسیرُونَا عَلَی الاَقْتَابِ عَادِیَة کَانَّنَا لَم نَشَیْل فِیکُم دِینًا

''اے برترین! خداتہ ہیں رُسواکرے کہ تم نے ہمارے جدکا ہمارے تن میں لحاظ ندرکھا، اور او لاہ وی فیمر کو اُوٹوں کی کھڑیوں پر بھایا اور قیدی بنا کر کوفہ شہر میں لائے۔ کیا ہم تہمارے دین کے مرشد نہ ہے؟''

مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ام کے ان جملات کے بعد کوئی اہل بیت کے بچوں کو مجور منان ، اور سے اور جناب اُم کلؤم فریاد کرتی تھیں اے مسلمان نما در ندو! یہ صدقہ ہم پر حزام ہے۔ ہم آل محمد بیں اور بچوں سے جو و علی اور بچوں سے جو و علی اور بھوک سے مرف و سے اور خدر و بی بی ان کو مجور اور نان سے محروم کر دبی ہے۔ جب بی بی پاک نے عور توں کا گرید دیکھا تو فر مایا:

اجا تک جناب نینب نے اپنے ہمائی کا سردیکھا، جونمی سر پرنظر پڑی جو نیزے پر تھا تو برداشت نہ مرتبی فا فرنگان کے فنظم تھا دونمی میں تک جنابی نینب ہے اپنا سریلند کیا اور پیٹان کھی فائط تحت بجبیدنک ہیں تا بہ این کے اپنا سریلند کیا اور پیٹان کھی کی آیک کلڑی پر مادا محمل چلتا رہا اور خون گرتا رہا"۔ ہمر فاو منت اِلَیہ بہنو قتے وَجَعَلَت تَقُولُ ہمائی کی طرف قست اور شکافت پیٹائی ہے اشارہ کیا اور فرمایا: "اے نینب کے پہلی دات کے بلال! لوگ تیری طرف الکیوں سے اشارہ کیا ہیں، ابھی تمہادا کمال پوداند ہوا تھا کہ بہن کی آ تھموں کے سامنے خروب کر گیا"۔

اے حسین برادر! یس آپ کی معیبتوں اور دکھوں سے باخر ہوں نیکن بیمعیبت بھی فراموش ندہوگی کہ تیرا سرنوک نیزہ پر ہواور نین کے سر پر چادر ندہو۔

اپنے آپ میں کہتی تھی کہ شاید میرا اور آپ کا اس انجام تک موقع ندآئے گا۔ اب میرے اُو پروہی مصائب آگئے جن کا وُر تفادات میرے دل کے کلڑے اور زینٹ کا جگر! صرف ایک مرتبدا پی بٹی فاطمہ صفریٰ سے ایک لفظ تو بول ووور ند وہ مرجائے گی۔ اے میرے بھائی! آپ تو بہت نازک دل تقے اور اپنے بچوں سے بوئ مجت تھی اب ان بچوں سے ایک ایک حرف بات تو کراو۔

#### زندان كوفه من آمه

روایت حدائق الانس: مرحوم صدر قروینی جناب شخ صدوق کی امالی سے روایت نقل کرتے ہیں: جب اہلی بیت رسالت، جرم ولایت ستارے انتہائی مظلومیت کی حالت میں کوفید داخل ہوئے تو ای دن ابن زیاد کے دربار میں چیش نہ کیا بلکہ ابن زیاد کا عظم تھا کہ قیدیوں کو زندان میں لے جا کیں اور کل دربار عام ہوگا اس میں ان قیدیوں کو چیش کیا جائے اور دوسرا عظم سے ہوا کہ امام سجاڈ کے یاؤں میں زنجیم ڈال کر قید خانہ میں رکھا جائے۔

رادی حاجب کہتا ہے: میں کاروال کے ساتھ وقعا اور ان دل شکستہ خوا تین کو زندان کی طرف لے جایا جارہا تھا تو جہال ہے گزرتے ہرگلی اور بازار تماشا سکوں سے کہ ہے، جونمی تماشا سکوں کی نظران ہے حال عورتوں اور بچوں کی غربت ومظلومیت پر پڑی تو ایک دم لوگوں کے گریہ کا شوروشل بلند ہوتا تھا، سروصورت پر طما نچے مارتے تھے اور زارو قطار روتے تھے۔اس حالت میں ان مظلوموں کو زعدان میں لے جایا گیا۔

کاش کہ آج کوئی نجف میں خری ہی ای اعلی اُٹھواور اپنی آ کھیوں سے خون بہاؤ کیونکہ آپ کی بیٹیوں کو زندان کوفہ میں نے جارہے ہیں۔اے کاش از ہراء آج دیکھیں کہ تو جوان بیٹیاں اور بیاس جیے اور بیار اہام کے ساتھ کس حالت زار میں زندان پہنچ ہیں۔ جونمی مورات مصمت وطہارت کی نظر زندان پر پڑی تو بہت سوز اور کریہ و زار کی بلند ہوا اور ہرایک زندانی کی اپنی زبان حال تھی۔ فکیبسوا فی رسجن وضیتی علیهم

معنی مدوق فرماتے ہیں: تمام اسروں کو ایک انتہائی تک مکان میں زعانی کیا گیا اوران پر بہت کتی کی۔مرحم علامہ صاحب ریاض الاحزان لکھے ہیں: میں نے جس قدر تحقیق کی اور کس کتاب میں اس زندان کی کوئی تنصیل موجود نیس کہ اس زعمان کی جہست تھی یا نہ ؟ ایک کمروقعا یا متعدد کرے تھے؟ ان میں ضرور یات زندگی مہاتھیں یا نہ تھیں؟

لیکن اہل بیت پرخی اور تکی کرنے کی کیفیت تو واضح ہے کہ سپائی زندان میں قیدیوں کو آنے جانے ہے۔ تعظم پانی اور کھانا نہیں دیتے بلکدان سے بھی اہل بت بسیدی اور کھانا نہیں دیتے تھے۔ جس طرح مغضوب علیہم قیدیوں سے سبلوک کیا جاتا ہے بلکدان سے بھی اہل بت بسیدی کی گئی ہے۔ سختی کی گئی ہے۔

صاحب دياض الاحزان لكهة بين:

وَالظَّاهِرُ اَنَّهُم سُجِنُوا ذَكُومًا وَاُنَاقًا السَادَةِ وَالاَمَاءِ وَالخَادِمَةِ وَالمَحْدُومَةِ فِى سِجنٍ وَاحِدٍ لَا يَدَرُونَ مَا يَفعَلُ وَيَستَقبِلُهُم مِنَ الخُطُوبِ المَتَوَلِّدَةِ مِنَ البَغضَاءِ وَالحِقّدِ وَالاَحَن

"بداخبارے ظاہر ہوتا ہے وہ بدہ کداہل بیت کے کاروال کے مرداور ورت ، سردار اور کنیزول، خادم اور مخروم سب کو ایک بی زندان میں رکھا اور وہ نہیں جانتے تھے کہ کل ابن زیاد ان سے کیا سلوک کرے گا۔ تمام قیدیول پرخوف اور لرزہ طاری تھا"۔

يَتَضرَّعُونَ وَيَنُوحُون وَيَبكُونَ وَيَندِبُونَ عَلَى مَا هُم عَلَيهِ مِنَ الحَالَةِ القَادِحَة العَاضَةِ الكَاضَةِ المُفجعَةِ المُفضِعَةِ

تمام قیدی ول کی گہرائیوں اور بند بند ہے روتے، نوحہ کرتے اور ایک نوحہ میں ہوتا تو دوسرا گریہ کرتا۔ ایک خوشی سائیس لیتا تو دوسرا گریہ کرتا، ایک مناجات کرتا اور یاجہ ی یاجہ ی گہتا تو دوسرا بابابا کرے فریاد کرتا تھا۔ بست محملی کرتا تو دوسرا دکھوں پر روتا تھا۔ ایک زمانے کی بے وفائی پر روتا تو کوئی کوفیوں کی بے وفائی پر دوتا اور سب سے زیر سیج حسین کی بہن تھی جس کے دل تمام کے دکھ اور درد تھے اور تمام کوتسلیاں بھی ویتی تھیں۔ جوانوں کوتسلیاں ویتی حالا تکہ باب کوتسلیاں دیتی حالا تکہ باب کوتسلیاں دیتے والا کوئی شرتھا۔ کیونکہ جب ان کے دل پر مصائب کا اجتماع ہوتا تو الی دکھ جری آ و کھینچتی تھیں کہ کرشہ یا تا تھا۔

#### صاحب رياض الاحزان في لكعاب:

فلما جلست نهينب بنت على في المجالس وحولها النساء والبنات واليتاملي بحالة تقشعر منه الجلود بل يذوب الحجر الجلمود

"جب زین عالید وختر امیر المومنین زعمان میں پہنچیں اور بیٹھیں اوران کے اردگر دول خون عفیف مستورات ممکن دل بیٹیاں اور وکھی بیٹیم اور دل شکت کے بیٹھے تو دل پانی اور جگر کہاب ہوگیا تھا"۔

بي بي كي حالت بيتي:

اَخَلَات تَبكِى بِحرَقَةٍ وَتَوَجُّعَ وَتَلَوحُ بِشَجوهِ وَتَفَضَّعُ وَتَبكِى بَبَكالِهَا الحَوَاتِين وَالْإَمَاءَ وَالانَهامِلُ وَالْيَتَامٰى وَالْمُسَلَبات وَالايالْمى..... الخ

"فی بی زینب اپنی اور دوسری خواتین کی خربت اور مظلومیت پر بهت روئیس که زندان میں جگه تک، زن و مرد ایک جگه، بغیر فرش اور چراغ کے تو بہت گرید کیا اور دل پُر درد سے تعندی سائیس لیتی تھیں۔ بی بی کے آئنو کے قطرات لؤلؤ کی طرح گرتے تھے۔ بی بی کوروتا دیکھ کرتمام مورتوں میں ماتم اور کھرام چی میں"۔

جناب نین نے اُم کلوم بین سے کہا: اے بین! ہمارے دن تاریک ہوں گے۔ اس سے زیادہ ہم پر کیاظلم کرنے ہیں۔ آؤٹل کرروئیں بلکداس مظلوم پر روئیں جس کے آخری دفت میں سر ہانے نتھیں اور آ تکھیں بند ند کرسکیں۔ اے حسین! بہنیں تیرے بیاسے ہونٹوں پر قربان ہوجا کیں، تیرے بیٹوں اور پیتم بچوں پر قربان ہوجا کیں۔

مرحوم رياض الاحزان من لكعة بين:

فَلَّمَا سُجِنُوا وَطَبَقَ بَابُ السِّجنِ عَلَيهِم تَقَرَّقَ النَّاسُ عَنهُم إِمَّا شَامِتِينَ فَرِحِينَ اَمَّا بَاكِينَ مُنتَجِبِينَ فَمَضَوا لِسَبِيلِهِم

"جب تمام قیدی زیمان میں آگئے اور زیدان کا دروازہ بند کردیا تو تماشائی لوگ متفرق ہوگئے، بعض خوش اور مسرور تھے جبکہ بعض روتے اور تمکین تھے۔ تمام لوگ گھروں کو چلے گئے لیکن اہل بیت کے افراد زندان میں بھوکے بیاسے روتے رہے'۔

شخ صدوق لکھتے ہیں: جب قیدی ابن زیاد ملعون کے دربار میں تھے تو ابن زیاد نے جناب اُم کلثوم بنت امام حسین کو کا طب کر کے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ جس نے تمہارے مردول کوئل کیا، دیکھا خدانے تمہارے ساتھ کیا کرنیا ہے؟

بی بی پاک نے فرمایا: اَعِدُ لِجَدِّہٖ جَوَابًا فَانَّه خَصمكَ غَدًا ''اے بے حیا! تو میرے جدکے لیے جواب تلاش كر ئيونکہ كل وہ تیرے دشمن موں گے اور خدا تھے ہے ہمارے اُو پرظلموں كا بدلد لے گا''۔

عمر بن سعد سے ابن زیاد کی بے اعتنائی

عمر بن سعد نے عظیم جنابت کا ارتکاب کیا اور فرز تر پیغیر گوشهید کیا اورایل بیت کوقیدی کرے کوفد لایا اور زندان میں

و پہا دیا۔ پھر بیطنون بوے غرورہ تکبر، رعب سے عبیداللہ بن زیاد کے پاس کیا اور پورے غرور و نوت سے اپنی قد ۔۔ مسل کے اظہار پر بوالخر کرتا تھا۔ بیابن زیاد سے مدح ، تعریف، شاباش ملنے کی اُمید میں بیٹھا تھا لیکن اس کا غرور ، تج عمیا جب ابن زیاد نے کوئی محبت کا اظہار نہ کیا اور کوئی تعریف اور شاباش شددی۔

علامه مجلسی فرماتے ہیں کہ جنب بن سعد اور ابن زیاوی ملاقات مولی ابن زیاد نے عمر بن سعد سے کہا:

اِیتِنِی ہِکِتَابِ الَّذِی کَتَبتُه اِلَیكَ فِی مَعنَی قَتلِ الحُسَینِ وَمَلِكَ الزَّای ''ووهم نامہ مجھ وسَیَّ امام حسین کے قبل کے بارے لکھ کردیا تھا''۔

عربن سعد نے کہا: وہ محم نامدتو میں مم کر بیٹھا ہوں، خدا کی تنم اہم ہوگیا۔

ابن زیاد نے کہا: اس بھم نامد کو ہرصورت حاضر کرنا پڑے گا۔ آگر وہ تھم نامد جھے والی ندکیا تو بھی میرق مرقب کوئی انعام ند سلے گا کہ کوئی اور کر جہ نشست چاہتا تھا اور ہوئی مورتوں سے زیادہ اسپنے آپ کو عاجز شار کرتے تھے کیا تو وہی فض فیس ہے جو کہنا تھا کہ بخدا تم مسلے اور جہنم کے درمیان کھڑا ہوں۔ ترب کی جا میر چھوڑ دوں یا امام حسین کا تمل چھوڑ دوں۔

ابن سعد نے کہا: ہاں میں یہ کہتاتھا اور تخبے بھی اس فعل سے روکتا تھا اور فیعت کرۃ تھا کہ میرا باپ بھی جھ سے الع امور میں مشورہ کرتا تو بھی کہتا اور جو تخبے میں نے کہاتھا وہ تی اپنے باپ کو کہتا اور پدری حقوق واکرتا۔ لیکن تم نے میر نہ مسلم کونہ جاتا۔

این زیاد نے کہا: اے بد بخت تم جموئے ہوتم نے جھے کوئی تھیجت نہیں کی بلکدائی مرضی اور شوق سے کر برائے۔ ابن سعد نے جب ابن زیاد کا بیروبید دیکھا تو اپنی فدمت اور سرزنش کی اور کہا کدسب سے زیادہ غلط کام شر عیا ہے کہ ابن زیاد کی اطاعت کی اور خدا کی نافر مانی کی ہے اور اپنے رحم کو قطع کیا ہے۔ پس ابن زیاد کے دربار سے سفیسٹ خضبناک باہر آیا اور بار بارا سے آپ کو بیلھوں کہتا تھا کہ جس نے بہت بدائتھان اٹھایاہے۔

الل بیت کی این زیاد کےدر بار میں ویشی

۱۱ محرم الحرام کی رات اہل بیت نے این زیاد کے زیمان بیس گزاری۔ پس ۱۱ محرم کی صح وار الا مارہ کا وروانہ ، کھنے ا چیز کاؤ کیا گیا اور جھاڑو دیا گیا۔ مرحوامرا، احیان، وزراء اور حکوتی ارکان دربار میس آئے۔ این زیاد فرحون زمانہ بن کر نمر صعد شداد کی طرح دربار میں آیا اور تخت پر بیٹھا تو منافق ، کفار، جاپلوس اور اشرار اردگردجے ہو سکتے۔ جرفنس اپنی اپنی کری پر بہتے ہے۔ در بان اور غلام جمع ہو گئے۔ ہر مخص اپنی اپنی کری پر بیٹے گیا۔ در بان اور غلام مع ساہیوں کے دارالا مارہ کے دروازے سے باہر مف بستہ کھڑے تھے۔

فَاهُوَ اللَّهِينَ فِي النَّشَاتَين بَاحِضَامِ مَأْسِ الحُسَين فِي طَشْتِ مِنَ اللَّجِينِ "ابن زياد فَحَم وياكهام حين من اللَّجِينِ "ابن زياد فَحَم وياكهام حين كركونهرى طشت من ركه كر ميرے پاس لايا جائے۔ فاحضرة عندة وسالير الرؤس منصوبة على الاخشاب بالباب "پس سلطانِ مظلومِن كرمركولائ اور اس ملحون كرمائ ركه ديا اور دوسرے سرجوتقرياً دومد عند"۔

بیسر پہلے دارالا مارہ میں موجود ہتے۔ نوک نیزہ پرچکتی شع ادر مشعل کی طرح ہر چہرہ روثن تھا۔ کوفہ کے ........ اور اوہاش لوگ خوشحالی، خوش گزرانی اور تماشا کے لیے جمع ہو گئے ہتے۔ ان سروں کوبھی ابن زیاد کے سامنے لایا گیا۔

ثُمَّ اَمَر بِاحِصَّامِ الاُسَامَاى ذَكُومًا واُنَاقًا مِنَ السِّجنِ فِي المَجلِسِ ''الكِمَمَ بددياكهَ لرسول اوراولاد فالممه بنول كة يديون كوزندان سے دربار بي لايا جائے''۔

سی ملے بی وشمن زندان کے دروازے رہائی سے اور زندان سے نیزوں اور تازیانوں سے آل رسول کے قید ہوں کو لایا گیا۔ لایا ممیا جب کر قیدی زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ کویا نہایت خربت اور ذات سے دربار میں لایا کیا۔

فَاد خُلُوهُم عَلَيهِ وَالواس بَينَ يَدَيهِ وَ وَاقَفُوهُم اجَمعَ لَدَيهِ "اس حائت سے اسرول كو دربارش لايا كيا كرقيدى ابن زياد كر سامنے كر سے ہو كے، قيدى مردوں كر مرجكے ہوئے تے، چھوٹے بچ كانپ رہے تے، مستورات نے بالوں سے مندكو چمپايا ہوا تھا اور ايك دوسرے كے بيجے جہب رئى تميں۔ فاطرى عِندَهُ بِجَالَهُم وَاستَتَوَت نِسَالهُم بَعضُهُنَّ بِالشَّعُومِ " بعض عوراؤں نے اپنے چروں كوآسيوں سے چمپايا ہوا تھا"۔

ابن زیاد کے جلاد تواریں نیام سے لکا لے ہوئے ان قیدیوں کے اردگرد کھڑے تھے، قیدی ان خالمول کے خوف سے کانپ رہے تھے۔ موام تماشا دیکھنے کے لیے بچوم کرری تھی کیونکہ ابن زیاد نے اُڈُن لِلنَّاسِ اِذْنًا عَامًا لوگوں کو دربار میں آنے کا اون عام دیا تھا اور حاجین کومنع کردیا تھا کہ کی آنے والے کوندروکا جائے۔ اس لیے دربار کمچا تھے جرا ہوا تھا۔

امام جاد علیہ السلام جو بھار بھی تھے اور اپنی بھاری کے ساتھ زنجیر سنے ہوئے ابن زیاد کے سامنے کھڑے تھے، نے

فرماليا:

سَنَقِتْ وَتَقِعُونَ وَنَسِلَلَنَّ وَتَسِلُلُونَ وَانتُم لَا تَعُلُّونَ وَلَا تَرُونَ لِرَسُولِ اللهِ جَوَابًا \* مُعْرِيب بم ادرتم رسول مُعا اسم ما من كمر عهول مع تورسول الله كوكيا جواب وو مع؟ " ابن زیاد نے امام کی ذلیل کردینے والا کلام سنالیکن جواب نددیا۔ جناب زینب کبری سلام الله عیما جو بے نقب تقیب محص دریار کے گوشدیں چند چادر والی کنیروں کے درمیان کھڑی تھیں اور اپنے بالوں سے چیرے کا پردہ بنایا ہوا تھا۔

صاحب ارشاد لكصة بين:

فَكَخَلَت نَهِينَبُ أُختَ الحُسَين فِي جُملَتِهِم متنكرةً وَعَلَيهَا أَمهذل ثيابها فَمَضَت حَتَّى جَلَسَت نَاحِيَةٍ مِنَ القَصرُ وَحَفَّت بها امالها

'دلین جناب ندنب ایسے انداز میں دربار میں وارد ہوئیں کہ کوئی پہپان نہ سکے، پرانے نباس کے ساتھ جو جگہ جگہ سے جلا اور پھٹا ہوا تھا، کنیزوں کے جھرمٹ میں تھیں ، محل کے کوشے میں بیٹے کئیں اور کنیزوں نے حلقہ ڈالا ہوا تھا''۔

ابن زیادمتوجہ موا کہ کنیرول کے درمیان وہ مخدرہ معظمہ پوشیدہ ہیں اور خود کو عام عورت ظاہر کر رہی ہیں تا کہ کوئی بہون نہ یائے اس لیے اس ملعون نے یو جھا:

مَن هَذِهِ الَّتِي إِنُحَامَت فَجَلَسَت نَاحِيَةً مِنَ القَصَرِ

" بيعورت كون ب جو دربار كے ايك كونے بل كنيروں كے جھرمث ميں بيٹھى ہے"۔

سن کسی نے اس ملعون کو جواب نہ دیا۔ دوسری مرتبہ اس نے پوچھا تو بھی جواب نہ ملا۔ تیسری مرتبہ اس نے پوچھا تو ایک کنیز نے جواب دیا:

هَذهِ زَينَبُ بِنتِ فَاطِمَةُ سَلَامُ اللهِ عَلَيهَا

"يدنين بنت فاطمة ملام الله عليه بين "-

جب ابن زیاد کوعلم ہوا کہ یہ مخدرہ وختر احمر مختار اور حیدر کراڑ ہے، تیموں کی ماں ہے، زہراء بتول کی بین ہے، امام حسین کی بہن ہے، خدا کی ناموں ہے، علی اکبر کی پھوپھی ہے، تو اس کے ذہن ہیں آیا کہ ان کوچھوڑ دوں کہ یہ مظلومہ ہے، چھ بھائیوں کا دائی موت سنتے پر لیے ہے۔ ۱۸ بنی ہاشم کے جوانوں کی شہادت سے کمر جھکی ہوئی ہے۔ درواز و کوفہ پر سر زخمی ہوگیا ہے، شب گذشتہ زندان میں بھوکے بیاسے بیتم بچوں کی آہ و بکاسنتی رہی ہے۔ پس اُس نے کہا:

الحمَدُ لِلهِ الَّذِي فَضَحَكُم وَقَتلَكُم وَكَذِبَ آحدُوثتكُم

" حمد ہے خدا کے لیے جس نے تمہیں ذلیل کیا اور قبل کردیا اور تمہارا جھوٹ ظاہر کردیا"۔

بنت على برداشت ندكر سكى اور فورا جواب ديا:

اَلحَمَدُ لِلّٰهِ الَّذِي اكرَمنَا بِنَبيهِ مُحَمَّدًا وَطَهِرنَا مِنَ الرِّحِسِ تَطهِيرًا إِنَّمَا يَفتَضَحُ الفَاسِقُ وَيَكذِبُ الفَاجرُ وَهُوَ غَيرُنَا

''ہم اس اللہ کی حمد کرتے ہیں جس نے ہمیں محد تعبیا نی دے کر مرم فرمایا اور ہمیں رجس سے پاک رکھا، ذلیل ہوتا ہے فاسق اور جھٹلایا جاتا ہے فاجر اور وہ ہم تبیں ہمارا دشمن ہے''۔

ابن زیاد نے کہا: اے علی کی بیٹی! اللہ نے تہارے اہلی بیت سے کیاسلوک کیا اور وہ کس طرح خوار ہوئے؟

بی بی باک نے فرمایا: کَتَبَ اللّٰهُ عَلَیهِم القَتَلَ فَبَرَنُوا اِلَى مَضَاجِعِهِم "الله نے حارے لیے شہادت روز اول سے تھی تھی جوہم نے قبول کی اور جوشہیدراوی ہوگئے اور وہ مرتبہ عالیہ پر فائز ہوگئے"۔

سَيَجِمَعَ اللَّهُ بَينَكَ وَبَينَهُم فَيُحَاجُونَ إِلَيهِ وَيَختَصِمُونَ

''عنقریب خداتمہیں اور ان شہداء کو ایک جگہ پر جمع کرے گا اور شہدا خدا کے سامنے تم سے انقام لیں مے''۔

### مچربی بی پاکٹ نے قرمایا:

فَانظُو لِمَنِ الفَتحَ يَومَثِنٍ ثَكُلَتكَ أُمُّكَ يَابِنَ مَرجَانَة

''اے مرجانہ کے بیٹے! اس دن دیکھنا کہ کون کامیاب ہوتا ہے تیری ماں تیرے نم میں روے! تو نے بہت بڑی جراُت کی اور خاندانِ رسالت کو ویران کر دیا اور اہلِ بیٹ کو دربدر کر دیا''۔

فَغَضِبَ ابن نِهِيَادِ فَاستَشَاط

"ابن زیادکو بی بی کے کلام پر غصر آ یا اور بہت تخت جواب دیے"۔

عمرو بن حریث داروغدا پنی جگه سے اٹھا اور اُس نے تخت کے قریب آ کر کہا:

أَيُّهَا الأَمِيرُ أَنَّهَا إِمرَاةً وَالمَرَاةُ لَا تُؤَاخِذُ بِشَيءٍ مِن مَنطِقِهَا

"اے امیر! ایک عورت سے کوئی بحث کرتا ہے اور وہ بھی الی عورت جو داغ دید د اورستم رسیدہ ہو"۔

این زیاد نے کہا: قَد شَفَا اللّٰهُ نَفسِی مِن طَاغِیتِكَ وَالعُصَاةَ مِن اَهلِ بَیتِكَ "تیرے بھائی كولل كر كے مرے دل كوشنا مل كئى ہے اور تیرے اہل بیت كے نافر مانوں كوكئرے كئرے كرے مجھے بہت خوش اور لذت محسور بوئی

فی فی معظمہ کو این زیاد کے ان بکواسات سے بہت دکھ ہوا اور ای دکھ کی وجہ سے رو زر فرمایا:

لَقَى قَتَلَت كَهلِي وَأَبِرَنَهُت أَهلِي وَقَطَعتَ فَرعِي وَاجتَثَنْتَ أَصلِي فَإِن يُشفَك هَذَا فَقَد اسنفيت

''اے ابن زیاد! تو نے ہمارے بزرگ (امام حسین ) قل کیے، آل محمد کی حورتوں کے پردے لوٹ کران کو بے جاب کردیا، ان کے خیموں کو آم ک لگا دی، ان کوقیدی کرکے بے پالان اُوٹوں پرسوار کر کے دربار میں لے آیا ہے، بازاروں میں نامحرموں کے جوم میں پھرایا ہے اور اس وربار کے پُرجوم اجماع میں ہمیں حاضر کیا ہے۔

اے ابن زیاد! تونے ہمارے نوجوانوں کوئل کیا جن کی مشل کا نتات میں ندیقی جیسے قاسم ،علی اکبر ، عہال ۔

اے ابن زیاد! تھے معلوم ہے کہ تونے کیا جرم کیا ہے خدا کی شم! تونے ہمیں اُجاڑ دیا اور برباد کردیا ہے۔ اے ابن زیاد! اگر ان کاموں سے تیرے دل کوشفا کمتی ہے تو اے ثق بے حیا! کیا جھے قل کرنے سے بھی تھے شفا کمتی ہے تو شفا حاصل کرلے'۔

ملعون نے بیکلام من کر حاضرین کی طرف مند پھیرا اور کہا: هَذِيعِ شَجَاعَةٌ وَلَقَل کَانَ اَبُوهَا شُجَاعًا شَاعِدًا "نيه عورت بہت فصیح و بلیغ ہے، کلام کا قافیہ، رویف شاعرانہ ہے،اس کا باپ بھی بوافسیج و بلیغ تھا اور کلام بس قافیدرویف کوظم کرتا تھا اور بہت استھے شعر پڑھتا تھا"۔

جناب زینب کبری نے فرمایا: اے این زیاد! عورت کو فصاحت و بلاغت اور کلام میں قافیہ ردیف کومنظم کرنے کی کیا ضرورت ہے خصوصاً جھے جیسی وکھی عورت کوایسے کلام کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں میرے دل کے غمول نے جھے اس بات پر وارد کیا ہے کہ اپنے بہت سے زیادہ فضائل سے بہت کم احوال کو بیان کرد۔

اے این زیاد! مجھے بہت تعجب مواہے کہ تو ایسا مخص ہے کہ جے امام کو قل کرنے سے شفا ملتی ہے حالا تکہ تو جانتا ہے کہ قیامت کو تجھ سے انتقام لیا جائے گا۔

پی جب ابن زیاد نے مجھ لیا کہ جتاب زینب سلام اللہ علیہا سے کلام کر کے اس کوشر مندہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو ایسا جواب سنتا ہوں کہ میں خود لا جواب اور شرمندہ ہوجاتا ہوں اور میرا کفر اور منافقت مزید ظاہر ہوتی ہے تو مصلحت ای میں سمجھی کہ اس مظلومہ سے بات نہ کی جائے لہذا بھر جتاب اُم کلثوم سلام اللہ علیہا کی طرف متوجہ ہوکر بوچھا: یہ بی بی کون ہے؟
کہا گیا کہ یہ جتاب اُم کلثوم ہیں اور امام حسین کی دوسری بہن ہیں۔

فَقَالَ يَا اُمَّ كُلتُومِ: اَلحَمدُ لِلَّهِ الَّذِي قَتَل بِجَالُكُم فَكَيثَ تَرَون مَا فُعِلَ بِكُم "اے اُم کلوم ! خدا کی حمر سے جس نے تمہارے مردوں کو تل کردیا، پس تمہارا کیا خیال ہے اُس کے بارے میں جوتم سے ہوا؟"

فَقَالَت يَابِنَ بِيَادِ لَئِن قَرَّت عَينُكَ بِقَتلِ الحُسَينِ فَطَالَ مَا قَرَّت عَينُ جَذِهِ صلى الله عَلَيهِ وَالِهِ وَسَلَّم بِهِ

"جناب أم كلوم سلام الله عليهان فرمايا: الرقتل حسين سے تيري آ كو معندى موتى ہے، تو جان لے كدوه زمانه بهت طولاني تفاكرسول ياك كي آكيدام حسين كود كيد كرشنتري موتي تقي "-

وَكَانَ يُقَبِّلُهُ وَيَلِثُمُ شَفَتَيهِ وَيَضَعَهُ عَلَى عَاتِقِهِ

اے ابن زیاد! تھے پر خدا کی لعنت ہو! تو نے اس بستی کوئل کردیا اور ان کے نازک بدن کوگرم ہوا اور ریت برمحرا میں ردا رہے دیا اور ان کے سرکونوک نیزہ پر بلند کردیا حالا کد حسین کے ناماً تو اُن کے بوسے دیے اور ان کے لیول کو جوآج تیرے نیزے کی وجہ سے مرجما بچے ہیں، چوہتے رہتے تھے اور کی باران کو اپنے دوثی مبارک پرسوار کرتے تھے۔

فَقَالَت يَابِنَ بِهِيَادِ آعِد لِجَيِّةٍ جَوَابًا فَإِنَّهُ خَصَمُكَ غَدًا

"اب ابن زیاد! بروز قیامت رسول پاک کا جواب تیار کرد کیونکه کل وه تیرے وشمن جول کے اور اوچیں ہے''۔

یں اس مکار نے سمجھ لیا کہ جناب اُم کلوم بھی اپنی بہن کی طرح حاضر جواب ہیں اور اُنہیں بھی اسے باب علی سے فصاحت وبلاغت وراثت میں ملی ہے۔ اگر وہ ان سے حرید بات کرے گا تو وہ خود شرمندہ اور رُسوا ہوگا۔ لہٰذا اس ملعون نے منہ

مام جادعليد السلام يماركر بلاكى طرف يجيرا اوركها يديمارون ب؟

منايا كميا كدييال بن حسين بين-

ملعون نے کہا کہ کیاعلی بن حسین کربلا میں شہیدنیس ہوئ؟

الم عليه السلام نے فرمايا: اے شق! ميراايك بمان تعاجس كا نام على تعا، لوگول نے اسے قل كيا ہے۔

این زیاونے کھا: لوگول نے نہیں اللہ نے اُسے قل کیا ہے۔

حعرت المم في ابن زياد كے جواب من بيآيت كريمة الاوت كى: اَللَّهُ يَتَوَفَّى الْانفُسَ حِينَ مَوتِهَا اب ابن زیاد کو سیمی سمجھ آ می کہ اگر ان سے بات جاری رکھی تو یہ مجھے رسوا کردیں مے پس غضب ناک موا اور کھا: لَكَ جُواَٰةً عَلَى جَوَابِى "تم مِن اتن جرائت ہے كہ ميرى ہر بات كاب باكى سے جواب ديتے ہو؟" إذ هَبُوا بِهِ فَاصْدِبُوا عُنَقَهُ "اس كولے جاؤ اور قل كرؤ"۔ جب جناب زينب سلام الشعليہائے امامٌ سَرَّر۔۔۔۔ ئى تو فرمایا:

یکابنَ نہیکاد اِنگَکَ تَبقَ مِنَّا اَحَدًّا فَاِن عَزَمتَ عَلٰی قَتِلِهٖ فَاقتُلنِی مَعَهُ ''اے ابن زیاد! تو نے پہلے ہمارا کوئی مردزندہ نہیں چھوڑا، تمام کوئل کردیا، کوئی ہمارا محرم باتی نہیں رہا، سوائے اس پیار جوان کے۔

ا اان زیاد! اگراس نوجوان کوتل کرنا ہے تو بھے بھی اس کے ساتھ قبل کردے'۔

ابن زیاد ملعون نے بی بی کی بات پر توجہ نہ کی اور جلاد کو پکارا۔ نیلی آنکھوں والا ایک جلاد سامنے آیا اور اماسی می السلام کے بازو سے پکڑا تا کہ دربارے باہر لے جا کرفل کردے۔اس وقت تمام مستورات اور بچوں نے آ کر امام نے نے ا اددگر دحلقہ بنا کر ماتم شروع کردیا۔

صاحب ارشاد لكھتے ہيں: جناب نينب سلام الله عليهانے يهار امام كے كلے ميں بانہيں وال كرفر مايا:

اے ابن زیاد! وی خون کافی ہیں جو تونے بہا دیتے، میں ان کے گلے سے بانہیں نہیں نکالوں گی حتی کہ اگر ہے . آر کرنا ہے تو ساتھ مجھے بھی قبل کردے۔

روایت میں ہے کہ بیرظالم ایک لخفہ و آسان کی طرف و کھتارہا۔ ساکن، جران اور منظررہا۔ پھر درباریوں سے کہة مجھے اس رحم اور اپنوں سے مجبت میں ہے۔ خدا کی شم! جناب نینب سلام الشعلیما کوامام بھتیج کے ساتھ قتل ہوتا پیند ہے لیکن پمر اس کے دل میں رحم آیا اور کہا: اے جلاد! اس بیار کوچھوڑ دو، یہی بیاری اس کے لیے کافی ہے۔ اس وقت جناب ہاہ نے پھوچھی سے فرمایا:

اے چوپھی جان! آپ خاموش ہوجائیں تاکہ میں اس ملعون سے بات کروں۔ پھر امام سجاد نے ابن زیاد کو مخاطب کر کے فرمایا: اے ابن زیاد کو مخاطب کر کے جمیں ڈرانا جا ہتا ہے۔ کیا توبہ بات نہیں جانتا کہ شہادت ہماری کرامت بر اور قل ہونا ہماری عادت ہے۔

ابن زیاد خفیناک ہوا اور حکم دیا کہ اس بیار کے مگلے میں طوق ڈالا جائے۔ پس طوق ڈالا کیا اور پاؤں میں زنجر پہنائے گئے اور پھرسب قیدیوں کو زندان میں بند کردیا گیا۔ ایک راوی جو ابن زیاد کے ملاز مین میں سے تھا۔ کہتا ہے: میں دربارے زندان تک ان قیدیوں کے ساتھ تھا کہ جس کو چداور کلی سے گزرتے۔ تماشائیوں کا بجوم ہوجاتا تھا اور تمام مردوزن

ے مرد چرہ پر ماتم کررے تے اور زار و قطار روتے تھے۔

مرحوم سيد بن طاؤس لكعة بين: جناب زينت سلام الشعليها السلام فرمايا:

لَا يَلْخُلُن عَلَينًا بِحُرَّةٍ إِلَّا أُمْ وَلِي أَوْمَمَلُوكَة فَإِنَّهُنَّ سَبِينَ وَنَحنُ سَبِينا

' وبعنی زعدان میں کوئی آ زاد عورت مارے پاس ندآئے جب کد کنیزیں آسکتی ہیں خواہ اولاد دار

مول يا ند مول كونكدالي كنيزي بعى قيدى تعيس اور آج مم بعى قيدى بين "-

زندان میں گریدوزاری اور ماتم بروقت جاری رہا۔

تن زیاد کاسرِ مطہر کو بازاروں میں چرانا اور امام کے سر کا کلام کرنا

صاحب ارشاد لکھتے ہیں: دوسرے دن میج ابن زیاد کے تھم سے بعک برأسِ الحسَینِ فَدِیرَ بِهِ فِی سُکَّكِ مَا حَدِفَةٍ وَقَبَائِلِهَا "امام حین کے سرکوکوفہ کے تمام بازاروں، کلیوں اور قبائلِ عرب میں پھرایا کمیا"۔

مرحوم مجلی علید الرحمہ بحاریس روایت کرتے ہیں کہ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ بیں اپنے گھر کے کمرے بیں بیٹا تھا کہ بو یک بیں نے ایک بلند نیزہ دیکھا، جس پرامام حسین کا سرنصب تھا۔ جب وہ نیزہ میرے گھر کے سامنے سے گزرا تو میں نے سنا کہ سرمطہرید آیت قرآن پڑھ رہا تھا:

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحٰبَ الكَّهُفِ وَ الرُّقِيْمِ كَانُواْ مِنْ اليِّتِنَا عَجَبًا

اس مرمقد سے بدآیت سنتے بی میرے جم کے روسکتے کھڑے ہو مجے اور میں کانپ حمیا اور عرض کیا:

مَاسُكَ يَابِنَ مَسُولِ اللهِ أَعجَبُ أَعجَب

اے فرزید رسول ! آپ کے سر کا بولنا بہت عجیب وغریب ہے"۔

ابن شَرَآ شوب نے روایت کی ہے: إِنَّهُ صُلبِ بِرَاسِ الحُسَینِ بالصیاذف الکُوفة فتَنحنجَ الرَّاسُ وَقَرَءَ حربَة الکَهفِ ..... إِلَى قولهِ: إِنَّهُمْ فِتُيَةٌ 'امَنُوا برَبِّهِمْ وَنهدُنهُمْ هُدَّى

ھعی کہتا ہے کہ جب مظلوم کر بلا کے سرکو صرافیوں کے بازار شل اٹکایا گیا تو ش نے خود دیکھا کہ سرمقدی نے کھائی ۔ یک ورسورہ کہف کواس آیت تک پڑھا۔ ہس کوفیوں پر صلالت بھی چھائی ہوئی تھی۔

دوسری مدیث میں ہے کہ سرمطہرنے آیک موقع پر بیآیت پڑھی جے تمام طلق نے سنا: وَسَیَعُلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوٓا اَیَ مَعَیّبِ یَّنقَلِبُونَ ۞ ایک راوی کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام کے لیوں کی حرکت کو دیکھا، میں نے توجی تو سنا کہ یہ آ یت پڑھ رہے تھ: فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّلِمُونَ ۞ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُواْ إَكَّ مُنقَلَبٍ يَّنقَلِبُونَ ۞

سے: فلا تتحسین الله عاقلا عما یعمل الطلمون ⊙ وسیعلم الرین طلموا ہی منفلبِ ینفلبون ⊙

الجنف معتر کتب میں حارث بن وکیدہ سے روایت ہے، اس نے کہا کہ میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے اوٹ کے سرکونوک نیزہ پر اٹھایا ہوا تھا۔ میں نے خود سنا کہ سرمطہر نے سورہ کہف کی آیت کی تلاوت کی۔ میں شک میں پڑ گیا اور متحیر ہوا کہ ایک طرف تو امام کی ولر با آ واز سے معدائے مبارک من رہا تھا اور دوسری طرف بیفر کرتا تھا کہ بیسر بغیر بدن کے کہے بول سکتا ہے؟ تو جھے خطاب کر کے سرمطہر نے فرمایا:

يَابِنَ وَكِيدَة اَمَا عَلِمتَ إِنَّا مَعَاشِرُ الاَئْمَة أَحِيَاءُ عِندَ رَبِّنَا تُونَى أَ

"اے بمر وکیدہ! کیاتم نہیں جانے کہ ہم اسم علیم السلام اللہ کے نزدیک زعرہ بیں اور رزق کھاتے ہیں"۔

جب بیسنا تو میرا تعجب اور زیادہ ہوگیا اور میں نے دل میں خیال کیا کہ اس سرمطبر کو ان بد بختوں کے پاس نہیں رہز چاہیے کہ یہ ظالم اسے اس قدر خفت سے پھرارہے ہیں اور تو بین کر رہے ہیں بس دل میں فیصلہ کیا کہ اس سرمقد س کو ان لوگور سے چرالوں۔ یہ خیال کرنا تھا کہ سرمقدس نے پھر مجھ سے خطاب کر کے فرمایا:

يَابِنَ وَكِيدِه لَيسَ لَكَ اللهِ ذٰلِكَ سَبِيل

''اے فرنند وکیدہ! میراخون بہانا خداکے زدیک بہت بڑا امرعظیم ہے برنبست اس کے کہ اب بدمیرے مرکو پھرارہ جیں، ان کی جومرضی ہے کرنے دو عقریب انھیں اپنے اس برے ممل کی مزاسلے گ'۔ اذا الاغلال فیی اَعنَاقِهِم وَالسَّلاسِلُ وَیُسحبون

"جب ان کی گردنوں میں آگ کے طوق اور جہنم کی زنجیریں ہول گی"۔

ابن زیاد کی تقریر پرعبدالله بن عفیف کی تنقید اور ان کی مظلومانه شهادت م

ابن زیاد اتناشقی تھا کہ آلی احمر کے اسپروں کی سرزنش اور تو بین کر کے زندان بھیج دیا اور وہ قیدی اپنی جان ہے ہے تھے، امام سجاد علیہ السلام کے پاؤں میں زنجیر اور گلے میں طوق ڈال دیا گیا اور روتی آئکھوں سے ان کو اس خاندان (خ خراب) میں بھیج دیا گیا جو مسجد کے ساتھ واقع تھا۔ اس کے دورے دن (تیرہ محرم) کو سرِ اقدس کو تمام کو چوں اور بازاروں شر کچرایا گیا اور خود ابن زیاد رعب اور دید ہے سے مسجد میں آیا، تمام حکومتی اور خوشامدی افراد اس کے ساتھ مسجد میں آئے۔ اچھ کما ہر مخص مسجد میں آیا، مسجد بحرکی تھی اور بیشتی بن شتی بے شری اور بوی ہے حیائی سے منبر پر بیٹھ گیا اور بہ خطبہ پڑھا: قَالَ الحمَدُ لِلَّهِ الَّذِي اَظَهَرَ الحَق وَاهلُه وَنَصَرَ آمِيرُ المُؤمِنِينَ يزيد وَحِزَبَهُ وَقَتَل الكَذَابِ بن الكَنَّابِ وَشِيعَتِهِ

' حجد ہے اس خدا کی جس نے حق کو اور اہلی حق کو ظاہر کیا اور امیر المونین یزید (معاذ اللہ) اور اس کے گروہ کی مدد کی اور کذاب بن کذاب (نعوذ باللہ) اور ان کے شیعوں کو قتل کردیا''۔

جب بير بكواس اس ملعون كى زبان ميے نكلى تو ايك مخلص زاہر، عابد شيعه اور بهادر جناب عبدالله بن عفيف برداشت نه كرسكے اور اپن جكدے أشے (يدامير المونين كے صابول من سے بين اور ان كى أيك آ كھ جنگ صفين من حضرت على ك نمرت میں ضائع ہوگئ تھی اور دوسری آ کھ جنگ جمل میں مولاعلی کی جمایت میں قربان ہوگئ تھی، اس نابینائی کے باوجود اکثر ای معجد میں عبادت کے لیے تفہرے رہتے تھے اور شب و روز یہاں عبادت کرتے تھے) اور للکار کر کہا: اے ولدالزنا! إنَّ لكَنَّابَ بن كَنَّاب أنتَ وَأَبُوكَ " حجونا اور فرزه كذاب توسه اور تيراباب تقا اور وه جمونا هم جس نے تجھے اس شهر كا امير بنايا ہے اور الل ايمان كى جان كو آمك لگا دى ہے"۔

اے بے دین! فرز نو پیفیر کو قل کرتا ہے اور پھر مسلمانوں کے سامنے منبر پر آ کرید بکواس کرتا ہے۔اے بے حیا! منبر ے نیچائر آتواس کاالی نہیں ہے۔

این زیاد غضبناک موا اور پوچها که بیاندها کون ہے؟ که میرے ساتھ اس طرح گتا خاند کلام کرد ہاہے؟ عبدالله بن عفيف نے کہا: عملا خانه کلام کرنے والا میں ہوں، اے دھمنِ خدا! تم نے ذریت محمد کو آل کردیا جنہیں عند یاک نے یاک و یا کیز وظن کیا تھا اور پھر تو مسلمانی کا وعویٰ کرتا ہے؟

جناب عبدالله بن عفيف نے مزيد كها: إبن مِهيَاد فَضَّ اللَّهُ وَلَعَنَ اللَّهُ أَبَاكَ وَعَنَّابَكَ وَاخْزَاك '' خدا تيرے منه ۔ و تو ڑ دے، تیرے باپ پرلعنت ہو، تھھ پر عذاب کرے اور رُسوا کرے اور تیجے اور تیرے باپ اور تیرے امیر کوجہنم کی آگ مراجلائے''۔

اے زنازادے! کیاامام حسین کونل کرنا کافی شاتھا کداب منبروں پران پرسب و متم کررہا ہے۔ رادی کہتا ہے کہ ابن زیاد کا غضب اور زیادہ بڑھ کیا، اس کی حمردن کی رکیس پُرخون ہوگئیں اور اُس نے کہا: اس بد بخت نه هے کومیرے سامنے لاؤ۔غلام اورمحافظ عبداللہ بن عفیف پر ٹوٹ پڑے اور اُن کو پکڑ کر ابن زیاد کے سامنے پیش کرنا جاہا تو ن کی قوم اور رشتہ دار اور بزرگان کوفدان کے اطراف میں جمع ہو مینے اور ان کی حمایت کی اور ابن زیاد کے محافظوں کو اُنہیں کڑنے نددیا۔ای اثنا میں ان کے اسینے ایک گروہ نے ان کو چمپالیا اور ان کو اپنے گھر پہنچا دیا۔



ابن زیاد غیف وغضب کے ساتھ منبر سے اُمر آیا اور دارالا مارہ چلا گیا اور تھم دیا کہ اس اند ھے کو ہر صورت میں گرفتار ً۔ کے میرے سامنے چیش کروں۔

صاحب روصنة الصفا لكھتے ہیں: جب ابن زیاد دارالامارہ میں بیٹھا اور اركانِ حكومت آئے تو ابن زیاد نے جذب عبدالله بن عفیف کی جرائت اور جسارت کے کمال کی شکایت کی کداس اندھے نے آج جاری شان وشوکت اور غرورو تکب خاک بیں ملاویا۔

محافظین نے کہا: حق آپ کے ساتھ ہے اور اس اندھے نے بردی تو بین کی ہے لیکن ہمیں اس سے زیادہ دکھ اس بات ؛ ہے کداز دی قبیلہ کے بزرگان مارے مقابلے میں آ کے اور عبداللہ کوہم سے محفوظ کرلیا، یہ بات ہم پر بہت گرال گزری ہے۔ ابن زیادان خوشاء النال کی تحریک سے غضبتاک ہوا اور تھم دیا کہ بنی از د کے اشراف اور بزرگان کے گھروں پراچ نب چھابے مارواوران کواپنے عزیزوں کے ہمراہ گرفآر کر کے میرے پاس لاؤ۔ پس این زیاد کے سپابی ان بزرگان کے محرول حمله آور ہوئے اور ان تمام کو گرفتار کرلیا۔ ان کے ہاتھ بائدھ دیے گئے اور زندان میں ڈال دیا گیا۔

ان اشراف میں عبدالرحلن محت از دی بھی تھا جو قبیلہ از د کا سردار تھا۔ پس ابن زیاد ملعون نے محمد بن اشعث ،عمرون عجاج اور هبث كو بلايا اوركها كه جاؤ اور اس ظاهري و باطني اند هےكو يكر لاؤ سيتن خونخوارسردار اسيخ نوكرون، سياميون -غلاموں کے ساتھ عبداللہ بن عفیف کے دروازے پر گئے۔ از دی قبیلہ کے کھ لوگ یہاں موجود تھے اُنہوں نے مزاحت و ج جنگ شروع ہوگئ اور از دی قبیلہ نے ابن زیاد کے سیاہیوں پر جوم کیا تو وہ فلست کھا گئے جب کہ از دیوں کو فتح ہوئی۔ 🚅 زیاد کے کھے سائی آل ہو گئے اور کھے زخی ہو گئے۔

ابن زیاد کوخرطی تو اس ملعون نےمصری قبیلہ کوان تین سرداروں کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ جب بیقیلہ پہنچا تو مجرس شروع ہوگئی۔ دونوں طرف سے کافی لوگ مارے سے اور ابن زیاد کے انتکر کو فتح حاصل ہوئی۔ ابن زیاد کے سیاہیوں ۔ عبدالله بن عفيف كے كھر داخل مونے كے ليے جوم كيا اور ورواز وتو را يعبدالله بن عفيف كى ايك بيئ تمى جو باپ كى خدمت كرتى تقى-اس لاك نے فرياد كى: بابا! ان ساميوں نے دروازہ توڑ ديا اور اب اندر داخل مونے والے ميں اور آپ وكرا كرليل كاور جمعيتم بنادي كي بدكها اوركريد وزارى شروع كردى-

عبدالله في كما: ميري المحمول كي مفترك ورونيس اورمير او راكونجي مت توروه پس مجهي تواردواور مير الميوشر کھڑی ہوجاؤ اور دیکھتی رہو،جس طرف سے دشمن آئے مجھے بتاتے رہنا۔ بٹی نے باپ کوتلوار دی اورخود ایک جگہ کھڑی : ﴿ ي کہ اجا تک ابن زیاد کے سیابیوں کا افتکر تلواریں اور نیزے لیے شور غل اور حلصلہ سے اندر پہنچ مما۔ ضعیف و نجیف گردریا دل عبداللہ ایک تک مقام پر کھڑے ہو گئے۔ اور اپنی آلوار کو اپنے گرد گھمایا، پھر حسرت بحری صدا

ہ کہا: کاش میری آ تکھیں ہوتیں تو میں ابن زیاد کے سپاہیوں کی جانیں ان کے ہاتھوں پر رکھ دیتا۔ ان ملاعین نے عبداللہ

ہ اطراف سے حملہ شروع کیا۔ بیٹی بتاتی ربی بابا اب دا کیں طرف سے آئے ہیں، اب با کیں طرف سے لیکن بید کی شاخوں

گ طرح کانپ ربی تھی اور شجاع ضعیف الیی تلوار مارتے کہ سپاہی گر جا تا حتی کہ بھول ابی تھت تمیں سپاہیوں کو جہنم واصل کیا۔

آپ لڑتے لڑتے تھک گئے اور کمزور ہوگئے۔ بیٹی نے جب دیکھا کہ اب اس کے باپ تھک بچے ہیں اور لڑنے کے قابل نہیں

رہ لہذا گرفتار ہوجا کیں گے تو ایک دکھی فریاد کی کہ بائے میری ہے کسی کہ میرے باپ کا کوئی حامی اور تا صرفیوں ہے۔

بٹی بار بار بلند آ واز سے بھی کہتی کہ لوگو! میرے بابا کا کوئی مددگار نہیں، بابا! بلس تیری غربت اور مظلومیت پر بہت دکھی موں۔ لَیتَنِی کُنتُ مَرَجُلًا حَتَّی اُخَاصِمَ بَینَ یَکنیكَ کاش بی مرد ہوتی تو تمہارے سامنے اپنی جان قربان کردی لیکن بابا بیں مجور ہول کہ بچے اس حالت بی و کھے رہی ہول، کاش بیس مرجاتی۔

بالآخراس ضعیف عبداللہ بن عفیف کو گرفآر کرلیا گیا، ان کے ہاتھ با عدد دیے اور کھینچے اور تاسرا کہتے ہوئے این زیاد کے دربار ش لے گئے۔ اس دوران میں اپنی بیٹی کے رونے کی آ واز عبداللہ بن عفیف کے کانوں تک پینی تو غیرت میں آگ بگولا ہو کر کہا:

اے مرجانہ کے بیٹے! جھے جلدی قتل کردے، میں اپنی بیٹی کا نامحرموں میں رونا اور نالہ کرنا برداشت نہیں کرسکتا۔ پس
ائن زیاد نے تھم دیا کہ اس کو قبل کردو اور اس کے بدن کو لئکا دو۔ اس سفیدر لیش، عابد اور شب زندہ دار کو قبل کیا گیا اور بدن کو لئکا
دیا گیا۔ رات کو از دی قبائل جمع ہوئے اور فیصلہ کیا کہ ہمارے لیے بیہ بہت بڑی ننگ و عارکی بات ہے کہ ہمارے بزرگ کی
ایش گئی رہے اور ہم بستر وں پر آ رام سے سوتے رہیں۔ پس جمع ہوکر اس رات جناب عبداللہ بن عفیف کا بدن سولی سے اُتارا
مور قبل وکفن دے کر اور نماز جنازہ پر ھر دفن کردیا۔

## شهادت امام حسين كى يزيد كواطلاع اوراس كاخوشى منانا

جناب سیدالشہدا م عشہید ہونے اور اہلی وعیال کوقیدی کرنے کے بعد کوفہ میں مجد کے ساتھ ایک ویران کھریں نمان کے طور پر بند کردیا گیا۔ سیدائشہد اٹر کے سرکو کوفہ کے بازاروں اور کوچوں میں پھرانے کے بعد ہر طرف اپنی فتح و کامیا بی کی بٹارٹس جمیجیں خصوصاً مدینداور شام کی طرف امام حسین کی شہادت کی خوشخری جمیجی۔

سيدعليدالرحمد نے لكما ہے: ابن زياد نے يزيدكوايك خطالكما جس بين امام حسين كى شهادت اوران كے الل بيت كو



قیدی کرنے کی بشارت دی۔ جب قامد شام پہنچا اور بزید کو ابن زیاد کا بشارت نامد دیا تو بید معون بہت خوش سے مسلمہ ہ شہادت سے اس کو بزی راحت محسوں ہوئی۔

وہ ایک کظ کوسوچے لگا اور بٹارت نامہ پرخور کیا اور باطنی سرور کا اظہار کیا۔ اس نے سوج کیا کہ یہ بہت ہے۔ جوسلمانوں کی پریٹانی اور غصے کا باعث بن سکتا ہے اور سلمان اس واقعہ بیں توجیخ اور تشنیخ کریں کے لہذا عب شرحی واقعہ کو تا پہند کیا اور کھا کہ ان مرجانه فکل کذا کذا ''ابن سرجانہ ملعون نے امام حسین کوشہید کیا اور کھر ہے۔ کہ میں اس کے افعال پر رامنی نہیں تھا اور بیس نے اسے امام حسین کے تل کرنے کا تھم نہیں دیا تھا۔ وَ اُسے بِدَ فَعِهِ وَطَودِة عَن حُدُودِ الاسِلامِيَة '' بیس نے تو اسے اسلامی حدود سے باہر بھیج دسینے کا کہا تھا تا کہ دور ہے۔ کہ طرف جمع نہ کرئیں اور اپنی حکومت کہ بنالیں اور وہ بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح ہماری حکومت کوشلیم کرلیں اور صحب کا موں بیں کوئی رکاوٹ بیدا نہ کریں''۔

این زیاد بوقوف نے جلد بازی میں ان پرظم کیا اور آئیں قل کردیا اور ان کے اہلِ بیت کوقیدی کرے ورد بر است فقعل کُلُ دلیک بیسوء سَرِیرَتِهٖ وَضَعف مَائِهُ قَبَّحَهُ اللهُ وَمَا صَنَعَ همه

" بيتمام كام ابن زياد في اليخ حبث باطنى اور يُرى مفات ك مالك بوفى كى وجد س انجام ديد

ہے۔خدااس کے چیرے کوسیاہ کرئے'۔

اس نے بیکام بن اُمیہ کی حکومت کی مضبوطی کے لیے کیا ہے۔ پھیلوگ تو اس کے اس کام کی تعریف کرے ہے۔ سے ا میں اس کے ان کاموں کو یُر اسجعتا ہوں جب کہ ابن زیاد کی طرف جواب تکھا:

اے ابن زیاد اتمہارابٹارت نامہ اور فرح انگیز خط بہت اجھے وقت میں میرے پاس پنچا جس سے میرا جو ۔۔۔

زیادہ ہوگیا ہے۔ کیونکہ تم نے میری خوشیوں میں اضافہ کردیا ہے۔ تم پر آ فرین اور ہزار آ فرین کہ تم نے آلی سفیات ایک کردیا اور ہماری سابقہ جنگوں میں بہائے جانے والے خون کا اولا دعلی سے انتہام لے ایا ہے۔ جب میرا سے خط بن صعب سے تمام مقولین کے سروں اور قید یوں کوشام بھیج دینا تا کہ عراق میں کوئی فتنہ برپا نہ ہونے پائے کیونکہ عراق شیعوں مسلمی میں مقولین کے سروں اور قید یوں کوشام بھیج دینا تا کہ عراق میں کوئی فتنہ برپا نہ ہونے پائے کیونکہ عراق شیعوں میں جب کہ شام محال آئی اُمیر کا علاقہ۔

یزیدنے لکھا کہ سروال اور قید یوں کوالیے رائے ہے بھیجنا کہ راستہ میں اعراب ان کی حمایت پر کمریستہ نہ ۔۔ جس قدران کو ذلیل وخوار کر سکتے ہو، کرو کہ رہے ہمارے ہزرگوں کی خوثی کا باعث ہوگا۔

## مَدِينَه سِ مَدِينَه تَك \_ حَثَمَنِه مَدِينَه مِنْهِ مَدِينَه مَدِينَه مَدِينَه مَدِينَه مَدِينَه مُ

#### زندان میں اہل بیت کوخوف زوہ کرنا

صاحب ارشاد لکھتے ہیں: جب طاعین امام حسین کے سرکو کوف میں پھرانے سے فارغ ہوئے تو عبیداللہ ابن زیاد ملعون نے سرِ مطہر مکے ساتھ دوسرے شہداء کے سروں کو اہلِ بیت کے قیدی قافلہ کے ساتھ زجر بن قیس اور ابابردہ بن عوف، طارق بن اني ظبيان اورشمر كي سربراي من شام بميجا-

تاریخ کامل میں ہے کہ جب مخدرات عصمت کو کوفد لایا گیا تو زندان میں رکھا گیا۔ ایک دن زندان کے باہر سے زندان کے اعدر پھر ڈالا کہ جس پھر پر لکھا تھا کہ ابن زیاد نے تہارے بارے شام قاصد بھیجا ہے جب وہ واپسی تھم نامدلائے كاتواس بِمُل موكا\_ا كرتم ن تكبيريس في توسجه لينا كتهبيل قل كرديا جائ كاورندا بي زندگي كزارتا-

چند دنوں کے بعد ایک اور خط پھر کے ساتھ ہاندھ کر زندان میں ڈالاگیا۔اس خط کامغبوم بیتھا کہ شام کی طرف بھیج موے قاصد کے واپس آنے میں تین دن باقی میں، لبذاتم وسیتیں کراو۔

قاصد یزید کا خط لے کراین زیاد کے پاس بی آی کیا جس میں بزید نے لکھا تھا کہ اہام سجاد اور قید یوں کوشام مرے پاس بھیج دو۔ ابن زیاد نے عظر بن \* ، داور شمر بن ذی الجوش کو بلایا اور ان کی محرانی میں قیدیوں کوشام بھیج دیا۔ پھرعبدالملك بن حرث اسلمی کواہام حسین کی شہادت کی خبر مینچانے کے لیے عمر بن سعید مدیند کے والی کے پاس بھیجا۔

ابن زیاد کے حاجب عبدالملک کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ابن زیاد کے پیچھے پیچھے میں قصریس وافل ہوا تو اچا مک و یکھا کہ آگ کے شعلے ابن زیاد کے چہرے کے سامنے آگئے۔اس نے ان سے بیچنے کے لیے اپنی آسٹین چہرے پر رکھی اور چرے کو پھیرلیا۔

ابن زیاد نے بوجھا: کیا تونے بیشعلے دیکھے ہیں؟ میں نے کہا: ہاں۔اس نے کہا کہاس بات کولوگوں میں تنفی رکھنا اور منی کو بیان نه کرنا۔

## ابن زیاد نے شہادت امام کی اطلاع مدینہ میجی

ابن زیاد نے عبدالملک بن حارث کو مدینه شہادت امام کی اطلاع کے لیے بھیجا۔عبدالملک خط لے کر مدینہ وارد ہوا تو ا کی قریش نے یوچھا کہ کیا خرلائے مو؟ عبدالملک نے کہا کہ اسپنے امیر (عمرو بن سعید) سے سننا۔ اس قریش نے کہا: إِنَّا لِلّهِ ، وَإِنَّا إِلَيهِ مُ جعُون كه خداك فتم إحسين عليه السلام كوشهيد كرديا كيا ب-

عبدالملك مديند ك والى عمرو بن سعيد كي باس بهنجا تواس في بوجها كدكيا خبر اعدالملك في كها: ووخبر لايا مول

جس سے آپ کوخوشی اور سرور ہوگا اور وہ ہے امام حسین کی شہادت کی اطلاع۔

عمرو بن سعید نے کہا کہ پھر یہاں نہ بیٹو، باہر جاؤ اور لوگوں بیں اعلان کرو۔ مبدالملک کہتا ہے کہ جوں بی ئے۔ سے دی تو ہائی گھروں سے الی آہ و فغال اور گریہ زاری بلند ہوئی کہ اس قدر غم و ماتم میں نے نہ بھی سنا اور نہ دیکھا تھ۔ ئر سے عمرو بن سعید کے پاس آیا تو وہ بہت خوش تھا اور سکرا کر کہنے لگا: آج ہائی عور توں کا رونا اس گریہ کا بدلدہ جوعث نے سے موقع پر بنی اُمیہ کی عور توں نے کیا تھا۔

پس عمر و بن سعید منبر پر بین اور موام کے لیے تقریر کی اور بزید کی تعریف کی اور اس نے دوران تقریر میں ، وسیست ت شهادت کا تذکره کرتے ہوئے کہا:

إِنَّهَا لَكَمَّةً وَصَدَمَةً بِصَدَمَةٍ كَم مِن خُطبَةٍ بَعدُ خُطبَةٍ وَمَوعِظَةٍ بَعد مَوعِظَةٍ حَكمَةٌ بِالغَةُ فَمَا تُغنِي النَّذَى

''جہ تو چاہج تنے کہ حسین زندہ رہیں اور شہید نہ ہوں لیکن وہ مسلس جمیں گالیاں دیے تے جب کہ جم تو چاہج تنے کہ حسین کا ایاں دیتے تے جب کہ جم ان کی تعریف کرتے تھے۔ وہ جم سے رہتے تو ڑتے تھے اور جم یار باران سے رشتہ جوڑتے تھے لیکن بہت کوشش کے باوجود اُنہوں نے بزید کی اطاعت کرنے سے انکار کردیا، لہٰذا ان کوراستے سے دُور کرنا ضروری سمجھا گیا''۔

عبیداللہ بن السائب نے کہا: اگر صدیقہ طاہرہ زعدہ ہوتیں اور اپنے بیٹے کا کٹاسر دیکھتیں تو ہمیشہ روتی رہتیں۔ عمر و بن سعید کو بہت عصد آیا اور مکارانہ لیجے سے کہا کہ ہم جناب فاطمہ کے اقرب و اولی ہیں کیونکہ ان کے عصد ہمارے چھازاو اور ان کا شوہر ہمارا بھائی اور ان کا بیٹا ہمارا بیٹا ہے۔ ہاں فاطمہ ضرور بیٹے پر روتیں اور ان کے قا<sup>ح</sup>ل بھے کرتیں۔

جناب عبدالله بن جعفر طیار کے ایک غلام نے واقعة کر بلا کے بعد جناب محمد وعون کی شہادت کا افسوں کیا اور کہا: یہ: م جمیں حسین کی دجہ سے پہنچاہے۔عبدالله بن جعفر کو بہت غصر آیا، انہوں نے غلام الوملاس کو تعلین سے بہت تخت مادا ادر کہد یابن اللُخَتَا لِلحُسَین تَقُونُ هَذَا

"کیاتم حسین کے بارے میں میعقیدہ رکھتے ہو؟ اگر میں کر بلا ہوتا تو اپنا خون ان کے قدموں میں بہا دیتا۔ میرے بیٹوں کی شہادت کے بارے میں میرے لیے رونخر کافی ہے کہ وہ اپنے ماموں کی حمایت میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے"۔

#### مدینه میسعزاداری کی ابتدا

عمرو بن سعید منبر سے بینچے اُتر اتو لوگ متفرق ہو گئے البتہ امام حسین کی شہادت کی خبر ہر طرف جنگل کی آگ کی طرح میں گئی اور مدینہ کے تمام محلوں اور گھروں میں گریہ زاری شروع ہوگئی۔ مدینہ کے لوگ کلیوں بازاروں میں آئے ، اُن کے ہاتھوں میں رومال سے اور خون کے آنسوروتے ہے۔ بعض لوگوں نے گریبان چاک کیے، بعض نے سرمیں خاک ملائی اور چرے پر ماتم کرتے رہے۔

وَحَرَجَتِ المُخَدِّمَاتُ المَستُومَاتُ مِنَ الدُّومِ مُشقِقَاتِ لِلجُيُوبِ وَالخَمُومَ لَا طِمَاتِ لِلجُيُوبِ وَالخَمُومَ لَا طِمَاتِ لِلجُوجِةِ وَالطَّدُودِ نَادِيَاتِ بِالوَيلِ وَالثُّبُومِ

دمشهادت امام حسین کی خبر جب مدینه کی عورتوں تک پنجی تو مخدرات بااحتشام اور مستورات بااحر ام این محرول سے دوڑتی ہوئی بابرتطیس، گریبان چاک کیے اور سروچرہ پرطمانیچ مارے۔وہ ماتم کرتی تعیس،نوحه اور گریہزاری کرتی تعیس'۔

حَتَّى بَرِثُتَ العُروسَات مِنَ الحِجَال وَعَلَت أَصوَاتَ أَبَكَاءِ الرِّجَالِ وَنَوَاحِ الصِييَانِ وَالاَطْفَالِ
"" حَلَّى كَمَا وَمُ الدُوسَان مِن الحِجَال الْحِجُول سے باہر تکلیں اور بائے حسینٌ بائے حسینٌ کے بین کرتی محص مرداور نے مجی بلند آ واز سے روتے سے" -

نوجوانان جو جناب علی اکبر کے دوست تھے، نے گریان چاک کیے اور زمین اور زمان میں اس قدر روئے کہ نالہ و
زاری کا ایبا شوروغل بلند ہوگیا کہ کوئی اور آ واز سنائی شردی تھی۔ آ فاق سیاہ ہوگئے، زمانہ ہاہمیوں پر بخک ہوگیا، سب سے زیادہ
دکھ تو اُم البنین کو ہوا کہ جن کے چاروں بیٹے کر بلا میں شہید ہوگئے تھے۔ ہائمی نزاد بیبیاں اور ابوطالب کی نسلوں سے عورش جناب زیب کبری کی بے بسی اور جناب سکینہ کی بیبی پر اس قدر گریہ کرتی تھیں کہ جہان تک ہوگیا۔ ان گریہ کرنے والوں
میں آیک طرف جناب زیب بنت عقیل بن ابی طالب کا ماتم تھا تو دوسری طرف اُم لقمان اور ان کی بہن اُم ہائی ، اساء اور رملہ
کے ساتھ ماتم کناں تھیں اور تیسری طرف مدینہ کی عورتیں جو نظے پاؤں، بال کھلے بین کرتی ہوئی سرومنہ پر ماتم کرتے ہوئ۔
اور گریہ زاری کرتے ہوئے آتی تھیں۔ یہ عورتیں جس محض کو دیکھتیں تو بھی گئی تھیں:

"اے لوگو! آخر رسول پاک کوکیا جواب دو گے اور اس وقت کیا جواب دو گے جب رسول پاک پوچیس کے کہ مرب بعد میری عترت سے کیا سلوک کیا گیا۔ بی عترت کے بارے کس قدر وصیت اور سفارش کی۔ کیا میری تاکید کا صلاقم نے بیددیا کہ میری عترت کو آل کردیا اور قیدی بنالیا۔ کیا میری نبوت کی بی بڑا ہے جوتم نے مجھے دی ہے؟"

 $\overline{\Diamond}$ 

ال دن کے بعد جورات آئی اُس رات ہاتھ بنیبی کی آ واز مدینہ والوں نے می جو کہدرہاتھا: لوگو! اب عذاب نے تید کے بہترارے اُو پر مولی بنیلی اور بنیلی آ سان تہمیں بددعا کر رہے ہیں۔ یہ آ واز سنتے ہی مدینہ کہ اُم کی گیا اور شہادت کی خبر نے مدینہ کے تمام چھوٹے بڑے، مردوں، عورتوں، حی کہ تازہ بیابی لڑکیوں اور بجر سے کہ ام بیان چاک کی اور اس قدر غم کا اظہار کیا کہ چند کھروں ہیں تو با قاعدہ کہلس عزا بر یا ہوگئ۔ مردوزن دستہ دستہ آت ہے۔ شدہ کر بیان چاک کی اور اس بیٹے، نوحہ کرتے اور پھر ایک کھرے دوسرے کھر جہاں عزا خانہ بنا ہوا تھا، جاتے اور وہ ب ت وحد کرتے اور پھر ایک کھرے دوسرے کھر جہاں عزا خانہ بنا ہوا تھا، جاتے اور وہ ب ت وحد کرتے اور پھر ایک کھرے دوسرے کھر جہاں عزا خانہ بنا ہوا تھا، جاتے اور وہ ب ت و وحد کرتے۔ اس طرح کی عزاداری مدینہ میں چندروز جاری رہی۔

- پہلی مجلس عزا خانہ: ان چند گھروں میں جہاں صنب عزا بچھی تھی ان میں سے ایک گھر جناب اُم المنسن .٠٠
   حضرت عباس علمداڑ کا تھا کہ جن کے چار جوان بیٹے کر بلا میں شہید ہوئے۔
  - دوسری مجلسعزاغانه: دوسرا گھر جہاں صفِعزا بچھی تھی وہ حضرت امام حسینؑ کا گھر تھا کہ جناب فاطمہ مغنّ ہے۔ یہاں عزادار تھیں۔

مَلاَئت دُور الحُسَين بالرِّجَالِ مِن نِسَاءِ بنى هَاشِم وَحَنِينَهُم عِندَ فَاطِمَة بِنتِ الحُسَينِ

''امام حسین کا محمر بنی ہاشم کی عورتوں اور مردوں سے بھر گیا تھا جوسب تعزیت کر رہے تھے اور جناب فاطمة مغریٰ کو بابا کی شہادت پر ماتم کر کے تملی دیتے رہے''۔

تیسری مجلس عزاخانه: تیسرا وه گھرعزا خانه بنا ہوا تھا جو امام حن کا تھا لیکن اب اس گھر میں کوئی نہ تھا۔ یہ خن قد بس عزادار آتے اور نوحہ دگریہزاری کرتے اور پھر چلے جاتے۔

وَكَانَت بُيُوتَ الحَسَن عَليهِ السَّلامِ خَالِيَةٌ مُوحِشَةٌ حَيثُ أَنَّ اَولَادَةُ قُتِلُوا فِي الوَاقِعةِ وأُسرَ البَاقُونَ

''اہام حسن کے کمرے خالی پڑے تھے اور کھر میں کوئی نہ تھا۔ وحشت بی وحشت تھی کیونکہ ان کی اولا دواقعۂ کر بلا میں پچھشہید ہوگئے اور باقی قید ہوگئے''۔

چوتھی مجلس عزاخانہ: جناب محمد حنفیہ کا گھر تھا کہ جس میں ہاتھی مرد وزن ماتم کرتے رہے۔ رسول پاک کی قبرے ماتی جلوں چلتا اور امام حسن کی قبر تک جاتا اور وہاں سے جناب فاطمہ ذہراء کی قبر تک ماتمی جلوں چلتے رہے۔

پنسر ہویں فصل

# سر مائے شہداء اور اہلِ بیت کی شام روائلی

جب بزید کا جوائی خط آیا کہ سرول اور قیدیوں کوشام بھیج دوتو ابن زیاد نے زحر بن قیس کی سربراہی میں شہداء کے سرول اور امام کے ہاتھ پس گردن بائدھے گئے تھے ) بمع مخدرات عصمت کے بیم کمل اُونٹوں پرسوار کیا اور روانہ کردیا۔

ابن عبدرب کے قول کے مطابق غاز بن رہید جری کہتا ہے کہ میں بزید بن معاویہ کے پاس بیٹھا تھا کہ اچا تک زحرا یا، بزید نے ڈرتے ہوئے کہا: مَاوَ ہالِكَ يَا نُهُ حِر ''اے زُحر! تیرے چیچے کیا ہے؟''

زُحرِن كها: امير الموسين كوفتح ونفرت اور كامياني كى مبارك مواوركها:

وَهَ عَلَينَا الحُسَين بنِ عَلَى فِى ثَمَانِيَة عَشَرَ مِن أَهلِ بَيتِه وَسِتِّينَ هَجُلًا مِن شِيعَتِه فَبرنها اللهِ أَسِللهِ أَو القَتَل ، شِيعَتِه فَبرنها اللهِ أَو القَتل ، وَعَنزِلُوا عَلَى حُكمِ الاَمِيرِ عَبيدِاللهِ أَو القَتل ، فَاخْتَاهُوا القِتَالَ فَغَدُونَا عَلَيهِم مَعَ شروقِ الشّبسِ فَاحطِنَابِهِم مِن كُلِّ نَاحِيَةٍ حَتَّى إِذَا أَخَنَاتِ السُيُوقَ مَأْخَلُهَا مِن هَامِ القومِ جَعَلُوا يَلوذُونَ بِالاَكَامِ وَالحَفرِ كَمَا إِذَا أَخَنَاتِ السُيُوقَ مَأْخَلُهَا مِن هَامِ القومِ جَعَلُوا يَلوذُونَ بِالاَكامِ وَالحَفرِ كَمَا لَذَا أَخَلَتِ السُيُوقَ مَأْخَلُهَا مِن هَامِ القومِ جَعَلُوا يَلوذُونَ بِالاَكَامِ وَالحَفرِ كَمَا لَا اللهِ مَا كَانَ اللهِ مَا كَانَ اللهِ عَرْبَ جَزُومِ اَو نَومَة قَالِل ، حَتَّى اَيتَنَا آخرهُم لَو فَهَاتِيكَ اَجسَادُهُم مُجرَدَّة وَثِيَابُهُم مرمِلَة خُلُودُهُم معفر تصهرِهُم الشّبسِ وَتَسفى عَلَيهِم الرّبِح ..... الخ

"جہارے پاس امام سین" ، بنی ہاشم کے اٹھارہ جوان اور ساٹھ اصحاب کے ساتھ آئے۔ ہم نے پہلے انہیں کہا کہ ابن زیاد کے تکم کی اطاعت کریں یا جنگ کے لیے تیار ہوجا کیں تو اُنہوں نے ذلت اختیار نہ کی اور جنگ کو اختیار کیا۔ روز عاشور ہر طرف سے اس پر حملہ کیا اور تکواریں چلیں اور جنا وقت قصاب کے اُونٹ نح کرنے میں صرف ہوتا ہے استے بی وقت میں ہم نے امام سین کے تمام ساتھیوں کوئل کر دیا۔ ان کے بدنوں کو عرائے کر بلا میں برہنہ بغیر فن کے چھوڑ دیا، ان کے جہرے ساتھیوں کوئل کر دیا۔ ان کے بدنوں کو عرائے کر بلا میں برہنہ بغیر فن کے چھوڑ دیا، ان کے چہرے

خون آلود، سورج کی تیش میں پڑے سوائے پرندوں کے کوئی ان کے پاس نہیں ہے'۔ بزید نے ایک کحظ سرینچے کیا اور پھر سر اُٹھا کر کہا:

قَد كُنتُ أَم ضَى مِن طَاعَتِكُم بِدُونِ قَتلِ الحُسَينِ أَمَّالُو أَنِّى صَاحِبُه لَعَفُوتُ عَنه " هِي تَم بِرامام حسِنٌ كِلْلَ كِ بِغِيرِ بِهِي راضى موتا أكر مِي ابن زياد كے مقام پر موتا تو امام حسينً سے درگز رکر جاتا''۔

صاحب ارشادرقم طراز ہیں: سر امام کوشام بیجنے کے بعد اہلِ بیت کوشمر بن ذی الجوش اور معفر بن تعلیہ کی قیادت میں شام بیجنے دیا مجیج دیا میا۔ البتد امام سجاد علیہ السلام کے میلے میں لوہے کا خار دار طوق اور پاؤں میں بیزیاں پہنا کرشام کی طرف روانہ کیا۔ میا۔

### كوفد عضام تك كاروان اللي بيت عمنازل

کربلا میں هن والا کے حرم لٹنے ہیں۔ فاقد کش تھند وہن عومت غم لٹنے ہیں دھی اللہ میں گرفاد ستم لٹنے ہیں شور برپا ہے بیرانظوں میں کہ ہم لٹنے ہیں مقر برپا ہے بیرانظوں میں کہ ہم لٹنے ہیں مقل وارث ہوئے سامان گرفادی ہے بیائی آؤ کہ اب وقیعہ مدگاری ہے بیائی آؤ کہ اب وقیعہ مدگاری ہے

جب الل بیت کرام کو مجمع شہدائے عظام کے سرول کے شام غم انجام بھیجا سی تو ہرمنزل پر کوئی نہ کوئی کرامت اور بر ہان تن ظاہر موئی جس سے بعض نوگول کی تنہیہ ہوجاتی تھی اور بعض کو ہدایت مل جاتی تھی لیکن جوشتی تنے ان کی شقاوت میں اضافہ ہوتا رہا کیونکہ خدا قرآن تھیم میں فرماتا ہے:

وَ لَا يَزِيْكُ الظُّلِمِيْنَ إِلَّا خَسَامًا - بَلُ لَم يَزدهُم إِلَّا طُغيَانًا وَعَرُومًا

ابوخف کھتے ہیں: اس کاروال کو جھاصہ کی شرقی جانب سے قید بول اور سرول کو لے کر گئے اور تکریت کے ایک طرف سے گزرتے ہوئے کاروان کو لے ساتھ والی کی ایک طرف سے گزرتے ہوئے کاروان کو لے چلے۔ انہول نے تکریت کے عامل کو لکھا: ہمارا استقبال کیا جائے اور لشکر کا کھانا اور گھوڑ وہ کا چارہ وغیرہ لایا جائے، ہماری تعداد زیادہ ہے اور ہم این زیاد کی طرف سے مامور ہیں۔ ہمارے پاس امام حسین اور اصحاب حسین کے سر ہیں جن کو کر بلا ہی شہید کیا گیا ہے اور اب ہم ان کے سر بزید کی طرف لے جارہے ہیں۔

تکریت کے حاکم نے میہ خطر پڑھا تو تھم دیا کہ تشکر کی غذا اور نشکر کے ساتھ موجود حیوانوں کی خوراک کا انتظام کیا حا

مَدِينَه سِ مَدِينَه تك ﴿ ﴾ ﴿ كَالْحَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اوران کا استقبال کیا جائے چنانچہ بہت سے لوگ استقبال کے لیے گئے جنبوں نے مرخ اور زردعکم اپنے آ کے اٹھائے ہوئے تھے۔ بوق نقارہ کی صدا جاری تھی ، لوگ ہر جانب اور ہر مکان سے استقبال کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب وونوں فریق ایک دوسرے سے مطے تو ایک دوسرے کو بٹارت اور مبارک دی۔ تماشائی لوگ امام کے نورانی سرے متعلق بوجھتے تو ان کوجواب لمَا:هَذَا رَأْسُ الخَارِجِي-

اتفاقاً اس اجماع میں ایک تصرانی تھا جو کوفہ ہے آیا تھا، اُس نے کہا: اے بربختو! میں بھی کوفہ میں تھا وہاں تو اس سر کا نام راس الخارجي ندتها بلكه وبال تو ان كا نام حسين بن على تها\_ وبى على جنهول في كل سال كوفه بين حكومت كي اور وه جارك امیر تھے۔ اِن کی ماں جنابِ فاطمہ زہراء ہیں اور جدمحمصطفی ہیں۔ بیسرای مصطفیؓ کے بیٹے کا ہے۔ نفرانیوں نے جب بیسنا تو نا توس بجانے شروع کردیے اور راہوں نے اپنے کلیمول کے دروازے بند کردیے اور قاتلانِ حسین پرشب و روزلعنت اور افرین کرتے رہے تھے اور بار بار یکی کہتے تھے:

اللهى مَعبُود إِنَّا بَرِيْنَا مِن قَوم قَتَلْوا ابن بنتِ نَبِيِّهِم

"ا الله! بم اس قوم سے بری ہیں جس نے اپنے نی کی بٹی کے بیٹے وقل کردیا"۔

لشکر کے سالا رشمرتک می خبر کینچی کہ نصرانیوں نے یہاں شوروغل مچایا ہوا ہے اور عنقریب باتی لوگوں کی شورش کا خطرہ بية ابن زياد كيسابى ور كئے۔ فَكُم يك خُلُوهَا وَسَحَلُوهَا عَن تكويت "اور كريت كي شهريس وارونه بوئ" -وہال ہے وہ باہر باہرے آئے نکل مئے، چلتے چلتے عروہ لعرانی کے کلیسا کے پاس جا پنچے وہاں بھی ندر کے بلکہ وادی نخلہ میں رات كايزاؤ كميا-

ابو خف لکھتے ہیں: جب قیدی لبنا شہر پہنچ تو شہر لبنا میں اطلاع وی گئی۔ لوگوں نے شہر سے باہر نکل کراستقبال کیا

فَخُرِجَتِ المُخَلَّمَات مِن خُدومِهِنَّ وَالكُهولُ وَالشّبان يَنظُرُونَ إِلَى مَأْسِ الحُسَين وَيُصَلُّونَ عَلَيهِ وَعَلَى جَدِّهِ وَأَبِيهِ وَيَلْعَنُونَ مِن قَتَله .... الخ

"مرد و زن، چھوٹے بڑے، بوڑھے جوان اور عورتیں تک پس پردہ سے نکل کرام مسین کے سرکو د کھتے تھے اور ان یر، ان کے ناتا پر، اور ان کے باب برصلواۃ پڑھتے تھے۔ نیز قائل پرلعنت کرتے تع اوراس فكر وكاليال دية بوئ كت تع:

يَاقَتَلَةَ أُولَادِ الآنِبِيَاءِ أُخُرُجُوا مِن بَلَدِنَا

حتیٰ کھ

''اےاولا دانبیاء کے قاتلو! ہمارے شمرے جلدی نکل جاو''۔ جب نشکر والوں نے بیسنا تو لبنا سے کوچ کرلیا اور کمبلہ نامی منزل پر پہنچ گئے۔

#### واقعهُ منزل كحيله

جب این زیاد کے سپائی کیلہ پنچے تو اس شہر کے اہل کو پیغام بھیجا کہتم ہم سے ملاقات کرولیعنی استقبال کرو۔ ہا ۔ گر تخد اور حیوانوں کا چارہ بھی ساتھ لاؤ، کیونکہ ہمارے ساتھ حسین کا سر ہے اور ہم شام جارہے ہیں۔ والٹی کیلہ نے آؤوقہ وعلوفہ انتظام کیا، لوگوں نے استقبال کیا اور خود تین میل تک استقبال کے لیے باہر آئے۔ لوگ ایک دوسرے سے لوچھے کہ کیہ خبر ہے؟ جواب ملتا کہ خارجیوں کے سروں کے ہمراہ ان کے اہل وعیال کوقیدی بنا کرشام لے جا رہے ہیں جن کو کر بلا میں انت زیاد کے تھم سے شہید کیا حمیا۔

ایک محض جو حقیقت حال سے واقف تھا اس نے کہا: افسوس تم پر، تمہاری زبان لال ہو، خار جی نہ کہو کہ وَاللّٰه هَدَ سَأْسَ المحسِّينُ " بيتو امام حسينٌ كاسر ہے'۔

جب آنے والوں نے بیسنا تو گریہ زاری کی اور چار ہزار شاہ سواروں نے آپس میں عہد کیا اور قسمیں اٹھا کیں کہ انت زیاد کے سپاہوں کو آل کردیں گے اور سرچین کر کر بلا لے جا کر ان کے جسموں سے المحق کردیں گے اور قیدیوں کو قید سے رب ولا کیں گے تاکہ قیامت تک ہماری تسلیں ہمارے کا رہا ہے پر فخر کرتی رہیں لیکن جاسوسوں نے بی خبر ابن زیاد کے لفکر تک بھے دی کہ اوی وخزرج کی جماعت چار ہزار کے لفکر کے ہمراہ تم پر حملہ کرنے والی ہے۔ تو جلدی لفکر ابن زیاد ڈرکے مارے دید میں رات نے تھر اور وہاں سے چل دیا اور جلدی جلدی سفر کرکے منزل جھند پہنچ گیا۔

#### واقعهُ منزلِ جهنيه

جھنیہ کے عامل کو نظر ابن زیاد نے اطلاع دی کہ حسین کا سر ہمارے ساتھ ہے اور ہم ابن زیاد کی طرف سے شام میں پزید کے پاس جا رہے جیں۔ ہمارا استقبال کرو اور ہماری غذا وعلوفہ (جانوروں کے لیے چارہ) کا بھی انتظام کرو۔ پس عثر نے شہر کو سجایا اور علم بلند کیے اور لوگ استقبال کے لیے آئے لیکن جب ان کو بتا چلا کہ ان کے پاس امام حسین کا سر ہے قوہ میرار لوگ ان کے خلاف جمع ہو گئے اور جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ سروں اور قید یوں کو ان سے جمین کیں لیکن نظر ابن زیاد فوری طور پروہاں سے فرار ہو گیا۔

واقعهُ منزل موصل

لفکر ابن زیاد چلتے چلتے موصل کے نزدیک پہنچا تو کسی کوموصل کے امیر کے پاس بھیجا اور پیغام دیا کہ شہر کو آ راستہ کرو
اور ہمارا استقبال کرو اور جب ہم تمہارے پاس پہنچیں تو زرو دولت مہیا کر کے ہم پر شار کرو اور تمام شہروں کے حکام پر فخر کرو
کیونکہ امام حسین اور اس کے بھائیوں اور محابیوں کے مبر اور ان کے خاندان کے باقی افراد کو قیدی کر کے ہم تمہارے پاس
ہے ہیں۔والسلام!

موصل کے حاکم عمادالدولہ نے اہلی شہر کوجمع کیا اور حالات حاضرہ بتائے اور کہا: اے قوم! ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ کرواور نہ استقبال نرواور نہ اپنے شہر میں ان کو واخل ہونے دو کیونکہ بیتمہارے لیے ننگ وعار ہے۔

رعایا نے کہا: اے امیر! خداتہ میں خیریت سے رکھے تم ہمیشہ رعایا پر مہربان تھے اور ہیں لیکن آپ جو تھم دیں ہے ہم وس کی اطاعت نہیں کریں گے۔ پس اہلِ موصل نے غذا، پانی اور علوفہ (گھاس) لشکر کے لیے بھیج دیا اور پیغام دیا کہ آپ وگوں کا شہر میں داخل ہونا خلاف مصلحت ہے بیغذا لواور جہاں جانا چاہے ہو چلے جاؤ۔

لفکراہن زیاداس رویہ عضب ناک ہوااور شہر موصل کے باہری سے گزر گیا۔ یوں شہر سے ایک فرت کے فاصلہ پر پڑاؤ کیا اور امام حسین کے سرکونوک بیڑہ سے اُتار کروہاں موجود ایک بڑے پھر پر رکھا۔ خون کے چند قطرے اس پھر پر گئے بور وہ قطرات خون اس پھر کے اندر محفوظ ہو گئے۔ روزِ عاشور ہرسال اس پھر سے تازہ خون جوش مارتا تھا اور یوں گردونواں کے لوگ وہاں آتے اور اس پھر کے گرد حلقہ بنا کر ماتم کرتے تھے اور یوں رسم عزاداری اداکرتے تھے۔ حتی کہ عبدالملک بن مردان علیہ مالیہ کے زمانے میں اس پھر کے گرد حلقہ بنا کر ماتم کو بیاں سے اٹھایا گیا تو پھر اس پھر سے روزِ عاشور کوئی نشانی نہ دیکھی لیکن اہل موصل نے اس مقام پر ایک بارگاہ اور گند تھیر کیا اور اس مقام کا تام شہد العظم رکھا۔ مونین ہرسال روزِ عاشور وہاں آتے ہیں اور رسم عزاداری اداکرتے ہیں۔

صاحب روصة الشهداء لکھتے ہیں: جب اہل موصل نے لئکر ابن زیاد کوشہر میں داخل ہونے کی اجازت نددی توشہ المعون نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہر سے باہر رات گزاری اور مج بیلوگ تصبین کی طرف روانہ ہو گئے۔

واقعهُ منزلُ تصبيلن

غم زینٹ ہیں بہت اہل یقیں روئیں مے حشر تک جب حق مہدتی دیں روئیں مے

 $\Diamond$ 

جب الل بیت کو انگراین زیاد تصیین شهر کے قریب لائے تو سروں کو صندوقوں سے نکال کر نیزوں پر سوار کی ۔۔ بیت کے سامت لایا گیا۔ فَلَمَّ مَاْت نکی نَبُ بَرَاْسَ اَخِیهَا بَکُتُ جب بی بی نینب نے اپ بھائی کے سرکود کھ ۔۔ ۔ روکی اور فرمایا: کیا تم جمیں شہروں میں پھراتے رہو کے حالائکہ ہم تو اس کی اولاد ہیں جس پر اللہ کی وی نازل ہوتی تھی۔ ۔۔ رب کا انکار اور اپنے نی کا بھی انکار کیا۔ گویا تہارے ہاس نی پاک آئے ہی نہ تھے۔

صاحب روضہ لکھتے ہیں: لشکر ابن زیاد نے تصیمین کے حاکم کو قاصد بھیجا اور پیغام دیا کہ شہر کو سجائے اور ند ۔
استقبال کو آئے ، نیز ہماری مہمان نوازی کا اہتمام کرے۔ پس شہر سجایا گیا تو درواز وَ شہر پر لشکر ابن زیاد کے قیدیوں کو لائے ۔
تماشائی آ مجے تو فَمَا لَبِشُوا إِلَّا اَن بَرِ قَت سَحَابَةٌ عَلَيهِم بِبرَقِ مِنَ القَهدِ الرائهی "اعلی تر اللّٰی سے باول سے بی ۔
جس نے آ دھے شہر کو جلا کر داکھ کردیا۔ شہر میں شوروغل برپا ہوا تو نشکر ابن زیاد یہاں سے شرمندہ ہوکر آ مے کو چلا اور یہ ۔
تر بینیا جس کا امیر سلیمان بن یوسف تھا۔

#### تصبین کے بعد کا واقعہ

سلیمان کے دو بھائی تھے، ان میں سے ایک جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں قبل ہوگیا تھا اور سلیمان کے ساتھواس شہر پر حکومت کرنے میں شریک تھا۔ اس شہر کے دو دروازے تھے: ایک دروازہ سلیمان سے متعلق تو ۔ دوسرے کا تعلق اس کے بھائی سے تھا۔ جب ابن زیاد کے لئنگر کے آنے کی خبر تی تو خوب اہتمام کیا گیا اور تشریفات کا آئے کیا گیا لیکن لئنگر کے کس دروازے سے ورود ہو، اس بات پر دونوں میں اختلاف ہوگیا۔ ایک کہتا تھا کہ لئنگر میرے دروا سے داخل ہو ۔ لیس دونوں ناصی بھائیوں کے درمیان جنگ چھڑگئی۔ سے داخل ہواور دوسرا کہتا کہ میرے دروازے سے داخل ہو ۔ لیس دونوں ناصی بھائیوں کے درمیان جنگ چھڑگئی۔ فقامت الفیساد فاَخذ الشیوٹ مین جانیبین فاَخذَها وَنقذَت السّقامُ مین الملوفین مین العکرفین منافذہ اوانقطاع الاحکن والاحکان فقیتِل سلیمان میں وارد جنگ ہوا اور مارا گیا'۔

ال داقعہ سے لشکو شمر یہال سے بھی خاموثی سے آگے نکل گیا اور حلب کی طرف ردانہ ہو کیا۔ البت راستہ میں یہ ہے۔ الورد سے بھی گزر گئے۔

#### شهرحلب كاواقعه

طوق ہاتھوں سے سنجالے جو پسر روتا ہے پیار سے حضرت قبیر کا سر روتا ہے ابو تحف کیمجے ہیں: شہر حلب کو شہداء کے سروں اور اہل بیت کے ورود کے لیے سجایا گیا اور ساز اور نقارے بجا کر اہل بیت کو نہایت ذلت وخواری سے شہر میں واخل کیا گیا۔ شہر کے کو چہ و بازار میں اہل بیت کی تشہیر کی گئی تی کہ اقامت گاہ پر پنچے تو دہاں سروں کو نیزوں ہے اُتا را گیا اور امام حسین کے سرکو زوال سے غروب تک کملی جگہ پر رکھا گیا۔ لوگ گروہ درگروہ سر مبارک کود یکھنے کے لیے آتے تھے اور ان لوگوں میں کوئی نہ کوئی شیعہ اور محبّ اہل بیت بھی ہوتا تھا۔ جب یہ پہچان لیتا کہ بیا امام حسین کا سر ہے تو زارو قطار روتا اور آپ ، آپ کے جداور باب پرصلوا ہیں حتا اور قاتلین پر لعنت کرتا تھا۔

لیکن جابل اور پست لوگ سرِ مقدل کے پاس کھڑے ہوکر بلندآ واز سے لوگوں کو بلاتے اور کہتے کہ ھَذَا سَاأَسْ خَاسِجِي آوُتَمَاشًا کروبياُس خارتی کا سرے جس نے يزيد کے خلاف کربلا جس بغاوت کی اور مارا کمیا۔

۔ ۔ جب بھی صدا جناب نینب کبری سلام الله علیها کے کانوں تک پینچی تو تمام بیبیوں نے سر ومورت پر ماتم کرنا اور زاروقطاررونا شروع کردیا۔

الوظف لکھتے ہیں: ابھی تک وہ مقام موجود ہے جہاں امام کا سر رکھا گیا تھا۔ لَا یَجُونُ فِیهَا اَحَدُّ إِلَّا تَقضی لَهُ حَاجَتُهُ " "یہاں جومیّاج فخص پناہ لیتا اور مدد مائکیا ہے تو اس کے در دول کی دوا اور اس کی حاجت روائی ہوجاتی ہے'۔

لظرابن زیاد نے بدرات بیش وعشرت میں گزاری اور کشرت سے شراب پینے کی وجہ سے ان کی حالت خراب سے خراب سے خراب تر ہوگئی۔ وہ رنگا رنگ کے حرام کھانے کھاتے رہے لیکن اہل بیت نمناک آئھوں سے ایک خراب میں دکھی دل اور خستہ جسوں نیز بیاری ولا چاری کی حالت میں ضبح تک بھو کے پیاسے بیٹھے رہے۔ امام سجاد علیہ السلام اپنی غربت پر بار بار روتے سے اور کہتے تے: اللہ! تو ان سے ہماراانقام لے۔

## غيرمعلوم مقام كاأيك واتعه

ال نے جھے جواب دیا: میں رحمت خداسے ناامید ہوں کوئکہ میں نے بہت برد اظلم کیا ہوا ہے۔

میں نے کہا: وہ کون سے گناہ ہیں؟

اس نے کہا: آ و ایک طرف بیضتے ہیں اور میں تمہیں اپنا حال بتاتا موں۔

إِعلَم إِنَّا كُنَّا حَمسِينَ نَفَوًا مِنَّن سَامَمَعَ الحُسَينِ إِلَى الشَّامِ

"میں ان بیاس نوگوں سے بول جوامام حسین کاسرشام کی طرف نے جارہے تھے"۔

ایک دن امام علیہ السلام کا سرنوک نیزہ پر تھا کہ رات ہوگئ، رات کو ہم امام کے سرکو صندوق ہیں بند کردیے تھے ۔

اس کے پاس پیٹھ کر شراب پینے لگ جاتے تھے، اُس رات شراب پینے اور شتی آ جانے کے بعد دوسروں کو نیندآ گئی لیمن شہ جا آ دھی رات کو جب فضا تاریک ہوگئی تو اچا تک شہ نے دیکھا کہ گرج چک ہوئی، پر آ سان کے درواز سے کھل گئے اور ان دروازوں سے حضرت آ دہ سفی اللہ، حضرت نوٹ نے دیکھا کہ گرج چک ہوئی، پر آ سان کے درواز سے کھل گئے اور ان دروازوں سے حضرت آ دہ سفی اللہ، حضرت نوٹ نے دیکھا کہ گرج چک ہوئی اللہ، حضرت اماعیل و بحق اللہ، حضرت امراہیم خلیل للہ، حضرت اساعیل و بحق اللہ، حضرت موئی کئیم اللہ اور حضرت عیدی روح اللہ، اور حضرت میں سے اس بھیا کے ساتھ تھے۔ سب بھیا سائلہ میں اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آ سان سے اُر ہے۔ جر سکل طائلہ کے گروہ کے ساتھ ان ایمیا کے ساتھ تھے۔ سب بھیا طائلہ ام حسین کے سرمقدی والے صندوق کے پاس گئے۔ جر سکل طائلہ کے گروہ کے ساتھ ان ایمیا کے ساتھ تھے۔ سب بھیا سے لگایا اور لیوں پر بوسے دیے، جی باس کے۔ جر سکل نے بڑھ کرصندوق کا دروازہ کھولا اور سرمطہر کو اٹھا کر بے سے لگایا اور لیوں پر بوسے دیے، جی باس کے۔ جر سکل نے بڑھ کرصندوق کا دروازہ کولا اور سرمطہر کو اٹھا کر بے سے لگایا اور لیوں پر بوسے دیے، جن بی کو جوان سے نے بینے کوئی باب اپنے نو جوان سینے کی لاش پر بوسے دیے، جن اس بینے کہ سے کوئی باب اپنے نو جوان سینے کی اس بین سے کوئی باب اپنے نو جوان سینے کی آب کی آ ب کی آ ب کی آ ب کی اس بین میں کو اٹھا کر دوبارہ بھیکوں تا کہ زلزلہ بر پا ہواور ھیمر لوظ کی طرح آ در والا حصہ بینے اور بین اللہ ایندا خدا نے بچھے تھے دیں تو بیں اس زیمن کو اٹھا کر دوبارہ بھیکوں تا کہ زلزلہ بر پا ہواور ھیمر لوظ کی طرح آ در والا حصہ بینے اور والا حصہ اگر آ پ بچھے تھے دیں تو بیں اس زیمن کو اُٹھا کر دوبارہ بھیکوں تا کہ زلزلہ بر پا ہواور ھیمر لوظ کی طرح آ در والا حصہ بینے اور بین کے دوبارہ کے تھیکا کیا تھا کہ دوبارہ کی اور بور کی کے تو بی اور دوبارہ کی اور دوبارہ کی اور دوبارہ کے تو ب

پیٹیبراکرم نے فرمایا: جرئیل ! آخر قیامت تو ہے؟ ہیں مبر کرتا ہوں تا کداُس روز ان سے دہنی کروں، رسول پاک نے پھر گریہ شروع کردیا۔ طائکہ رسول پاک کے گریہ سے بہت زیادہ طول اور خم زدہ ہوئے لہذا آ کے بڑھے اور امام کے سر کے پاسپانوں کو مارنا چاہا۔ جب میرے پاس پہنچے تو ہیں نے پکارا:

یارسول اللہ! الاه ن ، الا مان ، خدا کی تنم! میں نے قتل حسین میں بھرای نیس کی اور اس کام پر رامنی بھی نہ تھا۔ خدار جھے معاف کردیں تو رسول پاک نے فرمایا: تم پر افسوس! کیا اب تم ان کے ہمراہ نیس ہواور اہل بیٹ کی خربت نیس و کیستے!! میں نے مرض کے: ہاں! و کیور ہا ہوں۔ پس فرمایا کہ خدا تھے بھی معاف نہیں کرے گا اور پینیبر نے ملک الموت سے فرمایا کہتم اسے چھوڑ دو بینخود بخو دمر جائے گا۔ پس اس وحشت سے اس مقام سے اُٹھا، منح کو دیکھا کہ میرے تمام ساتھی جل کر دا تھے ہو گئے اور میرا آ دھا چبرہ ساہ ہوگیا ہے اور انجی تک میرا چبرہ آگ میں جل رہا ہے۔

واقعه وبرراجب

غربت ہے رہیک بخت سکندر نی ہوئی صحرا کی دھوپ خود ہے سمندر بی ہوئی دیکھو سرحسین کی بخشش کا معجزہ نوک سال ہے دوش پنیمبر نی ہوئی

کتاب مدارج الحسید میں حسین بن محد بن احدرازی سے اوروہ شخ ابوسعید سے نیز صاحب روصنة الشہداء مجی ابوسعید وشق سے نقل کرتے ہیں کہ میں اس جماعت کے ہمراہ تھ جو امام علیہ السلام کے سرِ مطہر اور اہلی بیت کوشام کی طرف لے جا ری تھی۔ جب ہم دشق کے قریب بہنچ تو لوگوں میں یہ خربھیل مگی کہ تعقاع مُوای نے ایک لشکر تیار کیا ہے اور وہ ابن زیاد کے لشکر چرب ہم دشت کے قریب بہنچ تو لوگوں میں یہ خربھیل مگی کہ تعقاع مُوای نے ایک لشکر تیار کیا ہے اور وہ ابن زیاد کے لشکر پرشب خون مارنا چاہتا ہے تا کہ سراور قیدی چھین لے۔

ابن زیاد کے نظر کا سالار مضطرب ہوا اور بڑی احتیاط سے سفر کیا۔ رات کو وہ ایک الی جگہ پر پہنچ جہال ایک عظیم راجب کا کلیسا تھا جس میں نصرانی رہتے تھے۔ لشکر کی بدرائے تھری کہ اس کلیسا کو اپنی پناہ گاہ بنالیس تا کہ اگر رات کو کوئی شب خون مارے تو کامیاب نہ ہو سکے۔ پس شمر ملعون کلیسا کے پاس آیا اور ان کے بزرگ کو بلایا تو جھت سے ایک ضعیف مخض نے کلیسا کے واکمیں باکیس و یکھا تو بیابان میں ایک لشکر پھیلا ہوا پایا۔ اس نے پوچھا: کیا کام ہے؟

شمر نے کہا: ہم ابن زیاد کالشکر ہیں اور کوفدے شام جارہے ہیں۔

اس ضعف نے بوجھا: شام خیرسے جارہے ہو؟

شمرنے کہا: مراق میں ایک شخص نے یزید کے فلاف بغاوت کی تھی، ہم نے اس سے جنگ کی ہے، وہ اور اس کے تمام ساتھی مارے مجے، اب ان کے سراور ان کے اہل بیت کو قیدی بنا کر امیر الموثین پزید کے پاس لے جارہے ہیں۔ اس ضعیف لصرانی نے سروں کی طرف نگاہ دوڑائی۔

فراى رَوْسًا مُشِرَقَةً طَالِعَةٌ عَلَى الفَضَاءِ مِن أَفَاقِ الآسِنَّةِ وَالرَّمَاجِ كَانَّ كُلَّا مِنهَا نَجمْ

مِنَ السَّمَاءِ ....الاخ

'' تو دیکھا کہ تمام سرچیکتے ستاروں کے مثل ہیں جو نیزہ و سنان کے آسان پر طلوع ہیں اور تمام صحرا کو روثن کررہے ہیں''۔

تھرانی نے بوچھا: ان سروں میں بزرگ اور بڑا کون ہے؟ امام حسین کے سرکی طرف اشارہ کیا گیا اور امام کا سر بھیے۔ گیا۔ بوڑھے تھرانی نے امام کے سرکوغور سے دیکھا تو حالت مھلب اور دگر گوں ہوگئی۔ امام عالی مقام کے جلال ، میصے نے تھرانی کو مات کردیا اور اس کے اعضا و جوارح میں سستی آھئی نیز حزن و ملال دل میں بیٹھ کیا۔

ضعیف نصرانی نے پوچھا: میرے کلیساسے کیا جا ہے ہو؟

شمرنے کہا: میں نے ساہے کہ اس مر مے مجبول اور عاشقوں نے ایک فشکر جن کیا ہے کہ وہ ہم پر وات کو تملہ کر یہ عد ہم سے بیم مقدس اور قیدی چیس لیں۔ پس آج رات آپ کے کلیسا میں بناہ چاہتے ہیں، کل یہاں سے چلے جا کیں ۔۔ - تعرانی نے کہا: تمہار ہے فشکر کی تعداوزیاوہ ہے اور میر سے کلیسا میں اس قدر گنجائش نہیں لیکن وشن کے حملہ سے بج کے لیے سروں اور قیدیوں کو کلیسا کے اعمر لے جا کیں اور لشکر کلیسا کے اردگرد پڑاؤ رکھ لے۔ رات کو آگ جلا کر روشائی ہے۔ کریں اور بیدار رہیں تاکہ رات کے شب خون سے مامون رہیں۔

شمرنے کہا: یہ بہت اچھی رائے ہے۔ فَوَضَعُوا الكريمَ فِی صَندُوقٍ شَدِيدٍ وَقَفَلُوهُ بِقُفلٍ حَدِيدٍ ''پس امام كريمؒ كے مرمقدس كومضبوط صندوق ميں ركھا گيا، اسے نئے تالے لگائے گئے اور صندوق كليسا ش ۔ َ عيد مي اور كمرے كوتالے لگا ديئے اور امام زين العابدين كو ديگر قيديوں سيت كليساكے اندر بھما ديا''۔

جب آدهی رات ہوئی تو راہب اپنے جرے سے باہر لکلا اور روشنائی دیکھ کراس کمرہ کے پاس آیا، جہاں امام کا سر رکھا ہوا تھا۔ وہ کمرے کا طواف کرتا رہا، اچا تک دیکھا کہ وہ کمرہ جس میں چراغ تھا نہ تی ، روثن اور منور ہوگیا۔ گویا کمرے ہے لاکھوں شمعیں اور چراغ روثن ہیں۔

فَرَأَةُ اَنَّهُ يَظَهَرُ كَانَّهُ فِيهِ ٱلْفَ شَوِع

"راہب نے ان عائب کود کھ کر تعب کیا اورخود سے کہا کہ بدروثیٰ کہاں سے آ رہی ہے؟" این هَذَا النَّومَ وَالضِّیاء وَلَم یَطلَع قَمرَ وَلَا بَیضاءِ

"جب كدنه جائد باورندجم في كرب من جراغ اور معين روش كى بين؟"

اے رب العالمين! يد چيكتا سورج كس ملك سے طلوع جوا ہے؟ اتفاقاً اس كمره كے ساتھ دوسرے ملحقه كمره شرك

ظامداس نور كے غلب سے كمرے كى جهت على شكاف بوكيا۔ وَهَبَطَ مِنَ السَّمَاءِ هَودَج وَطَلَعَت مِنهُ خَاتُونَ وَضِيئَةَ وَاحتَفَت حَوابِ بِدَيع وَالجمال

"اورآ سان سے نوری سواری اُتری ، اس سواری سے ایک نورانی روحانی خاتون برآ مد ہوئی ، جن کے گرد کنیزوں نے ملقہ بنایا ہوا تھا اور وہ آ واز دے دبی تھی: طَرِّ قُوْا طَرِّ قُوْا ، یعنی راستہ دو راستہ دو کیونکہ تمام مردوں کی ماں حوا اور صغیبہ آ ربی جس اس کے بعد ایک اور نورانی سواری اُتری جس میں حوریں اور ایک معظمہ نی بی تھی۔ وہ سواری سے باہر آ کیں تو حوروں نے طَرِّ قُوْا طَرِّ قُوْا کی آ واز دی کہ راستہ دو، راستہ دو۔ جناب ابراہیم ظیل کا حرم حضرت سارہ آ ربی ہیں۔ چرایک اور نوری

سواری اُتری جس سے خوبصورت توریں باہر آئیں اور کہا کہ راستہ دو کیونکہ جناب ہاجرہ مادر اساعیل آری ہیں۔ محول کے این فیدی وری اُنٹری جس مدرسے کی طرح چیکٹن میڈند میں لکلس ان تبایاز یک کے اور میں کری جاتا

پرایک اورنوری عماری اُتری کہ جس سے سورج کی طرح چکتی ہوئی حورین تعلیں اور آ واز دی کررات دو کیونکہ جناب مست کی ماں راجیل آ ری ہیں۔ پھرایک اورنوری عماری نازل ہوئی جس سے جناب کلاوم خواہر موئی برآ مہوئیں۔ پھرایک اورنوری عماری اُتری جس سے جناب آ سیدخاتون زوجہ فرعون برآ مہ ہوئیں۔ پھرایک اورنوری عماری اُتری جس سے جناب میا میں اورنوری عماری اُتری جس سے جناب مریع مادر حضرت عیلی برآ مہ ہوئیں۔ پھرایک اورنوری حمل اُترا جو بہت عظیم تھا۔ اس محمل سے جناب خد بجت الكبرى برآ مہوئیں۔ فوری سے مناب خد بجت الكبرى برآ مد ہوئیں۔ فرائک الشفنان وق مستورات اورحوری اس صندوق کی طرف كئيں "اورصندوق کے موئیں۔ فاقبلت جو بیا الشفنان وق میں اس صندوق کی طرف كئيں "اورصندوق کے

بردگر د کمڑے ہوکر گریہ وزاری کیا۔ پھرصندوق کا دروازہ کھولا اورخون سے آلود سر امام کو باہر نکالا ، ایک کے بعد دوسری کے باتھوں میں امام کا سرآیا توسب نے زیارت کی اور بوسے دیئے اورصلوا قریزھی۔

رابب كوجع رك كركها:

فَاذًا بِصَرِخَةٍ عَالِيَة صَامَ البَيتِ مِنهَا ضَجَّةً وَاحِدَةً هرانی راب بَهَا بِكَره واری كی صدابلند بونی ـ گویا وه كمره گرگیا ہے جس میں وہ سرمقدی تھا۔ وَحَبَطَت هَودَجَة تَضِی تَعِین البَیضَاء ایک نوری عاری كمال روشی میں چشمہ خورشید كی طرح أترى جس سے الی حوریں برآ مدہوكیں جن كر يبان چاك، لباس ميلے اور حرير پھٹے ہوئے تھے۔وہ پریٹان حال، بال كھولے حسین حسین كا نوحہ پڑھتے ہوئے اس صندوق كريب كئيں اور بین كررى تھيں كراچا ك

اے تعرانی رابب! آکھیں بند کرو اور اب ادھرمت ویکنا کیونکہ فَاِنَّ فَاطِمَة سَیِّدَاة النِسَاء هَابِطَةُ مِنَ السَّمَاء جاب فاطمہ زبرا مسیدة النساء آسان سے اُرنے والی ہیں۔ ان کے بال کھے موت ہیں اور وہ بیٹے کی زیادت کے لیے آرہی

يں۔

رابب کہتا ہے: میں تو اس سخت جمری سے بے ہوش ہوگیا، جب ہوش آیا تو اپنی آ تھوں کے سامنے جو ۔ ۔ ۔ اب جھے وہ کمرہ اور اس میں آنے والی عماریاں اور نورانی مستورات کی بھی نظر ندآتا تھا۔ کین ان مستورات کے وجہ ۔ ۔ کی آ واز سنتا تھا کہ تمام مستورات تالہ وزاری اور بے قراری میں مشغول تھیں لیکن اس قدر زارو قطار رونے اور گر ہا ۔ ۔ ۔ باوجود ایک مستورکی آ واز میرے کانوں میں آ ربی تھی ، وہ ایسے بین کر ربی تھی جیسے ماں اپنے جوان بیٹے کی موت بات ہے۔ دہ رورود کر بیزیارت نامہ پڑھ ربی تھیں :

اَلسَّلَامُ عَلَيكَ اَيَّهَا المَظلُومِ الحريب، اَلسَّلَامُ عَلَيكَ اَيَّهَا الشَّهِيدُ الغَرِيب، اَلسَّلَامُ عَلَيكَ اَيَّهَا الشَّهِيدُ الغَرِيب، اَلسَّلَامُ عَلَيكَ يَاضِياءَ العَينِ وَمهَجَةَ قَلْبِ الاُمِّ يَاحُسَينَ فَتَلُوكَ وَمِن شُربِ المَاءِ مَنْعُوكَ 'مُناسِكَ يَاضِياءَ عَلَيْكَ مَعْدُكَ حَمِينً إَتَهِين يَاسَ 'السَّمِيل عَلَي مُعْدُكَ حَمِينً إِتَهِين يَاسَ مُناسَعَ عَلَي مُعْدُكَ حَمِينً إِتَهِين يَاسَ مُعْدَدُكَ مَعْدُكَ حَمِينً إِتَهِين يَاسَ مُعْدَدُكَ حَمِينً إِتَهِين يَاسَ مُعْدَدُكَ عَلَيْكَ اللّهَ عَلَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ الل

راہب بی بی کے ان دھی بینوں کوئ کر بے ہوش ہوگیا اور جب ہوش میں آیا تو نوری عماریوں اور محملوں ہے۔

بھی نہ تھا اور نہ کوئی رونے والا تھا۔ وہ اُٹھا اور کمرے سے باہر آیا اور سر مقدل والے کمرے کے تالوں کو توڑا ہے۔

صندوق کا دروازہ کھلا ہوا دیکھا اور اس سر سے نور ساطع اور لامع تھا۔ راہب پر اس کا بڑا اڑ ہوا۔ چٹانچہ روتے اور نہ ۔

ہوئے صندوق کے پاس زمین پرگر بڑا۔ پھر اُٹھا اور سر مقدس کوصندوق سے نکالا اور خون آلود، خاک آلود سرکومنگ ۔

عرق گلاب سے دھوکرنفیس وظریف سجادہ زمین پر بچھایا اور اس پر رکھا۔

وَاوَقَى عِندَةُ شَمِعًا معنبرًا كَافُورًا ثُمَّ جَلَسَ عَلَى سَكَبَتِيهِ وَجَعَلَ يَنظُرُ اِلَيهِ وَيَبكِى عَلَيهِ بِنَامٍ منسجم وَتَأْوهُ مُضطرِم

"كافورى ضعيل اردگردروش كيل اور حيرت سے ال نوراني سركود يكھا۔ وه زاروقطار روتا، آنسو بهاتا اور دل جلي آميں جرتا تھا"۔

پر زانوئے اوب طے کر کے بیٹھ گیا اور روکر سرکی طرف دیکھا اور کہا: اے کا نئات کے سرور کے سر! اور ۔۔۔
اولاد سے بہتر سر! جھے یقین ہوگیا ہے کہ آپ اس جماعت سے ہیں جس کی صفات میں نے تورات اور انجیل میں پڑے۔
آپ کوہتی خدا کی حقانیت کی تیم! جس نے آپ کو بیہ مقام و منزلت عطافر مائی کہتمام محرّ مات کا نئات، خواتین عظمہ ۔۔
کی زیارت کوآئیں اور آپ پرگریہ وزاری کرتی رہیں، جھے بتا کیں کہ آپ کون ہیں؟

فَاجَابَهُ الكريم بِعنَايَةِ العَلِيم الحَكِيم

''فوری طور پر و واکبلال کے علم سے وہ سرِ مطہر بولا اور فر مایا: میں زمانے کاستم رسیدہ ہوں ،کوفیوں کی الموری طوری اللہ کا فرز شامیوں نے بچھے خون میں غلطان کیا ہے۔ میں اپنے شہر سے اور اپنے خاندان سے دور تیفیر اسلام کا فرزند ہوں''۔

راہب نے عرض کیا: اےمظلوم ! میں آپ کے قربان جاؤں ذرا واضح فرما کیں۔

امامؓ نے فرمایا: اے راہب! میرے حسب ونسب کا پوچھتا ہے یا میری بیاس کے متعلق پوچھتا ہے؟ اگرنسب پوچھتا ہے تو میں پیغیبرا کرم کا فرز تداور والٹی مدینہ کی بیٹی کا بیٹا ہوں اور پیرامامؓ نے ایپنے اُوپر ہونے والے تمام مصائب سنائے کہ وہ راہب میچ تک آ ہ و تالد میں مشغول رہا۔ بھی روتا ، بھی ماتم کرتا اور کبھی نوحہ کرتا تھا اور بھی افسوس سے ہاتھوں کورگڑتا تھا۔

صبح کویدراہب اپنے کمرے سے لکلا اور وہاں موجود تمام نصر اندں کو جمع کیا اور ان کو تمام واقعات سے مطلع کیا،خود بھی روتا رہا اور سب نصر اندں کو بھی زُلاتا رہا۔وہ اس قدر روئے کہ فرطِ غم ٹیں گریبان چاک کر لیے اور سر ٹیں خاک ملالی۔ نیز نوحہ کرتے ہوئے تمام نصر انی امام زین العابدین کے پاس آئے۔

وَهُوَ فِي قَيدِ الاسو وَالذِّلَةِ وَحَولَهُ مِنَ اليَتَاملي وَالتَواكِل فِي مَجلسِ عَديمِ السَقف "جب نصاري كي نظر حفرت امام جادٌ پر پرسي تو ديما چند قيدي خواتين اور يج جنهيس زنجيرول اور رسيول سے باندها مواسے وه پريثان حال، خاك پرسوئ موسئے بيں اور ويران جگه پر تظهر سے موسئے بيں "-

تھرانیوں نے جب قیدیوں کی بیرحالت دیکھی تو ان کی چینیں نکل کئیں اور وہ زاروقطار رونے گئے، گریان چاک کے اور اہام سجاد علیہ السلام کے قدموں میں گر پڑے اور کلمہ شہاوت پڑھ کرمسلمان ہوگئے۔ پھرراہب نے وہ واقعات بیان کے جو رات کو اس نے دیکھے تھے اور عرض کی کہ میں قربان جاؤں، ہمیں اجازت دیں تا کہ ہم کلیس سے باہر جاکر لشکر ابن زیاد پرشب خون لگا کیں، ان کے ظلموں کی وجہ سے ہمارے دلوں میں غصے کو ہم خالی کرسکیں۔ اگر ہم قتل ہوگئے تو آپ کا عربہوں گے۔

ا مام سجاد علید السلام نے ان کے حق میں دعا کی اور فرمایا کہ تمہار اسلام لانا قبول ہے اور لشکر ابن زیاد کو اپنے حال پر چھوڑ دو۔ بہت جلدی ان کو اپنے کیے کی شدید سزا ملے گی۔ ہم تو اللہ کی قضا وقدر پر راضی ہیں۔ و لَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِّلا عَمَّا یَغْبَلُ الظَّلِیْمُونَ ۞

كوفدوشام كے درميان غيرمعلوم مقام كا واقعه

جناب قطب راوندی سلیمان بن اعمش سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن بیت اللہ کا طواف کر رہاتھا کہ ایک فنے۔ یوں دعا ما تک رہاتھا: اَللْهُمَّ اغفِرلی آنَا اَعلَمُ إِنَّكَ لَا تَغفِرُ '' کہ میرے اللہ! جمعے مناف کردے جبکہ میں جات ہو۔ ۔۔۔ معاف نہ کرےگا''۔

اس دعا کے سننے سے میرے بدن بیل لرزہ پیدا ہوگیا۔ بیل نے اس فخص سے بوچھا کہ حرم خدا ور ول میر - -

اس نے کہا: میں نے بہت بوا گناہ کیا ہے۔

میں نے کھا: تیرا گناہ برائے یا کو وقعام؟

اس نے کھا: میرا گناہ بہت بزا ہے۔

میں نے کہا: تیرا گناہ براہ یا روای کے پہاڑ؟

اس نے کہا: میرا گناہ بہت بوا ہے۔

میں نے کہا: بیکون ساگناہ ہے جواس قدر براہے؟ مجھے بناؤ توسی!

اس نے کہا: حرم سے باہر جاکر بیں بیرگناہ بتاؤں گا۔ ہم حرم سے باہرآئے تواس نے کہا کہ بیل فیکر ابن زیاد شہ سے تعا اوران چالیس افراد بیں سے تعا جو سرحسین کوکوفہ سے شام پہنچانے والے تھے۔ شام کے داستے بیس ہم ایک کلیسا کے بہت کر رے۔ امام کا سرنوک بیزہ پر سوار تھا، ہم اس نیزے کے پاس کھانا کھانے گئے تو ای اثناء بیس دیکھا کہ عائب سے گزرے۔ امام کا سرنوک بیزہ پر سوار تھا، ہم اس نیزے کے پاس کھانا کھانے گئے تو ای اثناء بیس دیکھا کہ عائب سے ایک ہاتھ فلاہر ہوا اور اُس نے کلیسا کی دیوار پر بیلکھا:

آتَرجُوا أُمَّةً قَتَلَت حُسَينًا - شَفَاعَةُ جَلِّمٌ يَومَ الحِسَاب

''کیا دولوگ جوامام حسین کول کرتے ہیں ان کے ناٹا کی شفاعت کی امید کرتے ہیں''۔

یدد کی کر ہمارے اعدر خوف پیدا ہوا ادر ہم میں سے ایک نے چاہا کہ لکھنے دالے ہاتھ کو پکڑ لے لیکن ہاتھ عائب سو بر مجروبی ہاتھ ظاہر ہوا ادر یہ جملہ لکھا:

فَلَا وَاللَّهِ لَيسَ لَهُم شَفِيعٌ وَهُم يَومَ القِيَامَةِ فِي العَنَّابِ

"دلینی نہیں خدا کی شم ان کا شفتے کوئی نہیں ہوگا اور وہ عذاب میں پہنے جا کیں گے"۔

اسے پڑھتے ہی ہمارے اعرو خوف مرید بڑھ کیا لیکن ہمارے ساتھی کی اورلوگ مجی تھے جن کی شقاوت میں اف فیہ

اور انہوں نے ہاتھ کو پکڑنا چاہالیکن وہ عائب ہو گیا۔ہم پھر کھانے میں مشغول ہوگئے۔ ابھی کھاناختم ند ہوا تھا کہ ہاتھ پھر ظاہر ہوا اور دیوار پریشعر لکھنا شروع کردیا:

> وَقَل قَتَلُوا الحُسَين بِحُكمٍ جَورٍ وَخَالَف حُكمُهُم حُكُمُ الكِتَابِ "انہوں نے ظالمان تھم سے امام حسین کوئل کیا اور ان کا تھم قرآن کے خلاف تھا"۔

ہم پراس قدرخوف طاری ہوا کہ ہم نے کھانا چھوڑ دیا۔ای دوران میں راہب آیا اور سرمطہر پرنظر کی تو سرے ایک نورساطع ہوکر آسانوں تک پہنچنا دکھائی دیا اور چودھویں کے چائد کی طرح چمک رہاتھا۔ بوچھا گیا کہ بیکس کا سراطہر ہے؟ اور تم کہاں سے آرہے ہو؟ انہوں نے کہا: ہم اہل عراق جیں اور بیسر حسین بن علی بن ابی طائب کا ہے۔

راہب نے کہا: وہ حسین جو فاطمہ زہراء کا بیٹا اور محمصطفیؓ کے پچازاد بھائی علی کا فرزندہے؟

ابن زیاد کے فکرنے کہا ہاں وی حسین ہے۔

رامب نے کہا: تَکَّا لکُم وَاللَّهُ لَو کَانَ لِعِيسلى ابن لَحَمَلنَاهُ عَلَى اَحدَاقِنَا "پس بلاكت ہے تم پراورافسوس ہتہارے آئين پر۔اكر معزت عِينً كا ايك بيٹا بھى موتا تو ہم تصارى ان كے بيٹے كو آئھوں كى پلكوں پر بھاتے"۔

اے بے مروت لوگو! تم نے فرزندِ پینیبر کوشہید کیا ہے اور اسے قل کرنے پرفخر بھی کرتے ہو!! اب میری تم سے ایک وجت ہے۔ یو چھا گیا کہ کیا حاجت ہے؟

راہب نے کہا: مجھے دس ہزار درہم اپ آباء سے وراثت میں ملے تھے، یدورہم لے نواور بیسر مجھے دے دوتا کدمیرا مہمان ہو، جبتم جانا جا ہوتو ساتھ لیتے جانا۔

انہوں نے کہا: ٹھیک ہے۔ راہب نے دی ہزار درہم دے دیئے۔ عربن سعد نے تر از ومنگوایا اوران کا وزن کیا، صرائی قبت لگائی اور درہم اپ خازن کے حوالے کیے۔ پھر تھم دیا کہ سراس راہب کے حوالے کردیا جائے۔ راہب نے سرے بی جان کی طرح پیار کیا۔ فَعَسَّلُهُ وَنَظَّفَهُ وَحَشَّاهُ بِدِسِكٍ وَكَافُوسٍ" اور سرِ مقدس کو مشک اور گلاب کے عرق سے دھویا ورکافور لگایا"۔ اسے ایک ریشی کپڑے میں لپیٹا اور اپنی آغوش میں رکھا اور نوحہ وگریز زاری کی۔ اس نے گریہی حالت میں یہ اوازشی: طُوبلی لَک وَطُوبلی لِمَن عَرِف حُومَتَهُ" اے راہب! جہیس مبارک ہو، تم خوش تھی ہو کہ جہیں معرفت اللہ علی میں راہب نے سرکوا ہے دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے بیدعا کی کیا تربّ بِحَقّ عِیسلی تَاهُدُ هَا الرَّاسَ بِالتَكَلِّم عِنْی "جاب عِنی کے رب! اس مرکوم دے کہ وہ میرے ساتھ کلام کرے"۔

ابھی دعاختم ند موئی تقی کداچا تک مثل غنچ گل حضرت کے لب کھے اور فرمایا: یکاراهب اَی شَی ۽ تُرِيدُ "ا\_ راهب! تو كيا جا بتا ٢٠٠٠

رابب نے عرض کیا: میں آ ب کی معرفت جا بتا ہوں کہ آ پ کون ہیں؟

فرمايا: أَنَا بن مُحَمَّد المصطفَّى أَنَا ابنُ عَلَى المُرتضَّى عليه السلام وَأَنَا ابنُ فَاطِمَةُ الزَّهرَاءِ وَ ـَ المَقتُولُ بِكَدبَلاء وَأَنَا العَطشَان ''مِين مُصطَفَّى كا بيناءعلى مرتضَّى كا دلبند، فاطمه زبراءٌ كا جكر كوشه بول اور يحصرَ بلا مِس پیاسا اور بھو کافلن کیا گیا ہے'۔

مچرداہب نے سرکواپنے سجادے پر دکھا جیسے نمازی مجدہ میں سر رکھتا ہے اور حضرت کے چیرے پر اپنا چیرہ رکھ کرعرض كيا: اے فرزه رسول ! بخدا آپ كے چېرے سے اپنا چېره بھى نداٹھاؤں گا جب تك آپ كى زبان سے بيندسنوں كه بروز قيامت شفاعت كرون كار

امام کے بریدہ سر سے آواز آئی کہ پہلے میرے نانا کے دین کو قبول کر۔ راہب نے شہاد تین زبان پر جاری کیں اور مسلمان ہوگیا۔حضرت کے لیوں نے حرکت کی اور فرمایا: اے راہب! روزِ محشر میں تمہارا شفیع ہوں گا۔ راہب خوش ہوگیا۔

نیکن راوندی کی روایت میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ جب راہب سرِ مبارک کوجھولی میں رکھ کراس کی غریت پر رور. تھا اور یا تیں کر رہا تھا تو این زیاد کا لشکر آیا اور سر کا مطالبہ کیا۔ راہب نے کہا: اے کا نئات کے سرور! میں قربان جاؤں میر \_\_ یاس موائے آپ کے اور کچھ بھی نہیں ہے، لیل آپ گواہ بیل کہ ٹل آپ کے بریدہ سرکی برکت سے کلمہ اسلام براحت *بول*:واشهد أن لا إله الاالله وأشهد أن محمدًا برسول الله\_

اے میرے سردار! میں آ ب کا غلام ہوں اور جب تک زئدہ ہوں آ ب کی مظلومیت پر روتا رہوں گا۔ چرسر کو اُٹھا کر راہب لا یا اور کہا کہ لشکر کا سردام کہال ہے؟ مجھے اس سے ضروری بات کرنی ہے۔عمر بن سعد کی طرف اشارہ کیا گیا تو راہب مم بن سعد کے پاس آیا اور بڑے عجز سے کھا:

يًا عُمرو سَثَلَتُكَ بِاللَّهِ وَبِحَقِّ محمد أَن لَا تَعُودَ إلى مَا كُنتَ تَفعَلُهُ بِهَذَا الرَّاسِ "اعمرا میری تم سے گزارش ہے کہ تجھے اللہ اور رسول اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ اب اس سرِ مقدس کے ساتھ ہے احتر ای ندکرنا''۔

لینی نیزے پرسوار نہ کرنا اور لوگوں میں دھوپ میں نہ پھرانا اور سرمقدی کو بہنوں، بیٹیوں اور بیٹے کے سامنے نہ کرو بکہ صندوق سے باہر نہ نکالو کیونکہ اس سر کا خدا کے نزدیک بہت برا مقام ہے۔ عرسعدنے کہا: ٹھیک ہے اور سرراجب سے لیا۔ فَفَعَلَ بِالدَّآسِ مِثلَ مَا کَانَ یَفعَلُ فِی الاَوَّلِ'' اور سر سے وی سلوک روار کھا جو پہلے جاری تھا لینی سرکونیزہ پرسوار کیا اور بہنوں، بٹیوں اور بیٹوں کے سامنے کیا''۔

راہب اسلام تبول کرنے کے بعد بزیر میں چلا گیا اور جب تک زعرہ رہا آ قاحسین کی غربت پر روتا اور گریہ زاری کرتا تھا۔ جب عربن سعد نے شام کے نزد کی ایے نزانچی سے وہ وس بزار درہم طلب کیے تو دیکھا کہ ان درہمول کا رنگ بدل گیا ہے اور ان پرایک طرف لکھا تھا:

وَ لَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمًّا يَعْمَلُ الظُّلِمُونَ ۞

اور دوسرى طرف بدلكما تما:

وَسَيَعْلُمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اكَّ مُنقَلَبٍ يَّنقَلِبُونَ ٥

#### واقعة منزل حران

صاحب روضة المهداء معین الدین لکھتے ہیں: جب این زیاد کا الشکر منزل حران پر پہنچا تو اس شہروا لے تماشاد کھنے کے استقبال کو آئے۔ اس مقام پر ایک ٹیلہ تھا جس پر ایک یہودی کا گھر تھا جے کئی حرانی کہتے تھے۔ یہ بھی تماشائیوں میں موجود راستے پر کھڑا تھا۔ وہ سب قیدیوں کو دیکھتا رہا اور سر بھی گزر گئے۔ ان سروں میں اچا تک اس کی نظر امام حسین کے سر اقدس پر پڑی جو نیزہ پر چودھویں کے چاہد کی طرح چک رہا تھا۔ فکتنا اُمعَنَ النظر فید اُنَّ شَفَید یتک سکانِ وسوع کلام ہ علیه السلام "جب یہودی نے فورے دیکھا تو امام کے لیوں میں حرکت ہوئی، یہودی نے امام کا کنام سا تو فرمانا:

وَسَيَعُلُمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّ مُنقَلَبٍ يَّنقَلِبُونَ ۞

اس يبودي نے تعب كيا كە بريدہ سربھى بولائے۔ گويا بيەسرمطىريا كى پينبىر كايا اس كے وصى كا ہے۔ اے لوگوائتہيں خدا كى تتم! جھے بتاؤيہ كس كا سرہے؟

کہا گیا کہ بیسر حسین بن علی بن ابی طالب کا ہے جس کی ماں رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ زہراتم ہے۔ یکی یہودی نے اپنے اپ سے کہا: اگر ان کے جد کا دین حق نہ ہوتا تو یہ بر ہان (سر کا بولنا) ظاہر نہ ہوتا۔ پس بآواز بلند

اعلان كيا:

أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا مَسُولُ اللَّهِ وَأَنَّ ابِنَهُ هَذَا مِن أولِيَاء الله "وُول كواه ربتا كم مُحرَّرِت اور ان كاشبيد بينا بمى برق عاور ان كاللِ بيت كوناح قيدى بنايا مُما عن -

پھراپنا عمامہ أتارا اوراس كے عرف كلائے كي اورمستورات كے قريب آيا اور عماے كے كلاول كوتسيم كيا تاكہ وو جاب كركيس پھراپنا عمامہ أتارا اورامام سجاد كے كائد ھے پر ركھا اور برار درہم امام سجاد كى خدمت بل پيش كيے اورعرض كيا:
على قربان جاؤں، بيرقم سفر كے دوران بي حب ضرورت صرف كرنا۔ جب ابن زياد كافكر نے يہودى كى بيرمبت ديمى تو اس يہودى كى فدمت كى اوركہا كہ بيكيا كررہ ہو؟ تم امير شام كے دشمنول سے محبت اور اُن كى حمايت كررہ ہو۔ ان قيديول سے دُور ہوجاؤ ورنہ ہم تمہارام قلم كرديں مح۔

يخُل بين كربهت غضب ناك موار أَخَذَتهُ الغَيرة وَجَذَبَتهُ المُحِبَّهُ

اس کی غیرت ایمانی نے جوش مارا اور محبت اہلی بیت کے جذبے نے اس کو جذب کیا، اُس نے اپ نوکروں اور خادموں کی جماعت سے کہا: میری تکوار لاؤ اوراپنے اسلے نگاؤ اور تکبیر کہہ کراین زیاد کے ان سپاہیوں پر حملہ کردو۔

يكى كى تكوار لائى كى تو أس نے غلاف سے تكالى۔ فَسَنَلَهٔ عَن غيدِة وَنَظَرَ إلى فَرَندِة فَصَاحَ باَعلى صَوتِ اللهِ أَكبَر "تكوارفضا من لهرائى اور بلندا واز سے تكبير كى اور ان ملحونوں پر حملہ كرديا"۔

یکی نے پانچ ملحونوں کو واصل جہنم کیا، اس کے غلاموں نے بھی کی ملاعین قل کیے اور بعض کورخی کردیا۔ فَجَاشُوا عَلَيهِ وَجَعَلَوه فِي مِثْلِ الحلقَةِ "ابن زیاد کے لشکر نے اس تازہ مسلمان کی کو اپنے درمیان لے کرحملہ کیا، اس کے گرو عقد ڈال لیا اور فَضَرَبُوهُ بِالسَّیفِ وَالسَّنَانِ وَ مَشَفُوه بِالاَحجَامِ وَالنَّبَلانِ" اس کوتلواروں، نیزوں، پھروں اور جروں سے مرطرف سے مورونشانہ قرار دیا اور شوروغل پیدا ہوا"۔

جب بیصدائیں اہلی بیت کے کانوں تک بھی پہنچیں۔ادھر تازہ مسلمان کو ابن زیاد کے فشکرنے تھیر لیا اور قبل و غارت کرنے گئے۔ کی اور امام سجاد علیدالسلام پر سلام کرنے لگے۔ پنجی نے بہت زخم کھائے اور ذخول سے خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے کمزور ہوگیا اور امام سجاد علیدالسلام پر سلام کرکے سفر آخرت پر دوانہ ہوگیا اور ایک سلام سرِ مطہر پر بھی کیا۔

معین الدین روضہ میں لکھتے ہیں: اس پیلی کی مرقد درواز ہران پرمعروف ہے بیے مقبروً پیلی شہید کہا جاتا ہے اور ان کی قبر پر مانگی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد منزل اندرین پھر منزل معرۃ النعمان، پھر منزل شیزر، پھر کفرطاب کی منازل کو مطے کرتے ہوئے سیبور پنچے۔

واقعهرسيبور

الی خفت کھے ہیں: سیبور میں ایک بڑا عالم رہتا تھا۔ اس نے اپ تمام تبعین، چھوٹے بڑے، بوڑھے جوانوں کو بلایا اور کہا کہ بیسرامام حسین کا ہے لینی بیاولا و آ دم کے سردار کے بیٹے اور خاتم الانبیاء کے فرزند کا سر ہے۔ اس قوم نے تلم سے فرزیو پیٹیمر و تل کیا اور سرکو شام لے جارہے ہیں۔ اگر تم نے اس ظالم گروہ کو اپنے شہر میں آنے دیا تو خداتم ہو مؤیندہ کرے گا۔ فقالُوا وَاللّٰهِ مَا یَجُونُ وَن فِی مَدِینَتِنَا 'سب نے کہا: خداکی شم! ہم اپنے شہر سے گزرنے نہیں دیں مے اور ہم اپنے شہر میں دیں مے اور ہم اپنے شہر میں راض نہیں ہونے دیں مے'۔

بوڑھوں نے کہا کہ اللہ کے بند ہے فتنہ و فساد کہی پسندنہیں کرتے۔ اس سرکوتمام شہروں میں لے مگئے اور قید یوں کو بھی تمام شہروں میں پھرایا ہے کی نے مزاحت نہیں کی تو ہم کیوں مزاحت کریں۔ پس وہ آ کیں گے اور گزر جا کیں گے۔ لیکن اس شہر کے باغیرت جوان جوش میں آ مگئے اور کہنے گئے: خدا کی تنم! ہم اس لشکرکوکسی صورت میں شہر میں نہیں آنے دیں گے۔ پس جوانوں نے تکواریں اور نیزے اُٹھائے ، آلات حرب لگائے اور مرنے مارنے پرعزم بالجزم کرلیا کہ کوفیوں کے فشکر کو اپنے شہر میں وافل نہیں ہونے دیں مے خواہ جس قدرخون بہہ جائے۔

پوڑھوں نے جب جوانوں کی غیرت کا اندازہ لگایا تو دہ بھی جوانوں کی غیرت کے جذبے سے جوش میں آگے ادر تمام بوڑھے اور جوان شہر کے دروازہ سے باہرنکل آئے۔ اُنہوں نے ابن زیاد کے نشکر کا راستہ روک لیا اور حاکم شام کو گالیاں دیں۔خولی نے اپنی سپاہ سے ان لوگوں پر جملہ کردیا۔سیبور کی غیرت مند جمعیت نے مقابلہ کیا اور شاہ مردان سے مدد طلب کرتے ہوئے خولی کے نشکر پر جوائی جملہ کردیا۔ تو تھوڑے بی وقت میں خولی کے نشکر کے جصصد آ دی قتل ہو مجے اور سیبور کے غیرت مند جوانوں کے صرف یا نج جوان شہید ہوئے۔

ایک روایت میں اِن جوانوں سے ستر جوان شہید ہوئے اور میچے ہے کہ اس دار و کیرلزائی اور فساد میں ستر لوگ شہید ہوگئے کیونکہ اہل سیبور آلی پیغیر کی جمایت اور نصرت کررہے تھے۔

جناب اُم کلوم سلام الله علیهانے بوچھا کہ اس شمر کا کیا نائم ہے کہ یہاں کے لوگ دینی وایمانی غیرت رکھتے ہیں؟ بتایا ممیا: بیسیبورنا می شمرہے۔ تو بی بی اُم کلوم نے ان لوگوں کے حق میں دعائے خیر فرمائی: اَعَذَّبَهُمُ الله تعالَى شَرَابَهُم وَالهَخَصَ اسعَانَهم وَرَفَعَ آييِك الظَّلمَةَ عَنهُم فَلَو اَنَّ اللُّعْنَيَا مَملُّوة ظُلبًا وَجُورًا لَمَانَالَهُم إِلاَّ قِسطًا وَعِداًلا

''اے اللہ! اس شہر کے پانی کوصاف اور شیریں بنا، اس کے باسیوں کے رزق بیس برکت و وسعت اور فراوانی عطا فرما اور ظلم اور طالموں کے شر سے ان کو محفوظ فرما۔ اگر دنیا ظلم و جور سے پُر ہوتو بھی یہاں عدل وانصاف قائم رہے''۔

پھولشکرابن زیادنے وہاں سے حرکت کی۔ حَتَّی وَصَلُوا احمَاةً

#### واقعهُ منزل حماة

ابوخف لکھتے ہیں: اہلی جماۃ نے لشکر ابن زیاد کے ستم گروں کوشہر میں داخل نہ ہونے دیا۔ شہر کے دروازے بند کردیے اور دیواروں اور برجوں پر سوار ہوکر ان سے کہا: خدا کی شم! ہمارے شہر میں داخل نہ ہوسکو سے،خواہ ہم سازے بھی قبل ہوجا کیں۔ لفکر ابن زیاد نے بیرین کر یہاں قیام نہ کیا بلکہ جمس شہر کی طرف روانہ ہوگئے۔ البتہ ابن شہر آ شوب کے کلام سے بید ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پھر لفکر ابن زیاد میں داخل ہوا۔ وہ پھر جس پر امام کے خون کے قطرات تھے۔

لیکن علامہ نے ریاض الاحزان میں اپنے معاصر سے یہ دکایت کی ہے کہ میں مکہ کی طرف جاتے ہوئے شہر تماۃ سے گزرا۔ اس کے باغات میں ایک مجد دیکھی جے مجد الحسین کتے ہیں۔ میں مجد کے اندر گیا تو ایک پردہ لگا تھا۔ میں نے اسے ہٹایا تو دیکھا کہ دیوار میں ایک پھر نصب ہے۔ میں نے اس پھر پر خشک شدہ خون دیکھا۔ مجد کے خادم سے بوچھا کہ یہ پھر کیسا ہے اور اس پر خون کے نشان کیے ہیں؟ خادم نے کہا کہ یہ پھر وہ ہے کہ جب لشکر ابن زیاد کوف سے شام جا رہا تھا تو اس شہر میں داخل ہوا اور اس نے امام پاک کامر مبارک اس پھر پر دکھا تو سر مبارک سے چند قطرے خون کے گرے جو پھر میں داخل ہوا اور آج تک ایسے ہیں جیسے تم دیکھ رہے ہو۔

میں کی سالوں سے مبحد کا خادم ہوں اور بغیر کسی وققہ کے قرائت قرائن کی آ واز آتی ہے لیکن نظر کوئی نہیں آتا، اور بر سال شب عاشورہ اس پھر سے نور طاہر ہوتا ہے کہ بغیر چراغ اور روشن کے لوگ مبحد میں جمع ہوجاتے ہیں اور اس پھر کے اردگردگر بیداور عزاواری کرتے ہیں اور روز عاشور اس پھر سے خون جوش مارتا ہے اور پھر وہ خون خٹک ہوجاتا ہے اور کوئی مخض اس خون کو ہاتھ ڈیس لگا سکتہ یعنی کسی کی جرائت بھی نہیں ہوتی کہ ایسا کرے۔

جمدے مہلے جوخادم تقاس فی مجھے بتایا کہ میں سالہا سال سے بیمنظرد یکنا آربا موں اوروہ کہتا تھا کہ جوجمع سے

بنے خادم تھا اس نے بھی مجھے یہی بتایا کہ ہرسال دب عاشور اور روز عاشورہ سے مجزہ دیکھتا رہا ہوں۔ جب میں معجد سے باہراً یا تو اللی شہرسے پوچھا تو انہوں نے بھی وہی بتایا جومعجد کے خادم نے بتایا تھا۔

#### واقعه شجمص

جب نظر ابن زیاد شرحم کے نزدیک پہنچا تو شہر کے والی کو پیغام بھیجا: ہم یزید کے گماشتے کوفدے شام جارہے ہیں، عدرے ساتھ امام حسین کا سرہے اور اہل بیٹ بھی قیدہے، لہذالشکر کے لیے کھانے پینے اور استقبال کا انتظام کرو۔

حمص کا حاکم خالد بن نشیط کا بھائی تھا جوشہر جھنیہ کا حاکم تھا اور یہ یہاں کا والی تھا۔ جب اس حاکم کواطلاع طی تو اس فے جہنڈ نے نسب کروائے اورشہر کو آ راستہ کروایا۔ نیزشہر سے تین میل باہرنگل کر استقبال کیا۔ تماشائی اکٹھے ہوگئے۔ ابن زیاد کا نظر آیا تو انھوں نے سروں کوصندہ فجو سے نکال کر نیزوں پرسوار کرلیا اور اہلی بیٹ کے قیدیوں کونہایت ذلت وخواری سے شہر میں واضل کیا۔

جب اہل جمس کومعلوم ہوا کہ بیرقیدی اور شہداء کے سر تو حید ہر کر ار اور پیٹیبر اسلام کا خاندان ہے تو اُن کی غیرت ایمانی بوٹن میں آگئی۔ انھوں نے جب اہل بیت کے بچوں کا گریہ اور آ ہ و زاری سی تو ان کا خون کھول اُٹھا۔ اہل جمع کی عورتوں نے جب خاندانِ رسالت کی مستورات اور بچوں کی ذلت اور غربت دیکھی تو عورتوں میں گریہ و زاری کا شور بلند ہوا۔

انبوں نے اس نیت سے تم اٹھائی اور خالد بن خیط گھر کے قریب جمیت کا از دہام تھا۔ لشکر ابن زیاد نے ان لوگوں سے جنگ و جدال کی اور ان کو جنگ میں مشغول کر کے دوسرے دروازے سے سروں اور قیدیوں کو لے کر بھاگ گئے۔ پھر سوق الطعام آئے وہاں بھی مجکہ ندلی اور بحیرہ کے راستے کیرزا کے مقام پر پنچے تو بعلبک کے والی کواپٹی آ مدکی اطلاع دی۔

#### واقع العلبك

شہرے ماہم نے علم دیا کہ شہرکوآ راستہ کریں اور ابن زیاد کے فلکر کواحتر ام سے وافل کریں تو فلکر کو دف اور بینڈ ہاجوں سے وارد کیا حمیا۔ جسب منزل پر پہنچے تو خوش ہوئے کہ خطرے سے محفوظ جیں۔ صاحبانِ مقل لکھتے ہیں: باتو بمثلین لین انہیں بغیر کھانے پینے اور کپ شپ کے اور کوئی کام نہ تھا۔ لیکن ۔ اُ۔ کے اسرول پراس شہر میں بہت مصیبت آئی کہ جب جناب اُم کلثوم سلام الله علیہانے پوچھا: یہ کون س شہر ہے کہ جس میں شہر کس قدر بودین ہیں؟

كها كياكديه بعلبك هي؟ جناب أم كلوم في ان الوكول پرلعنت اورنفرين كرتے ہوئے فرمايا: اَبَادَ الله تعالٰى خَضَراتَهُم وَلَا أَعَانُ الله شَرَبَهُم وَلَا دَفَعَ اَيدِى الظَّلَمَةِ عَنهُم ..... إلى آخرة

''اے خدا! ان کی فصلوں کو برباد کر اور ان کے پانی کوشیریں ندکر بلکہ تلخ کردے اور ان کو ظالموں کے شرسے محفوظ ندفرما''۔

صومعهُ رابب كا واقعه

جب الشكرابن زياد صومعة رابب كے پاس پہنچا تو وہاں قيام كيا كدمروں كومومعدك ايك كونے يس ركاديا اور تيدير كوكھلى جگه برتھبرايا لشكرا بني عيش وعشرت ميں معروف تھا اور اہل بيت اكتھے بيٹھے اپنی غربت ومظلوميت برآ ہ و بكاكريت تھے۔

ابو تحف نے اکھا ہے: فَلَّمَا عَسعَسَ الليل سمع الراهب دُويًا كَدوي الرَعدِ وَتَسبِيحًا وَتَقدِيسًا ... جبتار كي جِما كُي تورابب نے سنا كر سبج و تقريس كي آواز آربي ہے جو گرج كي طرح جوش مارري ہے '۔

اورایک نور پیدا ہوا جس نے عالم کوروش کردیا اوراس نور سے اس کے کلیسا میں بھی روشی ہوگی۔ راہب نے فور سے دیکھا تو وہ نوراس نیزہ سے نکل رہا تھا جس پرامام حسین کا سرسوارتھا اور وہ نور سر سے لے کرعود آسان تک پھیلا ہوا تھ۔ راہب نے دیکھا کہ آسان کا وروازہ کھلا ہے اور بہت سے ملائکہ باہر نکل کرزمین پر آ رہے ہیں۔ سرمطہر کے قریب آ کرکہ السّسَلَامُ عَلَیكَ یَا اَبَا عَبدِاللّٰه، راہب سے بجائب دیکھ کررونے نگا اور اسے بیت السّسَلَامُ عَلَیكَ یَا اَبَا عَبدِاللّٰه، راہب سے بجائب دیکھ کررونے نگا اور اسے بیت ہوگیا کہ یہ سرالیے خص کا سر ہے جوزمین وآسان کا حاکم ہے۔ اپنے کلیسا کی جہت سے نیچ آیا اور پوچھا: مَن نہ عِیم القَعم السّم برمؤکل اور ذمہ دارکون ہے؟ خولی کا بتایا کیا کہ وہ اس کا ذمہ دار ہے۔

خولی سے راہب نے پوچھا کہ بیسر کس بزرگ ہستی کا ہے؟ اس نے کھا کہ بیام حسین کا سر ہے کہ جن کی ماں فاحمة الر براء بنت رسول اللہ بیں۔

راہب نے کہا: ہائے افسوس تم پر! فرز عربی فیم رکو قل کردیا گیا ہے اور ایک بد بخت غیر نجیب ابن زیاد اور بزید کی ا

جمارے نصرانی علمانے تن بتایا ہے کہتم مسلمان اپنے پیغیر کے فرزند کو قتل کرو کے تو آسان سے خون برسے گا۔ آج مجھے معلوم ہوا کہ بیتو وصی پیغیر تنے۔اب میری گزارش ہے کہ بیسر ججھے دے دواور جب جانے لگوتو واپس کردوں گا۔

خولی نے کہا کہ میں سر کی کوئیین دیتا بلکہ بیسر پزید کو دے کر انعام حاصل کروں گا۔

رابب نے کہا: بزید کا جائزہ اور انعام کتا ہوگا؟

خولی نے کہا: دو ہزار مثقال اشرفیاں۔

راہب نے کہا: یس تمہیں دو ہزار مثقال اشرنی دیتا ہوں ، اس کے عوض تم سرِ مقد س جھے دے دو۔ چرراہب نے درہم دکھائے اور درہم اسے دے دیے۔ وَهُو عَلَى الْقَنَاةِ لِعِنى سر نیزہ پر تھا اُتارا گیا اور راہب نے اپن جان کی طرح سنجالا۔ فَقَلَلْهُ وَیَبکِی وہ بوسے بھی دیتا تھا اور روتا بھی تھا اور پہنیں کرتا تھا۔ یکٹو والله عکتی یا اَبَا عبدِالله اَن لَا اُواسِیك بنفسی اے فرزند یخیبر! خدا کی قیم اس حالت میں آپ کودیکنا بھے پر بہت گراں ہے۔ کاش میں آپ بوان قربان کردیتا۔ اے مولاً! جب ناتا سے ملاقات ہوتو میرے اخلاص کو وہاں بیان کرنا اور میری مسلمانی کی گوائی دیتا۔

اَشْهَدُ أَن لَا إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا مَسولُ اللهِ وَأَنَّ عَلِيًّا وَلِي اللهِ إِنَّك الامَامُ

پھرسران المعونوں کو والی کردیا اورخود روتا ہوا اپنے کلیسا میں چلا گیا۔ راہب کے چلے جانے کے بعدان المعونوں نے درہمول کو تقتیم کیا تو اُن کے ہاتھوں میں وہ درہم کو کلے بن گئے اور اُن پر لکھا تھا: وَسَیَعْلَمُ الَّذِیْنَ ظَلَمُوَّا اَتَّ مُنقَلَبٍ وَرَهُم کو کلے بن گئے اور اُن پر لکھا تھا: وَسَیَعْلَمُ الَّذِیْنَ ظَلَمُوَّا اَتَّ مُنقَلَبٍ يَن عَلَيْهُوْنَ ابن زیاد کے لِشَكر کی جیرت زیادہ ہوئی۔ خولی نے کہا: اس معاطے کو اب چھوڑ دواور اس کوظاہر نہ کرو۔

#### واقعه عسقلان

روصنة الشہداء میں ہے کدابن زیاد کالشکر آل رسول کو لے کرعسقلان کے قریب پنچا تو والی عسقلان یعقوب عسقلانی فی جوشام کے امراء میں سے تھا اور کر بلاکی جنگ میں موجود تھا، جنگ کے بعدوہ اپنے لشکر کے ساتھ واپس عسقلان آیا۔ جب پنچ شرکے قریب آیا تو تھم دیا کہ شہر کو آراستہ کریں اور تمام شہری فاخرہ کیاس زیب تن کرکے خوشی مناکیس کہ یزید کو فتح حاصل موئی ہے ۔

فَزَيَنُو الاسوقَ وَالشُّوامَ عَ وَالابوابِ واحضروا المطر بَينَ وأَخْذَا فِي اللَّهُو و النعبِ

وَاظَهِروا الفَرَح السُرُوسَ وَأَدَمَنُوا شُربِ الابنَدَة وَالخُمُوسِ وَجَلَسوا في الغُرفِ والرَّوَاشِن وَالاعَالَى مِن الدَانِي والْعالى

"چنانچہ شہر کو مزین کیا گیا، دروازوں کو آراستہ کیا گیا، چوکوں چوراہوں پرموسیقار بنھائے گئے،
ناچنے والے ناچنے میں مشغول سے ۔ لوگ لہودادب میں معروف سے، اوباش اور کینے لوگوں نے
رنگ رنگ رنگ کے لباس پہنے ہوئے سے، شراب کی تفلیس ہجائی گئی تھیں، گانا بجانا شروع تھا حتی کہ کر بلا
کے قید یوں کو جو گریہ وزاری کی حالت میں سے، سازو آواز کی دُھنوں میں شہر میں وارد کیا گیا۔ ایک
طرف خوشیوں کے شادیا نے بجنے لگے، دوسری طرف وطن سے دُور، مظلوم اور بے کس قید یوں کا رونا
اور آہ وزاری تھی، ۔

جنابِ رباب کے بین بلند ہوئے اور جنابِ سکینہ گی آہ و فریاد کی صدائتی۔ ایک طرف مبل اور موسیقی کی وُھن اور دوسری طرف جنابِ رباب کے بین بلند ہوئے اور جنابِ سکینہ جو انفاق سے ای شہرین آیا ہوا تھا۔ اس نے شہرین شوروش طبل وموسیقی اور تنابی بجانے والوں کا بچوم و یکھا۔ وَ ہمائ الحَلَایق یَستَبشِرُونَ وَیَتَضَاحَکُونَ وَیَسُرُونَ فَوجًا فَوجُ لُوگ بوے خوش سے ، تھے ، تھینے لگا کر چنتے ہوئے گروہ درگروہ ایک طرف جا رہے سے ، طبل نے رہے تھے، جرطرف سے مبارک بود کی آوازی آری تھیں۔ کی نے پوچھا کہ آئی شہر کے آراستہ کرنے اور اس قدرخوشیاں منانے کی وجہ کیا تھی۔ المل شہر نے استوبہ کہا: کیا تو مسافر ہے؟

مررینے کہا: بال میں مسافر ہوں اور آج بی اس شہر میں آ یا ہوں۔

اُس فحض نے کہا: عراق میں کھے تجازی خالفین نے بزید کے خلاف بغاوت کی تھی جو امرائے شام و ابطال کوفد نے بغاوت کی تھی جو امرائے شام و ابطال کوفد نے بغاوت کی دی۔ ان باغیوں کے مردول کو آل کیا گیا۔ ان کے سروں کوجسموں سے جدا کر کے ان کے اہلِ بیت کو قیدی کر کے رہاں لائے ہیں اور شام جانا ہے اور بیٹوشی اور سرور کا ماحول بزید کی فتح کا جشن ہے۔

ضرير نے كها: يه بغاوت كرنے والےمسلمان تنے يامشرك؟

أس فخض نے كہا: ندمسلمان تقے اور ندمشرك بلكه باغی تھے جنہوں نے زمانے كے امام (يزيد) كے خلاف خروج كيا

ما۔

ضرير في كما: أن باغيول كرخروج كي وجد كياتمي؟

اً م فض نے جواب دیا: وہ خارجی کہتے سے کہ ہم برید سے بہتر ہیں اور برید کہتا ہے کہ میں ان سے بہتر اور اولی ہوں۔

خارجی کہتا تھا کہ میرانانا پیٹیبرتھا، باب امام تھا، ماں فاطمہ بنت رسول تھی لبنداسلطنت وخلافت ہمارائت ہے۔ بزید کہتا تھا تیرے بھائی حسن نے خلافت کا حق ہمیں وے دیا ہے، ابتمہارائی ختم ہوگیا ہے۔ جب کہ خارجی کہتا تھا کہ میرے بھائی نے اپنے حق پر (وقت کے مطابق) مصالحت کی تھی لیکن (اب) میں صلح نہیں کرتا، بالآخروہ قبل ہوگیا اور اس کا مرشام جارہا ہے۔

> ضرر نے کہا: میر اجگر پانی ہو گیا، جھے اس کا نام بناؤ وہ کون ہے جو مارا گیا ہے؟ اُس مخص نے کہا: اس کا نام حسین بن علی بن انی طالب ہے۔

ضریر نے جونبی نام حسین سنااس کی نگاہوں ہیں دنیا تاریک ہوگئی اور گربیگلو گیر ہوگیا۔وہ اس دروازے کی طرف دوڑا جس دروازے سے قیدی لائے جا رہے تھے تو وہاں دیکھا کہ لوگوں کا اس قدر ججوم واز دحام ہے کہ شار سے باہر ہے۔ پھراُس نے اچا تک دیکھا:

إِذًا قَتَبَلَتِ الرَّأْيَاتُ ، وَاسْتَفَعَتِ الاصَوَاتُ وَجَآءُ بالرَّوْسِ وَالسُّبَا يَاءَلَى وَكَافِ البِغَالِ وَأَقطَابِ المَطَايَا

" كەلېراتے ہوئے علم آئے جن كو د كيكر آوازيں بلند ہوئيں، ان كے پيچيے شہداء كے سرتے، بوڑھے سے جوان تك، چھے ماہے سے نوے سال تك كشہداء كے سرنيزوں پرسوار تھ"۔

ان سروں کے پیچیے تھے ہوئے قیدی پر شکتہ پرعدوں کی طرح مرجھائے ہوئے بے پالان اُونٹوں پر سوار ہتے۔ ان قید ہوں کے آئے آئے جناب علی بن الحسین کا اُونٹ تھا۔ حضرت کے دونوں ہاتھوں میں وینچیز تھی اور پاؤں اُونٹ کے پیٹ کے پنچے سے آپس میں بندھے ہوئے تھے، وہ سر جمکائے آ رہے تھے۔

ضريرة كريدها اورعوض كيا: سَيِّدِى سَلام عَلَيكَ سلام كها اورسيلاب كى طرح آئمول سے آنو جارى ہوگئے۔ حضرت نے بھی گريدة كودة كھول سے ديكھا اور درد بجرے ليج ش فرمايا: اے جوان! توكون ہے جو ہمارى غربت ش ہم ير سلام كرد ہاہے؟ تو دوسرول كى طرح مسكرا تا كول نہيں؟

ضریر نے عرض کیا: میں قربان جاؤں میں آپ کونہیں پہچانتا؟ کیوں کہ میں اس شہر میں مسافر ہوں۔ کاش میں مرکیا ہوتا اور یہاں نہ آیا ہوتا اور آپ کی بیرحالت نہ دیکھی ہوتی اور جناب فاطمہ کی اولا دکواس حالت غربت میں نہ دیکھا۔ا کاش! میرے خاعدان والے اور میرے دوست آج میرے ساتھ ہوتے تو تمہارا ان لوگوں سے بدلہ لینے لیکن میں کیا کروں، غریب اور تہا ہوں، میرا کچھ چارہ نہیں چلنا کہ مسافر اور دکھی ہوں۔ فَعِنْكَ ذَٰلِكَ بَكَى الامَامُ وَقَالَ اِنِّى شَمتُ مِنْكَ مَائِحَةَ المُحَبَّةِ وَانَستُ فِيكَ سنياء مِن نَامِ المُحَبَّة

ضریے نے عرض کیا: میں قربان جاؤں، میری گزارش ہے کہ جھے کوئی تھم دیں تا کہ وہ انجام دیے سکول اور اپ ہے۔ پوچھ پچھ ہلکا کرسکوں۔

حضرت نے فرمایا: اس محض کے پاس جاؤ جو سروں کا موکل اور امیر ہے اور اس سے التماس کرو اور اسے اس بت ۔ راضی کرو کہ شہداء کے سروں کو مستورات کی سوار یوں سے ؤور لے جا کیں تا کہ لوگ سروں کا نظارہ کریں اور مستورات ۔۔۔ (غلیظ) نظروں سے آسودہ ہوجا کیں۔ نیز اولا دِ زہراء کے پاس لوگوں کا ہجوم کم ہوجائے۔اسے جوان! اس قوم نے ہمار۔۔ ہمارے حرموں کے مقام کو پامال کردیا۔ خداان پرلعنت کرے انہوں نے ہمیں ذلیل اور رُسوا کیا ہے۔

ضریر نے عرض کیا: سکمعاً وَطَاعَة فوراً موکلین کے سروار کو بچاس درہم دینے اور کہا: میری التماس ہے کہ بیدور ہم س کرسروں کومملوں سے ذراؤور لے جاؤتا کہ بید کمینے لوگ جناب فاطمہ الزہراء کی اولاد کی طرف ندد یکھیں۔

اس موکل نے میرگزارش قبول کی اور سروں کو ذرا وُور لے جانے کا تھم دیا۔ ضریر نے پھر :وڑ کر امام کی خدمت ہیں حاضر ہوکر عرض کیا: مولاً! کوئی اور تھم دیں۔

حفرت نے فرمایا: اے جوان! اگران بے جاب مستورات کے لیے چادریں اور بر فقے م جا کیں تو خدا تہیں بہتی لباس عطا کرے گا۔ '

> يًا عَلَوَّ اللَّهُ مَالَس مِن نَصَعَتُهُ عَلَى سَنِنَانِ وَسَنَاتُ مَن سَتَبِيتُهَا بِالظَّلْمِ وَالعُلَاوَانِ "اليه وهمنِ خدا! تم بيرجائة :وكداس "والا مروّك فيزو برسواركيا به اوران قيديول كو جائزة ، و

کہ کس کی اولاد ہیں، جنہیں تم نے بے پالان أوتوں پر بٹھایا ہوا ہے۔ خدا تمہارے ہاتھول کوقطع کرے اور آٹکھول کو اندھا کرے'۔

جوں بی ضریر سے بے کلام سنا تو اس بدمست شیطان نے اپ غلاموں اور سپاہیوں کو تھم دیا کہ اس مخض کو ب اوبی کی سرا دو۔ سپاہیوں نے ہر طرف سے ضریر پر تملہ کردیا اور شہر کے لوگوں نے ہمی اس کو پھر، چھڑیاں اور ذھیلے مارے کیکن ضریر شہاع زمانہ تھا۔ اُس نے ایک سپائی ہے تلوار چھین کر تملہ کردیا اور ہر طرف سے شور فال برپا ہو گیا لیکن آخر سپاوا بن زیا داور شہر کے لوگوں نے مل کر آئیس اس قدر زخی کردیا کہ وہ زمین پر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ لوگوں نے بھین کرلیا کہ وہ ق ہو گئے ہیں حالانکہ وہ بہ ہوش تھے اور اس طرح پڑے دیہ آ دھی دات کو ہوش آیا تو اپ آپ کو ایسے پایا جیسے کی پرندے کے پر تو ڈ دیے گئے ہوں۔ لرزتے لڑکھڑاتے اُٹھے اور چل پڑے۔ وہاں سے پچھے فاصلے پر چند ہینمبروں کی قبرین تھیں۔ لوگ ان کی زیارت کو آتے جاتے تھے۔ ضریر نے خود کو اس مقبرہ میں پنچایا تو دہاں دیکھا کہ ایک گردہ ہے جو نگھے سر، گریبال چاک ملقہ بنا کر ماتم کر دہا ہے اور اُن کی آئمھوں سے آنسو جاری ہیں۔

ضرير آ مے بردھا اور ان سے بوچھا كەتمىمىن كيا ہوا ہے كہ ماتم كررہے ہو جب كد باتى شہر والے يش وعشرت ملى خوشيال منارب بيں؟

انہوں نے کہا: یوتو خارجی خوشیاں منا رہے ہیں اور ہم اہل بیت رسالت کے محب ہیں۔ اگرتم اہل بیت کے وشمنوں میں سے ہوتو وشمنوں میں جاؤ اور اگر محبوں میں ہوتو آؤ اور ہمارے ساتھ غم و ماتم میں شریک ہوجاؤ، لینی اگر در دمند اور دل سوختہ ہوتو ہمارے ساتھ غم مناؤ۔

ضریر نے کہا: میں تو محبوں سے ہوں اور سیکروں حلے کرکے ان طالموں سے خلاصی حاصل کی ہے۔ پھر اپنا سارا حال سایا، پس ان کے ساتھ مل کرساری رات عزاداری کی اور روتے رہے اور اس وقت کے واقعات ایک دوسرے کوسناتے رہے۔ یوں جی مجر کرغربت وآلی احمد پر گرید کیا۔

## يزيد كوور وواتل بيت كى اطلاع

لشکرابن زیاد عسقلان سے نکل کرجلدی جلدی سفر کرتے ہوئے جب شام سے چار فریخ پر پہنچا تو وہاں تو تف کیا اور قیام کیا اور خوشیاں مناکیں کہ اب منزلِ مقصود کے قریب پہنچ مسے ہیں۔ یہاں سے بزید کو خط لکھا کہ ہم کوف سے آئے ہیں، شہداء کے سروں اور اہلِ بیٹ کوقیدیوں کولا رہے ہیں، اب تمہارے تھم کے منتظر ہیں کہ کس دن اُسرا اور شہداء کے سروں کوشہر

مَد مَد

دمثق میں دارد کریں۔خط قاصد کو دیا کہ جلدی اس کا جواب لے آؤ اور خود اس مقام پرعیش دنوش میں مشغول ہو گئے۔ قاصد دمشق کیا اور پزید کے پاس پہنچا۔ بیدوہ وفت تھا کہ پزید ملعون ننی اُمیہ کے زعما کے ساتھ میشنگ کرر ، قر سے س تراب ادام کا ایک ان

آیاءسلام کیا اور کہا:

اَقَرُ اللَّهُ عَينَيكَ بِومَ وُدِ مَأْسِ الحُسَين

''تمہاری آنکھیں شنڈی اور روثن ہول تمہارا سر سلامت رہے، دشنوں کے سر اور قیدی حاضر ہیں''۔

یزید نے جب قاصد کے لفظ سے کہ تمہاری آئمیں روٹن ہوں تو چاہا کہ لوگوں پر معاملہ مشتبہ ہوجائے اور دہ۔ میں سی خاہر کرے کہ اس خوش نہیں ہوا تو کہا کہ تمہاری آئمیں روٹن ہوں۔ پھر تھم دیا کہ قاصد کو زندان میں ذار سے مطلع ہوا۔ اگر چہ باطن میں بہت خوش اور سرور تھا لیکن و میں سے مطلع ہوا۔ اگر چہ باطن میں بہت خوش اور سرور تھا لیکن و میں سامنے انگی وائت اس میں رکھی اور غصے کا اظہار کیا اور بعد میں کہا: إِنَّا لِلَٰهِ وَ إِنَّا اِلَٰهِ مِ بَجِعُون!

پھر حاضرین مجلس کو ابن زیاد کا خط پڑھایا اور کھا: دیکھو! مرجانہ کے بیٹے! قسی القلب و بد بخت نے میری احد ہے۔ اجازت کے بغیر کیا کام کردیا۔

حاضرین نے کہا: ابن زیاد نے کوئی اچھا کام نہیں کیا البتہ اس خط سے پہلے ابن زیاد نے ایک اور خط بھی بھیج قصد
یزید کو اُس خط میں اپنے تمام کارناموں سے مطلع کیا تھالیکن یزید نے وہ پہلا خط لوگوں کی نظروں سے چھپائے رکھا ہور ترجی خط کے جواب میں یزید نے تھم دیا تھا کہ اُمرا اور شہداء کے مروں کوشام بھیجا جائے۔ بہرصورت جب یزید کو اطلاع ٹی کے قط کے جواب میں یزید کے فاصلہ پر آ گئے ہیں تو اُس نے تھم دیا کہ ابن زیاد کا افکر وہاں بی قیام کرے اور امراء اور مراجم پنجے۔
عفاظت کرے تادفتیکہ دومراتھم پنجے۔

پھر بزید نے تھم دیا کہ اس کے لیے جو ہرات سے بڑا ہوا تاج تیار کریں اور فیتی پھروں سے بہترین عمرہ تخت تید مے جائے۔ شہر کو کھمل طور پر آ راستہ و پیراستہ اور حزین کیا جائے، شیشہ کاری کی جائے اور تمام لوگ اچھے اور بنے لباس بنے معد اپنی آ رائش کریں، اور شریف، کمینے امیر وغریب، چھوٹے بڑے ملازم، نوکر، مرد، عورت، بوڑھے اور جوان سب کلی کوچھ۔ مخلول اور مزکوں پر ٹولیوں کی صورت میں آ مدورفت کریں اور ایک دوسرے کو حکومت مثام کی آتے کی مبارکیں ویں۔

جب شہر مزین ہوگیا اور شیشہ کاری کا انظام کمل ہوگیا نیز تاج و تخت تیار ہوگیا تو اہل بیت رسالت کے شہر میں ۔۔ ہونے کا ایک دن معین کردیا گیا اور تھم دیا گیا نیز تاکید کی گئی کہ اس معین روز تمام اہل شہر استقبال کو تکلیں، طبل، سرا مو

دوسری طرف سے این زیاد کے گماشتوں نے مخدرات عصمت اور بچوں کو تازیانے اور نیزے مار مار کر گریدو آ ۔ بہ من مزید اضافہ کردیا۔ جب اہل بیت کو گالیاں دین است من مزید اضافہ کردیا۔ جب اہل بیت کو گالیاں دین است وشتم کرنا شروع کردیا۔ اہل بیت اپنی غربت اور مظلومیت پرسر جھکائے خاموش ہوکر جارہے تھے۔ بعض عورتوں ۔ ۔ پریشان بالوں سے چروں کا پروہ بنایا ہوا تھا اور بعض نے اپنی کلائیوں اور آستیوں سے چروں کو چھیایا ہوا تھا۔

صاحبانِ مقاتل نے لکھا ہے کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہانے فرمایا کوفہ سے شام تک میرے بھائی کا سے نیزہ پر تھا اور حفرت کی آ تکھیں مسلسل کھلی ہوئی تھیں اور ان کی نظر اطفال اور مستورات پرتھی ، و یکھتے رہے بیکن شام شرسیہ نے بھائی کے سرکو دیکھا تو آ تکھیں بند ہوگئیں گویا امام حسین برواشت نہ کرتے تھے کہ اس قدرگانے ناچنے والے، شارب اور طبل بجانے والے اہل بیت کے محلول کے اردگر دجع ہوں۔

امام محمد باقر علیه السلام اسپند با با امام سجاد علیه السلام سے روایت کرتے ہیں کہ بابا نے فرمایا: ظالموں نے مجھے ایک ب پالان کمزور اُونٹ پر بختا یا ہوا تھا اور بابا کے سرکونوک نیزہ پر بلند کیا ہوا تھا اور ہماری مخدرات عصمت کو بے پردہ محملوں پر سہ ہوا تھا۔ کمینے ، اوباش لوگوں نے ہمیں گھیرا ہوا تھا، اگر ہم سے کوئی اپنی غربت اور مظلومیت پر روتا تو سر ہیں نیزہ مارتے تھے ، مسلسل اس حالت میں ہم نے سفر کیا حتی کہ دمش پہنچے۔ وہاں منادی عماکر رہے تھے:

يًا أَهِلَ الشَّامِ هَوُلَاءِ سُبَايًا أَهِلَ البِّيتِ

مرحوم سید نہوف میں لکھتے ہیں: اہلی بیت رسالت سلام الندعلیہانے جب اہلی شام کے اس قدر از دھام اور جمعیت،
دیکھا تو جناب اُم کلثوم سلام الندعلیہانے شمر سے فرمایا: اے شمر! ہماری ایک بات تو مان لو۔ شمر نے کہا: وو کیا ہے؟ بی بی ب فرمایا: ہمیں اس درواز سے شہر میں لے چلو کہ جمعیت کم ہواور یہ بھی حکم دو کہ ان سرول کوعورتوں کے محملوں سے دُور لے بہ تاکہ لوگ ان سرول کا تماشا دیکھیں اور ہم ان کی نظروں سے محفوظ رہ سکیں لیکن اس حرام زادے نے کہا: سرول کوعورتوں سے محلول کے درمیان لے کرچلیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ مستورات کا تماشا کریں۔

عمر بھر سید سجاد رہے محوِ بگا جس نے جس وقت بھی دیکھا انہیں روتا دیکھا

مہل بن سعید کی اہل بیت سے ملاقات

منتخب التواريخ مي مهل بن سعيد محمر زوري سے روايت ہے كم انبول نے كہا: من اپ شهرزور سے بيت المقدى أن

زیادت کی خاطر آیا۔ جب شام میں پہنچا تو شہر میں بہت شوروغل تھا۔ شہر کے تمام دروازے کھلے تھے، دکائیں بندتھیں، شہر کی مفائی کی گئی تھی اور مزین کیا ہوا تھا اور لوگ گروہ در گروہ فاخرہ لباس بین کرکوچوں اور بازاروں میں شاداں وفرحال ایک دوسرے کومبارک وے رہے تھے۔ میں نے ایک شای سے پوچھا کہ آئ کیا بات ہے؟

شامی بولا: کیا تو مسافر ہے؟

مبل نے کہا: ہاں آج ہی اس شہر میں آیا ہوں۔

شامی بولا: لوگوں میں خوشی اس لیے ہے کہ یزید کوعراق میں ایک خارجی پر فتح حاصل ہوئی ہے۔

مل نے کہا: اس خارتی کا نام کیا تھا؟

شامي بولا: حسين بن على بن ابي طالب" \_

سبل نے کہا: وہ حسین جس کی مال فاطمدز مراء بنت رسول الله میں؟

شامی بولا: ہاں! وہی حسین \_

مہل نے کہا: إِنَّا لِلْهِ وَ إِنَّا اِلَيهِ مُ جِعُون اللهِ وَ إِنَّا اِلَيهِ مُ جِعُون اللهِ وَ اِنَّا اِللهِ وَ إِنَّا اِلَيهِ مُ جِعُون اللهِ وَ اِنَّا اللهِ وَ إِنَّا اِللهِ وَ إِنَّا اللهِ و

شامی بولا: اعض ای استم کے بول مت بولواور اپنی جان پردم کرد کیونکد اگر کوئی مخص حسین کا نام محبت سے لے تو اسے ق اسے قبل کردیا جاتا ہے۔

سہل کہتے ہیں: میں نے زبان بند کی اور سانس بھی بند کر لیے اور سر جھکا کر روتا ہوا دروازہ کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں دیکھا تو کشر تعداد میں پرچم داخل ہوئے، ان کے پیچھے طبّال اور بینڈ باہے والے آئے۔ لوگ آگے بڑھتے تھے تا کہ سرِ مطبر کو نزدیک سے تماشا کریں۔شوروش زیاوہ ہوتا جاتا تھا، اورلوگوں کا مزاج وسرور بھی بڑھتا جاتا تھا۔ اچا تک میں نے امام حسین کے سرِ پُرنورکودیکھا کہ لیوں اور ذہن مبارک سے نور ساطع تھا بلکہ جھے تو رسول انٹدکا چیرہ دکھائی دیا۔

سهل کہتے ہیں کہ جناب عباس علمدار قرنی ہاشم کا سرنوک نیزہ پر تھا اور چرہ ایسے ترونازہ تھا گویا مبادک لیوں پر مسکراہٹ ہے جب کہ: وَسَأَیتُ سَأْسُ الحُسَینِ عَلَیهِ السَّلامِ فِی هَیبَةٍ عَظِیمَةِ مَعَ نُوسٍ یَسطَعُ مِنهُ سَطُوعًا عَالِیًّا وَلِحیَتَهِ مُدَدَّىَةً قَد خَالَطَهَا الشَّیبَ وَقَد خُضِبَت بِالوَسمَةِ

"ام حسین کا مصیبت والاسر مطبر اور نورانی عظمت والا چرہ چکتا تھا اور ریش مبارک کول تھی اور ڈاڑھی کے پچھ بال سفید تے اور خضاب آٹارنمایاں تھے، آئھوں کی سیائی ہے آسان کی طرف نظر کیے ہوئے خوبصورت آبرو، کشادہ بیثانی،

زیادت کی خاطر آیا۔ جب شام میں پہنچا تو شہر میں بہت شوروغل تھا۔ شہر کے تمام دروازے کھلے تھے، دکانیں بندتھیں، شہر کی مغائی کی گئی تھی اور مزین کیا ہوا تھا اور لوگ گروہ در گروہ فاخرہ لباس چکن کرکوچوں اور بازاروں میں شاواں وفرحاں ایک دوسرے کومبادک دے رہے تھے۔ میں نے ایک شای سے بوچھا کہ آج کیا بات ہے؟

شامی بولا: کیا تومسافرے؟

سبل نے کہا: ہاں آج بی اس شہر میں آیا ہوں۔

شای بولا: لوگوں میں خوشی اس لیے ہے کہ بزید کو حراق میں ایک خار بی پر فتح حاصل مولی ہے۔

مبل نے کہا: اس فاری کا نام کیا تھا؟

شامي بولا: حسين بن على بن الي طالب \_

سبل نے کہا: وہ حسین جس کی مال فاطمہ زبراء بنت رسول اللہ بي؟

شامى بولا: بان! وىى حسين \_

سل نے کہا: إِنَّا لِلْهِ وَ إِنَّا إِلَيهِ مُجِعُون! مِدِخْتِي دِخْرَ عِيْمِرٌ كَ فرزند كَفِّل برب، كيا اس كاقل موجاتا كافى نه تماكدابات خارجى كها جارہا ہے؟

شامی بولا: اے مخص! اس تسم کے بول مت بولواور اپنی جان پر رحم کرد کیونکہ آگر کوئی مخص حسین کا نام محبت ہے لے تو اسے قل کر دیا جاتا ہے۔

سہل کہتے ہیں میں نے زبان بند کی اور سنس بھی بند کر لیے اور سر جھکا کر روتا ہوا دروازہ کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں دیکھا تو کثیر تعداد میں پرچم داخل ہوئے ، ان کے چیچے طبّال اور بینڈ باہے والے آئے۔لوگ آگے بڑھتے تھے تا کہ سر مطبر کو نزد یک سے تماشا کریں۔ شوروغل زیادہ ہوتا جاتا تھا، اورلوگوں کا مزاج وسرور بھی بڑھتا جاتا تھا۔ اچا تک میں نے امام حسین کے سر یک نورکود یکھا کہ لیوں اور دبمن مبارک سے نور ساطع تھا بلکہ جھے تو رسول اللہ کا چرہ وکھائی دیا۔

مهل کہتے ہیں کہ جناب عباس علمدارٌ قربی ہاشم کا مرٹوک نیزہ پرتھا اور چیرہ ایسے تروتازہ تھا کویا مبارک لیوں پر مسکراہٹ ہے جب کہ: وَمَاأَیتُ مَاْسُ الحُسَینِ عَلَیهِ السَّلام فِی هَیبَةٍ عَظِیبَةِ مَعَ نُومٍ یَسطَعُ مِنهُ سَطُوعًا عَالِیًّا وَلِحیَتَهِ مُکدَّمَةً قَل خَالَطَهَا الشَّیبَ وَقَل خُضِبَت بالوَسبَةِ

"ام حسین کا مصیبت والا سرمطبراورنورانی عظمت والا چره چکتا تھا اورریشِ مبارک کول تھی اور ڈاڑھی کے پچھ بال سفید تنے اور خضاب آ دار نمایاں تنے، آ تکھوں کی سابی سے آسان کی طرف نظر کیے ہوئے خوبصورت آ برو، کشادہ پیشانی،

خوبصورت لب اورلیوں کی نورانی چیک اور موا داڑھی کو بھی دائیں کردیتی اور بھی بائیں کو یا صورت علی اور نقش رسول نوک ہے ، پرسوار تھے۔عمرین منذر ہمدانی نے نیزہ اٹھایا ہوا تھا۔

ماحب ونتنب لکھتے ہیں اس نے کہا: جب سر مطہر کواس اعداز میں دیکھا تو میں برداشت نہ کر سکا۔ فکط مت نے و جبھی و قطعت اطکابی اور دونوں ہاتھوں سے منہ پر پیٹنا شروع کیا، گریبان چاک کیا اور تالہ وفر یاد بلند کی ایا نہ است کہ دلیاں خون آلود ہے۔ بدن کر بلا میں بے گفن و فن پڑا ہے، ہائے رسول الله آپ کہاں ہیں؟ اپنے بیٹے کے سر کی ہی ست قریکھیں، آپ کی بیٹیوں کو بے چاب محملوں پر بٹھا کر مجمع عام میں بازاروں میں پھرانا جارہا ہے۔ ان کے سروں پر چادر یر نہیں۔ ممانا کیوں کا بچوم ہے؟ یاعلی آپ کہاں ہیں؟ آپ کے بدروتین کے بدلے لیے جا رہے ہیں۔ پھر میں نے ایسا درد نہ کہ میں کہ جو لوگ میرے ساتھ کھڑے تھے وہ بھی رونے گلے لیکن اس قدر بچوم تھا کہ کوئی میری طرف متوجہ نہ تھا اور وگر جشن منادے تھے۔

سہل کہتے ہیں کرسروں کے گزرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ قید بول کا قافلہ آیا اورمستورات بے جاب جملوں پرسر تحص کوئی بی بی کہتی: وامحمدالا کوئی کہتی: واعلیالا کوئی بی بی کہتی: واخالا کوئی کہتی: واسیدالا کوئی کہتی ہائے مرب مظلوم بابا۔

اے رسول اللہ! آپ کی پیٹیوں کو بہود اور نصار کی کے قید یوں کی طرح قید کیا ہوا ہے۔ کوئی بی بی فرماتی: اے تا: فر سے باہر آ کر ہماری حالت دیکھو، ہمارے سرول پر جا درین نہیں ہیں۔

جب جناب أم كلوم اور جناب نين كرئ كامحل كزراتويس ان كمحل كريب يا اورمحل ك بإع كو پكرار كريا السلام عليكم يامسول اهل بيت محمد وسحمة الله وبركاته

بی بی نے سلام کا جواب دیا اور ہو چھا: اے عبد خدا تو کون ہے؟ کداس شہر میں ہمیں سلام کر رہا ہے۔ یہاں کے لوگ قر ہمیں دُشنام کرتے اور گالیاں بکتے ہیں۔

میں نے عرض کیا: بی بی میں بل محمر زوری ہوں اور تمہارے نانا کا صحابی ہوں۔

جب بی بی کومعلوم ہوا کہ میں ان کے محبول میں سے ہوں تو فرمایا: اے ہمل! تونے دیکھا ہے کہ اُمت نے ہمارے ساتھ کیا ساتھ کیا سے؟ ہمارے جوانوں کو قبل کردیا گیا ہے، ہمیں قبدی بنالیا گیا ہے جیسے کنٹروں اور غلاموں کو قبدی کیا ہے: ہمادہ ہمیں بے جاب محملوں پر سوار کیا گیا ہے۔ ہمادہ ہمیں بے وادہ ہمیں بے جاب محملوں پر سوار کیا گیا ہے۔

من في عرض كيا: بي بي إس موقع بركوكي علم بينة اطاعت كرون؟

بی بی نے فرمایا: اس محمل تھینچنے والے سے کہدود کہ جارے محملوں کو پیچیے رکھے اور شہداء کے سروں کو آگ آگ کے لے جائیں تا کہ لوگ سروں کا تماشا دیکھیں اور ہم پرنظریں نہ ڈالیں۔

یں نے امام منین کے نیزہ دارے گزارش کی کہ سروں کوآ کے لے جائے تواس نے میری بات نہ مانی اور جھے گالیاں دینا شروع کردیں۔ یہ بھی فرکور ہے کہ ایک تصرانی نے جب امام حسین کے سرسے سے آیت کی تو مسلمان ہوگیا و لَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الفَّلِمُونَ ۞

اس تازه مسلمان کے پاس تلوار تھی، وہ شامیوں پر جملہ آور ہوا اور گریہ زاری کرتے ہوئے چند طاعین کو واصل جہنم اور کچھ کو زخی کیا۔ وہ کہتا تھا: طالمو! کیا بھی اجر رسالت ہے۔ بزید یوں نے اسے گرفآر کرلیا اور اُوٹوں کے بنچے روند کر اُسے قل کردیا۔ شامی اسے قل کر کے فوش ہورہے تھے کہ اُم کلام ہے۔ کوچھا کہ کیا ہواہے؟

عرض کیا گیا کہ ایک نصرانی آپ کی حالت دیکھ کرمسلمان ہوگیا اور اُس نے کامہ شہادت پڑھ کرشامیوں پر جملہ کردیا اور خود بھی مسلمان ہوگیا ہے۔ اس پر بی بی زینب نے روکر کہا: نصرانی تو دین اسلام کی جمایت کرتے ہیں اور اُمت محمد اولادِ پنجبر کوئل کرتے ہیں اور اُن کے عیال کوقید کرتے ہیں۔

پر فرمایا: یارسول الله! نعرانی ہماری اس حالت کو برداشت نه کرسکا اور ہماری حمایت میں شہید ہوگیا۔ ہم آپ کی بیٹیاں ہیں جو بے چادر ہیں، بچیاں بیٹیم ہوگئ ہیں۔عورتیں بیوہ ہوگئ ہیں اور سب ماتم کناں ہیں۔ جب کہ کوئی ہمارا مددگار نہیں، کاش آپ ہماری اس حالت کو دیکھتے۔

ورُودِشام کے وقت اسراء کی ترتیب

طوق ہاتھوں سے سنبالے جو پر روتا ہے بیار سے حضرت شبیر کا سر روتا ہے

معل ابو تحف میں ہے کہ شہداء کے سروں کو خیز ران کے دروازے سے داخل کیا جمیا۔ بہل کہتے ہیں کہ میں خود دیکھ رہا تھا کہ ننا نوے پرچم وارد شہر ہوئے۔ پھر شہداء کے سراور بعد میں اُسرا وارد کیے گئے۔ سروں میں سے امام حسین کے سرکو بلند نیزے پر سوار کیا ہوا تھا اور وہ نیز وخولی کے ہاتھ میں تھا اور وہ بلند آ واز سے کہتا تھا: اُنَّا صَاحِبُ الرُّمحِ الطَّوِيلِ اَنَّا صَاحِبُ المَنجدِ الاَّحِيدِل کر میں وہ فض ہوں جس نے بزید کے دشمنوں کوئل کیا اور ان کو خاک وخون میں غلطان کردیا۔

جناب زینب کبری سلام الله علیهانے آفسو بہاتے ہوئے فرمایا: اے دھمنِ خدا! اس مستی کے قل کرنے پر فخر کرتا ہے

جس كے كہوارے كو جبرئيل جعلاتے تھے جے ميكائيل لورياں ديتے اور جس كے ليے اسرافيل بستر بچھاتے، جس كا : معنى الله اللى بر كمتوب ہے جس كے نانا محمصطفی جيں، ماں فاطمہ زہراءً جيں اور جس كے باپ مشركين كے قاتل على بن ابى طاب مع السلام بيں۔

خولی نے کہا: اے اُم کلوم ایے شک آپ ایک شجاع کی بٹی اور خود بھی بہادر ہیں۔

سہل کہتے ہیں کہ میں نے جوانوں کے سرشار کیے تو وہ اٹھارہ سرتھ۔ پہلے امام حسین کا سرتھا ان کے بعد حضرت و اکبرگا سر، ان کے بعد حضرت و اکبرگا سر، ان کے بعد حضرت عباس کا سرتھا اور ان کا نیزہ قشعم جھی نے اٹھایا ہوا تھا۔ وہ ای طرح ترتیب وار سروں کول ۔ ۔ تھے اور آگے لے جا رہے تھے۔ جناب ہل کہتے ہیں کہ ان سروں کے بعد اُسرائے اہل بیت لائے گئے۔ ان قید ہوں ہے۔ سب سے پہلے امام سجاد علیہ السلام تھے جو تھکے ماندے، بغیر پالان کے اُونٹ پر سوار تھے۔ ان کے چھے ایک مخدرہ فی فی آب نہند پر سوارتھیں جو یہ کہدکر ماتم کر رہی تھیں:

وَا اَبَتَاهُ وَامْحَبُّسدَاهُ وَاعَلِيَّاهُ وَاحْسَنَاهُ وَاحْسَينَاهُ وَاعْبَّاسَاهُ وَاحْمَزْتَاهُ

اورا پی غربت اور حالت پرگریہ کرری تھی۔ میں نے دیکھاتو اچا تک مجھے جھڑک کر فرمایا: کیا تمہیں حیانہیں آئی کے حرم حرم پیمبرگو بار بارنظریں اُٹھا کرد کھے دہاہے۔

> میں نے عرض کیا: اے محترمہ خاتون! میری آئیس اندھی ہوجائیں آگر میری نگاہیں مشکوک ہوں۔ بی بی نے فرمایا: تو کون ہے؟

۔ ۔ ۔ میں نے عرض کیا کہ میں بہل بن سعد هر زوری ہوں اور آپ کے محبوں اور غلاموں میں سے ہوں۔ پھر میں ۔ ۔ سجاد علیہ السلام سے عرض کیا: میں آپ کے موالیوں اور شیعوں میں سے ہوں، کاش میں بھی کربلا میں ہوتا اور جان قربان آ۔ ت پس اگر اب کوئی تھم صادر قرما کیں تو اطاعت کے لیے موجود ہوں۔

اماخ نے پوچھا: کیاتمہارے پاس کوئی درہم و دینار ہیں؟ میں نے عرض کیا: تی ہاں ہزار درہم موجود ہیں۔ حضرت نے فرمایا: ان درہموں میں سے پچھوقم سراٹھانے والے کو دواور اس سے گزارش کرو کہ سروں کومملوں سے۔ لے جائے تا کہ نامحرم لوگ مستورات کا اس قدر زیادہ تماشانہ کرسکیں۔

یں نے عرض کیا: ہم اللہ اور فور آاس سر بردار کے پاس کیا اور اسے پکھ درہم دے کر گزارش کی کہ سروں کو کمل سے ۔ وُور لے جاتا کہ تماشائی ان سرول کو دیکھیں۔اس نے قبول کیا اور سروں کو ذرا آگے لے گیا۔ بین واپس امام سجاد علیہ اسر سے کے پاس آیا۔امام نے بچھے دعا دی اور ایک دکھی بین کیا، جس کا مفہوم بیتھا کہ کاش بیس سرجاتا اور بیں اسے نہ دیکھی اور یہ جھے

ال حالت میں قیدی نہ ویکھتا۔

### بوژھے شامی کی تو بہ

شام كاليك بوزها اور بزرگ معزز امام سجاد عليه السلام ك أونث ك پاس آيا اور بلندآ واز سے كها:

الحمَدُ لِلَّهِ الَّذِي قَتَلَكُم وَاهلكُم وَقَطَعَ قَرنَ الفِتنَهِ

" كرحمد كداس خداكى جس في تمهيل قتل اور بلاك كيا اور فتنه كو بميشد كے ليے ختم كرديا".

جس سے دنیا کوشکھ محسوس ہواور پھرجس قدرگالیاں بک سکت تھا بکیں اور کوئی کسر نہ چھوڑی۔ جب وہ بولتے بولتے

تھک کیا اور چپ ہوگیا تو امام جادعلیدالسلام نے فرمایا:

اے شیخ بزرگوار! جو پکھتم نے کہا وہ میں نے ساہے،تم نے اپ دل کی بھڑاس نکال لی ہے اور اب ذرا غاموش ہوکر میرے دولفظ غور سے سنزا۔

شيخ نے كها: تم جوكهنا جائتے ہوكهور

امام نے فرمایا: قرآن کی تلاوت کرتے رہے ہو؟

شخ بولا: بان! روزانه قرأت كرتا مول\_

المام فرويد كيا تويد يت قرآن من برض قُل لَّا أستُلكُم عَلَيهِ أَجِوا إلاَّ المُودَّة فِي القُولِي ؟

منتح في جواب ويا بال يدآيت برهتار بنا مول

الأمْ فَ فرمايًا يو من اس آيت كى الاوت بهى كى ب؟ وَأَتِ ذَا القُربَى حَقَّهُ

شیخ نے کبا: بال بیآ یت بھی پڑستار ہتا ہوں۔

المام في كها: كيا توفي بير أيت بحق بيس بيس

: ﴿ وَاغْلَمُواْ اَنَّهَا غَنِيْمَتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبِي

يشخ بولا: بال بيرة يت بهي پرُ هتا رہتا ہول۔

المام نے کہا: کیااس آیت کو بھی قرآن میں پڑھتے رہے ہو؟

إِنَّمَا يُرِيْدُ اللَّهُ بِيُدُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ أَبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطُهِيْرًا ٥

شخ نے جواب دیا بال یہ آیت بھی پڑھی ہے لیکن ان آیات کا آپ سے کیار ابط ہے کیونکہ بیتمام آیات اولا درسول

ك حق مل نازل موئى بي اورعترت زبرام كے ليے أترى۔

امام نے رو کر فرمایا: واللدوہ اولا درسول اورعترت زبراء بتول ہم ہیں۔

شخ کوجب معلوم ہوا کہ بیخار تی تو نہیں بلکہ ذُریت پیٹیبر بین ادر چوخش جھے بات کررہے ہیں وہ ان کے اہام معد رہبر بین تو اُس نے سر جھکا یا اور بہت رویا، پھر لحظے بعد عرض کیا: بِاللّٰهِ اَنتُم هُم؟ آپ کو خدا کی تم! کیا آپ پیٹیبر کے جی بیت عی سے بیں؟

امام نفرمایا: خدا کافتم اجم بی اولاد پغیر وفاطمه بین، جم الل بیت بین-

بینخ نے کہا: ہیں قربان جاؤں مجھے معاف کردو، میں آپ کونہ جانتا تھا، لہٰذا گالیاں بگار ہااب مجھے معاف کردو اور م

پراس شخ بزرگ معززشای سے تین بارکہا:

اَللَّهُمَّ إِنِّي اَتُوبُ اِلَيكَ ، اَللَّهُمَّ إِنِّي اَتُوبُ اِلَيكَ ، اَللَّهُمَّ اِنِّي اَتُوبُ اِلَيكَ

اے میرے اللہ! میں نے توب کی اور آل محمد کے دشمنوں پر تیرا کرتا ہوں۔ پھراپنا عمامہ سرسے اُتارا اور زمین پر بھیکا اور بروایت (دصنہ الشہد اوخود کو امام سجاد علیہ السلام کے اُونٹ کے بینچے گرا دیا اور خاک سر میں طائی اور بار باررورو کر توب کے صینے کو و ہرا تا رہا۔

امام نے فرمایا: اے بزرگوار! تمباری توبقول ہے۔ اب زمین سے اپناس أشاؤ

شخ نے کہا: اگر میری توبہ قبول ہے تو آپ کے اُون کے پاؤں کے پاس موت آجائے اور ای اثناء میں ایک فریاد کر اور روح بدن سے جدا ہوگئی۔ البتہ لہوف میں ہے کہ جب بزید کے سپاہوں نے اس شخ کے توبہ کرنے کی خبر بزید کو پہنچائی و اس نے تھم دیا کہ اس شخ کوئل کردواوروہ شہید ہوگیا۔

### خرابهُ زندان مين ورُودِ اللي بيت

سر برہنہ اور علیٰ کی بیٹیاں مانگ اُبڑی اور خالی گودیاں خاک سر پر زرد چہرے ول تیاں کس کو دکھلاتی وہ وردوں کے نشاں بیا جھی ظلمِ ناروا دیکھا گیا ہیا ہیں تید خانہ اور آلِ مصطفیٰ مصطفیٰ میں ہے۔

جب اہلی بیت کوشام میں پہنچایا گیا اور ان ذوات بحرمات کو دلخراش مناظر میں لاکھوں تماشائیوں کے سامنے لایا گیا

تو كمينون اورادباشون كاجهوم الن قدرتها كدمراورأسراء بازاريس جل ندسكة تهد

صاحب روصة الشهد او معین الدین لکھتے ہیں: ابن زیاد کے لشکر کی کوشش تھی کہ اہلی بیت کو درواز ہ ساعات سے دارد کریں لیکن جوم مانع تھا اور کوشش کے باوجود بیہ ناممکن ہوگیا لہذا مجوراً ان کو دوسرے دروازے سے داخل کیا گیا اور بیان زوال شمس ظہر کا وقت تھا کہ جب اہل بیت کوشر کی معجد جامع میں پہنچایا گیا اور یہاں سے بزید کے دارالا مارہ کی طرف لے جایا گیا۔ (بیم عبد اور بزید کا تخت کمتی ہیں)۔

مرحوم طریحی نے لکھا ہے کہ اہلِ بیت کو دارالا مارہ کے دروازہ پر تین گھنٹے روکے رکھا گیا اوراس وجہ سے اس دروازے کو باب الساعات کہا جاتا ہے ( کیونکہ یہاں کی ساعات ( گھنٹے ) اہلِ بیٹ کو انتظار میں زُکنا پڑا)۔

ای طرح بعض ہلی تحقیق نے کہا ہے کہ اُسی دن اہل بیت کو دربار بزید میں پیش نہیں کیا گیا بلکہ ایک پرانے خراب شدہ مفان میں زیمانیوں کے طور پر رکھا گیا اور دوسرے دن اُن وجودات محرمات کو بزید کی بارگاہ نحوست میں پیش کیا گیا۔

مرحوم علامہ مجلس نے لکھا ہے: امام جعفر صائق علیہ السلام نے فر مایا کہ جب اہل بیت کوامام ہجاد علیہ السلام کے ساتھ شام لے گئے تو ان کوایک خرابہ میں رکھا گیا۔ یہ ابیا گھر تھا جس کی جہت گرنے کے قریب تھی اور اسرا ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ جمیں اس لیے اس ویران گھر میں تھیر ایا ہے کہ مکان کی جہت اور دیواریں ہمارے اوپر گر پڑی اور جو سپاہی اس زندان نما پرانے گھر میں آ مدودفت رکھتے وہ بھی آئیں میں کہتے کہ یہ قیدی اس کی جہت سے ڈرتے ہیں کہ شاید ہمارے اُوپر گر جائے اور ان کو کہ خریب کے کہ یہ قیدی اس کی حہت سے ڈرتے ہیں کہ شاید ہمارے اُوپر گر جائے اور ان کو کہ خریبیں کہ کل جب یزید کی ہوگی تو وہ ان کے آل کرنے کا تھم جاری کردے گا۔

بدرات الل بیت نے خوف و ہراس میں گزاری اور جوان کی کیفیت تھی اسے سوائے خدا کے اور کوئی نہیں جانیا تھا کہ اس رات الل بیت پرکیا گزری؟

(از مترجم: میں نے ایک روایت پڑھی ہے کہ بیگھر حشرات الارض کا مرکز تھا البنة حشرات الارض انتھے ہوئے اور گربیکیا اور کہا کہ ہم ان ہستیوں کو تکلیف نہ دیں گے )۔

## الل بیت کی بزید کے دربار میں پیثی

خیر کا ہر بول بالا کردیا قید ہو کر شر کو رُسوا کردیا

جب الل بيت شام من وارو موسئ تو ان كوايك خراب نما وريان مكان من همرايا كيا- دوسر ون يزيد في بها تكم بير

دیا کہ میرے دربار کو آ راستہ و پیراستہ کیا جائے ، رنگ رنگ کے پردے لٹکائے جائیں، قیمتی قالین بچھائے جائیں، سات ۔ نے جواہرات سے جڑا تحت صدربارگاہ میں رکھا جائے اور تخت کے اردگر دسنہری کرسیاں لگائی جائیں ۔ شمیری شالیس ان کرسیو ۔ فالی تئیں اور دربار سے اس کے گھر کو تھلئے والے دروازے کو کھول دیا گیا اور اس دروازے پرباریک ولطیف شلطانی پرزے لئکائے گئے تاکہ گھر والے لیتنی ابوسفیان کے خاندان کی عورتیں پس پردہ سے دربار اور قیدیوں کی آید کے منظر کو دیکھ سکس ۔ لئکائے گئے تاکہ گھر والے لیتنی ابوسفیان کے خاندان کی عورتیں پس پردہ سے دربار اور قیدیوں کی آید کے منظر کو دیکھ سکس ۔ پھرخود بزید نے نفیس ترین رہنی لب س پہنا، قیمتی بادشانی زیورات سے ایسے آ راستہ ہوا، رنگ رنگ کے جواہرات سے مصم تازج سے بر رکھا اور قیمتی ترین رہوں اس کے دارا اس سرحکم کے مطابق شرار کی تمام انہاں عوام کے حاص ترین دیں ہوئے اس کے حاص ترین ہوئے کہ مسلم کی تاریخ سے دربار کا کہ اس کی مصرح تازج سے بر رکھا اور قیمتی تحت سے بر رکھا اور قیمتی تو بر رکھا اور قیمتی تو بر درکھا اور قیمتی تو بر رکھا اور قیمتی تو بر رکھا اور قیمتی تاریخ سے بر رکھا اور قیمتی ترین بر بر رکھا ہور قیمتی ترین کی تمام تاریخ بر بر رکھا ہور قیمتی تاریخ بر بر رکھا ہور قیمتی تاریخ بر برکھا ہور تھا ہوں گئے تاریخ بر برکھا ہور تاریخ بر برکھا ہور تی بھی تاریخ بر برکھا ہور تاریخ بر بر تاریخ بر برکھا ہور تاریخ بر برکھا ہور تاریخ بر برکھا ہور تاریخ بر برکھا ہور تاریخ بر بر تاریخ بر برکھا ہور تاریخ برکھا ہور تاریخ بربر تاریخ برکھا ہور تاریخ برکھا ہور تاریخ برکھا ہور تا

پہر وور یہ یہ سے یہ رہیں اور ایسی ہے۔ اس کے جمع کے مطابق شراب کی تمام انواع وا قسام کے جام ترتیب سے مرضع تاج سر پر رکھا اور بیتی تخت پر براجمان ہوا۔ اس کے جمع کے مطابق شراب کی تمام انواع وا قسام کے جام ترتیب سے کرسیوں ۔ رکھے گئے تھے۔ شطرنج ، قمار کے آلات حاضر کیے گئے تھے اور دوم کے سفر ااور مغرب کے فرنگی ایمپیوں کو ترتیب سے کرسیوں ، بھایا گیا۔ مج بھایا گیا۔ مجانے والوں کو بلایا گیا اور جرمنی اپنے غناسے جمع کو محود کر رہا تھا۔ ان تمام انظامات کے ممل ہونے کے بعد تھم دیا گیا ۔ اب قیدیوں کو دربار میں چیش کیا جائے۔

پی نوکراورغلام خرابہ زندان کے پی آئے تا کہ اہلی بیٹ کو دربار میں لے جاکیں تو تمام قید یوں، عورتوں اور بچوں میں گرید و زاری کی آ وازیں بلند ہوئیں، ان کا گرید آسان تک پہنچ رہا تھا۔ انہیں مجبور کر کے ایک زنجیر اور کمیں ری میں باند ھ کہ دربار کی طرف کھینچا گیا۔ تمام قیدیوں کو گوسفندوں کی طرح ایک ری سے با عرصا ہوا تھا۔

حصرت امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسی کا ایک سرامیری گردن میں تھا اور دوسراسرا جتاب زین کبری پھو پھی کے بازو میں بندھا ہوا تھا۔ جب چلنے میں دقت ہوتی تو ظالم نیزوں اور تازیانوں سے مارتے کیونکہ قیدیوں میں بہت چھوں چھوٹی بچیاں اور چھوٹے چھوٹے جھوٹے جھی تھے۔ بلند قامت مستورات بچوں کو اٹھانے کے لیے زکشی تو ظالم انہیں نیزے اور تازیانے مارتے اور بیبیوں کی تالہ و زاری کی آوازیں بلند ہوتی تھیں۔ جب مخدرات عصمت جلدی سے چلتیں تو بچے ایک توریر سے پرگر جاتے ہوتی تو اس وقت یہ ملعون تازیانے مار مارکر بچوں کو زمین سے اٹھاتے۔ اس جال سوز اور دل خراش حالت سے اہل بیت پیٹمبر کو بر بید ملعون کے در بار میں لے جایا گیا۔

شہداء کے سروں کوقیدیوں کے آگے آگے دربار میں پیش کیا گیا اور پھر قیدی داخل ہوئے۔ شامی اوباش، کینے لوگوں نے قیدیوں کو گھیرا ہوا تھا۔ وہ تالیاں بجاتے، ناچتے تھے، آ وازیں کتے اور گالیاں بکتے تھے۔ شامی عور نیس اپنے مکانوں ز چھتوں پر بیٹھ کر پھراوراینیش قیدیوں کو مارتی تھیں۔ نیز خاک اور خانسر قیدیوں پر ڈالتی تھیں۔

جناب نست كبرى في اس مجمع كدرميان سے بھائى كو خاطب كيا اور فرمايا:

یَا اَخِی اَینَ صَبِرِی ومُهجَتِی قَد اُذیبَت بِمُصَابِ عَلَی الجَلِیلِ جلیل ''اے بِعالیٰ! میرے مصائب پرتو پرے بوے صابروں کے مبر پکمل گئے ہیں''۔ قال ابی مخنف: ثُمَّ اَقْبَلُوا بِالرَّاسِ اِلٰی بَابِ یَزِید فَوَقَفُوا قَلَاثُ سَاعَاتٍ یَطلُبُونَ الاُذْنَ مِن یَزِیدٍ فَلَاجل ذَٰلِكَ سُبِّی بَابُ السَّاعَات

'دیعی قیدیوں کوسروں کے ساتھ لایا گیا اور وہ تین گھنے رُکے رہے اور یزید سے واخلہ کی اجازت طلب کی جانی رہی اس لیے اُس کو باب الساعات کتے ہیں۔ اہلِ بیت کو باب الساعات پر تین گھنے روکنے کی اجہ بیتی کہ ایمی یزید کے مہمان نہ آئے تھے اور توقف کا وقت اہلِ بیت پر بہت گراں گزرا''۔

سہل کہتا ہے کہ جب قید یوں کو دارالا مارہ کے دروازے پر روکا ہوا تھا تو یزید کے گھر کے نزدیک مکان کی جھت پہیٹی پانچ عورتیں دیکھ رہی تھیں۔ ان عورتوں میں ایک بوڑھی ایک تھی جس کی عمر اسی سال تھی۔ اس کی کمر جھک چکی تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ امام کے سر پرنور والا نیزہ اس کے کمرے کے برابر ہے۔ فَوَثبت وَاَخَذَت حجواً فَضَوبَت بِه سَأْسَ اللهُ حسین تو اس کو جوش آیا اور ایک پھر اُٹھایا اور زور سے امام حسین کے سرکو مارا تو پھر سر پرنگا۔ دوسری ردایت میں ہے کہ وہ پھر امام کے دعمانِ مبارک کوشہید کر گیا۔

سہل کہتے ہیں: امام زین العابدین یہ مصیبت برداشت نہ کرسکے، لہٰذا سر آسان کی طرف بلند کیا اور خدا کے ساسنے عرض کیا: اَللّٰهُمَّ عَجْل بِهَلَا کِهَا وَهَلَاكِ مَن مَعَهَا ''میرے الله!اس بوڑھی کواپنے ہمراہیوں کے ساتھ بلاک کردے''۔ ابھی دعاختم نہ ہوئی تنی کہ اس کمرہ کی جھت گری جس پر یہ بوڑھی باتی چارعورتوں کے ساتھ بیٹھی تنی، یوں یہ پانچوں عورتیں داصل جہنم ہوگئیں۔

روایت میں ہے کہ جب قیدی دارالا مارہ کے دروازے پد پہنچ تو تمام لوگوں نے تکبیر کی صدا بلند کی۔ بزید نے سنا تو پوچھا کیا خبر ہے؟ کہا گیا کہ سرحسین کو دروازے پر لائے ہیں۔ وہ ملعون ہنا اور مسکرا کر کہا: کیا بہترین انقام لیا ہے، اپنے آ باء واجداد کا کہان آ باء کے سروں کے بدلے فرز تد پیٹیبرگا سرجدا کرلیا ہے۔

صاحب بنتب کھتے ہیں: جب قیدی سرول کے ساتھ دارالا مارہ میں داخل ہوئے اور مروان بن تھم کی نگاہ پڑی تو بہت خوثی اور سرور کا اظہار کیا۔ وہ وجد کے حال میں تا پتے ہوئے تھیر سے اپنے اَطراف میں دیکتا اور کالیاں بکتا جا رہا تھا۔لیکن اس مردان ملحون کا بھائی ایک ٹیک فخص اور اہل بیٹ کا محب تھا اور ان کا نام عبدالرحلٰ تھا، جب دہ دربار میں آیا اور اس ک نگاہ امام حمین کے بریدہ سر پر پڑی تو زاروقطار روتے ہوئے ماتم کرتا رہا اور دربار ہوں سے کہنے لگا: اے ظالمو! کیا تنہیں پیغیر کے سامنے نہیں جانا ہے؟ جب جاؤ کے تو وہ تمہارے کر بیان سے پکڑیں کے اور بدلہ لیں گے۔ پس جھے خدا کی تنم! اب میں اس شہر میں آؤں گا اور نہ برید ملحون کو دیکھوں گا۔

یزیدنے امام حسین کا سرطلب کیا تو غلاموں نے نیزہ سے اُتار کراسے سنبری طشت میں رکھا اور پزید کے سامنے تخت پر دکھ دیا۔ ای طرح دوسرے سم بھی طبق میں رکھ کر پزید کے سامنے رکھ دیے گئے۔

سبل کہتا ہے کہ میں بھی ان کی جماعت میں واظل ہوگیا کہ دیکھوں سرِ امام حسین پرکیا مصیبت آنے والی ہے؟ سرِ سامنے رکھا تھا جس پر رہٹی کپڑا ڈال رکھا تھا۔ اور بعض اہل تاریخ نے تو لکھا ہے کہ جب پزید نے امام حسین کا سر ہانگا تو انہوں نے سرِ مطہر کو عسل ویا۔ بعد کا ن غَسَّلُوہُ وَسَرَحُوا لِحیدَتُهُ ''اور ریشِ مبارک میں کھی کی اور سنہری طشت میں رکھ کر افریشی رومال ڈالا، پھر پزید کے سامنے تخت پر رکھ دیا۔ اور باتی امرائے کوفدنے بھی اپنے باس موجود سروں کو بزید کے بات رکھ دیا اور بزید نے اور بید نے اس کی اور سروں کو بزید کے بات رکھ دیا اور بیزید نے امرائے کوفد نے امرائے کوفدے واقعہ کر بلاکی تفصیلات سنیں۔

بعض اہلی تاریخ نے لکھا ہے کہ بولنے والا زجر بن قیس تھا۔ بعض نے لکھا ہے کہ شکلم شمر ذی الجوثن تھا اور حق یہ ہے کہ پہلے زجر ملعون نے کلام کیا کیونکہ وہ قعیع و بلیغ مختص تھا۔

کال استید میں ہے کہ بزید پلید نے ایک ایک سرے بارے میں بوچمنا شروع کیا کہ یہ س کا سرہ اور یہ س کا سرہ اور یہ س کا سرہ اور یہ س کا سرہ واللہ بن فلال کا ہے۔ نام واسم سے تعارف کراتے تھے۔ پھر بزیدنے اپنا مندامام حسین کے سرکی طرف کیا اور سرسے خاطب ہوکر کہا: ہم نے عزیز اور عظیم لوگوں کے سرجدا کیے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارے اور بہت بدے فلم کیے تھے۔

یزیدی سیدالشهدام کے سرمطبرے جمارت

مرحوم این شہرآ شوب نے مناقب ش لکھا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سرسنہری طشت میں رکھ کریزید کے سامنے پیش کیا گیا تو بڑید ملا مام حسین سے خطاب میں پہلا جملہ بیتھا: کیدت بڑایت الفند ب یا نحسین ؟ ''اے حسین '' ایمر نے انحد کی ضرب کو کیما یا یا ؟''

محرور باریوں کی طرف متوجہ موا اور کیا: یفنص جب تک زندہ تھا جھے پر فو کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میرا باپ بزید کے باپ

ے افغنل ہے حالانکداس کے باپ نے میرے باپ سے سلطنت اور خلافت کے لیے دشنی کی اور جنگ کی اور خدانے میرے ، باپ کواس کے باپ پر من وقعرت عطافرمائی۔

یہ کہتا تھا کہ میری ماں بزید کی ماں سے بہت بہتر تھیں۔ یہ درست اور بچ ہے، جھے اپنی جان کی تنم! جناب فاطمہ زہرا ا میری ماں سے افعنل تھیں اور یہ کہتا تھا کہ میرے جدیزید کے جدسے افعنل ہیں تو جو مخص بھی خداور روز جزا ایمان رکھتا ہے وہ رسول پاک کوتمام کا کنات سے بہتر بجھتا ہے اور یہ کہتا تھا کہ میں خود بزید سے افعنل ہوں تو یہ درست نہیں کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ:

قُل اللَّهُمَّ مَالِكَ المُلكَ تُوتِي المُلكُ مَن تَشَاء..... الخ

صاحب ریاض الاتر ان علامہ قروی کھتے ہیں اس آ ہت ہے بزید استدلال کرکے چاہتا تھا کہ لوگوں کو سمجائے کہ یہ فلافت من جانب اللہ ہے اور بھی استدلال پزید کے کمالی جہالت اور نالائقی کی دلیل ہے کیونکہ پزید اور اس کے باپ معاویہ نے فلافت قامبانہ طور پر حاصل کی ہے، لہذا ہے بھی خلافت من جانب اللہ ہیں ہو کتی، بلکہ ان دونوں کی خلافت تو نم ود، شداد، بخت لعرو فیرہ کی طرح تی ۔

ایک دن معاویہ نے اس آ یت سے اپنی خُلافت کوئل ثابت کرنے کے لیے استدلال کیا تھا تو امام حسن نے فرمایا: الحَلافَةَ لِمَن عَملِ بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِيهِ لَيسَتِ الحَلافَةُ لِمَن خَالَفَ كَتَابَ وَعَطَّلِ السنة

''کہ خلافت اس کی ہے جو کتاب اور سنت پر عمل کرے۔ اور جو مخص کتاب اور سنت کے نالف عمل کرے اور جو مخصص کتاب اور سنت کے نالف عمل کرے تو وہ خلافت اس کی مجمی نہیں ہو یکتی''۔

حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام اس یاب میں مثال دیتے ہیں اگر کوئی لباس پہنے ہواور دوسرافخص اس کے لباس کو اُتار دے اور خصب کرے تو لباس خصب کرکے پہننے ہے وہ عاصب صاحب لباس نیس ہوجاتا۔

اى چزكود عرسه فى عليدالسلام في تعليد فقت يد مي ميان فرمايا ب:

وَامَا وَاللّٰهِ لَقَد تَقَبَّصَهَا فَلَانَ آنَهُ يَعلَم أَنَّ مَحَلّى مِنهَا مَحَلَّ القَطَبِ مِنَ الرخى وَامَا وَاللّٰهِ لَقَد كَا ثُرَة لَاللّٰهِ لَقَد تَقَبَّصَهَا فَلَانَ آنَهُ يَعلَم أَنَّ مَحَلّى مِنهَا مِحَل القَصَل القَعل اللّٰهِ عَلى اللّهِ عَلى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلى اللّٰهِ عَلى اللّٰهِ عَلى اللّٰهِ عَلى اللّٰهِ عَلى اللّٰهِ عَلى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

صاحب تمرخاب لکھتے ہیں: تاریخ میں عین العقناء سے منقول ہے: جب سیدالمشہد او کے سرکو یزید کے سامنے رکھ حُماد كَانَ بِيَدِهِ قَصْبِ فَكَشَفَ عَن شَفَيتِهِ وَثَنَاكِا وَنَكَثَهُمَا بِالقَضيبِ

تو یرید کے ہاتھ میں چیری تھی۔اس نے چیزی سے امام کے لیوں اور دانتوں سے رومال بٹایا اور پر قرآن برجے والے لیوں اور دائنوں پر چیزی بھی مارتا تھا اور بیشعر نبھی پڑھتا تھا: کاش آج میرے بدر (بیس مارے جانے) والے بزرگ ہوتے اور دیکھتے کہ میں نے کیے آ ل محر سے بدلدلیا ہے۔اس کی اولاد کے سرکاٹ کراوران کوقید کر کے سارے شہروں ش مجرایا اور می نے اپنے باطنی کفر کا اظہار کر دیا ہے۔

م محمد شامی لوگ مزید کے میکفر برکلمات من رہے متے تو ان کے چیروں کا رنگ بدلا اور انہوں نے کہا: تو خود کو اسلامی بادشاه كبتاب اوركفر بكما ب- أن لوكول يربيكرال كرراكه امام حسين كمركى توبين كرما ربا، جب يزيد ف ال بعض مقر لوگوں کے چروں کے تغیر کوریکھا تو خوف زرہ موگیا اور کہا: اے لوگو! کیاتم جانے ہو یک کا سرہے؟

ا پیشین بن علیٰ کا سرے۔ بیافتار کرتے تھے کہ میرے جد، باپ اور مال یزید کے جد، باپ اور مال سے بہت بہتر ہیں۔ میں خود بھی پزید سے بہتر اور افضل ہوں کیوتکہ رسولؓ خوانے جھے خود اپنے زانوؤں پر بٹھایا اور میرے بارے میں فرہ بے ب جسین میرے باع کی خوشبو ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، میری اولاد کے بارے میں پیغیر نے دعا فرمائی، لبذا میں یزید سے افضل اور اولی بخلافت موں۔

ليكن حسينٌ كويه آيت بعول كَنْ كه قُل اَللَّهُمَّ مَالِكَ المُلكِ تُعطِى المُلكُ مَن تَشَاءُ 'الله جم عإب مكومت دج ہاورجے واہے ذکیل کرتا ہے"۔

تو اللہ نے مجھے مقام دیا کہ حکومت وی ہے، البذا میں حسین سے افضل موں کیونکداللہ نے مجھے اس انعام مملکت کے قابل سجما۔ پس اس دلیل سے شامی سرتسلیم خم کر سے اور ان کو یقین ہوگیا کہ یکی سے جو یہ کمدر ہا ہے حالا تکداس آیت ک تاویل پہلیں ہے۔

مرحوم سید طاؤس البوف میں لکھتے ہیں: جب بزید کے سامنے امام حسین کا سررکھا تھا تو وہ چیزی سے حضرت امام کے یاک وانتوں پر مارتا رہا اور کہتا تھا: یومر بیومر بدس معنی آج کے دن بدر کے دن کا بدلد بورا موگیا۔

بعض روایات میں تو یہ ہے کدوائوں سے چیزی کے ساتھ کھیل رہا تھا اور بعض روایات میں ہے کہ چیزی مار رہا تھ جيما كر معرت كى زيارت كا ايك جمله ب: السَّلَامُ عَلَى الشِّغرِ المَقرُوعِ بِالقَضيب قرع بمعنى كوشْخ ك ب ينى سلام موان دائوں پر جو چرری سے کو فے جاتے رہے (بینی جن پرچیزی ماری جاتی رہی)۔

كامل التقيه مي بي كرانً الَّذِي جَاءَ بالطَّشتِ كَانَ غَشَاهُ بِغَشَاوَةٍ فَوَضَعَهُ بَينَ يَكَى يزيد أيك بدبخت نے حضرت کے سر کو طشت میں رکھا اور سر مبارک پر کپڑا ڈالا اور یزید کے سامنے رکھ دیا۔ گان بیدید یوزید قضیب محلّی طَرِفَاة بالذَهب تويزيد كم الته من الي جيرى تقى جس كرونون مرون يرسوني ك خول جرع موع تق فكشف بالقَضِيب عَنِ المعكشة وَكَافَعَ الغَشَاوَة أس في اى چيرى سے طلائى طشت پرسے پردے كو مثايا اور امامٌ كے بريده سر پرنظر پڑی تو اس کے سینے میں انعن وحد کی آگ جڑک اُٹھی۔ فَجَعَل یَدُفی ثَنَایَة اُس المعون نے امام کے دانوں پر طلائی چیزی سے ضربیں مارنا شروع کردیں۔

ابو محف اپنے معل میں قرع، دق کے لفظوں کے بجائے ان سے بوا لفظ استعال کرتے ہیں اور بول لکھتے ہیں۔ فَجَعَلَ يَزِيد يَنكَتُ ثَنَايَا المحسَين "كريزير في تجرى سامامٌ كوددان مبارك كوتورْم القا"-

اى لمرح ماحب ديدة الرياض لكعت بير. فضَربَ بهَا ثَنَا يَا الحُسَين حَتَّى كَسَرَت ''جب يزيد كَ ساشنے امام كامرركها مميا توائي چيرى سے امام كے دائنوں برالكى ضربيں ماريں كدوانت توث محكے"۔

سمره بن جندب محانی رسول خدا دربار من بتے، انھوں نے بدیفیت دیکھی تو اُسٹے اور فریا و کر کے کہا: يَا يَزِيدُ فَعَلَمَ اللَّهُ يَكَكَ تَضرِبُ ثَنَايَا طَالِمًا مَأْيتُ مَسولَ الله يقَبلُهَا وَيَلثَم مَا بَينَ شَفَتَيهِ "اے برید! خدا تیرے ہاتھوں کوقطع کرے، جن لبوں پر تو چھڑیاں مار رہا ہے میں نے گئ مرتبہ رسول پاک کود مکھا کہ ان لبول اور دائتوں کو بوسے دیتے اور چائتے تھے"۔

بزید نے تھم دیا کہ سمرہ بن جندب کو دربار سے نکال دیا جائے اور کہا کہ میں تیری محابیت کا احر ام کرتا ہوں ورنہ تیری محردن ابھی کاٹ دیتا۔

سمرونے جواب دیا: اے ولد الرنا! میری محابیت کا لحاظ رکھتے موتو کیا حسین فرزعدِ پیغیر نہیں؟ ان کی قرابت کا لحاظ کیول ہیں رکھتے۔

علامة قزويني رياض الاحزان من لكهت إن وندان تور في والى روايت ضعيف ونحيف ب اور مرحوم مفيد في الفاظ قرع، اعک اوروق سے کوئی بھی روایت نہیں کی (البتہ دانتوں پر چیزی مارنے کا ذکر تو حضرت زینب کے نطبہ میں بھی موجود ہے۔ صحح)

دربار بزید میں امام حسین سے متاثر لوگوں کی سزا

چند مخص ایسے تھے جنہوں نے بزید پلید کے دربار میں امام حسین علیه السلام کی جماعت میں زبان کھولی تا که بزید ملعون

مرِمطہرے جمادت نہ کرے۔

ہوں گے؟

داس الجالوت: الوخف المين معمل علي المين بين: درباريس راكس الجالوت بمى تعاريد يبود يول كے بزرگ مر احبار (اكابرعلاء) سے شار ہوتا تھا، جب اس نے يزيد پليد كى خرافات منيں اور اس كے قبيع اعمال اور حركات ديكھيں تون قوت برداشت ختم ہوگئى اور وہ يول پڑا: اسے يزيد! مير سے سوال كا جواب دو۔

يزيدنے كها: لوچھوجواب دول كا\_

راس الجالوت نے كہا: كتبے خداكى قتم ديتا مول كريدس كا إدار كا كناه كيا تما؟

یزید بولا: هذا سأس الحسین بن علی میدسین بن علی کاسرہاوراس کی مال فاطمہ زہرا موخر رسول اللہ ـــــــــــــــــــراس الجالوت نے کہا: تونے فرز عربی میم کرس جرم و گناہ کی وجہ سے قل کردیا؟

یزید بولا: کوفیول نے اسے خطوط لکھ کرکوفہ آنے کی دعوت دی کہ آؤاور ہم بیعت کرتے ہیں، پس کوفیول نے دھی ۔ اور بیا پنے پورے خاندان کے ساتھ کوفہ پنچا۔ میرے گورز عبیداللہ بن زیاد نے اس کا راستہ روکا اور کر بلا میں اسے اس احباب سمیت شہید کردیا اور سرمیری طرف بھیج دیئے۔

راس الجالوت نے كہا: اگر دخر رسول كا فرزند موجود ہوتو وہى خلافت كاحق دار ہے۔ تمہارے كام كس قدر عجيب تر۔
اے بزید! میرے اور حضرت داؤد كے درميان ٢٣ پشتوں كا فاصلہ ہے (صاحب لہوف نے سر پشت كا فاصلہ كھا ہے) اللہ المجى تك يہودى ميرى تعظيم و تكريم كرتے ہيں اور ميرے قدموں كى خاك كوتمرك سجھتے ہيں اور اس خاك كو تكھوں كا سر سات ہيں ادر بطور تيرك سروچرہ برميرے قدموں كے نشانات كى خاك كھتے ہيں۔

وہ میرے حضور کے بغیر شادی نہیں کرتے اور میرے بغیر کی معاملے کوسیح نہیں سیجھتے۔ لیکن تم کس قدر بے مروت اللہ بخت أمت ہوكدكل تمهارے بغیر كنے وصال كيا اور آج تم نے اس كے فرز تدكوفل كرديا۔ خدا كی هم! تم دنیائے عالم رَ برتن أمت ہو۔

یزید ملعون رأس الجالوت کی فدمت سے ضغبناک ہوا اور کہنے نگا: اگر پیغیر کی بیرحدیث نہ ہوتی: مَن اَذَی مُع هِن کُنتُ خَصمُه یَومَ القیکامَة (جس نے غیرمسلم کو تکلیف دی، بروزمشر میں اس کا دیمن ہوں گا) تو مَیں کھے قبل کر دیتا۔
داکس الجالوت نے کہا: اے بزید! یہ بات اپنے آپ سے کہو، یہ جواب تیرے نقصان میں ہے۔ کیونکہ جو شخص کے معاہدہ کرنے والے غیرمسلم کو اذبت دے تو ہی دیمن میں اور تو اولا ورسول کو اذبیت دینے والا ہے، پاک رسول تیرے دیمن نہ

 $\langle\!\langle\!\rangle$ 

رأس الجالوت نے امام علیہ السلام کے سرِ مقدس کو کاطب کرے کہا: یا ابا عبداللہ! اپنے ناناً کے پاس کو ابی دینا: اَشهَانُ اَن لَا إِلٰه إِلَّا الله وَ اَنَّ جَدِّكَ مُحَمَّدًا مَ سُولُ الله "کم میں وحداثیت خدا اور آپ کے جدکی رسالت پر ایمان رکھا جوں"

یزید بولا: تواپنے دین سے خارج اور اسلام کے دین میں واخل ہو گیا اور میں مسلمانوں کا بادشاہ ہوں پس ایسے مسلمان کی، جو دشمن کی حمایت کرے مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ فَقَد بَرِیْنَا مِن ذَمَیْتِكَ ''اے جلاد! اس ذقی شخص کی گردن اُڑا وے، پس جلاد نے اس نمروز زمانہ کے حکم ہے اُس نومسلم کوشہید کردیا۔

﴿ وابت جانلیق: ابوخف لکھے ہیں: درباریزیدش اس معون کی حرکوں اورظم کو دیم کر جائلی نے اعتراض کیا۔ جب بزید خیزرانی چیڑی سے امام کے دائوں پر مارر ہاتھا تو جائلی جو بڑی شان و شوکت سے دربار میں آیا تھا، اُٹھا اور بزید کے تخت کے قریب کھڑا ہوگیا ، اس کے پاس عصا تھا، جس کی وہ فیک لگائے کھڑا تھا۔ کان شیخا کیبیرا و علیه بزید کے تخت کے قریب کھڑا ہوگیا ، اس کے پاس عصا تھا، جس کی وہ فیک لگائے کھڑا تھا۔ کان شیخا کیبیرا و علیه فیاب سود و علی ماری ہوئے تھا اور اس کے مر پر کر کی ٹوئی تھی۔ کی دیو وہ تخت بزید کے پاس کھڑا رہا، میں بریدہ سرحسین پر نظر کرتا جوروثن مہتاب کی طرح طشت وطلا میں موجود تھا اور بزید این دیرید کینے کی بنا پر چیڑی امام کے دائتوں اور پاک لوں پر مارد ہا تھا۔

جاثلت نے کہا: اے بزید سیس کا سرے؟

یزیدنے جواب دیا: ایک خارجی کا سرہے،جس نے حراق میں ہمارے خلاف بعاوت کی تھی۔

جاثليق في كها: ان كانام ونسب كياب؟

يزيدنے جواب ديا: ان كانام حسين بن على ہے۔

جاثلين في كما: ان كى مان كانام كياب؟

يزيدن جواب ديا: جناب فاطمة الزبرام بنت رسول الله!

جاثلیت نے کہا: تمہارے پینمری بٹی کے بیٹے کولل کرنے کا سب کیا ہے؟

یزید نے جواب دیا: اہل کوفد نے اُنہیں خلیفہ بنانے کا دعویٰ کیا اور ان سے دعوکا کیا اور یہ کوفہ چلے آئے اور ابن زیاد گورنر کوفٹہ نے ان کوفل کردیا اور سر مجھے بھیج دیا۔

جاثلیں نے کہا: ان کا قصور کیا تھا، اہل حراق نے ان کو دعوت دی اور ان کا کام ہدایت کرنا تھا وہ آئے ہدایت کے لیے تھاور تمہارے گویز نے انہیں قتل کردیا گویا ہے گناہ اور بے تصور قتل کردیئے گئے۔ اے یزید اِر فَعَهٔ مِن یَدید و لَا اَهلک الله اب ہی اس سرمقد سکواہی آگے سے اُٹھا لے اور اس سرمقر سے جمارت نہ کر اور چھڑیاں نہ مار ورنہ خدا تھے ہلاک کردے گا۔ کیونکہ ہیں ابھی اپنے کلیسا ہیں عبادت کررہا تھا تو بلند آ و تے اُل سی نے آسان کی طرف دیکھا تو ایک خوبصورت چیکتے ہوئے چہرے والی ستی نیچے اُتری اور ان کے ساتھ نور اُن کے ساتھ نور اُن میں مورتوں والے بہت سارے اشخاص سے میں نے ان ہی سے ایک سے پوچھا کہ یہ بزرگوارکون ہیں؟ تو اس نے جہ یہ مورتوں والے بہت سارے اشخاص سے میں نے ان ہی سے ایک سے پوچھا کہ یہ بزرگوارکون ہیں؟ تو اس نے جہ یہ خاتم الانجہاء حضرت محمد سے تعزیت کرے اُس کے بیا ۔

جاثلین کی ان باتوں سے یزید عضبناک ہوا اور کہا: وَیلکَ جِنْتَ تخبرنی بِاَحلامِكَ، افسوس بھ پر کہ تو جھے اپ خواب سانے آیے ہے۔ وَالله لَاضرِ بَنَّ بَطَنَكَ وَظَهرَكَ مِن تیرے پیٹ اور پشت میں اس قدر ضربیں ما وال گا کہ قر مرجائے گا۔

جاتلین نے کہا: اے یزیدتو بڑا بے حیا ہے میں تو اس لیے آیا ہوں کہ تجفے بناؤں کہ تو اپنے تیفیمرکے بیٹے پرظلم ندکراور مجھے قبل کرنے کی دھمکی مت دے۔

یزید نے اپنے غلاموں سے کہا: اس بوڑھے کو پکڑلو۔ غلاموں نے جاٹلین کوگریبان سے پکڑا۔ وَجَعَلُوا یَضوِبُونَهُ بِالسَیّاطِ اوراس بوڑھے کے سراورصورت ہیں تازیانے مارنے شروع کردیے اوراس قدرتازیانے مارے کہوہ زخی اور بہت کرور ہوگیا۔

جاتلیق سرِ امام سے خاطب ہوا اور کہا: اے ابا عبدالله الحسین ! اپنے ناناً کے نزدیک میری کوابی دینا کہ میں وصدانیت خدا اور رسول کی رسالت اور قیاست کا ایمان ویقین رکھتا ہول: اشھد ان لا الله الا الله واشھد ان محمدًا سول الله واشھد ان علی ولی الله ، الله واحدے، محمد رسول الله علی مومنوں کے امیر ہیں۔

یزید نے جب جاٹلیق سے اشہد علی امیرالدومنین کا کلمہ سنا تو غفیناک ہوکر پھر جلادوں سے کہا کہ اس پوڑھے کواور تازیانے لگاؤ۔ اُسے اس قدر تازیانے مارے گئے کہ اس کے تمام اعضاء ٹوٹ گئے۔

جاثلیق نے کہا: جھے اور زیادہ تازیانے مار، خدا کی تم ایمی رسول خدا کی زیارت کر رہا ہوں جویرے سائے کھڑے ہیں، نوری پیرائن اور شہری تاج تہمارے لیے ہے۔ کھڑے ہیں، نوری پیرائن اور شہری تاج تہمارے لیے ہے۔ آؤہمارے پاس اور پیرائن وتاج اور بہشت میں میرے ساتھی بن جاؤ، اس لیے کہ تم میرے اہلی بیت سے بہت محبت کرتے ہواور تم نے میرے بیٹے کی دوح پرواز کر تی اور وہ شہید ہواور تم نے میرے بیٹے کی روح پرواز کر تی اور وہ شہید

عبدالوهاب سعیر روم: یزید کا دربارمهمانول،سفیرول، وزیرول ادرمعززین شام سے مملوتھا، روم کے نمائندے اور انگریز بھی موجود تھے۔ ان معززین اور معونین میں ملک روم کے ایک سفیر تھے جو دربار میں موجود تھے۔ جب سرِ مطہر بیزید کے سامنے آیا تو اس ظالم غدار کے مندیس جو آیا، بکواس کرتا رہا اور جو جاہتا تھاسرِ مقدس سے کرتا رہا۔ ان تمام حركات اورافعال كود كيم كروه ول برداشته موكيا فصوصاً فَلَّمَا سَأَى النّصرَانِي سَأْسَ الحُسَين بَكَي وَصَاح ونَاحَ ، جب سفیرروم کی نگاہ امام کے سرمطہر پر بڑی تو وہ زاروقطاررونے لگا بلکر صیحہ اور نوحہ کرنے لگا۔وہ امام کی غربت براس قدرویا کہ اس کی ریش آنسوؤں سے تر ہوگئ۔

یزیدنے کہا اے سفیرروم!اس قتم کی خوشی کی محفل میں تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے"

سفیرروم نے کہا: میں زمان پیفیر میں تجارت کےسلسلے میں مدیند گیا اور رسول خدا کی خدمت میں تحفد و ہدایا لے حمیا اور يد تخف مثك وعطر تفر جب مجمع اندر جانے كى اجازت ملى اور ميل نے ان كود يكما (فَلَمَّا شَاهَدتَ جَمَالَهُ إنهذاذ عَينيي مِن لِقَائِهِ نُومًا سَاطِعًا وَنَهَ كَنِي مِنهُ سُرومًا وَقَد تَعَلَّق قَلبِي بِمُحَبَّتِه ) توميرى نظران كے جمال پر پڑى تبميرى آ تھموں کا نور زیادہ ہوگیا اور آ تھموں کی بصارت میں اضافہ ہوگیا اور فی الواقع چودھویں کا جاند بھی ان کے زخساروں کی چیک ہے روشی پیدا کرتا تھا اور سورج بھی ان کے جمال کی شمع کے مقابل مقاومت نہ کرسکتا تھا۔ میرے دل میں اس دن سے ان کی محبت اورعثق رائع ہوگیا ہے۔سلام کے بعد مدیر عطر پیش کیا تو انھوں نے شیریں زبان سے بوچھا: مَا هَذَا؟ بدكيا ہے؟ میں نے عرض کیا: معمولی ہدید ہے جوآپ کی خدمت میں لایا ہوں اور میری آرزو ہے کہ آپ اسے تبول کریں۔

حفرت نے پوچھا: تیرانام کیا ہے؟ میں نے عرض کہا کہ عبدالفنس۔

فر مایا: اپنا نام تبدیل کرلواور میں تمہارا نام عبدالوہاب رکھتا ہوں۔اگرییانام قبول ہے تو تمہارا ہدیے قبول کرتا ہوں ورنہ مديه قبول نبيس كرتا ـ

میں نے ذرا فکر کی تو جانا کہ ان کے حالات اور کردار تو وہی ہیں جو حضرت عینی بتا کر مکتے ہیں، لہذا اس وقت اسلام قبول کیا اور کلمہ شہادت پڑھا۔حضرت نے مجھ پر بہت مہر بانی فرمائی اور میں چندروز مدینہ میں رہا۔ میں روزاندان کی زیارت کے لیے جاتا تھا اور ان سے اسلام کے شرائع اور احکام ومسائل سیکھتا رہا۔ مدیندے واپس روم کیا تو میرے بخت نے یافیک كى اوريس بادشاوروم كاوزىر بن كميا ميس نے كى كواپ اسلام لانے كى خبرنددى -اس مدت كے دوران ميس مجھے الله سنے

پانچ بینے اور ایک بیٹی عطا کی۔ اے بزید! اب تیری مجلس میں گرید وزاری اس لیے کی ہے جن ایام میں میرا مدینہ میں قی من الک ون میں خدمتِ رسول میں گیا تو (مَالیتَ هَذَا العزیزُ الَّذِی مَالسُهُ بَینَ یَدینَكَ مُهِینًا حَقِیرًا قَد دَخَلَ عَی جَدِبٌ ) دیکھا کہ بی عزیز جس کا سرتیرے سامنے ہے اور تو طشت میں رکھ کراس کی تو بین کر رہا ہے اور چھڑی مار رہا ہے بغر کے پاس آئے اور اس شان و شوکت سے آئے۔ جول بی پغیراً سلام کی نظراس عزیز کے جمال پر پڑی، ان کو انھایا اور فربی یاس آئے اور اس شان و شوکت سے آئے۔ جول بی پغیراً سلام کی نظراس عزیز کے جمال پر پڑی، ان کو انھایا اور فربی اے حسین اخوش آ مدید۔ پھراس عزیز کو اپنے زانو پر بٹھایا (وَجَعَلَ مَسُولُ اللّه یُقَیّلُ شَفَتیهِ وَثَنَایا) اور ن کے لیوں اور دعمانِ مبارک کے بوسے لیے۔ نیز فرمایا: بعُد عَن مَحمَةِ اللّهِ مَن قَتَلَكَ وَالْمَانَ عَلَی قَتَلِكَ یَاحُسَی در اسے نور! وہ فض رحمت و خداسے دُور ہے جو بھے آل کرے یا قبل میں معاونت کرے'۔

پیرسفیرروم نے بزید کی طرف متوجہ ہوکر کہا: اے بزید! تو نے کس جرائت کے ساتھ اس عزیز کے، جو خدا، رسول ...
فاطمہ بنول کے عزیز ہیں، لیول اور دندانِ مبارک پر چیزی مار رہا ہے۔افسوں اور بربادی ہے تیرے اُوپر اور تیرے دین پر۔
پیر بید عبدالوہاب سفیر روم دکھی دل اور روتی آئھوں کے ساتھ اپنی کری سے اُٹھا اور سرمطہر امام کے پاس آ۔ .
سرمبارک کو سینے سے لگایا اور بوسے دینے لگا اور بہت دیر تک چومتا اور روتا بھی رہائس نے سرمطہر سے مخاطب ہوکر عرض کیا بین رسول اللہ! گواہ رہتا کہ جو میں نے کہنا تھا کہ دیا اور جست تمام ہوگئی۔

صاحب كابل السقيف كلعت بين بزيدن اس سفيركومجي قل كرديار

## وربارمی بزیدے امام سجاد کی گفتگو

امام بجاد علیہ السلام فرماتے ہیں: جب ہمیں دربار بزید میں نے مجے تو ہم بارہ مرد تھے جورسیوں میں بند سے ہوئے او زنچروں سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم تخت بزید کے سامنے کمڑے ہوگئے۔ میں نے بزیدے کہا: (یَا یَزِیدُ اَنَشَدَاتَ بِاللّٰه مَا ظَنْكَ بِرَسُولِ اللّٰهِ لَو مَانَا عَلَى هٰذِهِ الْحَالَةُ) "اے بزید! تجھے خدا کی تم! بتاؤ اگر رسول اللہ اس حالت میں ہمیں دیکسیں تو ان کی کیا حالت ہوگی اور تو کیا جواب دے گا؟"

امام علیدالسلام فرماتے ہیں: یزید کے سر پر دُرّول سے جڑا ہوا تاج تھا۔ اس کے اردگر دقر لیش کے بزرگان بیٹے ہوئے تھے جوسب اس کے رشتہ دار لیعنی تی اُمیہ سے تھے اور وہ تخت پر بڑے غرور و سردر سے بیٹھا تھا۔ ایک دفعہ نظر اُٹھا کر میر ن طرف دیکھا تو پوچھا: مَنَ هَذَا؟ یہ جوان کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بیٹی بن الحسین ہیں۔

اس ملعون نے سنا ہوا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے فرزندعلی بن الحسین کربلا میں شہید ہو چکے ہیں البذا تعجب سے

يوجها كه جمعة وتنايا كياب كملل بن الحسين كربلا من شهيد موكياب، تم كون مو؟

امام نے رو کر فرمایا: اے بزید! میرا یک بھائی (علیّ ) تھا اسے لوگوں نے قتل کر دیا۔

یزیدنے کھا: تیرے باپ پر تعجب ہے کہ تمام بیوُں کا نام علی رکھا۔

امام نے فرمایا: میرے باپ کواپنے باپ سے بہت محبت محمی، للندا بیٹوں کے نام علی رکھے۔

یزید بولا: تمہارے باپ نے خلافت کا دعوی کیا تھالیکن المحدللله بیخلافت اس کونصیب ند ہوئی اور خدانے مجھے ان پر فتح اور کامیابی دی۔ ان کا سرجدا کیا گیا اور اس کے اہلی بیٹ کوقیدی کرلیا اور تمام شہروں میں ذکیل کر کے پھرایا ہے اور ہر ایک نے دیکھا ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔

ا مام نے فرمایا: دنیا میں کون ہے جومیرے بابا سے زیادہ خلافت کا اہل ہو کیونکہ وہ تمہارے پیفیر کے فرزند تھے۔

یزید بولا: خدا کاشکر ہے کہ خدانے اس کوتل کیا اور اس کے شرسے جمعے بچالیا۔

المامِّ نے فرمایا: تیرے گماشتوں نے میرے باپ کوئل کیا ہے۔

یزیدنے کہا: خدانے قل کیا ہے۔

امام بولے: خدالعنت کرے اس محف پرجس نے میرے بابا کوتل کیا۔ کیا میں استغفر الله خدا پر لعنت کر دہا ہوں؟ یزید نے کہا: تمہارے باپ نے میرے ساتھ اچھانبیں کیا، قطع رحم کیا۔ وہ سلطنت کے معاملہ میں میرے حق کو ضائع

كنا جابنا تفا-ال في محص تنازع كيا، محرفدان السانقام ليا-

امام في بيآيت الاوت كي:

مَنَّ اَصَابَ مِنُ مُّصِيْبَةٍ فِى الْآرُضِ وَلاَ فِى اَنْفُسِكُمُ اِلَّا فِى كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاهَا إِنَّ فْلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيُرُّ ۞

ود جومصيبت مجى زين برياتمهار انفوس برآتى بوه ببلالكمى جام كى موكى بيس

یزید نے اپنے فالدنامی بیٹے سے کہا: اس قیدی کا جواب دوجو کہ جواب ندجانا تھا۔ اس لیے یزید نے اس کے جواب میں بیآیت پڑھی: وَمَاۤ اَصَابَکُمُ مِنْ مُصِیْبَةٍ فَرِبَا کَسَبَتْ اَیْدِینکُمُ،"لین جومصیبت بھی آتی ہے وہ تہارے اپنے اعمال کی وجہے آتی ہے''۔

امام نے فرمایا جوتونے کہا اس کا جواب س لیا ہے اب جھے اجازت دے ، ایک بات تھوے کرتا ہوں۔

هَ هُ

يزيد بولا: جو كهنا چاہتے ہو، كهوليكن فضول اور بذيانى بات ند كهنا۔

امام نے فرمایا: بتاو اِ مَا ظَنْتُ بِوسُولِ اللهِ لَو سَأْنِی فِی العُلِّ تیرارسول الله کے بارے یس کیا گمان ہے آ مجھے اس حالت کسمیری اور زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھیں تو اُنہیں کیا جواب دے گا؟"

اس سوال پر برید کا دل گوها اوراس نے کہا کہ اس قیدی کی رسیاں اور زنیریں کھول دو۔

علامہ مجلس نے حفرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب بزید نے کہا: اے علی ! خہ ؛ شکر ہے کہ خدا نے تیرے باپ کوتل کیا تو امام ہواڈ نے فریانا: خدالعنت کرے اس پرجس نے میرے باپ کوتل کیا ہے۔ : ۔ ہ نے یہ جواب من کرغضب ناک ہوا اور تھم دیا: اُمکر بیضو پ عُنْقِع ''اس بیار کوتل کردؤ'۔ ،

اس برامام نے فرمایا: فَإِذَا قَتَلَتَنِی فَبَنَاتُ مَسُولِ الله مَن يَرُدُّهُم إِلَى مَنَامِلِهِم ولَيسَ لَهُم مَحرم عَدِد اس برامام نے فرمایا: فَإِذَا قَتَلَتَنِی فَبَنَاتُ مَسُولِ الله مَن يَرُدُّهُم إِلَى مَنَامِلِهِم ولَيسَ لَهُم مَحرم عَد و جو باق بي الله مَن يَجابِ الله عَن يَجابِ الله عَن بي الله و الله الله و الله

امام فرمایا: اس لیے کہ تیرے سواکس کا میرے اُوپر احسان ند ہو۔

یزیدنے کہا: وَمَآ اَصَابَکُمْ مِّن مُصِیْبَةٍ فَبِمَا کَسَبَتُ اَیُدِیْکُم، لین جومعائبتم پرآئے تہارے اپ از ر کا وجہے ہیں''۔

امام بولے تجب ہاے بریدایہ آیت تو ہمارے فق میں نازل ہونی ہادرتواس سے ہمارے خلاف استدلار تے ، کیا تو نے یہ آیت نہیں بڑھی

مَا اَصَابَ مِنْ مُصِيْبَةٍ فِى الْآرُضِ وَلاَ فِى اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِى كِتَابٍ مِّنُ قَبُلِ اَنُ نَّبُرَاهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيُرُ ۞ لِكَيُلاَ تَأْسَوُا عَلَى مَا فَاتَكُمُ وَلاَ تَفُرُّحُواْ بِمَا التَّكُمُ وَاللّٰهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَال فَخُوْرٍ ۞

رادندی کتاب''دیوات' میں لکھتے ہیں: یزید کا امام جادعلیہ السلام کوئل کرنے کامصم ارادہ تھالیکن امام سے سور ۔ اور گفتگو کرتا تھا تا کہ غصہ میں آ کرامام کے منہ سے ایسا حرف نکل جائے جس سے قبل کا جواز بن سکے اور لوگ بین کہیں کہ ۔ جہت قبل کیا۔لیکن یزید جو بھی بات کرتا اس کا کافی وافی جواب سنتا۔ امام نے کوئی ایسا جملہ نہ فرمایا جس سے یزید کوئل کر۔ ،

ہانیل جاتا۔ جب امام نے کوئی ایسا موقع نددیا تو اُس نے فضول باتیں شروع کردیں۔ امام ك باته من ايك جمولى ك تبيع تمي كدافكيول سے اسے حركت دے رہے تھے۔

يزيدنے كها: بهاند بناتے ہوئے كها: اے على إص تم ے باتيں كرد با بول اورتم جھے جواب بھى دےرہے ہوتو بھر تبيح

پھرنا کھیل ہے؟ اور تھے کیے جرأت ہوئی كه بادشاہ كے سامنے تبيع بلاتا رہے؟

امام نے فرمایا: میرے بابا نے اپنے نانا رسول خدا سے قال کرتے ہوئے فرمایا کہ جو مخص نماز تجر پڑھے اور نماز کے

بعد مفتكو وكلام ندكر اوسيع باتحديس كريه برجع:

اللهُمَّ إِنِي أَصِبِحَت أَسَبِّحُكَ وَأُمَجْدُكَ وَأَحِدُكَ وَأُهَلِّكَ بَعِدَ مَا أُدِيرِ لِعِيْ مِرِ الله! مِن صَح كو تيرى تیج، تیری تجید، تحمید ادر تبلیل ان مکلوں کے برابر کرتا ہوں تو وہ اگر تیج کو (محض) ہاتھ میں لے کر پھیرے تو وہ خض جو بھی کلام كرے كا رات تك اس تبيح كا ثواب اس كے نامهُ اعمال ميں ثبت موتا رہے كا اور سوتے وقت ايك مرتبه يكي ورد كردے البت صبحت کی بجائے امسیت کے تو دوسری مج کا تواب اُس کے لیے جاری رہے گا اور بیسنت ہم نے رسول پاک

یزید نے کہا: سبحان اللہ! میں جو اعتراض کرتا ہوں اس کا جواب حاضر اور تیار ہوتا ہے۔ پس حضرت کے قتل سے

مصرف ہو كيا اور أمَرَ باطلاقه عم ديا كه اس كى كردن اور ياؤن سے زنجري أتار كى جائيں-

مخدرات عصمت کی ہزید کے دربار میں مفتلو

ماحب ارشاد لَكمة بين: ثُمَّ دَعَى بِالنِّسَاءِ وَالصِّبيَانِ فَأَجلَسُوا بَينَ يَدَيهِ، كَر يزيد بليد فررات عمت اورقیدی بچوں کو بلایا،سب بزید کے سامنے آئے تو بزید سے ان بچوں کی خشہ حالی ند بیمی جاتی تھی۔

علامة قزوين مدانق الأنس مي فرمات مين فيخ مفيد كى تحرير سے ظاہر ہوتا ہے كملعون يزيد نے بہلے امام سجاد كو پيشى

كے ليے بلايا اور آپ سے كلام كى ، اس كے بعد مستورات اور بچوں كو بلايا۔ مارے خيال مس كلمه شم سے يكى استفادہ ہوتا

ے۔ یزیدنے پہلے امام جاڈے مفتکو کی، پھرمستورات اور بچوں کو بلایا۔

جب قید یوں کی حالمت والت اورخواری دیکھی کر ترک وویلم عے قید بول سے بھی خشد حال ہیں تو ظالم بزید کو بھی ان پردم ہم میا اور کہا کہ خدا ابن زیاد کے چرے کوسیاہ کرے کہ اس نے تمہاری مید حالت بنا دی ہے۔ اگر (وہ) تمہارا رشتہ وار ہوتا

وتممى والت وخواري سے اس قدر تمهاري سه حالت نه بناتا۔

صاحب روضة الواعظين كيست بين: جب بجل اور مورتول كويزيد المعون كرما من بيش كيا كيا تويزيد كاعورتس برده كي يييني د كيد ورضة الواعظين كيست بين جب بجل اور مورتول كويزيد المعورتول كي نظر اللي بيت كي مستورات اور بجول ك ينتجي بيني د كيدرى توسي اور تمام وربار كا تماشا كردى تحسيل جب ان عورتول كي نظر اللي بيت كي مستورات اور بجول كي خشر حالى، پريثان بالول، پران توسي برده سے آه وفرود بلندى ـ

فَصَحُنَّ يِسَاء اَهِلِ يَزِيد وَبَنَاتِ مُعَاوِيّه وَاَهِلُهُ فَوَلُّوهُنَّ وَاَقَبَنَ المَاتِمِ " " يَنِيداور معاويه كورتوں نے گريد زاري اور بائے بائے كفاله كى آ وازى بلندكيس اور ماتم شروع كرديا" -

مرحوم مجلی بحاری لکھتے ہیں: ''باخی عوراق میں سے بھی جو پس پردہ بیٹی تھیں، آل محر کے قید یوں کو اس مالت زار میں دیکھا تو داوں سے آ و کھینی اور وَاحُسَیناہ وَاسَیِّنَا اَهل بیتاہ یابن مُحَمَّناہ یَا مَہیم الا سامل والیتامی یافتیل اولاد الادعیا اوراس قدر کریے بلند ہوا کہ ہرسنے والا بھی رو پڑا۔

یہ قیدی جب بزید کے سامنے پیش ہوئے تو جناب فاطمہ بنت امام حسین نے فرمایا: یکا یکنوی بَدَاتُ مَسُولِ الله سَبَایکا،اے ظالم! وختر ان سِفِیر کوکس نے قید کیا ہے؟ کس اور نے نہیں تم نے قید کا تھم دیا ہے اور اس جلے پر تمام لوگ رونے کھے تی کہ بزید کے کمر کی عورتوں کے کرید کی آ واز بلند ہوئی تو تمام سنے والے بھی رونے پرمجبور ہوگئے۔

صاحب روضة الشهدام معين الدين نے لكھا كريزيد نے تكم ديا اور اہل بيت وربارك ايك كرے ميں بنھا ديا اور دروازے پر پردہ لئكانے كاتھم ديا۔

مرحوم سيدلبوف على لَكِعت بين: ثُمَّ وُضِعَ مَالَسَ الحُسَين عليه السلام بَينَ يَكَايهِ وَأَجلَسَ النِّسَاءِ خَلْفَه لِثَلَّا يَنظُرنَ اِلَيهِ

پھر یزید کے سامنے امام حسین کا سررکھا کیا اور اہلی بیٹ کوتخت کی پشت پر بھا دیا، تا کہ سرمطہر کو ند د کھے سکیں نیز بنے کے سرمبارک کے ساتھ افقیار کیے جانے والے رویہ کو ند د کھے سکیں۔ اس اثناء میں جناب زمینٹ کبرٹی کی نظر بھائی کے سر پر پڑی تو آپ برواشت و کرسکیں اور اپنے گر بیان کو بھاڑ دیا اور بوں فریاد کی کہتمام سننے والے روئے گئے۔ ٹی ٹی نے فرمایا: یانحسیناہ یا تحبیب تمشول اللہ یاہن منگھ وَمِنی یاہن فاطِلتھ الْاَهْواء ، یاہن مُحقید

ات حسين ، ات رسول فعدا سے مهيب! ات مكدومتى ك فرزىد، ات فاطمدز برام ك ولهند، ات

محمصطفی کے نیٹے!

جب سب اوگ رور ب سے تو ہزید خاموش بیٹا تھا۔ صاحب نصول المہمہ کھتے ہیں: (فَجَعَلَتَ فَاطِلَة وَسَكِينَهُ تَعَلَّ وَلَانَ لِتَنْظَرَ إِلَى الرَّاسِ وَجَعَلَ يَزِيدُ تَستُرَه عَنهما) جنابِ فاطمہ اور جنابِ سَكِيدٌ اُتُحدا تُحدر كوشش كررى تحيس كه بابا كے سركوا يك مرتبدو كھ ليس اور يزيدكى كوشش تھى كہ سركوان كى نظروں سے چھپائے دکھے كہ اچا تك ان دونوں بيٹيوں كى تحرباً بائے سر پر برج كئى۔ ایک مرتبہ فریاویں اُٹھیں اور بین بلند ہوئے اور گربیدوزاری سے ماحل غم زدہ ہوگیا۔ تمام عورتوں میں احتی كہ برزید كے كھركى عورتوں میں بھى كہرام چے كيا۔

الل بیت کی بزید کے در بار میں پیشی (بروایت انوار نعمانیه و منتخب التواریخ)

يزيدنے يوچھا: مَن هذِه الَّتِي لَهَا ستَراكِنَ يه في في كون هم جوائ باتموں سے چركا يرده بنائ موت ہے؟ جواب ملا: هذِه سَكِينَةُ بنتَ الحُسَين يرسكِن الوّن ہے جوامام صينٌ كى ناز يرورده بيں۔

يزيدنے يوچها: أنتِ سَكِينَة ؟ كيا تو سَكِينَه ٢٠

بی بی اس سوال و جواب سے اس قدر دکھی ہوئیں کہ گریے گلو کیر ہوگیا اور آنسو بارش کی طرح برسنے لگے۔ آپ اتنا منی کہ ایسامحسوں ہوتا تھا کہ روح ابھی پرواز کرجائے گی۔

بَرْيْد بن يوجها كداس قدرزياده كريدكرفى وجدكياب؟

لی بی سے فرمایا: تکیف لا تَبکِی من لیس لَهَا ستو "وه کون ندروئ جو نظے سرنامحرموں کے درمیان کھڑی ہو حدولی جا در ندہو کداین چرے کوتم اوران وربار ہوں سے چھیا سکول'۔

فَبَكُى يَزِيد لَعنَه الله وَأهل مَجلسِه "اس ونت باوجود يزيداني تساوت قلى رويزااوراس كرون سامام

ایل دربارجھی رویڑئے'۔

پھر بزید کہنے لگا: خدا پسرِ مرجانہ کو تباہ کرے، اس نے آل رسول پراس قدرظم کیا ہے۔

يزيدنے جنابِ سكينہ سے كہا: يَاسَكِينَةُ أَبُوكِ الَّذِي كَفَرَ حَقِّى وَقَطَعَ رَحِيي وَنَانَ عَنِي فِي مُلكي" ــ سكينة! جب تمبارے باپ نے ميرے حق كا انكاركيا اور قطع رحم كيا اور ميرے ساتھ خلافت ميں تنازعه كيا۔ پھريمي متيبہ نكلنا تھ جونہ

بی بی کا ول یزید کی سرزنش سے ول خون ہوگیا اور فرمایا: اے یزید! کیائم میرے باپ کے قبل ہونے پرخوشی منارے

لَا تَفرَح بِقَتلِ أَبَى فَإِنَّهُ كَانَ مُطِيعًا لِللهِ وَلرَسُولِهِ دَعَاهُ اللَّهُ وَأَجَابَهُ ال يزيدِ ا خوشى مت كرومر ب ب تو الله اوراس کے رسول کی اطاعت میں تھے، ان کواللہ نے بلایا اور انھوں نے لبیک کہا اور کامیاب ہو گئے اور تھے خدا کوجواب

يزيدنے كها: اسے سكينة! خاموش موجاؤتمهارے باب كابيت ندتھا كدمجھ سے جھڑا كرتا۔ پس ايك مخص أشااور كہنے گا يَا يَزِيد هَب لِي هَذِهِ الجَارِيّةَ مِنَ الغَنِيمَةِ لِتَكُونَ خَادِمَةً عَندِى

اے بزید! یکنر مجھے بخش دوتا کہ میری خدمت گار بن جائے اور اس نے اشارہ جناب سکینہ بنت الحسین کی طرف کیا۔ امام حسین کی بٹی نے جب بیسنا تو اپن چوپھی اُم کلوم کے دامن سے لیٹ مکئی اور آنسو بہاتے ہوئے عرض کیا ۔ عَمَّتَاهُ أَتُرِيدُ نَسلَ مَسُولِ الله يَكُونُونَ مَمَالِيكَا لِلاَدعِيَا؟ "ال يُعويُم الل! كيا آج تك آب في في مع ي مجھی سنا کہ پیغیر کی اولا دکوسی زنازادے نے اپٹی کنیزیں بنایا ہو؟

جتابٍ أم كلوم بنت على اس ملحون عرب برغضبتاك موتي اور فرمايا: أسكّت يَا لكع الرِّجَالِ قَطعَ اللّهُ لِمسَ وَأَعلَى عَينَيكَ وَأَيبَسَ يَكَيكَ "ال يهت اور كمنيا حَاموش موجا اور بكواس بندكر، الله تيرى زبان كاث ود، ترر آ تھیں اندمی موجا کیں کہ تیری نظر اولاد پیغیر پرنہ بڑے اور ہاتھ خٹک موجا کیں جن سے تو نے ہاری طرف اشارہ یہ

\_ راوى كبتاب: خداك شم! فَوَاللهِ مَا استَتَمَّ كَلامَهَا حَتَى أَجَابَ الله دَعَالِهَا "ابعى في بْ ي كاكام خم نه بولَ عَي كدالله تعالى في ان كى دعاكو بوراكرديا".

ال ملعون كى جي فكى اوراس في ايلى زبان كواسية دانوں سے كاث ليا، اس كى باتھ اس كى كرون سے چمت ك

ادرآ تکھیں اندھی ہوئئیں۔

جتاب أم كلوم في الدُّنيَا قَبلَ الآخِمالُ لِلْهِ الَّذِي عَجَّلَ عَلَيكَ العَقُوبَةَ فِي الدُّنيَا قَبلَ الآخِرَةِ "فداك حمر ب كدأس في ترت سے پہلے دنیا بس تھ پرعذاب نازل كرديا ہے اور يہ بر اان لوگوں كى ہے جو تغیر كى بينيوں سے معرض

•

زُهير عراقي كاواقعه

تاریخ کامل فی الستیفہ میں ہے کہ ایک دن پزید کا دربار مجرا ہوا تھا اور اس نے آل مجد کے قیدیوں کو دربار میں بلایا اور سرِ مطہر کو اپنے سامنے رکھ کر اس کی جو تو بین کرسکتا تھا ، کی جب کہ قیدی ایک طرف کھڑے تھے۔ اس اثنا و میں ڈہیر عراقی دربار میں داعل ہوا۔ بیض منحرہ اور بدزبان تھا۔ اس کی نظر آل مجد کے قیدیوں پر پڑی اور جب اُم کلٹوم کو دیکھا تو پزید ہے کہا:

سل وال موا- سيس طره اور بدر بان محا- ال ى تطرا ل حمد في ايول پر پرى اور جب ام هنوم كود يكهاتو بزيد ب كها: يكا أميرِ المُؤمِنِين هَب لِمي هنِهِ الجاسِيئة "اس يزيد به كنير جمع بخش دوتا كدميرى خدمت كرتى رب اور اشاره جنابِ أم كلثوم كي طرف كيا-

بی بی کی سے جمز کئے سے ذہیر کے بدن میں ارزا بیدا ہو گیا اوروہ جمران ہوکر حاضرین مجلس سے پوچھا کہ یہ قیدی عربوں کے کس قبیلے کے ہیں کہ عربی میں کلام کر رہے ہیں۔ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر تو میں نے خیال کیا تھ کہ یہ کافریا ترک و دیلم کے قیدی ہیں۔

امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا: اے مخص! بیہ عام مستورات نہیں بنات رسول ہیں، جناب زہرا، کی بیٹیاں ہیں مگر تمہارے امیر نے انھیں قید کیا اور نامحرموں کے بچوم میں پھرایا ہے۔

جب اس زہیر عراقی کو حقیقت و حال کاعلم ہوا تو دربارے باہرنگل عمیا اور بہت رویا اور کسی سے خبر لیا اور وہ ہاتھ کا در بارے باہرنگل عمیا اور بہت رویا اور کسی سے خبر لیا اور وہ ہاتھ کا درائی ہاتھ دیا جس سے جناب اُم کلثوم کی طرف اشارہ کیا تھا۔ پھر اپنے کئے ہوئے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ میں اٹھایا جب کہ درائی ہاتھ سے مسلسل خون جاری تھا۔ وہ دربار میں آیا اور جناب اہام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: اے فرزند

رسول ایس معانی ما تکنے آیا ہوں، میری معافی کواپے کرم وجود کی وجہ سے تبول فرمائیے۔ بخدا! میں آپ کوند پہچانیا تھا، میرے جرم سے درگز رفر ماکیں اور معاف فرماکیں تحقیق خدانے آپ کی چوپھی کی دعا قبول کرلی اور میرا ہاتھ کٹ کیا ہے۔ چونکہ بیر فانوادہ کریم کھرانہ تھا اس لیے اس زُبیر کی معذرت تبول کرلی، اے معاف کردیا کیونکہ اس نے بیسب پچھانجانے میں کیا تھا۔

# یزید کی بے حیائی اور باطن کی عکاس

شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے امالی میں جناب قاطمہ بنت علی سے روایت کی ہے کہ بی بی نے فرمایا: جب ہمیں دربایہ برید میں اس ملعون کے سامنے کھڑا کیا گیا اور وہ ہماری حالت زار پر (ظاہری طور پر) رقست کرنے لگا تو مہر یانی اور زی سے بولنے لگا۔ اس کے بعد ایک شامی بے دقوف بن کر اُٹھا اور کہا:

يًا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ هَب لِي طَنِهِ الجَارِيَةَ وَكُنتُ جَارِيةَ وَضِينه .... الخ "اے يزيد! مومول كامير! ي كنير ججے بخش دے ....."

میں اس ملمون کا یہ جملہ من کر ڈرگئ اور کا بھٹے گئی کہ اب یزید بیکام بھی کرنے والا ہے۔ فَاَخَلاتُ بِشَیَابِ اُختی وَهِی اَکبو مِنْی وَاعقل ای خوف کے بارے اپنی بڑی بہن کے کیڑوں سے لیٹ گئ تو میری بڑی بہن نے اس شامی ک طرف کا طب ہوکر فرمایا: کَذَبت وَاللّٰهِ وَلَعَنتَ مَا ذَاكَ لَكَ وَلَالَهُ " کہ تو نے جموث بولا ہے اور خدا کی تم اِ تولعنی ہے یہ کام در تو کرسکتا ہے اور شدی یزید میں یہ کام کرنے کی طاقت ہے "۔

یزیدغضبناک ہوااور کہا: بَل تَکذَبتِ وَلَعَنتِ تو جموٹ بول رہی ہے، اگر پیں تہیں کسی کی کنیزی پی دینا چاہوں قر کوئی مجھےرو کنے والانہیں''۔

میری بہن نے فرمایا: خدا کی تنم انہیں، خدانے بید لکھا ہی نہیں کہ تو عترت طاہرہ کے بارے بیدکام کرسکے۔لیکن اگر اس دین ولمت سے خارج ہوجائے تو پھراور بات ہے۔

یزید پھر خضبناک ہوا اور اپنی بے حیائی کی انتہا کرتے ہوئے کہا: إِنَّمَا خَرَجَ مِنَ اللِّينِ اَبُوكَ وَاَخُوكَ كُـ ' وَيَن سے تم خارج ہو چکے ہواور تمہارایاپ اور بھائی''۔

> میری بہن نے فرمایا: سخیے تو ہدایت بھی میرے ناتا اور بابا کے دین سے ہوئی۔ بزید نے کہا: اے اللہ کی دشمن! تم جموٹ بول رہی ہو۔ پھراس ملعون نے گائیاں بکتا شروع کردیں۔

میری بہن نے دیکھا کداب کوئی چارہ نیس تو فرمایا: اَحِیو تَشتُم ظَالِمًا وَتَقَهَد سُلطَانًا کیا کروں تو امیر ہوگیا اور ہم قیدی موصحے، تو گالیاں دے رہاہے اورظلم کررہا ہے کتھے اختیار ہے جو کہنا جا بتا ہے کہنا رہے'۔

فاطمہ بی بی نے فرمایا کہ شاید اس لعنتی بزید کوشرم آگئ اور وہ خاموش ہو گیا۔اس کے بعد پھراس بے وقوف شامی مخض نے افی خواہش کا المجار کیا: اے بزید! یدکنیر مجھے بخش دے۔

يزيدنے اس شامی كوخنبناك موكر جمڑك ديا اور كها: أغوُبُ وَهَبَ الله حَتَفًا قَاضِيًا "وفع موجاؤ خدا تخبے اجا كك

یج مفیدارشاد می فرماتے میں کہ بدروایت جناب فاطمہ بنت حسین سے بلکن روایت میں اَخَذبت بشیاب اُختِی کی بجائے بِشیابِ عَبَّتِی ہے۔

### درباديزيده جناب نست كاخطبه

اب جہاں مجلسِ شبیر با ہوتی ہے خلق شبیر کو زین کے عوض روتی ہے

مرحوم میخ صدوق امالی میں جناب سکینہ سے روایت کرتے ہیں کہ بی تی نے فرمایا: خدا کی تم! میں نے کا کات میں یزیدے زیادہ سخت دل کسی کوئیں دیکھا اور کوئی کافر ومشرک بزیدے زیادہ جفا کار اور شریرنہ پایا کیونکہ جارے سامنے خیزران کی چیری ہے، وہ میرے بابا کے لیوں اور دانتوں بر مارتا تھا اور بیشعر بردھتا تھا:

> لَيتَ أَشْيَاخِي بِبَنَامِ شَهِلُوا جزع الخزرج من وقع الاسل لَاهَلُّوا وَاسْتَهَلُّوا فرحًا ثُمَّ قَالُوا يَايَزِينُ لا تَشَلُ

· كاش ميرے بدروالے بزرگ آباء ہوتے اور ديكھتے كه ش نے ان كاكيبا بدلدليا ہے! اگر وہ ہوتے

تو خوش ہوتے اور کہتے: يزيد تيرے ہاتھ بھی شل ند ہول"۔

اس مقام بر جناب زینب بنت علی کی برداشت کی حد ختم ہوگی اور مبر کا پیاندلبریز ہوگیا، آب اُٹھیں اور تجمع عام میں بزيد كو كاطب كرك ابيا خطيه ديا جويزانعيع وبليغ تقا، جس مي بزيد كي توبخ اورتشني تقي .:

نین الیه فرماتی میں خطبہ ارشاد ماضرین روتے ہیں س س کے متم کی روداد غُم سے بیتاب جو ہوتا ہے سرِ شاہ زمن بند آسمیں کیے روتا ہے سرِشاہ زمن

مینطبه ماحب لہوف (سید بن طاؤس) نے بول بقل کیا ہے:

فقالت الحمد الله رب العالمين وصلى الله على رسوله وآله اجمعين صدق الله كذالك بقول ثم كان عاقبة النبين اساؤ السُوائ ان كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللهِ وَكَانُوا بِهَا يَستَهِزُونَ اَظَنتَ يَا يَزِيد حَيثُ اَخَنتَ عَلَينَا اَقطارَ الاَرضِ وَآفَاقَ السَّمَاءَ فَاصَبحنَا نُسَاقُ كَمَا تُسَاقُ الاُسرَاءِ أَنَّ بِنَا هُو أَنَا عَلَى اللهِ وَبِكَ عَلَيهِ كَرَامَةٌ وَ إِن فَاصَبحنَا نُسَاقُ كَمَا تُسَاقُ الاُسرَاءِ أَنَّ بِنَا هُو أَنَا عَلَى اللهِ وَبِكَ عَلَيهِ كَرَامَةٌ وَ إِن فَاصَبحنَا نُسَاقُ كَمَا تُسَاقُ الاُسرَاءِ أَنَّ بِنَا هُو أَنَا عَلَى اللهِ وَبِكَ عَليهِ كَرَامَةٌ وَ إِن فَاصَبحنَا نُسَاقُ كَمَا تُسَاقُ الاُسرَاءِ أَنَّ بِنَا هُو أَنَا عَلَى اللهِ وَبِكَ عَليهِ كَرَامَةٌ وَ إِن اللهَ يَعْلَمُ خَطرِكَ عِنكَةُ فَسَمْعت بِأَنْفِكَ وَنَظَرتَ فِي عَطفِكَ جَنلانِ مَسرُومًا حِينَ مَأْلِكَ اللهُ تَعَالَى وَلا يُومِى متسقة وَحِينَ صَفالكَ مَلكنَا وَسُلطَاتنا فَمَهًلا مَهُلا انسيتَ قولَ الله تعالَى وَلا يَحْسَبَنَّ النَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُعلِى لَهم خَيرُ لِانفسِهِم مَهَلا انسيتَ قولَ الله تعالَى وَلا يَحْسَبَنَّ النَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُعلِى لَهُم لِيَزِدَادُوا إِثَمَا وَلَهُم عَنَابٌ مُهِينِ امن عَدلِ يَابنَ الطُلَقَاءَ تَخديرِكَ وَإِمَائِكَ وَسَوقِكَ بَنَاتَ بَسُولَ الله سَبَايًا

معظمہ بی بی نے حدوثا کے بعد فرمایا: اے بزید! تو اپنے آپ کو بادشاہ ادر سلطان مجھتا ہے، کیا بیرعدالت ہے کہ بند عورتوں کو پشعِ پردہ میں بٹھایا ہوا ہے لیکن رسول کی بیٹیوں کو تو ننگے سرادر بنگے پاؤں نامحرموں میں لایا ہے؟

وَقَد انتهكت سَتُومهُنَّ وَاَبدَيتَ وَجُوههُنَّ تَحدوبِهِنَّ الاَعدَاءَ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ ويستشر فهن أهل المناهل والمناقل وَيَتَصَفَّحُ وَجُوههُنَّ القَرِيبُ وَنبَعِيد وَالدَّنِي وَالشَّرِيثَ لَيسَ مَعَهُنَّ مِن مِجَالِهِنَّ وَلِي لَامِن حَمَاتِهِنَّ حَمِي

"اے ظالم! تونے آپ رسول کی حرمت کا پردہ اُتار دیا، ان کے چروں کو دوستوں اور دشمنوں سب کے سامنے عریاں کیا اور شہر بہ شہر میں چرایا، آپ رسول کو قریب اور بدید یعنی شہری اور بیابانی، پت فطرت اور شریف سب نے ان کے چہروں کو دیکھا، ہرزن و مرد نے دیکھا، ان کا کوئی مرداور مددگار باتی نہیں رہا جواپے شہیدوں کے خون کا مطالبہ کرے اور مظلوم عورتوں کی جمایت کرے"۔ وکیف یُرت جی مُوَاقِبَة مَن لَفَظَ فُوهُ اُکبادَ الایم کیاء وَنَبت لَحمُهُ بِدِهَاء الشَّهَاء "المُحض سے اچھائی کی کیا توقع کی جاسمتی ہے جوان کا بیٹا ہو جنہوں نے بزرگان اسلام کے جگر کو جبایا تو جبانے کے بعد بھینک دیا ہو (ہندمراؤی جو بزیدکی دادی ہے جس نے حضرت حزوہ کے جگر کو جبایا تو

وہ پھر موگیا اور اس کے دانت کام نہ کرسکے تو اس نے پھیک دیا)۔ ایے فض سے کیا توقع کی

جاسكَیُ خی جواس کا بیٹا ہے جس کا گوشت پوست ثمداء کے خون بہانے سے پیدا ہوا ہو''۔ كيفَ يُستَبطَاءُ فِی بُغضِنَا اَهلَ النّبيتِ مَن نَظَرَ اِلَينَا بِالشَّنَفِ وَالشَّنَانِ وَالآحِنِ وَالرَضِغَان

''اورالیا مخض اُنت الل بیت کب چھوڑ سکتا ہے جوساری زندگی ہمیں اُنت ، کینہ اور عداوت سے ویکنا رہاہے''۔

وَكَيفَ لَا تَقُولُ ذَٰلِكَ وَقَد نَكَاتَ القُرِحَةَ وَاستَاصَلتَ الشَّافَةَ بِإِمَاقَتِكَ دِمَاءَ ذُرِّيَّةٍ مُحَمَّدٍ وَنَجُومِ الاَمضِ مِن آلِ عَبدِالمطلب

"تو الى ياتيل ندكر، حالاتكه تونے برانے زخموں كوتازه كرديا اوران زخوں كو بكمير ديا جب سے تونے آلى اولا دعم بدالمطلب كے ستاروں اور پيغم برخداكي ذُريت كے خون بہائے بيں"۔

وَتَهِتِفُ بِاَشْيَاخِكَ ثَرَعَمتَ آنَّكَ تُنَادِيهِم فَلَتَرَكُنَّ وَشِيكًا مَوْمِدُهُم وَلَتُودنَ إِنَّكَ شَلَكَ وَبَكَمتَ وَلَم تَكُن قُلتَ مَا قُلتَ وَفَعَلتَ مَا فَعَلتَ

''تو اپنے مشائخ کو عدا کر رہا ہے، کیا تو مجھتا ہے کہ وہ حیری آ واز سنتے ہیں اور بہت جلدی تم ان سے المق ہوجاؤ کے اور جہال وہ ہیں تو بھی وہاں پہنٹی جائے گا۔ اس وقت تیری آ رزو ہوگی کہ کاش تیرے ہاتھ نہ ہوتے اور تو بیکام نہ کرتا جو تونے کیا ہے، اور تیری زبان بند ہوتی، گونگا ہوتا اور وہ کچھ نہ کہتی جو کہہ چکی ہے'۔

پرنی بی پاک نے بددعا اور نفرین کی اور خدا کے حضور عرض کیا:

اَللَّهُمَّ خُذَ حَقَّنَا وَانتَقِم مِنَّن ظَلَمنَا وَاحلُلُ غَضَبَكَ فِي حَيِّ مِن سَفُكِ لَنَا دِمَالَنَا وَقَتل حُمَاتِنَا

اے اللہ کریم! ہماراحق ان سے لے اور ظالموں سے انقام لے اور ان پر غضب کر جنہوں نے ہمارے خون بہائے اور ہمارے حامی قبل کردیے'۔

#### برفرمايا:

فَوَ اللهِ مَا فَرَيتَ إِلَّا جلدُكَ وَلَا جَزُمَتَ إِلَّا لَحمكَ وَلَتَرُدُّنَّ عَلَى مَسُولِ الله بِمَا تَحمَلَت مِن سَفَكِ دَمَاء ذُرِّيَّةِ وَانتَهَكتَ مِن حُرمَتِهٖ فِي عِترَتِهٖ وَلَحمَتِهٖ حَيثُ يَجمَعَ اللهُ شَمَلَهُمَ وَيَلُمَّ شَعنَهُم وَيَاخُذَ لَهُم بِحَقِّهِم

"اے یزید! خدا کی شم! بیگان ندکرنا کہ تو نے مرف ہم پرظلم کیا ہے۔خدا کی شم! تو نے اپنی جبد کو پھاڑا ہے اور اپنا گوشت کا ٹا ہے۔ جب تو رسول خدا کے سامنے اس حالت میں وارد ہوگا کہ تو نے ان کی ڈریت کا خون بہایا ہوگا، ان کی عترت کی ہر جگہ تو بین کی ہوگی اور رسول خدا کے جگر گوشوں کو آگر میں جلایا ہوگا تو کیا جواب دے گا؟ اور رسول پاک ہمارے چہروں کو اپنی آستین رحمت سے ماف کریں گے اور ہمارا انتقام لیس کے پس تو نے اپنا نقصان کیا ہے"۔

وَلَا تَحسَبَنَ الَّذِينَ قُرِّتُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اَموَاتًا بَل اَحيَاءُ عِنلَا مَ بَيْهِم يُونَ قُونَ . "مِرُكُر يِرِ كَمان عَى نَهُ رَوكَم شِهدا ومرك مِن بلدوه تو زعره باوراي رب سے ضوص رز آ كو تے من "-

وَحَسَبُكَ بِاللهِ حَاكِمًا وَبِهُ حَمَّدِ خُصِيمًا وَجِبرَائِيل ظَهِيرًا وَسَيَعَلَمُ مَن سَوَّلَ لَكَ وَحَسَبُكَ بِاللهِ حَاكِمًا وَبِهُ حَمَّدِ بِنَسَ لِلظَّالِمِينَ بَلَاً وَاَيُّكُم شَرَّ مَكَانًا وَاَضَعَفُ جُندًا "وَمَكَنَّكُ فِي بِوَقَالِ المُسلِمِينَ بِنْسَ لِلظَّالِمِينَ بَلَاً وَاَيُّكُم شَرَّ مَكَانًا وَاَضَعَفُ جُندًا "تَرِك لِي بَهِ بولَ عَلَى إِن إِلَيْ المُسلِمِينَ بَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ ا

#### بمر قرمایا:

وَلَئِن جَرَّت عَلَى الدَّوَاهِي مُخَاطِبَتُكَ آنِّي لَاستَصغِرُ قَدرَكَ وَاستَعظِمُ تَقرِيعَكَ

وأستكثر تربيخك

"اے یزید!اگر چد زبانے کے حالات نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا کہ میں تھے جیسے کہ خس دربار
میں کوری تھے سے مخاطب موں لیکن میں بھتے کہ تیں جھتی اور بھتے بہت جھوٹا کردوں گی اور تیری
مرزنش کو کرا کروں گی، تیرے افعال کی توبیخ کروں گی، اگر چد میں جانتی ہوں کہ میری تھیجت تھے پر
اثر انداز نہیں ہوگی لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ تیرے تجاوزات بہت زیادہ ہیں جن کی وجہ
سے آ تکھیں آج بی آنو بہاری ہیں اور سینوں میں ایسا ورد ہے جوانسان کو بولئے میں کم ورکردیا
ہے"۔

الْا فَالعَجَبُ كُلَّ العَجَبِ لِقَتلِ حِزبِ الله الاَتقِيَاءِ الشُّرَفَاءِ النُّجبَاء بِحزِبِ الشَّيطَانِ الطُّلَقَاءِ

عجب بالائے عجب تو یہ ہے کہ تزب اللہ کے افراد جو پا کیزہ، شرفاء اور نجیب سے، کو تزب شیطان کے ہاتھوں شہید ہو گئے''۔

فَهٰنِهِ الآيدِي تَنطِفُ مِن دَمَائِنَا وَالاَفُواهُ تَتَحَلَّبُ مِن لُحُومِنَا وَتِلكَ الجئث الطَوَاهِر الزَواكي تنتابِهَا الْعَواسِل وتعفرها أُمَّهَات الفواعل

''البی! تمام ہاتھوں سے ہمارے خون کے قطرے گر رہے ہیں اور آپ کے منہ سے وشت گر رہا ہے۔ کیا بیظم نہیں کہ ہمارے پاک و پاکیزہ جوانوں کی لاشیں صحرا میں بغیر کفن و فن کے چھوڑ دی گئ ہیں تاکہ در عدے ان کی تو ہین کریں۔

اے بزید! اگر تو بنات رسول اور اولاد فاطمہ کو مال غنیمت شار کرتا جاتا ہے تو جان لے کہ بہت جلدی ہم تمہارے لیے گرال مول کے۔ جب بروز قیامت تیرے پاس کچھ ند ہوگا اور خدا بندول پر ظلم نیس کرتا، میں اپنی شکایت خدا کے پاس کرتی مول اور جھے اس ذات براعماد ہے'۔

فَكِنَّهُ كَيْدَكَ وَاسِّعَ سَعِيَكَ وَنَاصِبُ جُهْدَكَ فَوَاللَّهِ لَا تَمْحُوا ذِكْرَنَا وَلَا تُوبِيثُ وَحيئًا وَلَا تُدرِكَ آمَدنَا وَلَا تَرحَضَّ عَنكَ عَارَهَا

''اے ہزید! تو مُکر کرنا چاہتا ہے کرلے اور جوظلم کرنا چاہتا ہے کرلے۔ اپنی پوری کوشش کر جو کرسکتا ہے لیکن خدا کی شم! تو ہمارا نام صفحہ بستی سے نہیں مٹا سکتا اور ہمارے ذکر کونہیں مٹا سکتہ اور ہمارے زندہ نام کوئیس مارسکتا اور جاری فعنیلت کو درک بھی نہیں کرسکتا۔ یہ تیرے کردار کا ننگ اور تیرے اعمال کی ذلت کواسینے سے دُورٹیس کرسکتا''۔

هَل مَاْيَكَ اِلَّا فَنَدُّ اَيَّامَكَ اِلَّاْعَدُ وَجَمعَكَ اِلَّا بَدِينَ يَومَ يُنَادِى المُنَاد الَالَعنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

''اے یزید! تیرانظریہ بہت کمزور ہے، تیرے ایام بہت تھوڑنے ہیں اور تیرے اردگرد کا اجماع چند دنوں کا ہے''۔

وَالحَمَلُ لِلّٰهِ الَّذِي خَتَمَ لِاَوَّلِنَا بِالسَّعَادَةِ وَالمَغفِرَة وَلاَخرِنَا بِالشَّهَادَةِ وَالرَّحمَةِ وَنَسثَلَ اللَّهَ أَن يُكَيِّلَ لَهُمُ وَالثَّوَابَ وَيُوجِبُ المُهَمَّ المَزِيد وَيَحسِنُ عَلَينَا الخِلَافَةَ إِنَّهُ مَحِيمٌ وَدُودُ وَحسَبُنَا اللَّهُ وَنِعمَ الرَّكِيل

' محمد وشکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے سلسلے کو سعادت اور مغفرت سے نوازا اور آخری سلسلے کو شہادت ورحمت عنایت فرمائی۔ ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے گذشتہ مرحومین کا ثواب کا ل شہادت ورحمت عنایت فرمائی۔ ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے گذشتہ مرحومین کا ثواب کا ل کردے اور پسماندگان کے لیے خلافت نصیب فرمائے اوروہ اللہ رحیم وکریم ہے''۔

جب بيخطبه يزيدنے ساتو جواباً بيشعر براحا:

يَاصَيحَةَ تَحمِدُ مِن صَوالِح مَا أَهوَنَ النَوتَ عَلَى الفدالِح

' دلین کمی داغ داراور دکھی کی فریاد بہت انچھی ہوتی ہے اور عز ادار کے سامنے موت بوی آ سان چیز ہوتی ہے''۔

پھر یزید نے اہلی شام سے مثورہ لیا اور او چھا کہ و یکھاتم نے اور سناتم نے کہ اس وکی اور غم زوہ عورت نے بھے کیے کہا: ابتم بتاؤ کے کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ ان تھین شامیوں نے صرف یزید کی خوشاند کی خاطر کہا کہ م تمام عورتوں اور بچوں کوئل کردے تا کہ بچھے آسودگی اور راحت ال جائے لیکن فعمان بن بشیر اپنی کری سے اُٹھا اور کہا:

أَيُّهَا الاَمِيرُ أَنظُر مَا كَانَ الرَّسُولُ يَصنَعَهُ بِهِم فَاصنَعهُ بِهِم

"اے امیر! قیدیوں سے جوسلوک رسول یاک کرتے تھے تو بھی ان سے وہی سلوک کر"۔

یزید نے غضبناک موکر دختر علی کی طرف دیکھاتو درباریوں کو یقین موگیا کداب سی جناب زینب کبری سلام الله علیها کو

قتل کرا دے گا۔ اُس وقت عمر و عاص کا بیٹا عبداللہ اپنی کری ہے اُٹھا، وہ تختِ پزید کے نزدیک آیا اور تختِ پزید پلید کو بوسر دے کرکھا: کرکھا:

إِنَّ الَّذِى كَلَّمتَكَ لَيسَ شَىءُ تَأْخُذُ بِهِ فَسَكَنَ غَضَبُهُ

دد جس بی بی نے جہیں تیز وتند سائی ہیں ان سے انقام لینا مناسب نہیں کیونکہ وہ داغ دیدہ اور شم

دسیدہ ہے اور اپنے جگر کے دردوں کی وجہ سے اپنے غم کی بحر اس نکال رہی ہے۔ آخر ان کا اتنا بڑا

نقصان ہوا ہے۔ پس بزید کا غصہ خفنڈ ا ہوگیا''۔

## بزيدملعون سيءامام سجاؤ كي مفتكو

مرحوم این شہرآ شوب نے مناقب میں لکھا ہے کہ جب اُسراء کو درباریزید میں لایا گیا تویزید نے جناب نینب سے کہا: جو کہنا جا ہے ہو، کہو۔

بی فی نے فرمایا: تیرے ساتھ امام زین العابدین کلام کریں گے، پھرامام نے فرمایا: تو ہم سے بیامید نہ رکھ کہ تو نے ہمیں ذلیل وخوار کرے ہمیں ذلیل وخوار کرے ہمیں ذلیل وخوار کرے گا۔ فرمایا کہ خوار کیا ہے۔ اگر ہم تیری فدمت نہ کریں تو تو ہمیں زیادہ ذلیل وخوار کرے گا۔ خدا کی هم! ہمارے دل کے اعدر تمہاری کوئی حیثیت نہیں اور تمہاری ملامت اس لیے نہیں کرتے کہ تم ہمیں ووست نہیں رکھتے۔

یزیدنے کہا: اے جوان! تم نے تھیک کہا ہے کیونکہ تمہارا دادا اور باپ حکومت لینے کی آرز ورکھتے تھے لیکن خدا نے ان کوئل کردیا اور آن کے خون بہا دیے اور ہم خدا کاشکرادا کرتے ہیں کہ ان دونوں کوئل کردیا۔

امامؓ نے فرمایا: لَم یَوَلِ النَّبُوَّةَ وَالاِمرَة لِآبَائِی وَاَجدَادِی مِن قَبلَ اَن تَوَلَّدُ ''نبوت وامارت بمیشه جارے خاندان بیل حق اوراس وقت سے ہے کہ جب تو پیدا بھی نہ ہواتھا''۔

میرے والد خلافت کے اہل تھے یا تو؟! حالانکہ میونے باپ تمہارے پینمبڑکے بیٹے تھے۔ تو اپنی حکومت پر تکبر نہ کر کیونکہ خدامتکبرین کو پہندنہیں کرتا۔

یزید خفیناک ہوا اور جلاد کو علم دیا کہ اس جوان کو آل کر۔ جلاد آیا اور امام کو ہاتھ سے پکڑا تو اہل بیٹ کی فریادی بلند ہوئیں۔ امام ہواڈ نے گرید کیا اور رسول پاک سے شکوہ کیا کہ اے جد بزرگوار اور اے رسول تا جدار! میری مدد کریں، آپ ک حسین کو انہوں نے قل کردیا، آپ کی نسل کو پارہ پارہ کردیا ہے اور آپ کی بیٹیوں کو کنیزوں کی طرح ذات وخواری سے قیدی

كركے نامحرم لوگوں كے بجوم میں پھراتے رہے۔

اے جدِ بزرگوار! یہ مجھ بیار، ناتواں اور کمزور کو ذلت سے قیدی بنا کر اور زنجر پہنا کر شام لائے اور اب میرے قل کا ارادہ رکھتے ہیں اور کوئی میری سفارش کرنے والانہیں ہے۔ تمام مستورات نے امام کے اردگر دحلقہ بنا کر ماتم کیا۔

جناب أم كلثوم سلام الشعليها في بزيد سے خاطب موكر فرمايا: يَانيزيد الملعون لَقَد اَس وَيتَ الاس في مِن دِمَاءِ اَهلَ البَيتِ وَلَم يَبق غَيرِ هَذَا الصبى الصغير "اب يزيد! توف الل بيت كخون سے زمين كور تمين كيا ہا اوراس جوان ك علاوہ جارا كوئى مرد نہيں بچا"۔ ثُمَّ تحلقت النِساءُ جَهِيعًا تَعلَّق الشَفَقِي في حِر چوش متورات اور بي يمار جاد ك علاوہ جارا كوئى مرد نہيں بچا"۔ ثُمَّ تحلقت النِساءُ جَهِيعًا تَعلَّق الشَفَقِي في حَر چوش متورات اور بي يمار جاد ك عامن سے ليث محد اور سب فريا و كر دي محد مول الموس الموس الموس فريا و كر دي محد مول الموس ال

قید یوں کی آہ و زاری اور دکھی بینوں نے بزید کے جسم میں لرزہ پیدا کردیا اور دربار میں بیٹھے لوگوں کی حالت ممکنین ہوگئ۔ بزید کوخوف لاحق ہوا کہ کہیں بغاوت نہ ہوجائے چٹانچہ وہ قتلِ امام سجاڈ سے منصرف ہوگیا۔

الل بيت كا در بارخرابه زندان من قيد مونا

یزید نے امام سجاد علیہ السلام کے قبل سے منصرف ہونے کے بعد تھم دیا کہ ان کے مکلے سے زنجیر کھول دی جائے اور عورتوں کے بازوؤں سے رسیوں کو کھول دیا جائے اور ان کو دوبارہ زندان بھیج دیا جائے تا کہ میں بعد میں سوچ کر ان کے متعلق کوئی فیصلہ کرسکوں۔

علامہ کولسی بحار میں فرماتے ہیں کہ اہلی بیت کے مردوں سے بارہ افراد سے، دربار یزید میں ان تمام کے مگلے میں طوق اور زنجیر ڈالے گئے تھے۔ دربار سے والہی پر زنجیرا تارنے کا تھم دیا گیا۔ صاحب کتاب بندا کا بیان ہے کہ اہلی بیت کے ان بارہ قیدیوں کے نام کتب میں فدکور نہیں صرف امام سجاد اور امام با قرعلیما السلام جو چ رسال کے تھے۔ عمر بن انحسین، حسن بن حسن اور عمر بن حسن کا تذکرہ ہے۔

ببرصورت مرحوم قزویی نے ریاض الاتزان میں لکھا ہے کہ جب آلی بیت کوئل ہونے سے نجات ملی تو دوبارہ اس خراجہ زندان میں جس کی حجمت نہ تی لایا گیا۔ تمام مستورات اپنے جوانوں اور شہیدوں کی یاد میں تڑب رئوپ کرروری تمیں۔ برگوشہ میں تین چارعورتیں ایک دوسرے کے ملے میں بانیس ڈال کر اپنے شہیدوں پر آنو بہاتی رہیں اور یہم بچ اپنے زانووں پر ماتم کرتے رہے اور دل سے دکھی آئیں بھرتے رہے۔

مستورات اپنے جوانوں کے فراق میں آگھوں سے بارش کی طرح آنو بہا ری تھیں اور حالت بیتی کہ تمام بہیاں سفر کی تھی مائدی تھی، اور حالت بیتی کہ تمام بہیاں سفر کی تھی مائدی تھیں، اُن کے رنگ اُڑے ہوئے تھے، چہرے زرد تھے، بدن کمزور تھے، تازیانوں سے جسم پر شیلے واغ تھے، بدن کمزور تھے، تازیانوں سے جسم پر شیلے واغ تھے، بدخوابی اور مُرتک کی دجہ سے انتہائی کمزوری ہوئی، دلوں میں موت کی تمنا تھی، ونیا سے سیر ہوچکی تھیں اور خدا سے منا جات کرتی تھیں۔

# خرابهٔ شام کے زعران میں پریشانی

جب رات ہوئی اور تاریکی چھا گئی تو تمام نم المل بیت کے داوں میں تازہ ہوگئے کیونکہ ایک طرف خراب کی دیواروں کے دکا فوں اور دوسری طرف رات کی تاریکی کی وحشت سے بچے اور پچیاں خوف سے لرزر ہے تھے۔ نہ بچھانے کے لیے فرش تھا کہ اس پر بیٹو سکس ۔ نہ چراغ تھا کہ روشن کرلیں، نہ پانی تھا کہ تھا کہ ورکرلیں۔ نہ کھانے کے لیے کوئی چیز موجود تھی۔

قاکہ اس پر بیٹو سکس ۔ نہ چراغ تھا کہ روشن کرلیں، نہ پانی تھا کہ تھا کی دُورکرلیں۔ نہ کھانے کے لیے کوئی چیز موجود تھی۔

قو طَعَامَ لَهُم وَلَا شَوَابَ لَهُم کَافِ لَا فِوَاشَ لَا سِوَاجَ يَستَضيدُون به وَلَا انس

يستّانسونن.....الخ

'' فربت کی حالت بین ایک دومرے کے ساتھ جمع ہوکر بیٹھے تھے۔ اطاعت،عبادت اور نماز کے بعد مستورات نے بیچے گود میں لیے اور سوز و گداز میں نوحہ پڑھنے لکیں۔ سب قیدی وحشت اضطراب میں تھے کہ شاید خرابہ کی دیواریں اُوپر گرجا کیں گئ'۔

پی خدا جانا ہے کہ کس مشکل سے اہلی بیت نے رات گزاری اور تمام مستورات اور بچوں کا دروجناب نینب کری کا وقعا۔ آ ب بوری رات جا گئی رہیں اور بچوں اور مستورات کوتسلیاں ویتی رہیں۔

خلاصہ بیکہ مخدرات عصمت نے بیرات نوحہ وزاری بیل گزار دی اور جی بحر کراپنے شہیدوں پر روتی رہی کیونکہ اس سے پہلے سابی رونے بھی نہ دیتے تھے۔اس زندان میں تکہبان نہ تھے لبذا تمام ماؤں اور بہنوں نے کھل کرعز اداری کی اور اپنے دل کے ثم کو ذرا ہلکا کیا۔ جناب زینب مرثیہ پڑھتی تھیں اور ہاتی سب روتے تھے۔

علام مجلیؓ نے بحار میں بی باک کا بیمر ثیر قل کیا ہے۔

اَمَا شَجَاكَ يَاسَكُنُ قُتِلَ الحُسَين وَالحَسَن وَالحَسَن فَكُلُ وَغَلَانًا هَلَ ظُمان مِن طُولِ الحُزنِ وَكُلُ وَغَلَانًا هَلَ عَلَى البَّرِ الوَصِى يَقُولُ يَا قُومُ اَبِي عَلَى البَّرِ الوَصِى

''لینی اے متورات! میرے بھائی روز عاشور غریب و تنہا تشد لبوں سے میدان میں کھڑے تھے اور فر ماتے تھے استقوم! میراباپ حیدر وسی پیغیر ہے اور میری وں فاطمہ شفیعہ یو م محشر ہے اور میں سین رسول خدا کے دل کا چین ہوں، میری صرف ایک بات مان لؤ'۔

مَنْوا عَلَى إِبِنِ مُصطفَى بِشَربَةِ تُحيى بِهَا الطَّالَا مِنَ الطَّالِ حَنِ الفِرَاتِ سالالُ الطَّالِ مِنَ الطَّالِ مِنَ الطَّالِ حَن الفِرَاتِ سالالُ الطَّالِ مِن الطَّالِ مِن الطَّالِ مِن الطَّالِ المَا ورمير عبول كوايك مُون بإلى دے دوكه ان عبر (بياس عبد) كباب بوكے بيں، ان بياس عمر في والوں كو پائى دوتا كه وہ زعمہ بوجا كيں، والقَناء قَالُوا لَهُ لَاهَاءَ لَنَا إِلاَّ السَّيُوفُ وَالقَنَاءِ قَالُول بِيحُكمِ الادَعِينَاءِ فَقَالَ بِل الْاللَّيوفُ وَالقَالِ فَانْ لِلْ السَّيوفُ اللَّا السَّيوفُ اللَّاتِ اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِي الللَّالِي اللَّالِي اللَّلْولُول اللَّالِي اللَّالْ اللَّالِي اللَّالْيَالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللللَّالِي الللَّالِي الللَّالِي الللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالْيَالِي الللَّالِي الللَّالِي الللَّالِي الللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي الللَّالِي الللَّالِي الللَّالِي اللَّالِي اللَّالْيَالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي الللَّالِي الللَّالِي اللللَّالِي الللَّالْيَالِي الللَّالِي اللَّالِي الللَّالِي اللَ

میرے بھائی نے فرمایا کہ میں جنگ کے لیے حاضر ہوں اور پھر میرے بھائی نے اس قدر جنگ کی کہ میدان خالی ہو گیائیکن ہاتا ہے آئیں پھررول دیا:

جَنَّى اَتَاةُ مُشقِقْ بِمِمَاةُ وَعَدَ اَبِرَصَ مَن سَقَر لَا يُنخلِص بِجس دُعِيِّ وَاعْل "پهرسه شعبه تيرايك مبروص ملعون نے ايبا مارا كه اى تيرے ميرے بمائى زين پرآگرے اور وشمنوں نے خوشی كا اظهار كيا"۔

# خرابهٔ شام میں وخز امام حسین کی شہاوت

زندان میں ستم رسیدہ اور داغ دیدہ اہلی بیت منع وشام اپنے جوانوں پر گریدو زاری کرتے ہے اور بیبیاں نوحہ کرتی مختص تعیس اور کسی وقت بھی خاموش نہ ہوتی تعیس۔ جب عسر کا وقت ہوتا تو بیتیم بیچے زندان کے دروازے پر جا بیٹھتے اور شامیوں کو دیکھتے کہ شای خوش وخرم اپنے بچوں کی انگلیاں پکڑے نظرا اور پانی لیے اپنے گھروں کو جا رہے ہوتے اور پھریہ بیچے پُرشکت پرندوں کی طرح اپنی پیوپھی کا دائن پکڑتے اور کہتے کہ پیوپھی اماں کیا ہمارا کوئی گھرنہیں، ہمارے باپ کہاں ہیں؟ ہم کب گھرجا ئیں گے؟

جناب نین میں تو وہ بچ کہتے۔
پوری جان اجوسٹر پر جاتا ہے آخروہ واپس تو آجاتا ہے ہمارے بابا تو ابھی تک نہیں آئے۔ان بچوں میں آیک بچی امام حسین کی بیٹی تھیں جن کا تام فاطمہ تھا۔ جروفراق کا درد لیے ہوئے، بابا کے سینے پرسونے کی عادی سے بچی آفٹی اور بھوک سے بیٹی تھیں جن کا تام فاطمہ تھا۔ جروفراق کا درد لیے ہوئے، بابا کے سینے پرسونے کی عادی سے بچی آفٹی اور بھوک سے پریشان، سفر کی تکلیفیں اور ظالموں کے طمانے اور تازیانے، بابا اور بھائی کے داغ مفارقت، اُوٹوں پر نیزے لکنے سے جسم زخی، کانوں کے زیور اُتر نے سے کان زخی، اپنی زئدگی سے زیادہ غموں اور یتیمی نے اس بچی کو بہت متاثر کیا تھا۔ یتیمی اس کے سروچرہ سے ظاہر تھی۔

ایک رات پکی کے غم زیادہ ہو گئے اور وہ شدت سے مصطرب تھیں اور بار بابا کو یاد کرتی تھیں اور بابا کے جمال کی زیارت کی اور آرز وکرتی تھیں۔ میہ بچدا گرچہ من میں چھوٹی تھی لیکن اُن کی عقل کا ل تھی اس لیے امام کو بہت پیاری تھیں۔

### روزِ عاشورہ اس بچی کی حالت

تمام اصحاب اور احباب کی شہادت کے بعد جبُ امام علیہ السلام خیام میں آئے تا کہ سب سے وواع کریں تو تکانَ لِلحُسَین علیہ السلام بِنٹْ عُمرَهَا ثَلْث سَنَواتٍ فَجَعَلَ یُقَبِلُهَا وَقَد نَشَفَتُ شَفَتَاهَا مِنَ العَطشِ

حفرت امام کی ایک بنی جو تین سالہ تھی، آئی اور دیکھا کہ یاباً سنر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو باباً کے وامن سے پڑا اور امام نے بکی کو سینے سے لگایا اور پھول سے تازک چہرے کے بوسے لیتے اور کبھی ہے آ ب غنچہ کی طرح مرجمائے ہوئے لیوں کو چوستے تتے اور جمولی میں بٹھا کر تسلیاں دیتے تتے''۔

الم مظلومد في باب سے كها: يَا أَبَّةَ العَطَشَ العَطَشَ فَإِن الظَّمَاءَ قَد أَحرَق "بابا من بهت بياى مول، بياس

نے میرے جگر کو کہاب کردیا ہے''۔

حضرت نے بیٹی کوسلی دی چرنباس جہادی ہا،اسلح جگ لگایا،مستورات کو میشیں اور امام سجاد علیہ السلام کو سفارشات كرنے كے بعد خيمه سے باہر جانے كا اراده كيا تو چى نے چر بابا كا دائن چاڑا اور روكركما: يَا أَبَةَ أَينَ تَعضِى عنا بابا! ہمس چھوڑ كركهال جارے بورامام نے فرمايا: بني إ جليسي عِنك الخيمةِ لِعَلَى أَتِيكَ بِالمَاءِ" ممرى أنجمول كي شندك، يهال خیمہ میں بیٹھی رہو، میں جاتا ہوں اور پانی کا سوال کرتا ہوں شاید تنہارے لیے پانی لاسکوں'۔ بیفر مایا اور میدان کی طرف جے

حَتَّى دَنَّى نَحوَ القوم وَكَشَفَهُم عَنِ المشَرعةِ "ولفكر برحمله كيا اوركشكر كرى كغول كى طرح بمعرميا اورفرات كناره خالى موكميا"، اور پانى كے باس بنچى بى تھے كەلككروالوں نے فريادكى: اے حسين ! تم پانى بينا جاہتے موجب كمرب تمہارے خیام کولوٹے لکے ہیں، یہ سنتے می یہ جاننے کے باوجود کہ یہ مجوثی خبر ہے، امام نے پانی ندیمیا بلکہ بجائے پانی ک ایک تیر کلے پرلیااور خیام کی طرف محور ادور اکر آئے۔ پی نے دیکھا کہ بابا کا محور اللہ م او خیمہ سے نکل کر آ مےدور ت رونوں ہاتھ بخل میں کیے اور عرض کیا: یَا اَبَعَ هَل اَتَيتَنِی بِالمَاء "بابا! میرے لیے پانی لائے ہو؟"

ا مام نے قرمایا: میری لخت جگر نہیں لاسکا مبر کرو، مجرجا تا ہوں شایداب پانی لاؤں گا۔ دوبارہ میدان میں سے اور مجر بی پانی کا انتظار کرتی رہی لیکن نہ پانی آیا اور نہ بابا کی زیارت کر سکی لیکن جب قیدیوں کو مقتل سے گزارا جا رہا تھا اور ا، م حسينٌ كوا بِي مَعْلَ مِن خاك وخون مِن غلطان و يكال فَرَأين جُثَةً بِلَا مَاسٍ فَسَقَطُن عَلَيهِ وَيكثُرنَ بالبَكاء وَالعويل "كديدن بغيرسرك براب توتمام بيبيال لاش بركر بري - جناب فاطمه في باباك مكل كاخون باتعول بركر ا پے پریٹان بالوں کو خضاب کرلیا۔ جب جناب زینب نے بچی کی بدحالت دیمی توجّعلت تَعَطّی وَجهَهَا لَثِلّا تَولی أَبَافَ مُخَضَّبًا بِالدِّمَاء أس ك وامن كو پكر ااوراس كے چرے برآستين كا برده بنايا تا كدائ باباكى بيرعالت ندد كيم ليكن بيه جي عقلاً كالل تقى، جانى تقى كدكيا موكيا باور پيوپى الى جمه الله جمه كدل جميانا جابى بي، ال ليعوض كيا:

دَعُونِي أَقَبِلُهُ وَأَطلُبُ مِنه مَا وَعَدَنِي بِهِ " يَهِ يَكِي بِهِي الل المِصِيحِورُ وي، ش باباكوبوت د اول اورجودهما كرك مح تصال كابوچولول"-

سب برده دارول نے کہا: اے آکھول کی شندک بٹی الا تَوَاةَ الآن وَغَدَّا یاتی وَمَعَهُ مَا تَطلُبین "انجی یا، وَ ندد کھو کل آ جائیں کے اور تمہارے لیے پانی لائیں گئے'۔

﴾ خلاصه به که وه دن گزرا کیکن چی نمیشه بابا کا حال پوچیتی رئتی تھی اور زاروقطار روتی تھیں، وہ کہتی تھی: اَبنَ اَبِی

وَوَالِدِی وَالنُهُ تَحامِی عَنِی "میرے بابا کہاں جیں؟ تمام مستورات تسلیاں دے کر ان کو خاموش کراتی تھیں حتیٰ کہ یہ قیدی کر بلا ہے کوفیہ اور کوفیہ ہے شام آ گئے'۔

شام كراسة من الله بكى في شرسوارى سى بهت تكليف كا اظهار كيا اور الى بهن سے كها: يَا اُختِي قَد ذابت مِن السَّيد مُهجَتِي "اب بهن! اُونٹ اتى تيزى سے چلتے بين كر مجھے تحت تكليف موتى ہوادر مرادل وجكر يانى بانى موكيا

مِن السَّيدِ مُهجَدِّتِی ''اے ہمن! اُونٹ آئ تیزی سے چکتے ہیں کہ جھے تحت تکلیف ہوتی ہے اور میرا دل وجکر پالی پالی ہو ہے''۔

اس پرچم بردار ساربان سے کہو کہ ایک لخظہ اُونٹوں کو روک دے تا کہ میں سانس لے لوں یا انھیں آ ہتہ چلائے ورنہ میں مرجاؤں گی۔ساربان سے یوچھو کہ ہم کب منزل تک پہنچیں گے؟

جب شام آئی تو دربار بزید کی حالت دیکھی، منزل خرابۂ زندان دیکھا تو اس بی بی کا دل بہت آزردہ ہوا۔ نہ فرش، نہ چاغ، نہ بانی، نہ کھانا، دن کوسورج کی دھوپ اور رات کو گرید زاری کہیں سے سکون نہ تھا۔ دُکھ بی دکھ تھا۔ ایک رات بابا کی زیادت کو دل اس قدر مجبور ہوا کہ زانو دُس کو بغل میں لے کرسر کو زانو پر رکھا اور بابا کے فراق میں رونا شروع کر دیا اور بیفر مایا:

ریارت ورن می مدر بردر اور اور اور اور ایس سے رسم ورا او پر رضا اور باوے مران میں روہ سروں مرون اور بیر مرہ با بابا! اس خرابۂ شام میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں کہ شاید آپ آ جا ئیں۔اب تو میری بڈیاں بھی آپ کے فراق میں تحلیل ہوگئ جیں۔اب تو میری جان نکلنے کو ہے اب بی آ جاؤ۔

بازار شام دیدم وشنامها شنیدم دشوار تریمیدم از این خراب جائی این دخران شامی .....سس سر گزارند بالین من شده خشت عافل چرا زمانی بودی جمیشه جایم در روی دامن تو

از تو ندیدہ بودم اینکو نہ بے وفائی "
"بابا شام کے بازار دیکھے ہمیں گالیاں دی گئیں وہ سیں۔اس زندان سے پریشان کن اور کوئی مقام

تما؟ شامی لا کیوں کے سروں کے نیچے تکلے ہیں اور میں سرکے نیچے اینك رکھتی ہوں۔ اس قدر زمانہ عاقل ہوں۔ اس قدر زمانہ عاقل ہے۔ ہیں عاقل ہے۔ ہیشہ میری جگہ آپ کے والن میں ہوتی تھی۔ اب سے پہلے اس قدر بے وفائی ندد کیمی متی"۔

بی اس طریقے سے اپنے بابا سے راز و نیاز کرتی رہی اور اس قدر گرید کیا کہ زمین ان کے آنسودں سے کیلی ہوگئ۔ روتے روتے نیندآ گئ تو عالم خواب میں دیکھا کہ بابا کا سرطلائی طشت میں بزید کے سامنے پڑا ہے اور وہ چھڑی سے لبول اور دانتوں پر مار رہا ہے اور بابا چھڑیوں کی ضربوں کے نیچے بار بار استغاثہ کرتے ہیں اور رب کو کھکوہ کرتے ہیں۔ بیکی نے باپ کے بریدہ سرکودیکھنے اور ان کوچھڑیاں گلنے کی وجہ سے گریدوزاری اور آہ وفغال کی اور خوف سے نیند سے بیدار ہوگئ۔ تَبکِی وَتَقُولُ وَا اَبتَاهُ وَاقرة عَینَاهُ وَاحْسَینَاه

ایک دھاڑی مار مارکرروئیں کہ تمام قیدی پریشان ہوگئے اور فریادکررہے تھے: وامحمداہ واعلیاہ واحسیداؤ۔ تمام مستورات نے علقہ بنایا اور ان سے کشرت اور شدت گرید کی وجہ بچھی تو بی بی پاک نے فرمایا: ایدتُوی بِوَالِدِاْی وَقَوَّةَ عَلَيْنِی "ممرے باباکولاؤ، فورچشم کولاؤ تاکہ ان کے جمال کی زیارت کروں''۔

ِلاَنَّى سَأَيتُ سَأَسَهُ بَينَ يَكَى يَزِيد وَهُوَ ينكثه "پچوپھی جان ش نے ابھی خواب میں دیکھا كه بريدوس بزيد كے سامنے پڑا ہے اوروہ ظالم چھڑی سے ان كے ليول اور منه پر مار رہا ہے"۔

اور میرے بابا کاسر خدا کے سامنے استفالہ کرتا ہے۔ جھے ابھی بابا کے سرے طاؤ۔ قیدی بیبوں نے جس قدر بھی ہو بہ کہ اسے خاموش کرائیں، نہ کرائیس بلکہ بی بی کے گریہ وزاری بیس اضافہ ہوتا گیا، جب بورتیں خاموش نہ کرائیس تو اہام زین العابدین آگے بڑھے اور بین کو بخل بیں اور سینے ہے لگایا اور تیلی دیتے ہوئے فرمایا: بین! مبر کرو، رو کر ہمارے دلوں ، نیادہ دکھی نہ کرولیکن پھر بھی بچی کا گریہ وزاری جاری رہا اور وہ یہ کہہ کر ماتم کرتی رہیں: کہاں گئے میرے بابا! میرے تہد ربا! میرے بند کے بابا! میرے تھے۔ پھراہام زین العابدین کے دائن و پکڑ کر بابا! میرے بزرگوار بابا! آپ ہمیشہ جھے اپنی آغوش میں لیتے اور بوے دیتے تھے۔ پھراہام زین العابدین کے دائن و پکڑ کر بابا! میرے بند کردین کی کہ کو تھی عکیہا وانقطع نقسکھا دو شرکہ اور اور اسانس وک میں۔

امام پی کی غربت پررو پڑے۔ امام کو دیکھ کرتمام مستورات کے گرید کی آوازیں بلند ہوئیں۔ فَضَخُوا بِالبُکاءِ وَجَدَّدُوا الاَحْزَانَ وَحَشُوا عَلَى مَوُسِهُمُ التُّوَابَ وَلَطَهُوا الحدودَ وشَقَوا الجُیُوبَ وَقَامَ الطِیاح "یہ ویرانہ نہ خرابہ قیدیوں کے دکھی بین کر کے رونے سے بقعہ نالہ و بکا بن گیا۔ پی بہوش ہوگئی ، مخدراتِ عصمت دکھاور نم سے مراور مند پر ماتم کرتی تھیں۔ رونے کا شوراس قدرتھا کہ بزید کے کل میں رونے کی آوازیں پنچیں "کریان جاک کرتی تھیں۔ رونے کا شوراس قدرتھا کہ بزید کے کل میں رونے کی آوازیں پنچیں "۔

طاہر بن عبداللہ دشقی کہتا ہے کہ اس وقت بزید کا سرمیرے زانو پر تھا اور فرزید زہراہ کا سر ایک طشت میں پڑا تھ۔ جون بی قیدیوں کے رونے کی آ واز بلند ہوئی تو میں نے دیکھا کہ سرے اُوپر سے رومال ایک طرف ہوگیا اور سرنے بلند ہو، شوع کیا اور جھت کے قریب بلندی پر جاکر بلند آ واز سے فرمایا: اُخیتی سکی تیتی اِبنکتی ''اے میری بہن زینب اِمیری بین و خاموش کا والا

پھر میں نے دیکھا کہ سرینچ طشت میں آیا اور بزید کو کا طب کر کے بولا: اے بزید! میں نے تیرا کیا تصور کیا تھا کہ مجھے

قت کیا ہے اور میرے اہل وعیال کو اسر کیا ہے۔ پس اس خوفتاک آ واز اور گرییز اری کی صداؤں سے یزید کی آ کھ کھل مٹی اور اُس نے سراُ کھا کر ہوچھا: طاہر کیا بات ہے؟

میں نے کہا: اے یزید! میں اور تو کچھینیں جانتا صرف خرابهٔ شام سے قیدیوں کے زار وقطار رونے کی آ واز آ رہی ہے اور میدد یکھا کہ گرمید کی آواز میں شدت آئی تو سرِ مبارک حسین طشت سے اُٹھ کر چھت کے قریب جا کر بھی فر مایا کہ بہن میری بٹی کو خاموش کراؤ۔ جھے بہت دکھ ہور ہا ہے۔ یزید نے غلام بھیجا کہ جاؤ خرابۂ زندان سے خبر لاؤ کہ کیوں رونے کا شوروغل ہ۔غلام آیا اور پوچھا تو معلوم ہوا کہ امام حسین کی ایک چھوٹی بچی نے اپنے باباً کوخواب میں دیکھا ہے، اب وہ آرام نہیں كرتيس اوركبتى مي كدمير عبا كولاؤ علام آيا اوريزيدكويدواقعه تناياتوأس بليدن كهاكه إمافَعُوا مَأْسَ أَبِيهَا إلَيها "كها: جاؤال كے باباً كامراس كے پاس لےجاؤتا كدات آرام آجائے"۔

بس سرِ مطهر كوطشت ميں ركھا اور أوپر رومال وے كرخرابة زندان ميں لايا كيا اور كہا كيا: اے قيد يو! بيامام حسين كاسر

فَاتَوا بِهَا الطُّشتَ يلمع نُورِةٍ كَالشُّمسِ بَل هُوَ فَوقَهَا فِي البهِجة فَجَاوُ بِالرَّاس الشريفِ وَهُوَ مَعْظَى بِمندِيلِ دَيبقِي فَكَشَفَ الغطاء عنه

سركوجب بى في كے آكے ركھا كيا تو بى في نے رومال بڻايا تو د كيدكر بوچھا: مَا هَذَا الرَّاس "يرس كا ہے؟" ویر بیبوں نے کہا یہ آپ کے باباحسن کا سرے۔ فَانگبت عَلَيهِ تقبله وَتَبكِي وَتَضرِبُ عَلَى سَأْسِهَا وَوَجهِهَا حَتَّى إِمتَلَافَهُها بِالنَّامِ "تووه اپن بابا كے سر پر كر پڑي اور سروصورت پر ماتم بھى كرتى تھيں اور بابا كے كئے كلے پر بوسے بھی دی تھیں۔ بی بی نے اس قدر بوسے دیے کہ اپنے بابا کے رضاروں اور ڈاڑھی کو چومتے ہوئے بی بی کا سرخون ے بحر کیا۔ پھرا سے دُ تھی بین کے کہ شمر شام کی دیواری بھی ارز گئیں۔

- يَهِلا مِين: يَا اَبَتَاهُ مَن ذَا الَّذِي خَضَبَك بِدَمَائِكَ يَا اَبَتَاهُ مَن ذَا الَّذِي قَطَعَ وَمِ يدَيكَ " بابا! آ بِ كو اپنے اس خون کا واسطہ مجھے بول کر بتاؤ کہ کس حرام زادے نے آپ کوآپ کے خون سے خضاب کیا ہے؟ اور کس ملعون نے آپ کی رگوں کو کاٹا ہے؟"
- دومرا بين: يَا أَبَتَاهُ مَن ذَا الَّذِي أَتتَمنِي عَلَى صغِرِ سَنِّي يَا أَبَتَاهُ مِن لِليَتِيم حتَّى تكبَّر "كَم ظالم نے جھے بچین میں میتم کردیا۔ بابا آپ کے بعد تیموں کی سر پری کون کرے گا تا کہ وہ بڑے ہوں''۔
  - تيسرا بين: يَا أَبَتَاةُ مَن لِلنَّسَاء الحاسِوَاتِ يَا أَبَتَاهُ مَن لِلآم اهِل المُستِّبِيَاتِ " بابا! بدمر بربنه مستورات

کہاں جا کیں اور زنان بیوہ اپنی پناہ گاہ کو کہاں تلاش کریں؟''

- ﴿ وَهِمَا ثِينَ: يَا آبَتَاهُ مَن لِلعُيُونِ البَاكِيَاتِ يَا آبَتَاهُ مَن لِلشَعُومِ البَنشُومَاتِ يَا آبَتَاهُ مِن بَعدِتَ وَاخيبتاً لا مِن بَعدِكَ وَاغُربَتَاةُ "إبا جان! يروقي آئهس اور بمقع وجاورجهم اوريه برديي قيدي اين بريثان بالول ے کیا کریں اور کدهرجا کیں ، بابا آپ کے بعد جاری دنیا تاریک ہوگئ ہے'۔
- إنجوال بين: يَا اَبَتَاهُ لَيتَنِي وَكُنتَ لَكَ الفِلَاءَ لَيتَنِي كُنتُ قَبلَ هَنَا اليّومِ عَميًا يَا اَبتَاهُ لَيتَنِي وَسَدت الشرى وَلَا أَمْى شيبَكَ مُخَصَّبًا بِالدِّمَاءِ "الله مَاءِ "الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَ الله عَل م حالت نہ دیکھتی، کاش میں دفن ہوگئی ہوتی اور آپ کی رایش مبارک کوخون سے آلود نہ دیکھتی'۔

یں بی بی پاک مسلسل میراز و نیاز کرتی رہیں اور روتی رہیں اور اس قدر دکھی بین کیے کد مکلے کی آواز آ سته آ سته بند ہوتی مئی۔ سانسوں کی رفنارست ہوگئی۔ بہمی وہ سرکوایے دائیں طرف رکھتیں اور بوے دیتی تھیں اور ماتم کرتی تھیں اور بمی سرِ مقدس کو با کمی طرف رکھتیں اور بوسے دیتی تھیں۔ وہ بار بار بابا کی خون آلود ڈاڑھی سے خون ہاتھوں پر لگاتی اورسر پر ہنتیہ اورسراليامحسوس بوتاتھا كمتازه تازه تن سے جدا مواہدا

كُلَّمَا مسَحَتِ الدَّمَ مِن شِيبَهِ احمَرَّ الشَّيبِ كَمَا كَانَ أَوَّلًا "اورجس قدر بابًا ك كل س خون صاف كرنّ روبار وای قدرخون آجاتا اور گلاخون سے رتین موجاتا"۔

- حِمْنا بين: يَا أَبَتَاهُ مَن جَرٌّ مَأْسُكَ يَا أَبِي مَنِ الرَتَفْي مِن فَوقِ صَدرِكَ قَابِضًا لِحيتَكَ ''باتی مستورات بچی کے ارد گرد کھڑی تھیں چونکہ تمام امام حسین پررونے کے لیے بہانے کی تلاش میں ہوتی تھیں اور آج وہ بہاند بٹی کے دکھی بہنوں سے زیادہ کون سا ہوسکتا تھا۔ جب معصومہ بین کرتی تو تمام بیمیاں ہائے ہائے کر کے رونی
  - ساتوان بين: يَا اَبَتَاهُ مَن لِلنِّسَاء الثَّا كِأَرْتِ "إبابيثو برمرده (بيوه) مورش كيا كرين"-

ثُمَّ وَضَعتَ فَمَهَا عَلَى فيهِ الشَّرِيف وَبَكَت طَوِيلًا " پُر بِكَي نے اپنا منہ بابا كے ليوں پر ركھا اور كافى دير تك بین نه کیالیکن زاروقطار روتی ری "\_

فَنَادَاهَا الرَّأْسَ بِنتَهُ إِلَيَّ الِكِّي هَلُتِي فَإِنَّا لَك بِالإنتِظَامِ "تبسرِمقدس سة واز آئى: بين آؤ ميرى طرف جلدی آؤش تهارے انظار میں ہول'۔

جب بچی نے یہ آ واز سی تو فَغَشِی عَلَیها غَشوةً لَم تَفَق بَعلها " أس بِعْش اور بِ موثى طارى موكى اور سانس ك

رفآرزُك كى اور پر ہوش ميں ندآ كيں "-

فَحرَكُوهَا فَإِذَا هِي قَد فَاس قَت سُوحهَا الدُّنيَا "جب بي بي كي بن مي الته ركعا كيا اور باايا كيا توسب ن كها: انا لله وانا اليه يٰجعون\_

پس اہل بیت کفم میں شدت آئمنی اور اس قدرغم واعدوہ وگربیدوزاری موئی کدتمام مسائیوں کو پہند چل کیا کد کوئی بدی مصیبت آئی ہے۔سب مسائے دوڑ کر درواز وا خراب برآئے تا کہ معلوم کریں کہ کیوں بیسب رورہے ہیں اور مثل روز عاشورع اداری کول موری ہے؟

مسامیک عورتیں غسالہ عورت کو لائیں، کافور وکفن لائیں، چراغ لائیں، خسل کے لیے تختہ لائیں۔

### غساله عورت سے جناب نین کا زبان حال می خطاب

جب معسومة وتخت برلناما مميا كمنسل ديا مبائة في في ندنب في زبان حال مدفر مايا موكا: ال عسال إس يتيم بجي كو خداکی خوشنودی کے لیے مسل دے دے اور بی خیال ند کرنا کہ بیال روم سے ہے کہ جن کو مسل وینا تیرے لیے بعید ہے۔ بیر عالمین کے سرور اہام حسین کے سینے کا تعویذ ہے اور اس کا نام فاطمہ ہے۔ اس کے پاؤں کے زخم و کی کر جران ند ہونا کیونکہ فالموں نے اسے کانٹوں پر چلنے پر مجبور کیا اوراس کے جسم پر جو نیلے داغ نظر آئیں تو سمجھ لیٹا کہ ظالموں کے تازیانوں اور طمانچوں کے نشانات ہیں۔اور جو زخم کندھے ہر دیکھ رہی ہواس نیزے کے زخم ہیں جواسے رونے سے روکنے کے لیے لگائے جاتے تھے۔اور کانوں سے جوخون بہدرہا ہے وہ اس کے کانوں سے ظلم کے ساتھ وُڑا تارنے کی وجہ سے ہے۔

منسال عسل دیے میں معروف ہوگی اور مستورات اہل بیٹ ماتم کر رہی تھیں عسل کے بعدای پہنے ہوئے پیرائن کو کفن بنایا گیا اوراس بچی کوای خرابهٔ زندان میں فن کردیا گیا۔ جب بی بی زین قیدے چھوٹیس اور اہل بیت وطن واپسی کے لیے تیار ہوئے تو جناب نینٹ کبری نے زندان کے دروازے پر آ کرمحل سے سر باہر نکالا اور شامی عورتوں سے فر مایا: جاری ایک امانت اس زندان میں ہے، تہمیں اس کی جان کی شم مجھی ہمی اس کی قبر پر ضرور حاضری دینا، ان کی قبر پر پانی جھڑ کنا اور چراخ روش کرنا۔

### مزيدمرثيه ببرزبانِ حال

اے اہل شام! میں لہولہو دل اور برتی آ تھون سے تمہارے شہرسے جا رہی ہوں۔ تمہاری بے وفائی کی حد تھی کہ امام حسین کے قل ہونے کے بعدتم نے خوشیاں منائیں اور مہندی لگائی۔جن بیبیوں کے محروں کا دربان جرئیل تھا ان کواسے خرابه يل ركها كيا اور جب تك مم زندان من رمين مهارابستر خاك اورتكيداينش تعين -اب من جارى مول اورآنو بهات ہوئے ایک وصیت کرتی ہوں کہ ہماری چھوٹی بڑی کی قبر پر، جو عالم غربت میں فوت ہوئی، بھی بھی آ کر چراغ جلا دینا۔

### شامی خطیب کے خطبے کے جواب میں امام سجاد کا انقلابی خطبہ

شام میں اہل بیت کے مصاب میں سے ایک مصیبت مدیمی تھی کدشامی خطیب بھیم بزید منبر برآیا اور جمت خدار موجودگی کے باوجود اورلوگوں کے پر جوم مجمع میں بزید کے آباء واجداد کی مدح سرائی کی اور اولیا کے شہنشاہ کی ندمت کی جعنی کتب میں اجمالی اور بعض میں تفصیلی خطاب درج میں البتدسب کے نزدیک خطبہ کا ہونامسلم ہے۔ اگر چداس میں اختذ ف ہے کہ بیخطبہ دربار بربد میں دیا گیا یا جامع مجد میں دیا گیا۔

مرحوم سيدلهوف ميں اور ديگرمو رفين بھي لکھتے ہيں: بيدر باريزيدين وارد موا اور بعض ديگرنے جامع مجد ميں لکھ ن جہاں لوگوں کا ہجوم تھ۔

شخ طبری نے احتجاج میں، ابوخنف نے اپنے مقل میں، ابن شہراً شوب نے مناقب میں بیدخطب نقل کیا ہے اور عد م تجلس تنے بحار میں اس واقعہ کومنا قب میں سے شار کیا ہے اور دوسروں سے زیادہ منصل اس خطبہ کی تشریح کی ہے اور وہ یہ نے كه يزيد نے عكم ديا كدلوگول كوجع كيا جائے۔ پھرايك زبان دراز بد بخت خطيب كوتكم ديا كدمنبر پر جاكر شہنشاه اوليا كي خت

فَصَعَدَ النَّخَطِيبَ المنبر خطيب بنفيب أنفا اورمنر ربيهُ كرخطبه شروع كرديا- يبلحم وثناء الهي كي- ثُمَّ أسح الوَقِيعَة فِي عَلَي والحسين "ويعن شبنشاه اوليام اورسيدالشهدام كبارے من كندى اور فضول زبان استعال كي اور مدوي و یزید کی تعریف میں بہت سے فضائل ومناقب پڑھے جن میں ان کی صفات جیلہ بیان کیں اور انہی فضائل ومناقب کہ ۔۔ ے معاویداور یزید کوخلافت کے لیے اولی اور بہتر کھا۔

المام زين العابدين عليه السلام يه برداشت نه كرسكے اور فرمایا: وَيلَكَ أَيُّهَا النَّحَاطِب إِشْتَرَيتَ مَرضَاتَ المَنحُوق بِسَخَطِ الخَالِق ''اے خطیب! ہائے افسوں تھھ پر،تونے خالق کو تاراض کیا اور مخلوق ک رضامندی خریدی تونے بہت یُراسیہ

پھر حضرت امام سجاد عليه السلام يزيد كے پاس آئے اور فرمايا: يَا يَزِيدُ إِينِن لِي حَتَّى أَصعَدَ هَنِهِ لِلَاعوَاد '' یزید! مجھے اجازت ہے کہ ملی بھی ان کنڑیوں کے مجموعے پر جاؤں اور ایبا خطبہ دوں جور نزائے خدا درسول پرمشمل ہو۔ ایہ مَديْنَه سِ مَديْنَه تُك ﴿ الْحُوْمُ الْحُوْمُ الْحُوْمُ الْحُوْمُ الْحُوْمُ الْحُوْمُ الْحُوْمُ الْحُوْمُ الْح

خطبه سننے والول کو بھی اجراور تواب ملے گا''۔

یزید نے کہا: آپ کے منبر پر جانے کی ضرورت نہیں لیکن ارکان وأمرائے شام نے کہا: اے امیر المومنین! اگر اجازت دے دوتو کیا حرج ہے۔ یہ ہائمی جوان بھی جازی لہجہ کے ساتھ بھی منبر پر جائے اور ہم اس سے پچھین اور اس کے الفاظ و

عبارات پرغور کریں تا کہ شام و جاز کی فصاحت و بلاغت کا فرق سمجھ میں آ جائے۔ یزیدنے کہا: اے شامیو! بیقبائل حجاز بہت نصیح و بلیغ ہوتے ہیں اگر بیرمنبر پر کمیا تو اس وقت تک پنج نہیں آئے گا جب

تک جھے اور ابوسفیان کے تمام خاندان کو ذکیل وشرمندہ اور رسوانہ کردے گا۔ یہ بنی اُمیہ کے متعلق بہت مُرے الفاظ کہتے میں۔ فَإِنَّهُ مِن أَهلَ بَيتَ نَرَقُوا العَلَمَ نَرَقًا اركان دولت نے مجر درخواست كى كداے يزيد! خدا اس كے معاملات سجح فرمائے۔اس نوجوان کی بیدطاقت کہال کہ اس قتم کے پُر بچوم جمع میں کھل کر بات کر سکے۔ ہماری تو صرف بیرخواہش ہے کہ اپنے جدیثیمراکرم سے ایک حدیث سائے جو ہمارے لیے هیجت اور سکون کا باعث ہو۔

اب بزیدان بزرگان اور ارکان حکومت کی بات کور د ند کرسکا اور مجور آاجازت دے دی۔ تب امام جادعلیہ السلام زمین سے اُٹھے اور منبر کے پاس آئے۔ پہلی اور دوسری سٹرحی پر قدم رکھا اور بُقعۂ نور عرش پر جلوہ گر ہوا۔ لوگ دُور ونزدیک سے آئے کہ بیمسافر مخف کون ہے اور کیا کہنا جا ہتا ہے؟

المام عليه السلام نے پہلے حمد و تائے باری تعالی ک اور ایک حمد کی کدونیانے آج تک الی حمد ندی تھی۔ پھر خطبہ دیا: ثُمَّ خَطَبَ خُطبةً بَكَى فِيهَا العُيُون وَأُوجَلَ مِنهَا القُلُوبَ "ايا خطبدينا شروع كياجس سيآ كمول سيآ نوجارى موكة اوردل من خوف خدا بيدا مون لكا" - كرفر مايا أعطينًا سِتًّا وَفَضَّلنَا بِسَبع "خدان بم الل بيت كو جمع جزي عطاکی ہیں اور سات چزیں دے کر فغیلت دی ہے"۔

وہ چھے چیزیں جوعطا کیں وہ علم ، حلم ، ساحة (بزرگی)، فصاحت ، شجاعت اور موشین کے دلوں میں ہاری محبت ہے لینی جو بھی مون ہے ہم سے مبت کرتا ہے اور وہ ساتویں چیز جو ہمیں بطور فضیلت دی گئی ہیں وہ یہ ہیں: نبی مخار حضرت محمصطفی، جناب حيدركز ارَّ، جناب جعفر طيارٌ، جناب حمزه سيدالشهداء اسدالرسول اورحن وحسينٌ كي ذوات مقدسه بم ايلي بيت برخدا کی بہت بڑی عنایت ہے۔

اے شامیوا جو مجھے پہچانتا ہے تو ٹھیک اور جونبیں پہچانتا تواہے میں اپنی شاخت کرائے دیتا ہوں کہ میرے حسب اور نب کوشمر بھی جانتا تھا اور دہ بھی جانتا ہے جس نے میرے بابا کے گلے میں تیر مارا اور پہلو میں نیز ہ مارا اور بزید بھی مجھے جانتا ہے جس نے میرے بابا کے قل کا تھم جاری کیا ہے لیکن لوگو! تم نہیں جانتے اور جمیں خارجی کہدرہے ہو، یہ بالکل غلط ہے اور

#### حقیقت اس کے برعس ہے، لہذا سنو میں مہیں اپنا حسب ونسب بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں؟

آنَا ابنُ مَكَّةَ وَمِنْى آنَا آبنُ نَمزَمَ وَالصَّفَاءَ آنَا ابنُ مَن حَمَلَ الرُّكنَ بَاطَرافِ الرِّدَاءِ
آنَا ابنُ خَير مَنِ انتَعَلَ وَاحتَفٰى آنَا ابنُ خَيرُ مَن طَافَ وَسَعٰى آنَا ابنُ خَير مَن حَجُّ
وَلَيْنُ آنَا ابنُ مَن حَمَلَ عَلٰى إِبرَاقِ فِى الهَوَاء آنَا ابنُ مَن اُسرِى به مِنَ المَسجِدِ
الحَرَامِ إِلَى المَسجِدِ الاقطى ، آنَا ابنُ مِن بَلِّغ به جبرئيلٌ إِلَى سدى ق المنتَهٰى آنَا
ابنُ مَن ذَى فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قوسَين او آدنى آنَا ابنُ مَن صَلَّى بِمَلَائِكَةَ السَّمَاءِ آنَا
ابنُ مَن أوحِى إلَيهِ الجليل مَا اولحى

لوگ بہت تجب کررہے تھے کہ اس قدررسول پاک کے القاب کہتے جارہے ہیں اور اپنی نبست ان کی طرف دیے م رہے ہیں کہ بیل ان کا بیٹا ہوں، جب کہ بزید نے شہرت کی ہوئی ہے کہ یہ خارتی ہیں۔لوگوں نے معجد کے صحن میں بینے والوں کو خبر دی اور سب نزدیک آ گئے تو اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا: میں فخر زید محمصطفی ہوں۔ جب لوگوں نے سا کہ یہ فرزید رسول ہیں تو ان کا گریہ اور زاری بلند ہوئی۔ پھر فرمایا: میرے باپ کا دوسرانام سنو:

آناً ابنُ مَن ضَرْبَ حَرَاطِيم الخَلق حَتَّى قَالُوا آنَا ابنُ مَن حَربَ بَينَ يَكَى مَسُولِ الله بِسَيفَين وَطَعَنَ بِرمحين وَهَاجَر الهجِرَتين وَبَايَعَ البَيعتينَ وَقَاتل بَكَم و حُنَين وَلَم يَكفَر بِالله طَرَفَة عينِ آنَا ابنُ صَالِح المومنين وامن النبيين قَامِع الملحدين يعسوب المسلمين ثوم المجاهدين ونهين العابدين وَتَاج البكائين اصبر الصَّابرين وَافضَلُ القَائِمِينَ ، من آل يسين مسول مه العالمين

آنا ابنُ المُويّد لجبرائيل المنصور بهيكائيل آنَا ابنُ المحامى عَن حَرم المسلمين وقاتل الماراقين والناكثين والقاسطين والمجاهد اعداء اللهِ وافخر مَن مشٰى مِن قُريش اجمعين أوَّلُ مَن إِجَابَ وَاستَجَابَ لِلهِ وَلِرَسُولِهِ مِنَ المُؤمِنِينَ وَاوَّل السَابقين وقاصم المعتدين و مبيد المشركين وسبهم مِن مرامى الله عَلَى السَافقين ولِسَانِ حكمة العابدين وَناصرِ دينِ الله وَلى امرالله وَبستانُ حِكمة اللهِ وَعَيبَة علمه سمح سخى بهلولُ نركى ابطحى رضى مقدامٌ همام صابرٌ ضوّام أم ومهذبٌ قوامٌ قَاطِمٌ الاصلاب مغرق الاحزاب اربطهم عِنَانًا واثبتهُم جَنَانًا امضاهم



عَزيمَةً وَاشَّدَهُم شكيمَة اسد باسلُ يطحنهم في الحروبِ إِذَا أَن دلفت الاسِنَّة وَقَربتِ الاعِنَّه طعن الرحا ويذبوهُم فِيهَا ذب والرَّيح الهشيم ليث المحجال كبش العراق مَكِّى مَدَنِیٌ خَيقِی عَقَبِیٌ بَدَس یُ آحدی شَجرِیٌ مَهاجِریٌ مِنَ العَربِ سيدها ومَن الوغی ليثها واب ک المشعرین ابوالسبطین الحسن والحسین ذٰلِكَ علی بن ابی طالب

''سیمیرے دادا ہیں جن کے القاب اور صفات میں نے ذکر کیے۔ میں اُنہی کا بیٹا ہوں جس سن نے رسول اللہ کی عرب کے فرعونوں کی گرونیں مروڑ کر اُنہیں کلمہ پڑھایا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے رسول اللہ کی معیت میں دو مکواروں سے جنگ کی۔ دو نیز نے توڑے، دو اجر تیں کیں، دو بیٹنیں کیں اور جو بدر و حنین (میں کفار) کے قاتل ہیں۔ میں اُن کا بیٹا ہوں جولحدین کے آل کرنے والے، مسلمانوں کے مردار، مجاہدوں کے نور، عابدوں کی زینت، رونے والوں کے سرکا تاج، صابر اور قائمین سے افضل میں

میں اس کا بیٹا ہوں جس کی تائید جرئیل نے کی، مدد میکائیل نے کہ حرم رسول کے کا فظ، منافقین،
بیعت تو ڑنے والوں اور تجاوز کرنے والوں کے قاتل، دغمنوں پر مجابد، اور قریش میں قابل فخر اور وہ
پہلے فضی جن کو اللہ نے بلایا اور انہوں نے فوراً لیب کی۔ وہ رسول کو لیب کہنے والے، متجاوزین کے
قاتل ہیں۔ مشرکوں کو بنیادوں سے اکھیڑنے والے، منافقین پر اللہ کا تیر ہیں۔ عابدین کی حکمت کی
زبان، دین کے ناصر، امراللہ کے ولی، اللہ کی حکمتوں کے باغ، اللہ کے تام کا خزانہ دار، بزرگوارتی،
پاکیزہ، تھکند، راضی برضاء اللہ صابر، قائم، قاطع، گروہوں کو تو ڑنے والے، ان کی لگاموں کو پکڑنے
والے، شرخفنظ جنہیں جنگوں میں آن مایا گیا ہے۔ جب تیروں، تلواروں اور نیزوں کی جنگ کا عروج
ہوتا تو وہ جاتے، جاز کے شیر، کی مدنی، تھی، بدری، اُحدی، شیری، ہیں جن کے وارث سطین
حسن اور حسین ہیں، وہ میرے داداعلیٰ بن انی طالب ہیں۔

اے شامیو! میری دادی فاطمۃ الر ہرائے ہیں، میں سیدۃ النساء العالمین کا بیٹا ہوں جوتمام کا نتات سے افضل ہیں۔ای طرح امام کہتے رہے: انا ابنُ .....انا ابنُ .....انا ابنُ .....انا ابنُ .....انا ابنُ سے فاعدان اور اپنا تعارف کراتے رہے۔لوگ بڑے فور سے من بھی رہے تھے اور ان کے آنو بھی جاری ہوگئے تھے اور روتے روتے ایک وہ دفت آیا کہ لوگ دھاڑیں مار مارکر رونے

کے اور گریہ وزاری کا ایک ایبا شور بلند ہوا کہ ختم نہ ہوتا تھا۔

(اضافہ ازمتر جم: لوگول کی بغاوت کے خطرے کومحسوں کر کے یزید نے مؤذن سے کہا کہ اذان دو۔ جب مؤذن نے کہا:اشہد ان محمدا مرسول الله تو امام علیہ السلام نے فرمایا: اے مؤذن دک جاؤ۔اے یزید! اب بتاؤیہ محمد من کہا:اشہد ان محمداً مرسول الله تو امام علیہ السلام نے فرمایا: اے مؤذن دک جاؤ۔اے یزید! اب بتاؤیہ محمد من

اذان میں ہے میرے ناماً بیں یا تیرا نانا؟)

# مزيد خطبهامام سجاد بروايت الوقف

بحرامام عليه السلام في فرمايا:

أَنَا أَبِنُ صَرِيعَ كَرَبَلَا أَنَا أَبِنُ مَن مَاحَت انصابَه تَحتَ الثَرِي أَنَا ابنُ مَن ذُبِحَت اطفالَه مِن غير سوى أَنَا أَبِنُ مَن اضرم الاعلَهِ فِي خيمته لظي أَنَا أَبِنُ مَن أَضلي صَرِيعًا بِالتفي أَنَا ابنُ مِن لاله غسل ولا كفن يَرِي أَنَا أَبنُ مَن مَافَعُوا مَاسَهُ عَلَى القَنَا أَنَا أَبنُ مَن هَتكَ خَريبَه

"اب امام نے انسیخ باپ کاجنمیں بڑید نے خارجی کی شہرت دے دکھی تھی کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا: میں مقتول کر بلا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے انصار کو قبر میں سکون ملا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے نیموں کو دہنموں نے آگ لگا بیٹا ہوں جس کے نیموں کو دہنموں نے آگ لگا دی۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کے خیموں کو دہنموں جس کے دی۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کے دی۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کے مرم اس کا بیٹا ہوں جس کے مرم مرارک کونوک نیزہ پر بلند کیا گیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جن کے حرم کی تو بین کی گئ"۔

الم عليه السلام نے يہ جملے روكر كے اور آنسومسلسل جارى تنے: فَلَما سَمعوا الناس كلامه ضَجوا بِالبُكاء وَالنجيب وَعَلَتِ الاصَوات فِي الجَامِع "جب ثاميوں نے الم كايه كلام ناتو كريہ ان كى چيني نكل كئيں اور بلند آوازے ثامى رونے گے۔ ثوروغل پيرا ہوا تھا"۔

فَخَافَ يَزِيد الفتنة يزيد كوبغاوت كاخطره محسول مون لكالندام وذن سے كها: تم اذان كهوتا كه اس جوان كى تقرير بند مودن أشا اور كها: الله اكبر امام نے فرمايا: كبَرتَ تَكبِيدًا وَعَظَّمَت عَظِيبًا وَقَتُ حَقَّا الم مؤذن! تونے خدا كويزرگى سے يادكيا اور تونے كى كها: لا شدى اكبو مِن الله جب مؤذن نے كها: اشهد ان لا الله الا الله تو حضرت نے

ر ار مایا: جوخص یکی گواہی دیتا ہے اور میرے بال، میراجیم، میرا گوشت، پوست اور خون میری گواہی دیتا ہے کہ الله وحدہ مَدينَه هـ مَدينَه تك مَدينَه تك

لاشریک بعنی اے شامیو! جان لو کہ ہم مسلمان ہیں اور خارجی نہیں ہیں۔ مصریف نیاز کے ادام مصرف کا علام مسلمان ہیں اور خارجی نہیں ہیں۔

جب مؤذن نے کہا:اشہد ان محمد اللہ مواللہ تو امام سجاڈ نے گرید کیا اور اس قدر روئے کہ تمام حاضرین بھی رونے لگے۔حضرت نے روتے روتے فرط نم میں ساملی العمامة من ساسه وَسمی بِهَا إِلَی المؤذن

اپنا عمامہ سرے اُتار کرمؤذن کی طرف چھنکا اور فرمایا: مؤذن تہیں خداکی تنم! یہاں رُک جاؤ۔مؤذن رُک گیا تو امام علیہ السلام نے بزید کو مخاطب کر کے فرمایا: بتاؤیہ محمد میرے جدی یا تیرے جدی اگر تو کیے میرے جدتو تو جھوٹ بولے گا اور

سید سوا اے دید رواعب رہے رہ ہی ہوئیہ میں اور ہیں اور کے جاری کا بیرے جاری کرو ہے میرے جادی تو بھوئی ہوئے کا اور اگر کھے کہ محمد میرے جدامجد ہیں اور تیرے پیغیر میں تو بتا کہ تونے فرزید پیغیبر کو کیوں قبل کیا ہے اور مجھے کیوں پیتم کیا؟

یزید کے پاس کوئی جواب نہ تھا لہٰذا اُس نے کہا: لا حَاجَة لیی فیی الصلواۃ مجھے نماز کی کوئی ضرورت نہیں اور نماز پڑھے بغیراً تُعکر مسجد سے باہر چلاگیا۔ مسجد کے لوگ اُٹھے تو اہامؓ منبر سے اُتر بے تو تمام لوگ حصرت کے اردگر دجمع ہوگئے اور حضرت سے اپنی بے پروائی کی معافی مانگلتے رہے۔

منهال بن عمر کوفی اس مقام پر موجود تھا وہ اُٹھا اور امام سجاد کی خدمت میں عرض کیا کہ آتا! ان مشکل حالات میں آئے کیے گزربسر کرد ہے ہیں؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: اس کا کیا حال ہوگا جس کا باب قبل کردیا جائے اور ان کے ناصر قبل کردیے جا کیں۔ اس غربت میں ہمارا یمی حال ہے جوتم دیکھ دہے ہوکہ ہمارے پردہ داروں کو ہرخاص وعام میں پھرایا حمیا، نہ چادریں، نہ کھانا، نہ

اے منہال! جو حال تم دیکھ رہے ہو میں کیا کروں، کیے دن آگئے، میں ایک ایبا قیدی ہوں جے ذلت اور خواری ہے روط اگل م

قدى منايا كيا ہے۔ اے منهال! زمانے نے جھے اور ميرى ايل بيت كوعز ادارى اورغم كالباس بہنا ديا ہے۔ ہميں قوت اور كھانے كے

بجائے مصیبتوں اور دکھوں کا زہر پلایا جارہا ہے۔ میری اہل بیت کا حال دیکھو کہ لوگوں کی انگلیوں کے اشارے ان کی طرف معرف میں مال معرف اللہ مناقب میں میں مصرف میں میں نام وہ میں اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں میں ا

ہوتے ہیں، لوگوں سے گالیاں سنتے رہتے ہیں اور صبح وشام آنے والی مصیبتوں سے پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ ایک وقت عرب فخر کرتے تھے مجموں پر کہ محم مصطفی ہم سے ہیں۔ قبیلہ قریش باقی قبائل پر فخر کرتا تھا کہ محم مصطفی ہمارے

قبیلہ قریش سے بیں اور ہم ای محمد کی اولا دہیں کہ مھی لوگ ہم پر فخر کرتے تھے، البتہ ہماری بیدحالت ہوگی کہ جوان مارے گئے، ہمارے گھروں کو آم ک لگا دی گئی، ہماری عورتیں نامحرموں کے ہاتھوں قیدی ہیں۔ میرے بابا کے سرکوشہروں میں ہدیہ کے طور پر

الے جایا جاتا ہے۔ کویا ہمارا کوئی حسنب ونسب ہی نہیں۔اب یہاں بزید کے قیدی ہیں اور کنیزوں اور غلاموں کی طرح ہمارے

اُو پر تنہائی اور غربت ہے۔

منہال نے یو چھا: مولاً! آ ب کی اقامت کہاں ہے کہ وہاں آ ب کے پاس حاضر ہوں؟ امام کے آنسوجاری ہو مکے اور فرمایا: ہم ایک خراب نما مکان میں قیدی ہیں۔

واقعهُ منده زوجهُ يزيد

شام میں یزید کی طرف سے دیے گئے مصائب اور دکھوں میں ایک یہ ہے کہ جب قیدی خرابہ میں آئے تو حَتَّى تَقَشَّرَت وُجُوهُهُم وَتَغَيَّرت اَلوَانُهُم وَاقْتَرَحَت اَجِفَانَهُم وَ اُذِيبَت لَحومَهُم وَنَحلَت جَسُومَهُم ''دعوپ اورگرى کی وجہ سے چہروں کی جلد جبلس کئی تھی، رنگ تبدیل ہو گئے تھے۔ آ کھیں کثرت کرید کی وجہ سے زخی ہوگئی تھیں،جسموں کا گوشت یانی بن گیا۔ان کے لطیف اور نفیس جسم ضعیف اور نحیف ہو مکئے"۔

یزید نے پھرایک اورمصیبت تازل کی تا کہ اللی بیت کے دکھوں میں اضافہ موکد تھم دیا کہ اہلی بیت کو خرابه زعدان ے نکال کرمیرے گھریس لایا جائے اورمیری گھر والوں سے اہلی بیٹ کی جنک اور تو بین ہوتی رہے۔

ایک روایت می ہے کہ بیتھم زوجہ بزید مند کی درخواست پر مواجو کی زمانہ می مند بنت عبداللہ بن عامرامام حسین " كے كمرين نوكرانى بن كررى تقى اور وہ بن ہاشم سے محبت ركمتى تقى - نيز اہلى بيت كى وفادار تھيں،اس نے يزيد سے كہا كدا ب یزید! مجھے اجازت دے کہ کچھ دن بادشاہ تجاز کی بیٹیوں کو اپنے گھر میں لاؤں اور ان کی ندمت کروں۔ چونکہ یزید کو اپنی بوی مندے بہت محبت تھی اس لیے اس نے اجازت دے دی۔

صاحب منتخب لکھتے ہیں: ہندروایت کرتی ہے کہ ایک رات میں نے اپنے بستر پرالل بیٹ کی غربت اورمظلومیت کے متعلق سوچ رہی تھی کہ جھے نیند آھمٹی اور میں نے خواب میں دیکھا کہ آسان کے دروازے کھلے ہیں اور ملائکہ صف درصف ینچ اُتر رہے ہیں۔ پھروہ اس کمرے میں آئے جہاں امام حسین کا سرتھا، گروہ در گروہ اندر جاتے اور کہتے: السلام علیك يابن مُسُول الله السلام عليك يا أبا عبدالله!

ای اثناء میں ایک سفید بال نما سواری آسان سے اُٹری کہ اس میں چھے خوبصورت مخص سے، ان میں سے ایک بزرگوار جن کی صورت نورانی تھی، جاند کا چہرہ تھاوہ باہرا ئے اوراہام کے سرِمطمر کے پاس پینچ کراہینے آپ کوسرِمطمر برگرا دیا اوراپ لب مظلوم حسین کے لیوں پر رکھے اور چومنا شروع کیا۔ آپ بوس بھی دیتے تھے اور زاروقطار روتے بھی تھے اور فرماتے تھے: تجے ان ظالموں نے شہید کردیا اور کوئی قدر ندیجانی۔ تھے ایک محونٹ یانی بھی نددیا۔اے میرے بیٹے! میں تیرا تاتا محد موں اور وہ باباعلی آئے ہیں اور وہ بھائی حسن آئے ہیں۔ بیعظم عقبل جزہ اورعباس آئے ہیں۔ اپنے افراد کو ایک ایک کر کے

مندكتى ہے كہ ميں خوف كے مارے بيدار موكى اور يزيد كے باس آكى ليكن اے اپنے بسر پرندو يكھا۔ چرغور كيا تو ایک تاریک کمرے سے بزید کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے اسے خواب سٹایا اور وہ شرمسار ہوا۔ میں نے کہا: اگر شرمندہ ہے تو اہمی تھم وے کہ قیدی چندروز جارے محر میں مہمان تھریں اور میں ان کی خدمت کروں۔ یزید نے تھم دے ویا تو فیدی ہندہ کے گھر آئے۔

علامة قرويى حدائق الانس على لكھتے ہيں: حقيقت توبيہ كريزيد نے نرمى اور ترحم كى وجدسے قيد يول كواپنے كھر ميل لانے کی ہندہ کی ورخواست تبول نہیں کی بلکہ وہ جاہتا تھا کہ اپنے تجملات اور عیش وعشرت کا سامان ول شکتہ اہل بیت کو دکھایا جائے تا کہ ان کو حرید تکلیف اور دکھ جو۔ کیونکہ اس کا بیافتدام اگر ترحم اور نری کی وجہ سے ہوتا تو پھر اہلی بیٹ کے اس کے کھر میں واخل ہونے کے وقت سے تھم کیوں دیا کہ ان کے گھریٹل واخل ہونے سے پہلے امام حسین کا سر گھر کے دروازے پر لٹکایا جائے تا كدداغ ديده مستورات حضرت كا سرائكا موا ديكھيں تو ان كے دل وكيس اور جگر كماب موجائيں - كيونكه علامه مجلس نے بحار اور ابوخف نے مقتل میں لکھا ہے:

إِنَّ يَزِيد اَمرَ بان يُصلُّب الرَّاسُ عَلَى باب دامة وامَرَ بِأَهلِ بَيتِ الحُسَين أَن يَدخُلُوا دامَة "نيني ت حكم ديا كدمركودروازه برائكايا جاسة اورايلي بيت كويهال سي كزاد كرمير عكم عين لايا جاسة "-

پس ان دل شکستداور چھوٹے بچوں پر کیا گزری ہوگی جب انہوں نے دروازے پر امام حسین کا سرائ ہوا دیکھا ہوگا۔ پس جب قیدیوں کی نظرامام حسین علیہ السلام کے سر پر پڑی تو وہ زاروقطار رونے لگے اور اس قدر گریہ کیا کہ زمین وز مان میں زائرلہ آتا محسوں ہونے لگا۔ جب ہند كومعلوم ہوا تو وہ نظے پاؤل اور نظے سریزید کے دربار میں دوڑتی ہوئی آئی اور كها: يَايَزِيداً مَاسَ إبن فاطمة بنت مسولِ الله مَصلوبُ عَلَى فَنا بابى "اسريدِ اكياتم ن امامٌ كركومركم كدرواز يرافكان كاحكم ديا ب؟"

يزيد نے كها: بان! اور تو كيوں فيكے سرور بار من آخى، يزيد أخما اور بند كے سر برائى عبا ڈال وى تاكدوہ نامحرموں كى نظرے باہردہ ہوجائے۔ پھر کہا: توحسین ہر کرید کر کیونکہ حسین تو قریش کا فریادری تھالیکن ابن زیاد ملعون نے بہت جلدی مِي حسين كونل كرديا-

علامه لكي بحار مِن فرماتے مِن: فَلَمَّا دَخَلَتِ النِسوَةُ دَانَ يَزِيدً لَم يَبقَ مِن آلِ أَبِي سفيان احد الا

استقبلَهُنَّ بِالبُكاءِ وَالصِّراخِ وَالنِّيَاحَةِ عَلَى الحُسَينِ "جب اللِ بيت مندك كر مي تو ايوسفيان ك كرانى كا متعبلهُنَّ بِالبُكاءِ وَالصِّفان ك كرانى كا متعبد الله عنه المعروق في المتعبد عن ال

گرگریدوزاری اور ماتم ہوتا رہا"۔ صاحب بقاتل لکھتے ہیں: ہند نے جناب نینٹ کبری کی بہت منت ساجت کی کہ قالین پر بیٹھیں اور کرے اور ایوان طلا چی آ کیں لیکن ٹی ٹی ٹی نے قطعاً قبول نہ کیا اور فر مایا: بٹل کیے ان قالینوں اور فرشوں پر بیٹھوں حالانکہ بٹل انہی آ کھوں سے د کھے کرآئی ہوں کہ میرے بھائی کی لاش خاک اور دھوپ بٹل پڑی تھی۔ چنانچہ اہل بیت کے تمام قیدی صحنِ خانہ بٹل خاک پ بیٹھ گئے اور سب قیدی ٹی ٹی نینٹ کے اردگرد بیٹھے تھے۔ ٹی جی نے فرمایا: اب میرے بھائی کا سر لایا جائے۔ سر لایا میا تو ٹی جی

نے اپنے بال کھولے، ایک ہاتھ پر بھائی کے سرکوا ٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے سروسینہ پر ماتم کرنا شروع کیا اور فرماتی تھیں: اے نمی اُمیے کی عورتو! دیکھو میہ میرا بھائی تھا جسے روزِ عاشور ٹمازِ ظہر کے بعد کر بلا میں پیاسا شہید کر دیا گیا۔

مقام مخصوص برائے عزاداری سیدالشہد او

صاحب و منخب کھتے ہیں: جب بزید نے ظاہراً اپنے کردار پرشرمندگی کا اظہار کیا اور کہا کہ مالی ولِلحُسَین میرا کیا کام تھا کہ حسین سے کراتا۔ پھر قیدیوں سے کہا: اب بہ بتاؤ کہتم شام میں رہو کے یا مدینہ واپس جاؤ کے۔ اگر یہاں رہوتو تمہاری شان وشوکت کےمطابق خدمت کی جائے گی، اوراگر مدینہ جانا پہند کروتو انعام دے کر مدینہ پہنچا دیتا ہوں۔

جب قیدیوں نے بیسنا تو مستورات اور بچوں کے رونے کی صدابلند ہوئی۔ بی بی زینب نے فرمایا: ہم قیدیوں کی بیہ خواہش ہے کہ اولا استعمار اور محضرت الم حسین اور ان کی اولا و کے غم میں آنو بہا کیں اور عزاواری کو اہل ہے کہ اولا استعمار ہیں اور عزاواری کریں کیونکہ اب تک تیرے سپاہیوں نے ہمیں اپنے مظلوم اور مقتول شہداء پر رونے بھی نہیں دیا۔ اور بیدہ کھ ہمارے دلوں میں ہے۔ نجب اولاً ان ننوح علی المحسین بزید نے قبول کیا اور تھم دیا کہ ایک گھر خالی کیا جائے، وہاں سے پھر وغیرہ

مٹائے جائیں، گھر خالی موا اور بیمیوں کوعز اداری کی اجازت دے کراس گھر میں نظل کردیا۔ جب شامی اور قریش عورتوں نے سنا کہ اب اہل بیت عز اداری میں مشغول ہیں اور یزید نے اجازت دے دی ہے تو شام میں جس قدر بھی مجانِ اہل بیت

عورتیں تھیں،سبد نے سیاہ لباس ہینے اور ان عز اداروں میں شامل ہوکر اپنے غم کومحکم کرتی رہیں۔وہ نوحہ پڑھتی ہیں: مُلَّهُ ذَاتَةِ هَادْهُ رَبِّهِ مَلَا هَلَ مِن قِهِ اللَّهُ مَانَ سَرَقِهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

وَلَم يَبُقَ هَاشبِيَة وَلَا قَريشية إِلاَّ وَلَبَستَ السواد على الحسين وندبُوهُ

"مات دن تک منع وشام اس مکان پرعز اداری امام حسین موتی ری نوحه برد صنے والی دونوں بہنیں

جناب زينب كبرى اورأم كلوم تعين"\_

علامہ مجلی بحادیس لکھتے ہیں: ثُمَّ اُنزَلَهُم یَزید دارہ الخَاصَة فَمَا کَانَ یَتَغَنَّی وَلَا یَتَعشی حَتَّی یَحضَر علی بن الحسین بزید نے اہل بیت کے لیے ایک مخصوص گھر خالی کرایا اور وہاں عزاواری کی اجازت دی۔ اس عزاواری نے شام میں انقلاب پیدا کردیا کیونکہ پہلے عورتوں کو حقائق کا علم نہ تھا۔ جب علم ہوا تو شام کے حالات بدل مجے اور بزید کو خطرات محسوں ہوئے۔

### یزید کا الل بیت سے معذرت کرنا اور رہائی وینا

جب شام میں اہلی بیت کورہتے کچے عرصہ گزراتو تمام اہلی شام کو اہلی بیت رسالت کی معرفت ہوگئی اور معلوم ہوگیا کہ امام حسین خارجی نہ تنے بلکہ اولا ورسول و فاطمہ بتول تنے ۔ لوگوں نے ظاہراً اور چھپ کریزید کے اس اقدام کو چیلنے کرنا شروع کردیا اور ہر طرف سے بزید پر اعتراضات ہونے سکے اور ہرگی، ہرگھر اور ہر بازار میں بزید کے اس نعل پرلعن طعن ہونے گئی۔ لوگوں نے اُسے علائیہ کہ اجملا کہنا شروع کردیا تو اس کوشام میں بغاوت کا خطرہ محسوس ہوا، لہذا اس نے کوشش کی کہ بیاعتراض بند ہوجا کیں تو اعلان کردیا کہ امام حسین کی شہادت میرے تھم کے بغیر ہوئی ہے۔ ابن زیاد ملعون نے قبل کرنے میں جلدی کی، خدا اس پرلعنت کرے۔

پھر یزید نے تھم دیا کہ قرآن کے بہت سے جھے (سپارے) کیے اور تمام بازاروں میں لوگوں کو دیے کہ اس قرآن کو پڑھنے میں مشغول رہیں اور جھ پراعتراض اور لعن طعن سے زبان بندر کھیں۔اس دجہ سے اُس دن سے قرآن کو تمیں پاروں میں تقسیم کیا گیا اور لوگ قرآن خوانی میں مشغول ہوگئے۔لیکن لوگوں کی زبانیں بند نہ ہو کیں۔ یزید نے سمجھا کہ اہل بیت کے یہاں رہنے سے حالات روز بروز اہتر ہوتے جا رہے ہیں للبذا اہل بیت کو بلایا اور معذرت کی اور مال، لباس ، ورہم و دینار پیش کیے۔اُس لعین نے جناب اُم کلوم کو کا طب کر کے کہا کہ بید دینار و درہم تمہارے بھائی کا خون بہا ہیں، جھے معاف کردو۔

یسننا تھا کہ اُم کلوم سلام اللہ علیہا کی گریہ زاری کی صدائیں بلند ہوئیں اور فرمایا: اے بزید! تو کتنا بے حیا ہے کہ ممارے اُن بھائیوں کو آل کرایا جوالیے جوان تھے کہ ان کے جسموں کے ایک ایک بال کی قیت تمام کا کات بھی نہیں ہوئتی اور تو کہتا ہے کہ بید درہم میر داحسان ہے۔

مرحوم سيدلهوف ميل فيهائت جين: پھريزيد نے امام سجادعليه السلام كو مخاطب كر كے كہا: أُذكرُ جَاجَتَكَ الثَّلاث الَّتِي

وعَدتك بقضائهن كماني ماجتي بتاؤجن كوبوراكرنے كاش في وعده كيا تھا۔

امام علیدالسلام نے فرمایا: کہلی حاجت یہ ہے کہ اُن تَوَدَّینی وجه ای وسیدی اولاً جھے اپنے بابا کا سردو کہ جو سیدالشہد او ہیں۔

ٹانیا: اَن تَدُدٌ تَلَیناً مَا أُخذِ منا جو جارے اموال شام غریباں میں لوٹے گئے وہ سب کے سب والی کرو۔ ٹالاً: اگر جھے قُل کرنے کا ارادہ ہے تو اہلِ بیٹ کوکی امین فخض کے ساتھ پہلے میند پہنچا دو۔

یزید نے کہا: امّا وجھہ ابیك فكن تراہ ابدًا تمہارے باپ كا سرتونبیں السكا، اور جہال تك تمہارے فلّ كى بات ہے تو وہ میں معاف كرتا موں اور درگزر كرتا موں - تم خود اپنے اہل بيت كولے كر مدينہ چلے جاؤ۔ جہال تك لوئے ہوئے اموال كى واپسى كاتعلق ہے تو وہ مجى نہیں مل سكتے ، البند ان اموال سے كئ كنا زیادہ قیت دے سكتا موں۔

الم سجاد عليه السلام في جواب من فرمايا: أمَّا مَالُكَ مَا نَدِيد وَهُو موفر عليك

تیرے اموال کی ہمیں کوئی حاجت نہیں وہ تخفے نصیب ہوں، ہمیں دنیاوی اموال کا لائج نہیں۔ اپنے لوٹے ہوئے
اموال کو ہمی اس لیے ما نگ رہا ہوں کہ اِنَّ فِیهَا مغزل فاطبۃ بنت سول الله ان اموال میں ایسے لباس اور چاور یر
تعییں جو حفرت فاطمہ بنت رسول اللہ کے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی ہیں۔ ان میں جتاب فاطمہ کی چاور، مقعہ بتیص اور
پیرا ہن شامل ہیں اور یہ مناسب نہیں کہ جتاب زہراء کے لباس اور بنی ہوئی چیزوں کو نامحرموں کی نظریں دیکھیں اور وہ ان کو
استعال کریں۔ فامر یزید بود ذلک پس بزید نے تھم دیا کہ تمام لوٹے ہوئے اموال واپس کیے جا کیں۔ وہ سامان لایا گیا
(کس معتر کتاب میں نہیں کہ کیا واپس لائے تفصیل کا ذکر نہیں ملتا) لیکن متا خرین کے درمیان مشہور یہ ہے کہ لوٹے ہوئے
اموال کی مختر کتاب میں نہیں کہ کیا واپس لائے تفصیل کا ذکر نہیں ملتا) لیکن متا خرین کے درمیان مشہور یہ ہے کہ لوٹے ہوئے
موراخ اور پھٹا ہوا تھا۔ یزید نے توریب اس لباس کو د کھے کرکھا کہ یہ کیا ہے؟

قَالُوا: هذا قمیص المحسین اَخَلَا اخنس بن مرتد بنایا کیا کداے بزیر بی حسین کی وہ قیم ہے جوآخری وقت کن کرآئے تھے اور اخش بن مرتد نے لوئی تھی۔

یرید نے کہا: مینیں ہوسکتا کیونکہ حسین تو سلطنت بنانے کا دعویٰ کرتے تھے، لباسِ فاخرہ پہنتے تھے۔ یہ پھٹی پرانی قیص کیےان کی ہوعتی ہے؟

کہا گیا کہ بیلباس اس لیے امام حسین نے پہنا تھا کہ پرانا سمجھ کرلوٹا نہ جائے اور بطور کفن جمدِ امام پر رہے۔لیکن فالموں نے اس قدرظلم کیا اورلوٹا کہ کر بلاکی ریت ان کا گفن بن گئی۔ (559) (\$\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{

يزيدن يوجها كداس من اتن زياده سوراخ كول بين؟

کیا گیا کہ بیسوراخ تیروں اور نیزوں کے لکنے کی وجہ سے ہیں۔ جب اہل بیٹ کی نظر اس خون آلود پرانی قیص پر بڑی تو اُن کے رونے کی صدائیں بلند ہوئیں اور واحسیناہ واحسیناہ کے بین ہونے گئے۔

جناب زینب کرئی نے اس قیع کو اپنے سینے ہے لگایا، بوسے دیے اور اپنے ساتھ مدیند لاکس اور جب اپنی مال کی قرر پہنچیں تو دکھ کا بین بلند کیا کہ امال! حسین کوساتھ لے گئی تھی لیکن بغیر حسین کے واپس آئی ہوں، البتہ ایک نشانی لائی ہوں۔ پھر چا در سے دہ قیع نکالی اور مال کی قبر پھیلا دی۔ بی بی کی قبر کمل گئ۔ جناب زبراء کا ہاتھ بابر آیا اور امام حسین کی قیم کو اپنی قبر میں رکھ لیا۔ آج تک جن سادات اور غیر سادات نے جناب زبراء کو خواب میں دیکھا ہے تو اس مالت میں کہ قیم میں ان کے پاس ہے اور روز قیامت جب وہ قبر سے افسی کی اور میدان محشر میں تشریف لا کی گو کو بیکر کھا تو بیص الحسین تو میدان محشر کے وسط میں عرش اللی کے سامنے کھڑی ہوجا کیں گی اور وہ خون آلود، سوراخ سوراخ قیم سر پردکھ کر آواز دیں گی: اللیمی اُھذا قویم ہے لینی میرے اللہ!

(از مترجم: میرے اللہ! پہلے میرااس مقدمہ کا فیصلہ فر ما اور میرے بیٹے کے دشمنوں کو واصلِ جہنم فر ما اور جولوگ میرے حسین کے ان مصائب میں ساری زعرگی روتے اورغم مناتے رہے ان کو جنت میں داخل فر ما اور میں اس وقت تک جنت میں خبیں جاؤں گی جب تک میرے بیٹے حسین کے غم میں خلصانہ طور پر رونے والے جنت میں نہیں بیلے جاتے۔)

**\*....** 

سولتھویر فصل

# اہلِ بیت کی شام سے رہائی

یزید نے ظاہری طور پر پشیمانی کا اظہار کیا لیکن دراصل وہ لوگوں کی بغاوت سے خائف تھا لہذا اس کے سوا کوئی ج م بی نہ تھا کہ اہلِ بیت کوشام ہے رہا کردے۔ اس اہلِ بیت کو بلایا،معذرت کی اورلوٹا ہوا سامان واپس کیا اور تھم دیا کہ اُونٹ لائے جائیں۔ اُوٹوں پر کجادے اور محمل سجائے مکئے اور کجاووں کے اُوپر ایتھے اجتھے پردے لگائے مگئے۔ پھر ایک سردار لشکر و بلایا اور پائج صد نفراس کودیئے اور کہا ان مصیبت زووں کو بڑے احترام کے ساتھ مدینہ خیرالانعام پہنچاؤ۔

مشہور روایت سے کہ کشکر کا سربراہ نعمان بن بشیر انصاری تھا۔ صاحب کائل "کائل المتقیف" میں لکھتے ہیں: لشکر کا سربراه عمروبن خالد قرشی تھا۔ ببرصورت بزید نے سربراہ کو اہلی بیت کے متعلق بہت سفارش کی اور امام کے متعلق کہا کہ ان و راستے میں کوئی تکلیف ند پہنچا تا اور اس کے ساتھ ان کو مدینہ پہنچا دینا۔ رات کوسفر کرتا اور دن کو آ رام کرتا کہ سورج کی گرفی سے 🕏 جا کیں۔ جب ان کو کہیں تھمراؤ تو اپنے خیصے ان سے ذرا وُور لگانا تا کہ تمہارے کسی سیاہی کی نظران پر نہ پڑے اور اللہ بیت کی حفاظت میں بہت احتیاط کرتا اور جس طرح وہ کہیں ان کی مرضی کے مطابق سفر کرنا۔

میخ مفید نے لکھا ہے کہ جب یزید اہلی بیت کے سفر کے انتظامات سے فارغ ہوا اور سفر شروع ہونے سے پہلے ا، م سجاد علیہ السلام کو بلایا اور ان سے علیحد کی میں ملاقات کی اور کہا کہ بیظلم عبیداللہ بن زیاد نے کیا ہے، خدا اس پر نعنت کرے کہ اگریں اس مقام پر ہوتا جو آ ب کے والد کہتے ہیں ان کی بات کو قبول کر لیتا اور ان کے قبل تک نوبت ہی نہ پہنچتی۔ بہرصورت اب کیا کروں جو ہونا تھاوہ ہو گیا۔اب میری خواہش ہے کہ مدینہ چنچنے کے بعد تمہاری جو بھی ضرورت ہو وہ مجھے مدینہ ہے مک بھیجنا تا کہ تہاری حاجات پوری کی جاسکیں۔ بینعمان بن بشیرا پ کے ساتھ ہے میں نے اسے تمہارے احرام کی سفارش كردى ہے۔ يزيد بولتا رہا اور امام سجاد كة نسوبيت رہے۔

جب کجاووں اور محملوں کو اُونٹوں پر آ راستہ کیا حمیا اور تحر مات اور دکھی بچوں کو ان محملوں میں بھایا گیا تو شامی عورتس جو مجات اہل بیت تھیں الوداع کے لیے آئیں اور باقی عورتیں اپنے مکانوں کی چھتوں سے انھیں الوداع کر رہی تھیں بعض عورتیں بہت کریدوزاری کررہی تھیں اور بن اُمید کی بعض عورتیں خاموش کھڑی تھیں۔ قافلہ اہلِ بیت خرابہ زندال سے نکا جناب ندنب كبرى نے ابنا سرممل سے نكالا اور رو كے فرمايا: اے شامي حورتو! من ليك امانت اس زندان شام كے خراب ميں جموز کر جاری ہوں ، اس کی قبر کی حفاظت کرنا اور اس کی زیارت کرنا اور چراغ بھی جلائے رکھنا اور قبر پریانی ضرور مپیڑ کتے رہنا۔

### الم سجاد عليه السلام كى الل بيت كماتهد مديند كى طرف رواعمى

ارباب تاریخ کھتے ہیں: یزید نے اپنی شقاوت کا مظاہرہ کیا اورظلم کیے لیکن جب شامیوں کو خائق کاعلم ہوا کہ یہ باغی نہیں بلکہ خانوادہ پیغیر ہیں تو یزیدنے اہل بیت کوشام میں قیدی رکھنامصلحت کے خلاف سمجھا، لہٰذا اس نے اہل بیت کے والیل مدینہ جانے کے لیے انھیں سواریاں دے کر اور دیگر انظابات کر کے نعمان بن بشیر کو پانچ صد سپاہی دے کر سفارش کی كدان كوحفاظت كے ساتھ مدينه كانجا وو۔

جول ہی ان بوگان، ستم دیدہ مستورات کا قافلہ روانہ ہوا گریہ و زاری کی صدائیں بلند ہوئیں کیوں کہ مدینہ ہے روانہ ہوتے وقت کا سال اور حصرت عبائل اور علی اکبڑ کے انتظامات باو آئے تو گریدزاری ہونے مگی کیکن اب واپس مدینہ کو جارہا تھے تو کس قدرغربت،مظلومیت کے ساتھ،غمول اورمعیبتوں کو جمیل کر جارہے تھے اس لیے بہت غم زدہ ہوکررونے لگے۔ جو مخض سفر پر جاتا ہے وہ وطن جاتے ہوئے بہت خوش ہوتا ہے خصوصاً جوسفر میں تکلیفیں اٹھائے، دکھ ، یکھے تو وہ وطن کو جاتے ہوئے خوش ہوتا ہے لیکن اہل بیت وطن جاتے وقت خوش ند تنے بلکدرورہے تنے۔ وہ بار بار شمنڈی آ ہیں بحرتے اور دیگر معمائب سے روائلی مدیندایک خودمصیبت تھی اور دکھ تھا کہ بغیر جوانوں اور امام حسین کے جارہے ہیں۔ بجائے امام حسین کے ان کا سراورخون آلود قیص ساتھ لے جارہے ہیں۔ بہت صرتوں سے جارہے تھے۔ مدیندسے روائلی یاد آتی تھی کہ اس وقت کتے شان و حوکت سے چلے تے اور کس قدر پردے کا انظام تھا۔ انہوں نے نبوت وامامت کے پردوں میں پرورش پائی، ان سے مدینہ سے حدت کو سات مردن عرسوں نے قوان کی آ واز تک ندی تھی۔ اس شوکت وعزت سے مدینہ سے روانہ ہوئے تھے

اب بيقافلدوالي جاربام كداسين بيارول كى جدائى برجكر كباب موكة متعد جوانول كى شهادت سے ول بانى بانى ہو گئے تھے، کی قدر ذلت وخواری سے قیدیں نبھا کیں، ان کے چہروں کے رنگ بدل گئے تھے کیونکہ اُنھیں گری اور دحوب میں بغیر چادروں کے کنیروں اور غلاموں کی طرح شہروں میں چرایا گیا تھا۔ لوگوں نے گالیاں دیں، صحرا و بیوان کے سفر کیے۔ بموك اورپياس كاغلبدر بإبد معاشول كى نظرول كانشاند بنتخ رہے۔خرابوں اور ويرانوں ميں تفہرايا ميا۔

ببر صورت شام سے بیکاروان روتا ہوا روانہ ہوا۔ نعمان بن بثیر نے بڑے احرّ ام کے ساتھ قافلہ کو اُ ہستہ آ ہستہ حرکت

دی اور قافلہ چل پڑا۔ مر جاری رہا بہاں اہل بیٹ نے کہا وہاں اقامت کی اور اہل بیٹ نے کہا تو روانہ ہوئے اور جوراستہ اہل بیٹ نے بتایا اس راستے پر نعمان قافلے کو چلاتا رہا۔ نعمان کے سابق آگے آگے چلتے تھے یا کاروان کے پیچھے چیچے۔ قافلہ

چلتے چلتے ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں ہے دوراستے نکلتے تھے۔ ایک راستہ کر بلاکی طرف جاتا تھااور ایک مدینہ کی طرف جاتا تھا۔ اس وقت مستورات اور دکھی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو اپنے اپنے شہداء کی قبروں کی زیارت کا بہت شوق تھا، اس لیے گریہ

ادری شروع ہوگئ اور نعمان سے کہا گیا: بِحقِ اللهِ عَلَيكَ إلاً مَا عَرَجتَ بِنَا عَلَى بِكُربَلَا "فدا كی شم! ہمیں كربلا كے داری شروع ہوگئ اور نعمان سے كہا گیا: بِحقِ اللهِ عَلَيكَ إلاً مَا عَرَجتَ بِنَا عَلَى بِكُربَلَا "فدا كی شم! ہمیں كربلا كے دائے ہے دارے اور نعمائب آئے ہیں وہ بھی قبر دائے ہے دائے ہیں وہ بھی قبر استے سے لے جاؤ تا كہا ہے عزیزوں كی قبروں كی زیارت كرلیں اور جواس سفر ہیں جارے اور معمائب آئے ہیں وہ بھی قبر امام حسین پر بیان كرلیں"۔

نعمان نے قبول کیا اور ان کے فرمانے پر عمل کیا۔ اُس نے کاروال کو کربلا کے راستہ پر جانے کا تھم دیا۔ جول جول قافلہ کربلا کے قریب جا رہا تھا ہر بی بی کے ول میں اپنے عزیزوں کی قبور کی زیارت شوق کی آگ شعلہ ور ہورہی تھی حتیٰ کہ سیدا اشہد او کی خوشبو بہنوں اور بیٹیوں کے مسام جاں تک پنجی تو وہ اس بلبل کی طرح ہوگئیں کہ جو پھول کی خوشبو

شدت عم سے مرثبہ را مربکیں۔

حیات ندنب کی زبان حال میتی: اے بھائی! آپ کے بعد میں نے بہت دکھ دیکھے اور بھے بہت سے شہول اور گلیوں میں پھرایا گیا۔ بھے خود پر تو اس قدر حوصلے اور صبر کی امید نہ تھی کہ آپ کے بغیر کر بلا سے شام تک پہنے سکوں گی کیکن خدا نے حوصلہ دیا۔ کر بلا کے بعد جب پہلی دفعہ کوفہ میں آپ کے سر پر نظر پڑی تو میں نے فرط تم سے اپنی پیشانی کوممل کی کئڑی پر دے حوصلہ دیا۔ کر بلا کے بعد جب پہلی دفعہ کوفہ میں آپ کے سر اور نگے پاؤں پھرایا گیا اور ہم نے تا محرموں کی موجودگی کے سبب سرکوشرم سے جھکالیا۔ جب بزید کے دربار میں باز و بندھے ہوئے بیش ہوئی تو کئی مرتبہ خدا سے موت ماتھی کیکن ان دکھوں کے سرکوشرم سے جھکالیا۔ جب بزید کے دربار میں باز و بندھے ہوئے بیش ہوئی تو کئی مرتبہ خدا سے موت ماتھی کیکن ان دکھوں ک

باوجود میں اس بات پرمطمئن ہوں کہ اپنی نقدِ جاں چھ کرآپ کاغم خرید لیا ہے۔ ر

امام سجاد کی کر بلامیں جابر بن عبداللہ انصاری سے ملاقات

جتاب جابر بن عبدالله انصاری فرماتے ہیں: جب اولادِ رسول و بنول شام غم انجام سے واپس پلی اور حراق پیٹی تو نعمان بن بشیر سے کہا کہ ہمیں کر بلا کے راستے لے چل تا کہ ہم قبروں کی زیارت کرلیں۔ پس اہلِ بیت کر بلا پنچے اور وہاں آئے جہاں امام حسین دوڑتے کھوڑے سے زمین پرآئے تھے۔ جب آلی رسول مقل میں پیٹی تو وہاں حتاب جابر بن عبداللہ انصاری کوموجود پایا جو چند ہاہمیوں کے ساتھ مدینہ سے امام حسین کی قبر کی زیارت کے لیے آئے تھے اور بیدون ۲۰ صفر س ۲۱ ججری تھا۔

ام سجاد علیہ السلام اور حضرت جابر کی طاقات ہوئی اور اس میں بھی اختلاف نہیں کہ جابر پہلے چہلم پرسب سے پہلے زیارت امام سین کے لیے آئے تھے۔ صرف اختلاف اس میں ہے کہ کر بلا میں اہل بیٹ کی آ مہ پہلے چہلم پرتھی یا دوسر سے نیارت امال کے چہلم پر ہوئی اور آگر ملاقات سال اکسٹھ جمری میں ہوئی تو اربعین سے دوسرے دن ہوئی۔ اس مسئلہ پر محقق کے لیے ایک علیمہ و کتاب لکھنے کی ضرورت ہے۔

### الل بيت كالمدينده مل والس آتا

الل بیت شام سے کربلا اور کربلا ہیں چند روزعز اواری کرنے کے بعد عدید ہیں آئے۔جس دن اہل بیت کے پردے وار حرتوں اور دکھوں سے عدید ہیں وافل ہوئے۔ عدید کے وروازے سے لے کر قبر رسول تک زہن عز اواروں کے آنسو سے کملی ہوچکی تھی۔ مروجتا ہام زین العابدین علیہ السلام کے گرواور عورتیں وفتر ان بتول کے اردگروجتع ہوکر گربیہ زاری ہیں شفول تھے اور سید سے رسول فداکی مجد (معجد نبوی) ہیں گئے۔ وہاں اہلی بیت نے فالموں کے ظلم کا شکوہ کیا۔ پھر وہاں سے جناب زہرا ہی قبر پر پنچے اور بیتو مسلم ہے کہ بی اپنے وکھ وروسوائے مال کے اورکن سے نبیں کہتی اور مال سے کوئی دکھ نبیں چھیاتی۔

جب بی بی زین کی نظر ماں کی قبر پر پڑی تو جگر سے صدائے دردنکی اور ہائے ہائے کر کے مال کی قبر پر گر پڑیں۔
پر بین کر کے فر مایا: امال جان! بیل حسین کو ساتھ لے کر گئی تھی لیکن اب حسین کو واپس نہیں لا سکی البتہ حسین کی آیک نشانی لائی
ہول اور پھر امام حسین کا خون آلود پیرا بمن نکالا اور قبر پررکھ دیا اور عرض کیا: امال جان! یہ آپ کے فرزید حسین کی نشانی ہاور
اگر بھے سے پوچھوکہ ہم پر کیا گزری تو اتنا عرض ہے کہ ہمیں ترک و دیلم کے قیدیوں کی طرح قیدی بنا کر شہر در شہر پھرایا میا اور
بہت ذیادہ تکلیفیں اور دکھ دیے گئے۔

فاطمہ زہرائ کی قبر کوزازلہ آیا، بی بی زہرائ کا ہاتھ باہر لکلا اور بی بی نے وہ پیرائن اٹھالیا اور اب وہ پیرائن بی بی کے یاس ہے۔ قیامت کو بھی تیم کے در بارتو حید میں آئیں گی۔

م ما حب مخزن البكاء رقسطراز میں: جب الل بیت گریدزاری اور ماتم میں مصروف عضو أم المونین جت بر مسر مصاحب محزن البكاء رقسطراز میں بیشیشی اور دوسرے ہاتھ سے بیار فاطمة صغریٰ کو پکڑا ہوا تھا۔ یہ من ک جب سے

جناب فاطمہ مغریٰ کے چہرے کا ربھ زروتھا،جسم کانپ رہاتھا اور آنو بارش کے قطرات کی طرح کر رہے ہے۔ جب اہل بیت کی نظر جناب فاطمہ صغریٰ پر پڑی اور جناب فاطمہ یکار کی نظر اپنی پھوپھی، بہنوں اور دیگر خواتین پر پڑی تو ایک مرتبہ کر بیکا کہرام کے کیا، چین نظیں اور ماتم شروع ہوگیا اور جناب فاطمہ صغریٰ بے ہوش ہوگئیں۔ فاطمہ کبری آئیں اور فاطمہ مدری سے مدری سے مدری ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگا ہوگیا ہ

مغری کافل میں لائیں لیکن خود بے ہوش ہوگئیں۔ دیگرخوا تین نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور اپنے دکھوں کا حال ایک دوسرے
کوسنایا۔ جناب فاطمة مغریٰ نے اپنی بہن فاطمة کبریٰ سے اپنے دکھوں کا حال پوچھا۔ جناب فاطمة کبریٰ کی زبان حال بیہ سخی:

اے بہن! میں آپ سے وُوری پر نالاں تھی اور دن رات آپ کے قم وفراق میں پریشان تھی۔ آپ میرے دن رات کا پچھتی ہو، میرا دن ماتم میں گزرتا تھا اور رات کی خرابۂ ویران میں۔ لپ فرات ہونے کے باوجود ہمارے شہداء بھی بیاسے طلح کئے اور ہم بھی بیاسے شام جلے گئے۔ ظالموں نے ہم رے بابا کے سرکونوک نیز ہراشمایا ہوا تھا اور ہم اس نیزے کے بیچے چل رہے تھے۔ جب بزیر ملحون میرا بابا کے لیوں پر چھڑی مار رہا تھا تو ہمارے دل کہاب ہوگئے۔

### جِنابِ محمد حنفیہ سے ملاقات مخدان المریک میں مرد

مخزن البکاء میں ہے: جب اہلی بیت شام غم انج م دے کر مدینہ کی طرف آئے اور مدینہ کے نزدیک پنچ تو بشر بن جذلم امام ہاڈ کے تھم سے مدینہ میں وارد ہوا اور اہلی مدینہ کو اہلی بیت کی آمد کی اطلاع دی تو ہر طرف آ و دفریا داور کریہ وزاری واحسینا او اغریبا او اشھید مالا کے بین کرتے ہوئے مردوزن چھوٹے بڑے حقیر و شریف، نظے مر، نظے پاؤل، جو ق در بوق مدینہ کے دشتہ وار مستورات اور مرد، بڑے فم وائد وہ اور کریہ بوق مدینہ کے دشتہ وار مستورات اور مرد، بڑے فم وائد وہ اور کریہ وزاری میں ڈو بے ہوئے تھے۔ جب بی فہر جناب جمد حنینہ کو لی تو جلدی سے اُنے، این محورے پر سوار ہوئے اور تیزی سے دراری میں ڈو بے ہوئے تھے۔ جب بی فہر جناب جمد حنینہ کو لی تو جلدی سے اُنے، این محورے پر سوار ہوئے اور تیزی سے

رواز ہُدیند کی طرف رخ کیا۔لوگ بھی حسین حسین کا ماتم کرتے جارہے تھے، بہت جوم تھا، چلنا پیزامشکل تھا۔ جناب محد حنفید بھی آنسو بہاتے اور حسین حسین کرتے ہوئے اس قافلہ گریہ کے پاس پنچے۔ جب سیاہ علموں اور

نیام حسین پرنظر پڑی تو مکورے سے زمین پرگر پڑے اور بے ہوش ہوگئے۔ بھار کربلا خیمہ سے باہر آئے اور خود پہاے پاس بنچے۔ان کے سرکواپنے دامن میں رکھا تو محد حنفیہ ہوش میں آئے، آ کل کھولی اور اپنے میٹیم بھینچے کو اپنے سر ہانے دیکھا تو دل پر روسے چین اور فریادی تکلیں اور فرمایا: الا یکابن اُنچی اَینَ اَنِی میرے بھینچ ! میرے بھائی کہاں ہیں؟ میرے سرے تاج

روٹ میں اور تریوریں میں اور تر ہایا۔ اہ یابین الحجی این الحجی میرے نہیے؛ میرے بھاں لہاں ہیں؟ میرے سرکے تاج سین کہاں ہیں؟ پھر زور زور سے روتے ہوئے پوچھا: اَینَ قُرَّةً عَینِی وَتَمَوّةً فُوَّادِی اَینَ خَلِیفَةَ اَہِی ، اَینَ الحُسَينِ ''ميري آنکموں کی شندک،ميرے دل کے ميدہ،ميرے باپ کے خليفه امام حسين کہاں ہيں؟''

حضرت امام زین العابدین نے گربید میں ڈوبی ہوئی آ واز میں فرمایا: یکا عقبی اُتینگ یکتیباً ''اے پچا جان! میں بابا کے ساتھ گیا تھالیکن یتیم واپس آیا ہوں''۔ اور روز عاشور امام حسین کی شہادت کے واقعات سنائے اور فرمایا: اے پچا! آپ کر بلا میں جو نہ تھے پہلے ہم پر پائی بند ہوا پھر جنگ مسلط کی گئی۔ صبح سے ظہرتک میرے بابا کے اصحاب شہید ہوگئے۔ پھر بن ہاشم کے اٹھا کیس جوان میکے بعد دیگرے شہید ہوئے۔ تیروں، تلواروں، خنج وں، نیزوں سے ان جوانوں کوجن کی مثال دنیا میں نہی ، کے جسموں کوکلزے کردیا اور سب فاک کر بلا میں غلطان ہوگئے۔ میرے بابا بھی تنہا رہ گئے میدانِ جگ میں

وہ بہت پیاے تصاور پیاے شہید ہوئے۔ پھر شام وکوفد کے راستے کے مصائب بیان کرتے رہاور تحد بن حنید اپنے سروسیند پر ماتم کرتے رہے۔ آخرایک بار روکر فرمایا: یکیوڈ عَلَیٰ یَا اَبَا عَبدِاللّٰهِ یَا اَخِی تکیفَ طَلَبتَ نَاصِدًا فَلم تَنصُرُوا معینا فَلم نُعنِ ''اے بمائی حسین ! بچھے اس بالٹ نے بہت دکی کردیا ہے کہ آپ عدد مائلتے رہے اور کوئی آپ کی عدد کرنے کو نہ تھا''۔ قبل مِن نَاصِدٍ کے

استخائے بلند کرتے رہے اور کی نے تصرت نہ کی۔ تمام مصائب سے بیدو کھ جھے کھائے جارہا ہے۔ کاش میں کر بلا میں ہوتا اور اپنے بھائی پر جان قربان کرتا۔ خدا آپ کے قاتلوں پر لعنت کرے۔ پھر جناب محد حنفیہ بہنوں کے پاس آئے تو عورتوں میں قیامت کا شور وغم اور گریہ بلند ہوا اور محد حنفیہ کی نظر جناب

نىن كىرى برى تو ان كوند پېچانا كيونكه بهت زياده مدع، معينت اور د كاد كيف سے چرے كارنگ بدل كيا تھا اور بال سفيد ہوگئے تقے۔ لہذا محمد حنفي نے تعب سے بوچھا: أأنت أُختِي " كيا آپ ميرى بهن زينب جيں؟" بهن! كهال بين آپ كے بھائى، آپ ميرے بھائى كوساتھ لے كئيں ليكن واپس ندلائس۔

نی تی نے جواب دیا: میرے بھائی حسین کوغربت میں ایسے شہید کیا گیا کداُن کا بدن مبارک کر بلایش خاک وخون میں غلطان تھا۔ مختمراً محمد حنفیہ والیس کھر آئے اور اپنے کھر کا دروازہ بند کرلیا اور تین دن کھرسے باہر ند لکے، تیسرے دن کھر سے باہر نکلے اور اپنے کھوڑے پرسوار ہوئے اور بیابان کی طرف چلے گئے اور کم ہوگے حتی کہ مختار کے خروج تک عائب رہ۔

## نعمأن بن بشيرقا فله سالار سے معذرت

جب اہلی بیت کی قیدے رہائی ہوئی اور مدینہ والیس لوئے تو تین دن تک امام حسین کے گھر میں مجلس عزا اور ماتم ہوتا رہا۔لوگوں کا غم ہلکا ہوالیکن اہلی بیت حسین کو دن کو چین تھا نہ رات کوسکون۔ وہ بھیشہ گرید زاری میں رہتے تھے، آنسو بہاتے تے اور فریادیں بلند کرتے رہتے تھے۔ان کی غذا اور قوت یکی آنو بہانا تھا بلکہ اور منا بچونا یکی آنو تھے۔حتیٰ کہ سات سال تک اس قدرغم رہا کہ اہل بیت کے چواہوں سے کس نے دھواں بلند ہوتے ندو یکھا، نہ خضاب کیا اور نظسل کیا اور نہ کس خوثی کی محفل میں شرکت کی۔ نہ کی خوثی کی محفل میں شرکت کی۔

صاحب بخزن لکھتے ہیں: جب اہلی بیت مدید پنچ تو تین دن تک بہت زیادہ عزاداری کی۔ پورا مدید غم زدہ رہا۔ان تین دنوں کے بعد لوگوں کا غم کچھ ہلکا ہوا اور وہ ایک دوسرے سے حال پوچنے گئے تو نعمان بن بشیر سالار کارواں، جس نے اہلی بیت سے دخست کی اجازت لی۔ جناب فاطمہ وختر علی اہلی بیت سے دخست کی اجازت لی۔ جناب فاطمہ وختر علی نے جناب نعمان بن بشیر نے اس سفر میں بہت تکلیفیں اٹھا کیں اب نعمان جا رہا ہے کیا آپ کی صلاح ہے کہ اس کے حق میں کوئی احسان کیا جائے۔

جناب نین کیری نے فرمایا: خدا کی ضم! بات تو آپ کی بہت اچھی ہے لیکن کیا کروں ہمارے پاس تو اب بچاہی پیش بین کیا کروں ہمارے پاس تو اب بچاہی پیشن کی فیمان بیسے نیک فیصل پراحسان کریں البند بہت تھوڑے زبور ہیں وہ دیتے ہیں، پیمر دوگئن، دو باز و بنداور پازیبیں کنیز کو دیں اور فرمایا کہ بیانی ہمارے پاس اب کینز کو دیں اور فرمایا کہ بیانی ہمارے پاس اب اس کے سوا اور پیکوئیں ہے۔ اگر زیادہ کے مالک ہوتے تو بھی مضا نقد نہ کرتے۔ اس لیے ہم معذرت کرتے ہیں اور بیتھوڑی کی خدمت ہمارے جدرسول کے صدیقے قبول کرلیں۔

فسول المجمد میں ہے کہ نعمان نے یہ ہدیہ تبول ندکیا اور عرض کیا: یہ رسالت کا خانوادہ ہے۔ میں نے صرف خوشنودی خدا اور رضائے مصطفق کی خاطر آپ کی خدمت کی ہے آگر ان خدمات کا عوض دیتا چاہتے ہوتو میرے لیے بخشش کی دعا تیجے نیز مجھے قیامت کے دن فراموش ندکرتا۔

### امام کے سرکی تدفین کے بارے میں شختیق

حضرت امام حسین علیہ السلام کے سرمطیم کے وفن کے مقام میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بزید نے چند دنوں تک اسپنے درواز سے اور دربار میں لٹکائے رکھا اور پھر اسے خزانے میں رکھ دیا گیا اور بیسر بی اُمیہ کے خزانے میں تھا۔ حتیٰ کے سلمان بن عبدالملک نے وہ سر مانگا تو سرمطہر لایا گیا، سر انجمی تک معطر اور منور تھا۔ اس کے عکم سے ایک صندوق بنایا گیا اور سلمان بن عبدالملک نے وہ سر مانگا تو سرمطہر لایا گیا، مرائجی تک معطر اور مسلمانوں کے قبردستان میں وفن کردیا گیا اور مملمانوں کے قبردستان میں وفن کردیا گیا اور عمر العزیز نے اس سرمطہر کا حال ہو چھا تو بتایا گیا کہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں وفن کردیا ہے۔ اس نے عکم دیا کہ قبر

. كمودى جائ بجرسركو بابرتكالا كيا أوركر بلا بعبي سيسوروبال فن كرديا مي-

ابور یحان ہیرونی کتاب آٹارالباقیہ میں تصبیح ہیں سر معمر، مرحمین ۲۰ مغرکوا، م کے بدنِ مطہر کے ساتھ وفن ہوگیا۔ بعض مؤرخین کہتے ہیں کہ سرِمطہرامام حسین جناب امیرالموسین کے سرونے فِن ہے۔

لیکن امامیدا ٹناعشریہ کاعقیدہ ہے کہ سم مطہر بالآخر جناب او محسین کے برن کے سرتھ کرجہ میں کمحق ہوگیں۔ واند عالم بالصواب!

یہ کتاب کھل ہوئی از مدینہ تا مدینہ جو خامسِ آلی عمباً کے مفصل حالات پر مشتس ہے۔ مبر سوئی تعدہ ، سست بھی آر تمری کو اپنے ناتواں ہاتھوں سے اس بندہ کمترین سیدمجہ جواد ذھنی تہرانی ننتلی قم نے رقم کی۔ خدا سے ، تبی ہے ۔ یہ ان س کتھے۔ محنت کوقبول فرمائے اور میرے لیے اس کتاب کوآخرت کا ذخیرہ قرار دے۔

(از مترجم: میں نے ۲ جولائی ۲۰۰۸ء کو اپنا آپریش کرایا تو جھے تین ماہ بالکل بستر پر آ رام کرنے کا کہا گیا اور اس وقت میں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا تا کہاس ذکر کے صدقے میرے آپریش کے زخم جلدی ٹھیک ہوجا کیں اور الحمد لللہ جب کتاب کا ترجمہ ختم ہوا تو بندہ بھی چلنے کے قابل ہوگیا اور اب اس کتاب کے مندرجات کو مجالس میں لوگوں تک پہنچا تا ہوں)۔



|               | أمر برست مولانارياض مسين                                                              |        |                                             | BICUL         |                                   |  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--|
| 150/-         | موت کے بعد کیا ہوگا؟                                                                  | 125/-  | مدائے بحن                                   | 100/-         | ذكرحين                            |  |
| 150/-         | موت مے بعد جا ہوہ ؟<br>تہذیب ننس یا ملماق مملی                                        | 100/-  | ملاباتے ن<br>افکارممن                       | 125/-         | I1 " ·                            |  |
| 150/-         | مبدیب رایا شان ن<br>مسول مقائد                                                        | 125/-  | بام کوژ<br>مبام کوژ                         | 100/-         | برزخ چندندم پر<br>اسلام معلومات   |  |
| 135/-         | معلدًا زيرًا<br>معلدًا زيرًا                                                          | 300/-  | م اور<br>قسيم الحجالس (دوجلد)               | 100/-         | ارمان صوبات<br>مختاعمهٔ           |  |
| 85/-          | ر منظم<br>ان ونظم                                                                     | 150/-  | اول الامركون؟                               | : I           | II                                |  |
|               | ابريم<br>خدما ڪو انگهي ه                                                              | 125/-  | رياض المواق.<br>رياض المجالس                | 100/-         | £135                              |  |
| 135/-         | خواہشات پرکشرول کمیسے ہو؟<br>                                                         | 150/-  | ريان با بان<br>انسيرالمياس                  | 120/-         | سوري باولول كاادث يل              |  |
| 120/-         | راززندگي<br>مه منزي                                                                   | 165/-  | عرب في ن<br>محرار خطابت                     | 100/-         | شبيدا سلام                        |  |
| 85/-          | على مدينتي كون؟                                                                       | 135/-  | ! <del> </del>                              | 50/-          | قيام عاشوره                       |  |
| 185/-         | عملیات درزق<br>م                                                                      | 135/-  | معيارمودت<br>خطبات في انجامعه               | 100/-         | قرآن اورابلوييق                   |  |
| 175/-         | جادوش<br>که و شو                                                                      | 250/-  | معبات الجامع<br>ببشت                        | 125/-         | د بنی معلومات (دوجلد)             |  |
| 145/-         | خصائص اميرالمونين                                                                     | 135/-  | نبراگ<br>انسانگ                             | 35/-          | نوجوان پوچھے میں شادی کس سے کریں؟ |  |
| 185/-         | مولائے کا نئات کے قیطے                                                                | 165/-  | 1                                           | 15/-          | فالم ما فم اور صحابی امام         |  |
| <b>2</b> 75/- | پجروه شیعه جوگیا<br>مور اندن سر                                                       | 135/-  | ا اسخاسبه يمين كون؟<br>توحيد                | 225/-         | 175                               |  |
| 145/-         | ا کی رسول سے بعض کیوں<br>ا                                                            | 175/-  | III i                                       | 100/-         | مير دروفا تحد                     |  |
| 165/-         | ا تعویم شیعه<br>ایما                                                                  | 150/-  | ولاءت<br>کاتی رادی                          | 100/-         | ر 'بت<br>ا                        |  |
| 185/-         | مفكوة المانوار                                                                        | 150/-  | آ قاآب دایایت<br>تریب به نیا                | 165/          | in in                             |  |
| 175/-         | فيغائل ملتي (حسداول)                                                                  | 150/-  | آرزؤے چرشل<br>معاد                          | 265/          | سوكناسآل محر                      |  |
| <b>22</b> 5/- | تسمت نامه                                                                             | 165/-  | سيدة العرب<br>- سازه                        |               | انكارثريعتي                       |  |
| <b>2</b> 50/  | قوم جنات                                                                              | 150/-  | تندیبآل می<br>وقیمانیکا                     | 14'           | سيرت آل مُدُ                      |  |
| 135/-         | تحذئم لميات                                                                           |        | توضيح المسائل                               | 135/-         | منا تفر ب                         |  |
| <b>25</b> 0/- | عمليات تنغيروممبت                                                                     | 200/-  | عمرهبور<br>فقه کا                           | 240/-         | آسان سائل (مارجلد)                |  |
| <b>28</b> 5/- | امالي أنشيخ المغيد                                                                    | 100/-  | جدیفتی سائل<br>م                            | 100/-         | اريخ جنة التبع                    |  |
| 100/-         | اجردمالت                                                                              | 150/-  | کربا ہے کرباتک                              | 100/-         | عمرة المجانس                      |  |
| 100/-         | تا جدارنبوت                                                                           | 60/-   | مومظهم بالمريق                              | 35/-          | حقوق ذومين                        |  |
| 250/-         | توضیح السائل (مادق شیرازی)                                                            | 60/-   | مېدى مديم شى كىرونى ش                       | 20/-          | ارشادات امير الموشين              |  |
| 175/-         | زائجيتست                                                                              | 165/-  | احادیث تدسیر                                | 50/-          | مدائ مظلوم                        |  |
| 185/-         | المني المجتمع الناس                                                                   | 135/-  | اسلای اصول تجادت                            | 35/-          | معجزات بتول                       |  |
| 300/-         | 1001داستان مل                                                                         | 135/-  | וולה בנוגנ                                  | 35/-          | لڙ کاسونالڙ کي م <u>يا</u> ندي    |  |
| 150/-         | يرونكمالم                                                                             | 165/-  | رلبهضرا                                     | 35/-          | اسلامی میرلیاں                    |  |
| 165/-         | نَسْأَلُ كُلُّ بِرَبَانِ بِيُ                                                         | 130/-  | امول دين                                    | 15/-          | فكرهسين ادربم                     |  |
| 250/-         | خلاصة المعانب                                                                         | 450/-  | سرداركرباد (دوجلدي)                         | 40/-          | پام عاشوره                        |  |
| 25/-          | 16 عجرے                                                                               | 500/-  | کتب امات دخلافت (دوجلدین)                   | 35/-          | معسومين كاكهانيان                 |  |
| 20/-          | 14 معجزے                                                                              | 165/-  | . بحرائصا <i>ب</i>                          | 35/-          | ارشادات مرتضي ومصفق               |  |
| 185/-         | كآب تًا ثُمُ                                                                          | 145/-  | المشغرفيبيت مبدق                            |               | آزادی سلم<br>آزادی سلم            |  |
| 165/-         | خليب نوكسنان                                                                          | 65/-   | وفائف الموشين                               | 10/-<br>100/- | برادن<br>فقرابلبيت                |  |
| 165/-         | مكومت مهدئ                                                                            | 500/-  | المالي هخ مدوق (دوجلدي)                     | 100/-         | مربه بین<br>محیقه پختن            |  |
| 185/-         | ا فضائل المد                                                                          | 900/-  | معرات آل تر (بارجلد)<br>تعديد النفاد در ارس | 100/-         | میربان<br>فرف ارس                 |  |
| 150/-         | على الم سنت كي نظر عن                                                                 | 2100/- | تميرنورالتلين (جيبلدين)                     | 1             |                                   |  |
| 165/-         | المامت وفييت<br>المامت وفييت                                                          | 135/-  | عُم نامر کرباه (لوف کاترجمه)                | 100/-         | محسین میرا<br>مامینه              |  |
| 165/-         | عم اطاعت اور بهاری ذمیداریان                                                          | 1000/- | مناقب ابلوث (ما دجلدي)                      | 150/-         | جام فدم<br>در کی م                |  |
| 265/-         | مزاسة آليام                                                                           | 250/-  | مال هم                                      | 100/-         | زنده تحریری<br>در در              |  |
| 125/-         | کردید.<br>محتابوں کے افرات                                                            | 150/-  | ة فحاب عدالت<br>نعرون                       | 60/-          | شاهکاردمالت<br>محمد ناد شد        |  |
| 750/-         | تخذالانام (3 جلد)                                                                     | 175/-  | المج الملاف                                 | 130/-         | محشرها موثن<br>براه در موجود      |  |
| 150/-         | عداناه مرک جند)<br>جانشین سول کون                                                     | 65/-   | انسال العبيد                                | 250/-         | اسلام ادر کا کات<br>2             |  |
| 30/-          | ب ين عن ون ون<br>نماز جعفري                                                           | 65/-   | محتربلب كون؟                                | 135/-         | غریب دیذه<br>در                   |  |
| 15/-          | ماد بری<br>نماذامامی                                                                  | 150/-  | سافروشام ما                                 | 150/-         | مكرت .                            |  |
| 20/-          | ا ماردام<br>نمازشید<br>نمازشید                                                        | 135/-  | ولايت ام اورهم غرب<br>بر                    | 50/-          | 32                                |  |
|               |                                                                                       | 150/-  | التميير سوزه عذيذ                           | - 300/-       | محسن(ووجلد)                       |  |
| 72252         | وأن منها في المد باركيت فرست فلوردوكان غبر 20 غرني سريت أردوباز ارلا مور قول: 7225252 |        |                                             |               |                                   |  |



الامنه في الصّل المون المون المون المون المعنى المون المعنى المعنى المون المعنى المون المعنى المون المعنى المون المعنى المون المعنى الم